





مولانامفى مسيعي المحدث اليورى وكثين دَارُلافتُ، حَسَمَ نبوَتَ كرَاجِي

جنافي والزمان مواناع التناريس بناعز مرالرحان وسان









TO THE TOTAL OF THE PARTY OF TH



خباراقل

مربب؛ مولانامفتى سيعب راحى رحب لايورى ريشين دارلافت، تحتم نبيوت كراجي



تَحَقَيْقُ وَتَكُذَّرِنِجُ :

منافج مالزمان منب عبر التناريس منب عزمر الرحان حسان



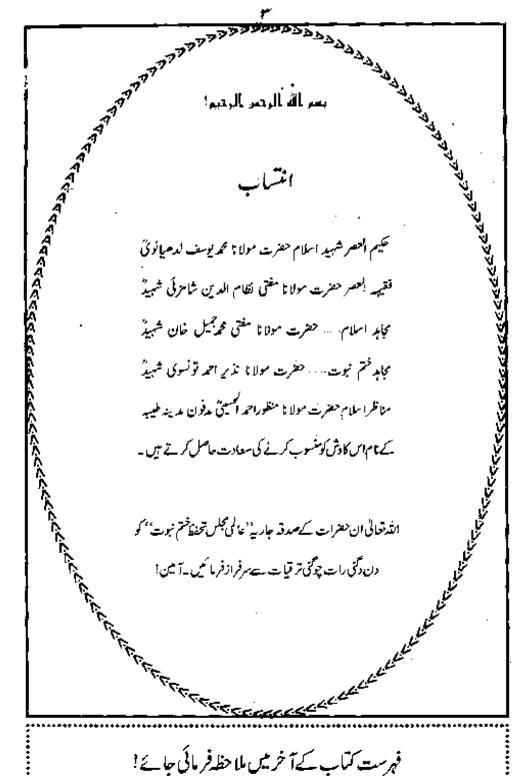

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### حرفے چندا

#### الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى ١ امابعد!

جیں سال قبل ایک بارضمنا کسی بات کے تذکرہ علی مخدو منا المحتر م حضر عصولا تا اور بر الرحن جالندھری عظار نے فرمایا کی آج تک قادیا نیت کے خلاف است مسلمہ کے جو قبادی جات شائع ہوئے ہیں انہیں کیجا کردینا جا ہے۔ بہت اہم امر تھا۔ تب موج لیا کہ ایسے کرنا ضروری ہے۔ شہید اسلام حضرت مولانا محر بوسف لدھیا تو گا اور حضرت مولانا مفتی تحرجیل خان سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے تھویہ دتا تعیہ سے مرفر از فرمایا۔

لیکن کیل اسر سرهدون باو قاتها " کی بموجب بوجوداس پیش در آمدیس تا فیربوئی بشیداسلام حضرت لدهیانوی کی شهادت کے بعد احساس بوا که معفرت مرحوم کی زندگی میں ان کی زیرگرائی بیام بوجاتا تو خضرت لدهیانوی کی شهادت کے بعد احساس بوا که معفرت مرحوم کی زندگی میں ان کی زیرگرائی بیام بوجاتا تو خسور عسلسی خدور ایکا مصداتی بوتا استا فیرتین بوئی چاہئے ۔ چنا نچی بخد دم تحتر محضرت مولانا مفتی محد جسل خان آدور حضرت مولانا سعیدا حمد جلال پوری رئیس دارالا فق فتح نبوت کراچی کی مشاورت سے اس کام کو بنگا کی بنیادول پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان ہرود حضرات نے جامعت العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل اور دارالا فق فتح نبوت کراچی کے دکن مصرت مولانا مفتی فتح الز مان صاحب کی ڈیو فی کا کی کہ دور ملکان دفتر مرکز یہ جاکراس کام کومرانجام دیں۔ پچھ عرصہ بعدوہ ملکان تشریف لاے جانوبیا مودی سے محدوم مسلم بعدوہ ملکان تشریف لاے جانوبیا مودی سے محدوم مسلم بعدوہ ملکان تشریف لاے جانوبیا

| 1        | فآوئ دارالعلوم رمج بند          | *         | كفايت إنمغتى             |
|----------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>.</b> | آ پ کے مسائل اوران کاحل         | <b>/"</b> | خبرا لفتاوي              |
| م        | نآه يُ م <sup>ق</sup> قي مُحورٌ |           | فناد کا محمود بیه        |
| ∠        | نآويٰ رحي <sub>م</sub> يه       |           | الدادالفتادي             |
| 4        | الداوائا فكام                   | 1•        | فآه ڙُڻ هاڻي             |
| 11       | احسن الفتاوي                    | . 10      | فآول مذربيه              |
|          | فآوی ثنائیه                     | 10"       | فآوي مولا تاعبداللدويرين |
| (6       | احكام دمساكل                    | 1¶        | فآون نعييه               |
|          |                                 |           |                          |

| احكا المراجب               | JΑ          | قاوڭ مېرىي          | .12        |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|
| منها خاناوی                | ř•          | فآدي رضوبيه         | . 19       |
| فغآون جماعتيه              | <b>rr</b>   | تتغنييم الاحكام     | <b>r</b> i |
| فأون امجديير               | <b>rr</b> r | فآونی نظامیہ        |            |
| عبق ت                      | ۲۹          | فآوی <i>حکیمی</i> ه | <b>r</b> ó |
| أظا <sup>ء ال</sup> فتروكي | rΑ          | فبآوي علاوالل صديث  | <b>r</b> z |
|                            |             | بوابرالقتحد         | rq         |

قادیٰ جات کی ان کتب کو حاصل کیا گیا۔ان کو پڑھ کر ان سے وہ قباً وئی جات جو قامیا نیت کے خلاف دیے مجھے ان کوجمع کیا گیا۔ دن کی تخریق تی توقیق کی گئی ۔

قرآن وحدیث نقت تاریخ اور کتب قادیا ہے جوالجات کوایڈیشنوں کی قید نے ساتھ کھل کیا جمیا۔ بیکام ہراور عزیز مولا نامفتی گخرالز مان مولا ناعبدالستار حید دی اور جناب عزیز الرحمٰن رحماتی نے سرائب م دیا۔ یہ کام ہور ہاتھا تو کرایتی سے اطلاع آئی کہ فقیہ ملت حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزئی صاحب بھی مرتب دت سے سرفراز ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ سطور کھے رہا ہوں تو حضرت مولا نامفتی محد جمیل خان اور حضرت مولا نا تذیر احد آندوں اپنے بزرگ رہنماؤں کی شفقوں سے بھی محروم ہو بھے ہیں۔

مواد نامفتی فخرالز مان صاحب اس پور ہے مسودہ کو کرا بی ساتھ لے گئے۔ حسرت مواد نامفتی سعید احمد جلال پوری مدخلہ نے تر تیب کے لئے خاکہ مرتب کیا۔ اُیک ایک فنوئی پر سرقی قائم کی۔ پھر جو ہے۔ وتر تیب قائم کی۔ آ پ کے گرامی قدر درفقاء مواد نامفتی محمد نیم امجہ سیمی اور مواد نامفتی عبد المجید وین بوری نے بھی آ پ کی دہنمائی بیس اس کام پر نظر ڈائی ۔ بول تقریباً از حائی سال کی محت کے بعد مسود واس قائل ہوا کہ اسے کمپوز دے سپر دَر سکیر ۔

#### چندتو ضیحات

تمبرا ۔ اس میں قادیا ہیت کے خلاف وہ فقادی جات شامل ٹیمیں جو کے بنا شکل میں علیجدہ علیجہ ہٹا گع ہوئے۔وہ انتہاءاللہ علیجہ د جلد میں شائع ہول ہے۔

نمبرہ ۔ اس میں جواہر الفقہ جلد اول ہے ''وصول الا فکار'' شامل نہیں کیا۔ 'س کے کہ وواحتساب قادیا نہیت جلد تیر و میں شائع ہو چکا ہے۔

تبرسون العض فآوي جات ترك كروسية محية مشلا فاوي رضويه اوراحس الفتادي كيعض فآوي جات

ٹرک کرنے پڑے۔اس لئے کہ ہر دو ہزرگ مطرات فکتر قادیا نیٹ کے خلاف فتوی دیتے وقت فآویٰ جات کومرف ردفادیا نیٹ کےخلاف مخصر نارکھ سکے۔

تمبرہ ۔ اس سے علاوہ تقریباً تمام فیادی جات ہے روقادیا نیت کے فتو کی جات شامل ہو گئے ہیں۔ کہیں سمو ہوا ہے قواللہ رب العزت سے معافی کے طلب گار ہیں۔ ہرفتو کی کے آخر ہیں جس کتاب سے وہ فتو کی لیا کمیا اصل کا حوالہ بقید صفی وجلد دے دیا گمیا ہے۔

نمبرا ، اس میں صرف مطبوعہ فقاوی جات کوجھ کیا گیا ہے اور وہ بھی وہ جو نقاوی کی کتب میں ال مکتے ۔ غیر مطبوعہ یادیگر رسائل دغیر وہی قاویا نیت کے خلاف زوفقے سٹائع ہوئے الناکوہم جھی نہیں سریا ہے۔

نمبرے۔ اس میں ابھی بہت محنت کی سرورت تھی۔ جو ہم تبیں کر پائے۔ تا ہم جو کیکھ ہوسکا وہ پیش خدمت ہے۔ حق تعالیٰ شرف قبولیت سے سرفراز فریا کیں رکو لی انشد کا بند ہاس کی اشاعت کے بعدا ان پر سز پیرمخنت کرے قوانشا ماللہ تعالیٰ اشاعت ٹانی میں اس کا خیال رکھنے کے قابل ہوں ہے۔

پروف ریڈنگ کے لئے حضرے مولانا مزیز الزمن ٹانی مضرے مولانا عبد الرزاق مجاہدا جناب الجاج رانا محرفیل جادیداور براورم قاری محمد حنیظ اللہ نے معاونات کی ۔غرض ہرو دختص جس نے اس ایاب کی اشاعت کے کسی مرحلہ میں کسی بھی قشم کا تعاون فریایہ وہ سب عنداللہ اجمعظیم اسرعندالناس شکریہ کے سیحتی ہیں ۔ حق آنیانی شاندان سب دوستوں اور بزرگوں کو دار من میں جزائے خیرتھیا فریا کیں ۔ آئین!

روقادیا نیت پرجوکتب ورسائل علیحدہ علیانہ وشائع ہوتے رہے ان کی بھی کمپوزٹ شروع ہے۔امیدہے کیا ہے مجھ بہت جلد شائع کرنے کی سعادت حاصل مریں ہے۔ کوشش ہوگ کہ نقادی جانت کی وشاعت کی جمکیل ۳۰۱۲۹ متمبرہ ۲۰۰۵ء کی سائانہ ختم نبوت کانفرنس چناب کرتے تل ہو ہائے۔و حالفان علی اللّٰہ جعزیہ !

طاب دعاء فضم القدوم آیا وفتر مرکز بیم**تان** ۱۹۳۲/۳/۶۳ هر ۲۰۰۵/۴/

# كتاب العقائد

# قادياني اوركلمه طيبه

### كلمه شهادت اور قادياني

موال …… اخیار جنگ'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' کے عنوان کے تحت آ نجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ کمی غیرمسلم بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ:

'' نیرسلم کوکلمه شبادت پژهاد بیخ مسلمان بو عاے گا۔''

اگر مسلمان ہوئے کے لیے صرف کل شہادت پڑھ لیما کافی ہے تو پھر قادیا تھوں کو باوجود کل شہادت پڑھنے کے غیر مسلم کیے قرار ویا جا سکتا ہے۔ از راہ کرم اپنے جواب پر نظر ٹانی فرما کیں۔ آپ نے تو اس جواب سے سادے کیئے کرائے پر پانی بھیر دیا ہے۔ قادیانی اس جواب کو اپنی مسلمانی کے لیے بطور سند پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کریں مے اور آپ کو بھی خدا کے صنور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

جواب .... مسلمان ہونے کے لیے تخمہ شہادت کے ساتھ خلاف اسلام مذاہب سے بیزاد ہونا اور ان کو جھوڑنے کا عزم کرنا بھی شرط ہے۔ یہ شرط بیل نے اس لیے نہیں لکھی تھی کہ جو تخص اسلام لانے کے لیے آئے گا خلام ہے کہ وہ اپنی شرط ہے۔ یہ شرط بیل نے اس لیے نہیں لکھی تھی کہ وہ اپنی صفرات اس سے فائدو نہیں اٹھ سکت کہ وہ اپنی معزات اس سے فائدو نہیں اٹھ سکت کیونک ان کے زویک کرنے اور الن کی میروئ کرنے اور الن کی بیعت کرنے بیل شرک میں ہوتا بلکہ مرزا قادیانی کی بیروئ کرنے اور الن کی بیعت کرنے بیل ہم کے مسلمانوں کو کافر کتے ہیں۔ مرزا علام اجمد قادیاتی کہتے ہیں۔ مرزا علام اجمد قادیاتی کہتا ہے کہ قدانے انھیں بیالہام کیا ہے کہ:۔

''جو محض تیری پیروی نمیں کرے گا اور تیری عصت میں داخل نمیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔''

نيز مرزا قادياني اينايه الهام بھي سناتا ہے كه:

'' خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا کیے تخص جس کو میری وٹوٹ کیٹی اوراس نے جھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے۔''

مرزا قادیانی کے بڑے صاحب زادے مرزائنود احمر قادیانی کیمتے ہیں:

''کل مسلمان جو حضرت سیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواد انھوں نے حضرت سیح موعود کا نام مجھی نہیں سنا وہ کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' مرزا قاویانی کے بیٹھلےلا کے مرزا بشیراحمدایم اے لکھتے ہیں:

'' ہر ایک ایسا محض جو موئ کو تو مانتا ہے تکرسیٹی کوئیس مانتا پاشیٹی کو مانتا ہے تکر محر کوئیس مانتاء یا محر کو مانتا ہے تکریج موجود (غلام احمہ) گادیانی کوئیس مانتا وہ مذہرف کافر، بلکہ بچا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔'' (کلمہ الفسل میں ۱۱۰)

قادیانیوں ہے کہے کہ ذرااس آ کیے ٹی اپنا چرہ و کھے کر بات کیا کریں۔

(آب كي مسائل أوران كاحل ج احل ١٩٩١، ٥٠٠)

# مسلمان اور قادیانی کے کلمداور ایمان میں بنیادی فرق

سوال ...... انگریزی دان طبقدادر وہ حضرات جو دین کا زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے آبس کے اختراق سے بیزار میں۔ قادیانیوں کے سلسلہ میں بڑے کوگو میں میں۔ ایک طرف دہ جائے میں کد کسی کلہ کو کو کافر نہیں کہنا چاہیے جبکہ قادیانیوں کو کلہ کا نج لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی جانے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جمونا دعویٰ نبوت کیا تھا۔ برائے مہریانی آپ بتاہے کہ قادیانی جومسلمانوں کا کلہ پڑھتے ہیں کیوکر کافر ہیں؟

جواب ..... قادیانیوں سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی ٹی ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ لوگ مرزا قادیانی کا کلے کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا قادیانی کے صاحب زادے مرزا بشیر احمد قادیانی ایم اے نے اپنے رسالہ کلمۃ الفصل ہیں اس سوال کے دو جواب دیئے ہیں۔ ان دونوں جوابوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمہ میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ قادیانی صاحبان" محدرسول اللہ" کا مفہوم کیا لیتے ہیں؟ مرزا بشیر احمد قادیاتی کا بہلا جواب یہ ہے کہ۔

یہ تو ہوا مسلمانوں اور قادیاتی غیرمسلم اقلیت کے مکلے میں پہلا فرق ..... جس کا حاصل ہے ہے کہ قادیانیوں کے کلمہ کے منہوم میں مرزا قادیاتی بھی شائل ہے، اورمسلمانوں کا کلمہ اس سے نمی کی'' زیادتی'' سے پاک ہے۔ اب دوسوافرق سنے! مرزا بشیراحہ قادیاتی ایم اے تکھتے ہیں:۔

"اعلادہ اس کے اگر ہم بغرض کال ہے بات مان یمی لیس کہ کلد شریف میں ہی کریم ملک کا اسم مبارک اس کے دکھا کا اسم مبارک اس کے دکھا ہے آگر ہم بغرض کال ہے بات مان یمی لیس کہ کلد شریف میں ہوتا، اور ہم کو سے کلہ کی ضرورت پیش میں آتی، کیونکہ سے موجود (مرزہ کاویائی) ہی کریم کھنے سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ (لیمن مرزا کاویائی) خود قرباتا ہے۔ اسارو جو دی وجو دہ." (لیمن میرا وجود محدرسول اللہ می کا وجود میں کیا ہے۔ از

ناقل)۔ نیز ''من فوق بینی و بین المصطفع فعاعو فنی و مادائ'' (لیمیٰ بس نے بھے کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ مجماء اس نے بچھے نہ بچیانا، نہ دیکھا۔ ناقل) اور بیاس لیے ہے کہ اللہ تعانیٰ کا دعدہ تھا کہ دہ ایک دفعہ اور خاتم النبیتان کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ (نعوڈ باللہ۔ ناقل) جیسا کہ آ بہت آ فرین تہم سے طاہر ہے۔

بیں مسیح موعود (مرزا قادیانی) خودمجد رسول اللہ ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا جس تشریف لائے۔ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں! اگر مجد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو شرورت پیش آتی ......فند بروا۔'' (کلمة الفعل من ۱۹۸ مندرجہ رسالہ ربویوآف ریلیجز جلر۱۳، نبر۳،۶ بابت مادمادی داہریل ۱۹۱۵ء)

سیسلمانوں اور قاویانیوں کے کلمہ میں دومرا قرق ہوا کہ سلمانوں کے کلمہ شریف میں" مجر دسول اللہ" سے استختارت ملک مراد ہیں اور قاویانی جب" محمد رسول اللہ" کہتے ہیں تو اس سے مرزا نظام احمد قاویانی مراد ہوتے ہیں۔
مرزا بشر احمد قاویانی ایم اے نے جو لکھا ہے کہ" مرزا قاویانی خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے ونیا ہیں وہ بارہ تشریف لائے ہیں۔" بیہ قاد باندل کا بروزی فلسفہ ہے۔ جس کی مختفر ن وضاحت سے ہے کہ ان کے نزد کیک آمخضرت ملک کے ونیا ہیں وہ بار آنا تھا۔ چنانچہ پہلے آپ مولائی کم مرمہ میں تشریف لائے اور دومری بار آب ہوئی کی بروزی شکل ہیں۔ معاذ اللہ سست مرزا غلام مرتفی سے کمر میں جنم لیا۔ مرزا بار آب ہوئی ہے خطبہ البامیہ اور دومری میں جنم لیا۔ مرزا میں اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے۔ (ویکھے نظبہ البامیہ میں میں اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے۔ (ویکھے نظبہ البامیہ میں میں میں اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے۔ (ویکھے نظبہ البامیہ میں میں میں دوئی کا اوا گون ہے۔

اس نظریہ کے مطابق قادیاتی امت مرزا قادیاتی کو ' مین محر مظافیہ'' مجمعتی ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ نام،
کام، مقام اور مرجہ کے لحاظ سے مرزا قادیاتی اور محد رسول اللہ عظافہ کے درمیان کوئی دوئی اور مفائزت تہیں ہے نہ وہ
دونوں علیحہ ہ وجود میں بلکہ دونوں ایک تی شان، ایک ہی مرجہ، ایک تی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ چنا تچہ
قادیاتی، فجر مسلم اقلیت … مرزا نلام احمد قادیاتی کو وہ تمام اوصاف و القاب ادر مرجہ و مقام دیتی ہے جو اہل اسلام
کے نزد کیک صرف اور مرف محد رسول اللہ تھا تھا کے ساتھ تخصوص ہے۔ قادیا نیوں کے نزد یک مرزا قادیاتی بعید محمد
رسول اللہ ہیں، محمد مسلفی ہیں، اخر بجتی ہیں، خاتم الانتہاء ہیں، اہام الرسل ہیں، رحمۃ للحالمین ہیں، صاحب کور ہیں،
ماحب معراج ہیں، صاحب مقام محمود ہیں، صاحب رفتح مہین ہیں، زمین و زبان ادر کون و مکان صرف مرزا قادیاتی

ای پر پس نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بقول ان کے مرزا قادیاتی کی 'مروزی بعثت' آ تخضرت بھٹے کی اصل بعث سے روحانیت میں اعلیٰ واکمل ہے ، آ تخضرت بھٹے کا زبانہ روحانی کا ابتدا کا زبانہ تضااور مرزا قادیاتی کا خانہ اور مرزا قادیاتی کا خانہ اور مرزا قادیاتی کا خانہ تھا اور مرزا قادیاتی کا زبانہ تھا اور مرزا قادیاتی کا زبانہ برکات کا زبانہ ہودھویں ہے۔ اس وقت اسلام پہلی رات کے جاندگی بائند تھا (جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی) اور مرزا قادیاتی کا زبانہ چودھویں رات کے بدر کائل کے مشابہ ہے ۔ آ تخضرت تھٹے کو تین بزار مجزے و ہیں گئے دی مرزا قادیاتی کو دی لاکھ، بکہ دی کروڑ، بلکہ ہے شار حضور تھائے کا دی اور تھا ہوتی کی بہاں تک مرزا قادیاتی نے دی ترتی کی انہوں اور مرزا قادیاتی کے دی ترتی کی ہوتھا جو مرزا قادیاتی ہے جان تک مرزا قادیاتی ہے دی ترتی کی ا

مرزا قادیانی کی آنخضرت میکی پرنشیات و برتری کو دیکی کر..... قادیانیوں کے بغول .....اللہ تعالیٰ نے حضرت آ ایم ایلیں ہے لے کر حضرت تھر رمول اللہ میکی تک تمام نبیوں سے عہد لیا کہ وہ مرزا قادیانی پر ایمان لائیں اور ان کی بینت و نصرت کریں۔ خلاصہ یہ کہ قادیانیوں کے نزدیک نہ صرف مرزا قادیانی کی شکل جس محمد رسول الشدخود ووبارو تشریف لائے ہیں، بلکہ مرزا غلام مرتقبی قادیاتی کے گھر پیدا ہونے والا تادیاتی ''محمد رسول الشد'' اسٹی محدرسول اللہ تفتیجہ سے اپنی شان میں بڑھ کر ہے۔ نعوذ بائند، استغفر الشد

چنانچے مرزا تادیانی کے ایک مزید (یا تادیانی اصطلاح میں مرزا تادیانی کے 'مسحانی'') قاضی ظہور الدین اکمل نے مرزا تادیانی کی شان میں ایک' 'نعت' 'کسی، جے خوش خطانکھوا کر اور خوبصورت فریم بنوا کر قادیان کی ''بارگاہ رسالت'' میں چیش کیا، مرزا قادیانی اسپ نعت خوال ہے بہت خوش ہوئے اور استہ بیزی دعا کیں دیں۔ بعد میں وہ قصیدہ نعتیہ مرزا قادیانی کے ترجمان (اخبار بدر جلد انبر ۳۳) میں شائع ہوا۔ وہ پر چہ راقم الحورف کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے چارشعر لما حظہ ہوں۔

دمام اپنا عزیزو! ای جہاں جمل خلام احمد ہوا دارالامان عمل خلام احمد ہوا دارالامان عمل خلام احمد ہوا دارالامان عمل خلام احمد ہے عرش رب اکبر مکان ایس کا ہے گویا لامکال جمل محمد بگر از آئے ہیں بڑھ کر اپنی شاں جمل محمد دیکھنے ہوں جمل نے اکمل خلام احمد کو دیکھنے قادیاں جمل محمد دیکھنے ہوں جمل نے اکمل خلام احمد کو دیکھنے تادیاں جمل محمد دیکھنے ہوں جمل نے اکمل خلام احمد کو دیکھنے تادیان جمل محمد کو دیکھنے تادیان جمل کے دیکھنے تادیان جمل کے دیکھوں کے دیکھو

مرزا قادیانی کا ایک اور تعت فوال، قادیان کے''بروزی تھر رسول اللہ'' کو ہدیئے مقیدت پیش کرتے۔ ہوئے کہتا ہے ۔

صدی چودھویں کا ہوا سر مبادک کہ جس پر وہ بدر الدی بن کے آیا محمد ہے چارہ سازگ امت ہے اب ''احمد مجتلیٰ' بن کے آیا حقیقت کملی بعث ٹائی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا (الفضل 5دیاں ۲۸ کی ۱۹۲۸ء)

يد ب قاد ما نعول كا " فحد رسول الله" جس كا وه كلمه براحة بين ..

چونکہ مسلمان آئے تضرت بھی پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ پھی کو خاتم النہیں اور آ ٹری ٹی مانتے ہیں، اس لیے کسی مسلمان کی خیرت ایک لیمہ کے سلیے ہمی ہیہ برداشت نہیں کرسٹی کر آپ بھی کے بعد پیدا ہونے والے کسی بڑے سے بڑے مخص کو بھی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کیا کہ ایک 'خلام اسوڈ' کونعوڈ بالنہ'' محمد رسول اللہ'' بلکہ آپ بھی سے بھی اعلیٰ وافعنل بنا ڈالا جائے۔ بنابریں قادیان کی شریعت مسلمانوں مِرکفر کا فتوئی ویتی ہے۔ مرزا بشیراحمد ایم اے لکھتے ہیں:۔

''اب معاملہ صاف ہے۔ اگر نمی کریم کا انگار کفر ہے تو مسیح موجود (خلام احمہ قادیاتی) کا انگار بھی کفر ہوتا چاہیے۔ کیونکہ میچ موجود نبی کریم ہے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی ہے۔''

"اور اگرمیج موعود کا مشکر کافرنہیں تو (نعوذ باللہ) نبی کریم کا مشکر بھی کافرنہیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا افکار کفر ہو، مگر دوسری بھٹت ( آبادیان کی بردزی بعثت ..... ناقل) میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی روحانیت اتو کی ادر انمل ادر اشد ہے .....آپ کا افکار کفر ند ہو۔" ( کمیۃ الفعمل س ۱۳۷) دوسری چکہ لکھتے ہیں:۔

''برایک ایرافخش جومویٰ کوتو مان ہے مرصیٰ کوتیں مانا یا پیٹی کو مان ہے مرحد کوئیں مانا ماحمد ' کو مانا ہے پر سیح موجود (مرزا غلام احمد قادیانی) کوئیں مانا وہ ندصرف کافر بلکہ بکا کافر اور دائرہ اسلام سے ( كامة الفصل عن ووز) فارج ہے۔''

ان ك برت بحائى مرزا محود احد قادياني لكست بس.

''کل مسلمان جو مفترت میچ موجود (مرزا غلام احمد قاویانی) کی بیعت میں شامل نیس موے ، نواو انھوں نے حضرت منج موجود کا نام بھی نہیں سنا وہ کا فر ادر دائر و اسلام ہے خارج ہیں ۔'' ( ] مَنْ صِدِ النَّتْ سِي ٢٩)

عاہر ہے کہ اگر قادیانی بھی ای محمد رسول اللہ کا کلمہ یز ہے ہیں جن کا کلمہ مسعمان پڑھنے ہیں تو قادیانی تربیت میں بیاد کفر کا فتو کی ان زل نہ ہوتا۔ اس کیے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمہ کے الفاظ کو آئیا۔ ای میں مگر این كَ مَعْبِهِم ثِيْنَ رَبِّيْنَ وَ آسَانِ اور كَفَرُ و ايمان كا فَرق ب- (آپكسائل دران كاهل خ اس ١٩٥٠ ع ١٩٥٠) لا الله الا الله ايوب خان رسول الله كا قائل كا قر ب

سوال ..... ایک مخض نے بحری مجلس میں کہا کہ اگر صدر صاحب غلد روک ویں اور لوگوں کو غیریت ہے لا الله الله الله الله الوب حان رصول الله كمين عدا الصفحف كربار من شريبت كاكياتكم ك

الجواب ..... كلمه طيبه مين ايوب خان رسول الله ك الفاظ أكر اعتقاد ادر ال معنى ع كم مح مح مول كركمي وقت الايب خان البهي الرسول الله البوسك إلى يو كفري عقيده ب، كيونك رسول الله عَنْ ك يعدك ك يعدك ك اليابعي نبوت ورسالت كالعقاد ركفنا كفر بير اوراكر بيراعقاد كي وجدت شبو بلككي يريطور تعريض كيم عن بول مثلاً توم کی خوشاہ بی اور ذہنی غلامی برطنز کے طور پر مہلکھات کے گئے ہوں کہ یہ قوم اے اس قدر وہنی غلامی بیس گرفتار ے کہا ہے تعمرانوں کو کسی وقت بھی خدا کا ویٹیبر کہنے کو تیار ہو علی ہے، تو یہ نفرنہیں۔

صورت مسكول ميں چونك ابوب خان وسول الله كينے والے كے اعتقاد كالجيس يورامحم سي ب اس ٠ لے بینی تفاقع اس برنبیں لکایا جا سکتا۔

قال العلامة ظفر احمد العثمانيُّ: قال الموفق في المغنى ومن ادعى النبوة او صدق من ادعاها فقد ارتد الأن مسيلمة لما ادعى النبوة قصدقه قومه صارو ا بدلك مرتدينً. (اعلاء السنن ج ١٢ ص ٢٣١ من ادى النبوة اوصدق من ادعاها) (فَأُونُ لِنَّا اللهِ جِيدِ اصْ السَّاعَا)

# قاديانيون كاانكارختم نبوت

# نبوت کے متعلق عقائد کی وضاحت

سوال ..... ایک عام مسلمان کو نبوت و رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہو ہے؟ اور فتم نبوت کے بارے میں بھی وضاحت کریں کہ ایک مسلمان کو فتم نبوت پر کس طرح ایمان رکھنا جاہے تاکہ قادیانوں کے فتنہ و شر سے مسلمان محفوظ رو سیس کہ آنجے طور عظی خاتم النہیں ہیں۔ لبندا مہر بائی فرما کر تفصیل مسلمان محفوظ رو سیس کے وکہ وہ خود بھی کہتے اور لکھتے ہیں کہ آنجے ضور عظی خاتم النہیں ہیں۔ لبندا مہر بائی فرما کر تفصیل جواب سے نوازیں۔

الجواب سن بھی تعیر کر سے جی درمالت کے بارے می ایک معمان کو جوعقید و رکھنا ہے ہے ان کو ہم خصوصیات نبوت کے نام سے بھی تعیر کر سے جی تعیر کر سے جی جارے می صرف اتنا می عرض کروں گا کہ بیالوگ زمانہ ساز جی ای طرح مرزا قادیائی خود بھی مثلون مزاج تھا اس نے خود ابنی زندگی میں استے دھوے کے جن کی مختم کمآب تا ارکی ہو سکتی ہے اور جردوز نے دھوؤں کے ساتھ آنا تی اس چزکی ولین ہے کہ ایسا آوی جبوٹا ہے اور جموت کی کوئی بنیاوئیں ہوا کرتی ہاں لیے جموٹا آوی بھی بدل برل کر ایمان پر ڈاکہ کہ ایسا آوی جبوٹا ہے وہ کہ تا ہوئی خوا ہوں کی حقیدہ وکھ کرمنگرین خم نبوت کی محلا برگرا کی خوا ہوئی ہوں کہ کہ تھی مزوری ہے جو دائی ہو کہ کہ توت کو دئی یا خوت کی تعقیدہ وکھ کرمنگرین خم نبوت کی محلا بی کر تا بھی ضروری ہے جو اور مسلمان ہوگر کا کو دائی ہو خود مسلمان جو کہ کو دو سے دکھتا ہو اور مسلمان ہو کہ کا بلکہ مشکرین ختم نبوت کی محلا ہو کہ کہ کہ بیارے بی کہا کہ مسلمان کو دوست دکھتا ہو معین ہو گا بلکہ مشکرین ختم نبوت کی محلا ہو کہ کہ کہ کہ سے ایسان کو ایسا کہ توت کی محلور کو کہا جو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو بیا ہو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہا جو کہ کہ کہ کہ کر بر کرنا ہو کہ خرور کی ہو کہا کہ حسان کو دوست دکھتا ہو ہوت کہ کہا ہو کہ کہ کہ کرنے کہا کہ کو میں کیا مقیدہ دکھنا جات کہا کہ حسان کو کہ کہ کہ کرنے کہا کہ مسلمان کو حسان کا خواب حسب فریل ہے۔

خصوصیات مبوت من انده وای کے کی نبوت عبده وای کے کسی نبیں۔ "اللّٰه اَعْلَمُ خیتُ یَجْعَلْ دِسَالْفَهُ" (الاندم ۱۲۵،۱۲۳) "الله تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ عبد ورسالت کس کو دینا جاہے۔"

کوئی اپنی کوشش و محنت اور ریاضت و عبادت سے تی نہیں بن سکت ایکی آرزو سے عبادت و ریاضت کرنے وال جھوٹا گذاب ہے اور ایسافخص واجب التحق ہے۔ بی کے علوم وہی ہوتے ہیں کسی نہیں۔ وہ زیمن کے کسی استاد سے تعلیم حاصل کیا ہوائیں برتا۔ اللہ تعالی تعلیم کرتا ہے۔ بالخصوص آ تخضرت مظلے کو جو علوم عطا فرمائے گئے ہیں ان کا تعدد و شارا حاطہ انسانی سے باہر ہے۔ انھیں گنا اور شار کرنا حافت ہے اور نفی کرنا بھی بد تقیدگی ہے۔ بال تمام علوم عطائی ہیں وائی نہیں۔ حسن صورت و سیرت کے لی ظ سے نبھی پوری است پر ممتاز ہوتے ہیں۔ علی اور انمال یعن نبی کا علم اور عمل دونوں کامل ہوتے ہیں۔ کہان علم ہے ہے کہ اس میں کوئی فلطی نہیں ہوتی اور نبی کا علم اور کمل دونوں کامل ہوتے ہیں۔ کہان علم ہے ہے کہ اس میں کوئی فلطی نہیں ہوتی اور نبی کا علم اور کمل دونوں کامل ہوتے ہیں چونکہ دو است کے لیے نمونہ عمل ہوتے ہیں ان کی طرف کی اس کے خلطی اور خطا ہ کی تسیت کرنا گراہی ہے۔ نبی مزکی و مطہر ہوتا ہے دولوگوں کا تزکی نئس کرتا ہے جی وجہ ہے کہ ان کے غلطی اور خطا ہ کی تسیت کرنا گراہی ہے۔ نبی مزکی و مطہر ہوتا ہے دولوگوں کا تزکی نئس کرتا ہے جی وجہ ہے کہ ان کے غلطی اور خطا ہی تسیت کرنا گراہی ہے۔ نبی مزکی و مطہر ہوتا ہے دولوگوں کا تزکی نئس کرتا ہے جی وجہ ہے کہ ان کے غلطی اور خطا ہ کی تسیت کرنا گراہی ہوتا ہے۔ نبی مزکی و مطہر ہوتا ہے دولوگوں کا تزکی نئس کرتا ہے جی وجہ ہے کہ ان کے خلاص

تربید، بافتکان ویکرتمام المخاص سے متناز ومفرد ہوتے ہیں۔

ئی انسانوں کا خبرخواہ ہوتا ہے وہ ہر وفت انسانوں کی فلاح کا جاہئے والا ہوتا ہے۔ ان کر تماس ہوتا۔ جنینہ کا مدعا تجاہے انسانیت ہے۔ نبی کی معاشی زندگی اور اخلاقی کردار المارے اور فقر دونوں مسورتوں میں بیسان ہوتی سر

نی کی بیشاک، خوراک، مسکن میں جو سادگی فقر کی حالت میں ہوتی ہے۔ بادشای، حکومت حاصل ہوئے پر بھی وہی ہوتی ہے۔ وہ مفادعوام پر ذاتی سفاہ و قربان کرتے ہیں۔ غلب وسلفت حاصل ہونے پر بھی ان کے بخز و نیاز اور شان عبدیت اور تواشع پر کسی فتم کا اثر نہیں بڑتا۔ ان کے قلب و روح کی با کیز گی کسی بھی ماحول ہے مثنا ثر نہیں ہوتی۔ نی کی زندگی ہیں بناوت، انگلف انمائی بغو ذات ان کے قلب و روح کی با کیز گی کسی بھی ماحول ہے مثنا ثر نہیں ہوتی۔ نی کی زندگی ہیں بناوت، انگلف انمائی مفاق اسلامین کے لیے ہوتا ہے۔ ووحی نشس کو معاف کرنے والا ہوت ہے۔ لیکن حق الذکو معاف نہیں کرتا۔ نی اطاعت اللی کا عملی رضا والی کی راوستان ہیں محدوث اللہ علی کی راوستان اور وشنوں ہیں، غسد اور خوشی افغرض کسی حالت ہیں بھی رضا والی کی راوستا ہی کی راوستان وار مشارق وار مشارق وار مشارق وار مشارق وار کا ظہور ہوتا ہے۔ جبرہ و مشارق وار کی طاحت اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ نی کے دعوی نبوت کی تا تبدیم میں خوارق وار مشارق وار مشارق وار کا ظہور ہوتا ہے۔ مجرد و کے لیے سات شرطیس بیان کی گئیں ہیں۔

ا ۔ اللہ تعالیٰ کا تعل ہو۔ ۴۔ خارق عادت ہو۔ ۳۔ اس کا معارضہ نامکن ہو۔ ۳۔ مدمی خوت ہے خاہر ہو۔ ۵۔ دموی کے سوافق ہو۔ ۹۔ نبی کا مکذب نہ ہو۔ کے دموی پر مقدم ہو۔

نمی کا والد اور والدہ مشرک اور کافرنہیں ہو سکتے۔ نبی خالق وقتلوق کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے۔ نبی ٹوطلم خیب نے نوازا جا ؟ ہے۔ اس کی نفی کرنا جہالت و صافت ہے۔ ہر نبی کی طرف وجی آتی ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نبیل ہوتا۔ رسول صاحب کماب و محیفہ ہوتا ہے اور نبیا کی طرف کماب کا نازل ہوتا لازی نہیں ہوتا۔ نشس نبوت میں سب انبیاء برابر میں لیکن ورجات و مراتب میں فرق ہے

معجزه کی اصولی دونشمیں ہیں

المعجز ومعنوبيه ٦٠ يتجزه حسيه

معجزہ معنویہ خواص کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے قر آن اور دیگر کتب وغیرہ ۔ معجز و مستہ موام کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ثق القمر بحشیر طعام و میاہ ، تکلم میوانات و جہادات ، معجزات معنویہ کوعقلی معجزات بھی کہتے ہیں ۔

( نوٹ ) ...... بنی اسرائیل کے اکثر معجزات متی تھے۔ جس کی وجہ پیتھی کہ دوقوم بڑی کند وَ این اور کم نہم تھی۔ اور امت محمد پیدیجھے کے زیاد و تر معجزات عقلی ہیں اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک وجہ اس امت کے افراد کی وَ کاوت اور عقل کا کمال ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شریعت محمد یہ چونکہ تاقیام قیامت رہنے والی ہے۔ اس لیے اسے باقی رہنے وال معجزہ بصورت قرآن دیا گیا۔

#### معجزه كرامت اورسحر مين فرق

معجزہ و کرامت دونوں نعل خداوندی ہیں۔ معجزہ کا ظہور نبی پر ہوتا ہے اور کرامت کا مظہر ولی ہوتا ہے۔ دونوں غیر اختیاری ہیں۔ کسب اور اکتساب اور تعلیم وتعلم کو اس شن کوئی دخل نہیں دونوں کا سبب کھن ارادہ اللہ ۔ ب اس کے برنکس بحر، ایسانعل وتمل ہے جو تخفی اسباب برمنی ہوں بیانسانی نعل ہے اور اس کے اختیار میں ہے۔ امر، تعلیم رتعنم اور سپ واکتماب بورمشق در تجرید سے حاصل ہوسکتا ہے۔ 💎 ( قادی ظیمیاص ۱۹۸۹)

خانم انہین کا سیح مفہوم وہ ہے جو قر آن وحدیث سے ثابت ہے ·

سوال ..... ایک بزرگ نے خاتم انہین یا لفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ،و یے لکھا ہے۔

"اسلام کو خاتم افاد یان کا اور پیقیر اسلام کو خاتم الانہاء کا فطاب دیا گیا ہے۔ خاتمیت کے دومعی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی چنے ناقص اور تیم کھیل ہو اور وہ رفتہ رفتہ کائی ہو جائے دوسرے ہیں کہ وہ چنے نہ افراط کی حدید ہو اسلام دونوں پہلوؤں سے خاتم الادیان ہے۔
اسلام دونوں پہلوؤں سے درمیان ہوجس کا نام اعتدال ہے۔ اسلام دونوں پہلوؤں سے خاتم الادیان ہے۔
اس میں کمال اور اعتدال دونوں پائے جائے ہیں۔ رسولی خدا میں تھا نے فرمایا ہے کہ میں اس عالیتان ممارت کی اس میں کمال اور اعتدال دونوں پائے ہوئے ہیں۔ برسولی خدا میں تا کی طرح قرآن کی ایس میں کوئر شتہ انہا وہ میں اور جائے ہوئے ہیں۔ بیاسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے ای طرح قرآن اب جید میں ہے کہ فرمان کی تو م ایک معتدل قوم پیدا کی گئی جید میں ہے اور میلی فرق م ایک معتدل اور متوسط طریقہ کا نام ہے اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل اور میں پر اتفاق ہے اس نے اسلام کے اعتدال کا خبوت ماتا ہے۔" کیا خاتم الیمین کا یہ تعبوم سے ہے اور میکی فرقوں کا اس پر اتفاق ہے؟ راجمائی فرما کرممنون فرما دیں۔

الجواب ..... " فاتم الانبیا،" کا وی مغیوم ہے جو قرآن و صدیث کے قطعی تصوص ہے تابت اور است کا ستواتر اور است کا ستواتر اور است کا ستواتر اور است کا ستواتر اور ابھائی مقیدہ ہے کہ آنخصرت علی ہ آن فرل تی " ہیں۔ آپ علی کے بعد کسی کو نیوت عطانہیں کی جائے گی۔ اس مغیرم کو باقی رکھ کر اس لفظ میں جو نکات بیان کیے جائیں وہ سرآ تھوں پر۔ اپنی عقل وقع سے مطابق ہرصہ حب علم نکات بیان کر سکا ہے لیکن اگر ال نکات سے متواتر مفہوم اور متواتر عقیدہ کی تنی کی جائے ، تو بے ضلالت و گمراہی ہوگی اور ایسے نکات مردود ہوں گے۔

(آپ کے سائل ادران کا طرود ہوں گے۔

(آپ کے سائل ادران کا طرود ہوں گے۔

عقیدہ کی اہمیت

سوال ..... عقیدہ اور اعمال کا باہی کیا تعلق ہے؟ اور آپ تھاتھ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا جاہیے؟ دلائل سے جواب دیں۔ (محمدا کا زائر میر ہور)

الجواب .... ايمان كال كردوا بزاءيس

ا عقائد، ان كاتعلق ول سے ہے۔ المال وان كا صدور اعضا و ظاہرى سے ہوتا ہے۔

عقائد ایمان کائل میں اصل اور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں اور اعمال فروٹ کا ورچہ رکھتے ہیں۔ گویا کہ عقیدہ روح ہے اور اعمال جم م ایمان کھول کا نام ہے اور اس میں خوشبوعقیدہ کا نام ہے اور اعمال کی بیتان اعمال ہیں۔ ایمان واسلام ایک ورخت ہے اور ان میں عقیدہ جڑ ہے، شاخیس اور شہنیاں اعمال ہیں۔ ہی عقیدہ سے ور ان کی طہارت ہوئی ہے۔ یغیر در تی عقیدہ کے کوئی عمل مقبول شیس ہے اور اختیاف نداہب کا مدار اختیاف عقائد پر بالی کی طہارت ہوئی ہے۔ یغیر در تی عقیدہ کے کوئی عمل مقبول شیس ہے اور اختیاف نداہب کا مدار اختیاف عقائد پر ہو ان کی طبحہ سے الل سنت ہوئی ایمان کے وحدت عقیدہ کی وجہ سے الل سنت والجماعت کہائے ہیں۔

( فادی مکمیوس ایمان)

# ختم نبوت یا اجرائے نبوت

<u>سوال .....</u> خاتم النمین کے کیامعتی ہیں اور جناب محد رسول اللہ عظافے کے بعد سلسلہ نبوت کا قائم رہے گا یا آئن؟

جوار من مارے بیارے کی عید الصنوة والسلام کے بعد کی شم کا نیا ٹی ٹیس آئے گا چنا نچ قرآن مجم شر مستحد من اللہ بعد الله بعده ای الا الله بعده ای الا الله بعده ای الا الله بعده ای الا الله بعد النبین و کان الله بعد النبین لجعلت له ابنا یکون بعده نبیا وعنه قال ان الله لما حکم ان لانبی بعدی لم یعطنی و لدا بصیر وجلاً (و کان الله بکل شنی علیما) اسے دخل فی علمه انه لا ببی بعده فان قلت ان عیمنی بعده فان قلت ان عیمنی علیه السلام بنزل فی آخر الزمان بعده و هو نبی قلت ان عیمنی علیه السلام من أبی قبله و حین بنزل فی آخر الزمان بنزل عاملاً بشویعة محمد منظیق الی قبله کانه بعض امنه.

(اقل از تغیر فادن می دادن می دادن الله الله الله الله کانه بعض امنه.

" فتم كردى الله تعالى نے آپ كے وجود كراى پر نبوت اور كى تم كى نبوت آپ كے بعد نہ ہوگى كوئا۔
لانبوت ميں لأنسى جنس كا ہے اس ليے بعد آپ بين كى ذات كے كوئى نبي تين آسكا۔ حضرت ابن عباس فرات بيل كوئى ابن كي اس آسكا۔ حضرت ابن عباس فرات بيل كوئى بين اسكا۔ حضرت ابن عباس فرات بيل كوئى بينا كہ اس آيت ہے بيدہ آپ بين كے اگر ميں آپ بين كے وجود پر سلسلہ نبوت كا فتم نہ كرتا تو آپ بين كے كے ليے كوئى بينا عطا نرتا جو بعد آپ بين كے نبى بوتا اور آپ بين تا ہوں ہوں ہے كہ جب ضاوعد كريم نے تعم ديا ہے كہ مير سے بعد كوئى نبى شروع تو اس نے بينے مرينداولاد نه دى جو زندہ رہتى اور خدا كے علم ميں به بينا بين سے تعالى كرتے كہ حضرت مينى الفيان كا جوا خير زمانہ ميں نزول ہوگا تو اس كوئى بين ہوتا اس كا جوا ہے دوئى ہوں ہوں ہو بينے ہيں اور آپ بين كى ذات خاتم النمين ہے اور اس كا تواب يہ ہے كہ وہ بيلے نبى مبعوث ہو بينے ہيں اور آپ بين كى ذات خاتم النمين ہے اور ہوں كے اور اس كا تواب ہوں كے اور اس كا اور اس كا تواب ہوں كے اور اس كا اور اس كا تواب ہوں كے اور اس كا الله ان كا تواب ہوں كے اور اس كا الله ان كا تواب ہوں كے اور اس كا تواب ہوں كے اور اس كا الله ان كا تواب ہوں كے اور اس كا الله ان كا تواب ہوں كے اور اس كا الله ان كا تواب ہوں كے اور اس كا تواب ہوں كے اور اس كا اور اس كا تواب ہوں كے اور اس كا الله ان كا قبل ہوگا۔"

(بغاری شریف من اس ۱۵۰۱) یس بای طور ہے۔ عن ابی هویر ق آن النبی تا قال ان منلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بینا فاحسنه و اجمله الا موضع لبنة من ذاویة فجعل الناس بطوفون به و تعجبون له و یقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبین. "ابوبریره ئ فرمایی کریری اور ان بخیرول کی مثال ایک ہے جیسے ایک مخص نے ایک گھر بنایا اس کو فوب آرات پیرات کیا گر ایک کونے میں ایسا آرات پیرات کیا گر ایک کونے میں ایک ایست کی جگر چیوز دی لوگ اس گھر میں پجرتے جی اور تجب کرتے ہیں ایسا آرات پیرات کیا گر ایک کول نہ لگائی تو وہ این فیم جول اور میں فاتم انہین ہوں۔ "اور ایسا نل (ترزی ن ۲ مین ۵۵ وابرداؤر ن ۴ میں مال میں ہوں۔ "اور ایسا نل (ترزی ن ۲ مین ۵۵ وابرداؤر ن ۴ میں مال میں ہوں۔ "کون نہیں تا کہ میں مال نا نہیں بعدی "کرتے میں الله وانا محاتم النہین لا نبی بعدی "کرتے ہیں ہوں ہوں میں کہ اور مالانکہ میں نبوت کے ساسلہ کوئم کر چکا ہوں میرے بعد کی تم کا نی نہیں آئے گا۔ "

لیں ان تمام دناک سے ثابت ہوا کہ جناب تی کریم ﷺ کی ذات پرسلمانے تبوت کا ثمتم ہو چکا ہے ان کے بعد کوئی ٹی صادق شیس آئے گا اگر آئیں گے تو وہ کذاب اور بے وین ہموں کے۔

( فَأُونِي فَظَامِي طِلْهِ ٣٠٥ ( Fir c mi)

خم نبوت کے وقت کے تعیین کی شخفیل

موال ...... حضرت ثریقظنے کو خاتم النہیں کس دنت سے تشکیم کرنا چاہیے؟ دلادت کے بعد سے یہ نبوت مطنے کے بعد سے یابعد الوفات؟ مقصد میہ ہے کہ دحی کا درواز ہ کس دفت سے بندنشور کیا جائے؟ لما ورد في الحديث: قال ابوهريرة: قالوا: يارسول الله متى وجبت لك النبوة قال والأدم بين الروح والجمعد. (رواه الترمذي مشكوة ص ١ ا د باب فضائل سيدالمرسلين ﷺ، اللهمل الثاني، قال العلامة ملا على القارى في شرح هذا الحديث: وجبت لى النبوة والحال ان آدم بين

الروح والجسد يعنى وانه مطروح على الارض بلا روح والمعنى انه قبل تعلق روحه بجسده. وروى ابو نعيم في الدلائل وغيره من حديث ابي هريرة مرفوعًا كنت اوّل النبيين في المخلق والحرهم في البعث. (مرئاة المصابيح ج 11 ص ٥٨)

وقال العلامة جلال الدين سيوطى رحمه الله: فبينما هو كذلك اذ اوحى الله اللى عيسلى بن مريم التمثيلة اللى قد اخرجت عباداً لى لابد لاحد بقتالهم حول عبادى الى الطور وقال صحيح على شرط الشيخين. ذلك صويح فى انه وحى حقيقى، لا وحى الهام والثانى ان ماتوهمه هذا الزاعم من تعذر الوحى الحقيقى فاسد لان عيسلى القيلة نبى فاى مانع من نزول الوحى عليه؟ فان تخيل نفسه ان عيسلى القيلة قد ذهب عنه وصف النبوة والنسلخ منه فهذا قول يقارب الكفر لان النبى لا يلهب عنه وصف البوة وان تخيل اختصاص الوحى للنبى عَبِّلَةً بزمن دون زمن فهر قول لا دليل عليه و يبطله ثبوت الدليل عل خلافه رنزول عبنى بن مربم آخرائرمان ص ٣٨.٣٨ الحاوى للفناوى ج ص ١٥ ا مكه نوريه

### ختم نبوت

سوال ..... ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر ایمان معتبر نمیں ، مبر پانی فرما کر جواب ہے نوازیں۔

ے۔ ''دین اسلام کی اصل روح عقید وقت نبوت ہے اور اسی عقیدہ پر پختہ ایمان ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اس عقد، و میں کسی قتم کا ریب وشک آگویا پورے دین کو هنبدم کرنے کے متراوف ہے۔ لہٰذاختم نبوت کا عقیدہ بنیادی اور اس می فقید دے ۔ اس کے بغیر کسی کا بھی مقیدہ وابھان مسلمانوں کے زویک معتبرتیں ہوسکا۔

تحميل نبوت

کمالات نبوت الی انتہا کو پینی کر کمل ہو گئے جو اب تک نہ ہوئے تھے اور اب جو نبوت قائم ہے وہ خاتم کی ہے ادر اس کال نبوت ہے بعد کسی نئی نبوت کی ضرورت ہاتی نہیں رہی۔ نبوت جب سے شروع ہوئی اور جن کمالات کو لے کر شروع ہوئی تھی اور آخر کار جس حد پر دکی اور ختم ہوئی اس کے اول سے آخر تک جس قدر بھی کمالات نبوت طبقہ انبیاء میں سے کسی کو لے وہ سب کے سب خاتم انبیان میں آ کر جع ہو گئے۔ یہ کمال جا معیت آئے تابیع کی نبوت کے ساتھ خاص ہے۔

قرآن ادرختم نبوت

قرآن تکیم کی ایک سوے زائد آیات میں سئلہ فتم نبوت بیان کیا گیا ہے۔ چند آیات یہ بین۔
"مَا تَکَانَ مُحَمَّدُ اَبَاۤ اَحَدِ فِنَ وَجَائِکُمْ وَلَکِنُ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتُمُ النَّبِینَ وَکَانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءِ
عَلِیْمُاں" (الاتراب، می)" محمد عَلِیْ اُب نبیں کی کے تم مردول میں ہے لیکن الله کے رسول عَلِیْ بین اور انبیاء کرام میں کوئی بھی اس کمال جاسعیت سے متصف نبیس ہوا۔ ورنہ جہاں بھی کمال جاسمیت کا اجتماع ہوتا دہیں پر نبوت ختم موجاتی اور آگے بڑھ کر یہاں تک تہ اُبیٹی۔

خاتم النبیین ہونا کمال جامعیت کی ولیل ہے

فاتم النہین کا جامع علوم نبوت جامع اظاتی نبوت جامع احال نبوت اور جامع شؤن نبوت ہونا خروری گلہ کا تئات کے جملہ فصائل و فضائی کا ظامہ ہوئی یکہ کا تئات کے جملہ فصائل و فضائی کا طلعہ ہوئی۔ ہر کمال آ آپ ہنگائے کی ذات سے متصف ہے۔ گویا ہر جمال و بر جمال آ پ ہنگائے کی ذات سے متصف ہے۔ گویا ہر جمال و خوبی و کمال نہیں ہوگا۔ ایس و بھالی و کمال و خوبی و کمال نہیں ہوگا۔ ایس وائی مصطفیٰ ہنگائے ہے جدا ہو کر کوئی ہے کمال خوبی کے نام سے تعییر نہیں کی جاسکتی۔ ہم کمال ہے ہے علمی کمال نہیں۔ حیات کمال نہیں۔ انہوا دیس آ پہنگائے کو جامع کمال ہو ہوئی کا کہ است کھیلے کو جامع کمال ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کا است سلیم کرنا مشروری تھی ہوا بھر آ ہی ہوئی کی خوبی کہ کمال ہوئی کو خوبی کہ کمال ہوئی کو خوبی کہ کمال ہوئی کونکہ کمالات کو جامع کمالات سلیم کرنا مشروری تھی ہوگا۔ جیسے کمالات کو سلیم کرنا شروری کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کونکہ کمالات کا مشلیم کرنا مشروری ہوئی ہوئی ہوئی کونکہ کمالات کا کر خاتم ہوئی کونکہ کمالات کا کر خاتم ہوئی کونکہ کمالات کا کر خاتم ہوئی کونکہ کمال ہوئی کونکہ جا جا ہوئی کونکہ کا کا سے تا ہوئی کونکہ کمال ہوئی کونکہ کمال ہوئی کونکہ کمال ہوئی کونکہ کا الدین اور خاتم الکتب یا بالفاظ و نگر کا ال کمال ہوئی کونکہ کا کہ کونکہ کونکہ کونکہ کا کہ کا کونکہ کا کہ کونکہ کون

"أذا خاتم النبيين لا نبي بعدى" "حالانكه ش أخرى في بهول مير، يعدك كوتيوت فيل ال مكتى."

الختم نبوت

لا الدالا القدیش الدیمرہ ہے جوعموم پر دال ہے اور جب تکرہ پر حرف نفی داخل ہو جائے تو معنی حسر کا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکس طرح کا کول معبود ٹیس نہ اصلی تنظلی نہ بروزی، نہ مراتی، نہ غداتی۔ ای طرح بی الا بی بعدی کہ میرے بعد کوئی ٹی ٹیس۔ آ ہے منطق نے فر مایا۔

"المنی عبداللّٰه و محاتم البهین." (رواوالیمق) ش اللّٰدتعالُ کا بنده اور حاتم النبیمن ہول۔ آپ نے نبوت کوتھر (محل) سے تشیہ و سے کرا بِی حَمّ نبوت کی حقیقت یوں واضح قر مالی ۔

"قانا سنددت موضع تلك اللبنة و فتم و ختم بي الرسل."

( كنز العرال من ٣٥٣ ن ١١ حديث نسر ٣٠١٢٧ )

ہوا ہے لینی آخری خاتم نختم ہے بنا ہے۔اس کے معنی افضل تہیں۔

ورنہ "انحشم اللّٰهُ عَلَى فَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمَعِهِمْ" كَمَعَى يہ اوتے اور كيے جاتے كہ اللہ تعالى ئے كافر بى كافر بى كے دل اور كان افضل كر ديے۔ (العياز باللہ) فتم كامعى آخرى بى ہے جيسے آخضرت ﷺ ئے معرب حماس كوفر بايا:

> "النت خاتم المعهاجوين." " " تم مهاجرين ش آ فرى مهاجريو." " كونك أنحول نے فتح كمد كرون جرف كى - اس كے بعد بجرت بند ہوگئ -

آنخضرت ملين المخضيف فرمايا -

"الاهجوة بعداليوم"" أن كي بعداب كمد ي جرت تدبول."

بیخی کمہ بخ ہوجائے کے بعد مسلمانوں کے پاس می دہے گا۔ خاتم المہاجرین کے معنی انعمل المہاجرین کیے جا شکتے۔

تمام مقسرین نے خاتم النہیں کی کہی تغییر کی ہے کہ آئخضرت ملک ہے بعد کی کو نبوت نہیں لی سکی۔
آئخضرت ملک اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النہیں آپ ملک ہونے تک اور ایسا بی ایم تغییر، محاب و تابعین نے فرمایا۔
کے بعد نبوت کی ہر نہ کھولی جائے گی۔ قیامت کے قائم ہونے تک اور ایسا بی ایم تغییر، محاب و تابعین نے فرمایا۔
کی مطابق ہے کئی ڈھکوسلوں ہر کان نہیں دھرنے جائیس کوئلہ وین نقل سے بیچا ہے مقل سے نہیں۔ وین مقل کے مطابق ہے مطابق ہے ایسان کو کہ وین نقل سے بیچا ہے مقل سے نہیں۔ وین مقل کے مطابق ہے مطابق ہے میں تو اس کا ایک بی طریقہ ہی وین کی ہر ہر بات کا آ جانا طروری نہیں۔ باقی اگر اپنے ایمان کو محفوظ کرتا چا جے ہیں تو اس کا ایک بی طریقہ ہے کہ محبت بدکوترک کر دو اسلام کا آ غاز بی لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوا ہے۔ اثبات بعد میں ہے تی تی ہو ہو کہ کہ کہ دو اسلام کا آ غاز بی لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوا ہے۔ اثبات بعد میں ہے تی ہو ہو گئی گئی کرنا شرط اول ہے ای طرح محمد رسول اللہ سے بوار غلامی کا وگوئی کیا جائے لیکن اللہ اللہ کی کہ دول کی محبت سے توریجی بچواور ووسروں کو اللہ بھی بی ہوائے اللہ اللہ کی میں بوسک کی تعلی وہ مکوسلوں سے نیجنے کی تو بھی بچواور واسروں کو بھی بچواؤ رائے آئیں۔

نو ٹ …… ندکورہ ہالا بھٹ کی مزید تقسیل کے لیے قاری محمد طیب صاحب مہتم وارالعلوم دیو بند کی ''مختم نیوٹ'' ''تباب ادائق مطالعہ ہے۔

# فتنهٔ ا نکارختم نبوت نبوت ورسالت کی اقسام

#### نبوت تشريعى وغير تشريعى

<mark>سوال .....</mark> صاحب ٹر بیت کس بی کو کہتے ہیں۔اس کی تعریف کیا ہے؟ فیرتشریحی بی کس کو کہتے ہیں۔اس کی تعریف کیا ہے؟

الجواب ..... حامداً وُ مصلَیا جس کی شرایت مستقل بور (دو صاحب شریعت نبی کبلاتا ہے۔ ناقش) اور جو دوسرے نبی کہلاتا ہے۔ ناقش) اور جو دوسرے نبی کے تابع بور (دہ غیرتشریعی نبی کبلاتا ہے۔ ناقش) (قادی کا کار میں کہلاتا ہے۔ ناقش)

مرزاخلی و بروزی نی

سوال مرزانی ..... کیا مرزه قادیانی نی قلی و بروزی تیجه؟

چواب حقی ..... بی کریم بینی کے بعد جو محض وجوئی بوت کا نظرے سے کرے وہ کافر و مقتری وجینی ہے۔
کیونکہ بے سلسلہ نبوت ختم ہے۔ بال البتہ عالم فاصل ، مجدو، فوٹ، قطب ، بادی ، مبدی ، تبیع نبی بینی الله کے بوکر تا
انتظام عالم تک آئے رہیں گے۔ جن کے ڈریچہ سے تبلیغ اسلام ہر دور و ہر فرو کے کانوں تک پہنی رہے گی اور
قلب موضین انوار تجلیات البیے ہے اپنے اپنے مقامات کو مشاہرہ قرماتے رہیں گے لیکن یاد رکھنا کہ خاتم الانبیاء صاحب جائع کمالات والبرکات محمد میں تباہد کے بعد سے نبی کا آنا محال ہے چنانچہ ذیل سے دلائل سے خاہر ہوتا ہے۔
ماکان محمد انا احد من و جالکم و لکن وسول الله و حاتم النبین، و کان الله مکل شیء علیما۔
(احزب میں)

الأحسر وما ارسلنك الاكافة للناس. ٢٠ (١٩٨٠)

🛣 .. يابها الناس اني وسول الله اليكم جميعًا. ﴿ الرَّافَ ١٥٨)

🛠 ---- تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. (﴿تَانَا)

ا الله اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا. (التمام ١٠٨٠) وما الوسلناك الا وحمة العالمين.

🛣 ... وما اوسلنا من رسول الابلسان قومه. 💮 (١٠٤٤)٢٠)

الله الله النبيين مبشوين و منذوين و انؤل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. (الخروrir)  $(a_{2}a_{3})$  فقد ارسلنا رسف بالبينت و انزل معهم الكتاب و الميزان  $(a_{3}a_{3})$  و  $(a_{4}a_{3})$ 

الاستوانا أو حينا اليك كما أو حينا اللي توح والنبيين من بعده. (الما ١٣٣٠)

الإرسانا من قبلك الارجالاً نوحي. (يرسن ١٠٩)

پس ان دلاگ قاطعہ سے ٹابت ہوا کہ بعد ٹی مُلاہ کے کی سنٹے نبی کے آنے کی ضرورت تہیں کیونکہ نبی انتہا کامل اور اکمل ٹبی آنچے ہیں تو پھر کامل اور اکمل کے بعد ناقص کا آٹا کون می عقل ہے اورخود مرزا قادیانی کھتے ہیں۔

من بیستم رسول و نیا درده وم کتاب۔ (ازالداد ہام ۲۱ عززائن جلد۳ ص ۵۱۱) خود مرزا تاویانی کیجھتے ہیں کہ ''قرآن کریم بعد خاتم النہین کے کس رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ خواد وہ نیا رسول ہو یا پرانا کیونکہ رسول کوعلم دین بواسطہ جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول مرسل چیرامیہ دمی رسالت نہ ہو۔''

ای طرح کتاب (انجام آتھم می 2 خوائن جلد ااس 22) میں ہے۔ و من قال بعد وسولنا و مبدنا انی انہی اور وسول فیو کافر کتاب اور شہادت ولقر آن منی ہے۔ و من قال بعد وسولنا و مبدنا انی نبی اور دسول فیو کافر کلفتے ہیں کہ انہمارے دسول منطق خاتم الانبیاء ہیں اور آنخضرت منطق کے بعد کوئی ٹی نبیس آسکتا ہے۔ اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ''اور ایسے بی (فریق انتلاب میں ۱۰۰ فزائن بند ۱۵ میں ایک میں ہے کہ 'میرا منکر کافر ہوتا ہے'' اور مرز الکھتے ہیں ہے۔

هست آه فیرازس فیرالانام هر نبوت ما بره شد اختآم

( ونشين فار ي ص ۱۱۳).

یس ان عبارات مرزا ہے خود واضح ہوا کہ جو مخص بعد خاتم الانبیاء کے دعویٰ نبوت کرے وہ خود کافر و وجال ومفتر کی ہے۔ لبندا مرزا قادیانی ان الفاظ کے مصداق ہوئے اور چند کذب مرزا قادیانی کے بطور نہونہ چیش کیے جاتے ہیں تا کہ ماظرین خود موازنہ کرلیں کہ مرزا قادیانی کس نمبر کے کذاب تھے۔ وہو بذا۔

کتاب (هیقہ الوق صفی اوا فزائن جدوا صور المائی) میں بایں طور مسطور ہے کہ '' فدا کا قرآ ان شریف گوائی دیتا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور اس کی قبر سری گر تشمیر میں ہے ۔'' اور ای طرح ( کشتی فوج می ہ فزوئن جلد ۱۹ میں ۵) مرقوم ہے کہ '' قرآ ان مجید میں بلکہ قورات کے بعض محیفوں میں بینتیر موجود ہے کہ مسیح موجود کے دفت طاعون پڑے گیا۔'' (قریاق القلوب برمائیہ میں ۱۸ فزائن ج ۱۵ می ۱۰۸) پر موجود ہے کہ ''احادیث نبویہ پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ دہ مسیح موجود حادیث کہلائے گا۔ مینی زمیندار اور ذمینداری کے خاندان سے ہوگا۔'' کتاب (هیدہ الوق میں ۱۰۱ فرائن جلدا میں ۱۰۸ فرائن جلدا میں ۱۰۸ فرائن جدہ موجود جھٹے بڑار میں اور خرائن جلدا میں ۱۰۸ میں موجود جھٹے بڑار میں بیونا ہے کہ موجود جھٹے بڑار میں بیونا ہے کہ آئی موجود جھٹے بڑار میں بیونا ہے کہ آئی

(ضیر تخد گوازویس ۱ فزائن جند ۱ م ۱۰ ) پر مرزائے لکھا کہ مضروری تھا قر آن شریف اور امادیث کی وہ پیش کوئیاں پوری ہوتیں جن میں مکھا تھا کہ سے موقود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے دکھا تھا کہ سے موقود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔ وہ اس کو کا فرقرار دیں گے اور اس کے قبل کے لیے نتوے دیے جا کمیں گے اور اس کی خت تو بین کی جائے گی اور

۔ اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سوان دنوں میں وہ چیٹین کوئی انھیں - موادیوں نے اپنے ہاتھوں بوری کی۔'

سکتاب (شہادة الترآن می ۲۱ ترائن جلد ۲ می ۳۲۷) پرتجریر ہے کہ 'وہ فلیفہ جس کی نسبت بخاری میں تکھا ہے کہ آسان سے اس کے لیے آ داز آسے گی۔ حد اطلیف اللہٰ المبدی آپ سوچو کہ بیرحدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جوامی کتاب میں درج ہے۔ جواسح الکتب بعد کتاب اللہ ہے جس کا نام بخاری ہے۔'

ناظرین انساف کریں کرس صدیت سے بھی قبر کشیر میں ہے۔ پس ان قمام عبارتوں ہے تابت ہوتا ہے کہ مرزا کا ویائی اپنے دعویٰ میں خود جمونے سے کوئکہ نہ تو کسی حدیث سے بیں ان قمام عبارتوں ہے تابت ہوتا ہے کہ مرزا کا ویائی اپنے دعویٰ میں خود جمونے کے بیان ہے ہوئے کا ذکر ہے اور نہ تی ان کے زمیندار ہونے کا بیان ہے اور نہ تی کہیں بیائکھا ہے کہ مسلمان لوگ اس کے قل کے لیے فتوے ویں سے اور اس کی تو بین کریں ہے اور حضرت میسی فظیف کو دائرہ اسلام سے خارج کریں گے اور نہ تی بخاری شریف میں حد اظیف اللہ المبدی تکھا ہے۔

### مہاتما بدھ کے متعلق عقیدہ نبوت درست نبیں ہے

سوال ...... قرآن جمید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: (۱) لِنگلِ قَوْم هَادِ (الرعاء) (۲) وان من مِنُ أَمْوَ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَفِيْر (نَافر ٢٣) ان آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ جرقوم کے لئے کوئی ندکوئی تیقبر آیا ہے تو ہندوستان میں بھی کوئی وَقِبر آیا ہوگا، جبکہ مہاتما بدھ کی تعلیمات بھی انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق میں ، تو کیا اس کو بھی نبی باننا درست ہے یائیس؟

الجواب ..... فکورہ بالا آ یوں کا مطلب یہ ہے کہ صفور انور پھنگ ہے پہلے کوئی توم یا امت السی نہیں گزری ہے جس میں ہادی (راہ بتلانے والا) تذریر (زرائے والا) ندآیا ہو، لیکن اس سے یہ تیجہ نکالنا صری خلطی ہے کہ جو مجمی خابی راہنما دنیا میں گزرے ہیں وہ پیٹیسری موں گے تاکہ 'مہاتما بدھ'' بھی نبی بن سکے۔

گذشتہ اقوام کے نبیوں کے بارے میں اسلائ شریعت کا قطعی فیصلہ سے ہے کہ جن انبیاء کے متعلق کتاب دسنت میں کوئی تصریح نہ ہوتو ان کے متعلق ہم اجمالی طور پر سے مقیدہ رکھیں مجے کہ جس کو اللہ تعالی نے کلوق ک بدایت کے لیے بیجا ہے وہ نبی ہوگا اور جس کو سے منصب نہیں ملا وہ نبی تہیں اگر جہ اس کی تعلیمات شرائع آسائی کے مطابق میں کیون نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ اگر اس کے بارے میں پچھ کہہ سکتے جی تو وہ یہ کہ اس کی تعلیمات اگر شرک سے پاک اور تو حید پر مشتمل ہوں تو وہ ایک نیک آ دی ہوگا۔ الحاصل: حضور انور پنطیقہ سے پہلے بجو ان حضرات کے جن کی نبوت پر قرآن و حدیث میں تصریح کی ٹنی ہو کمی ووسرے فخص کے بارے میں نصوصی طور پر میڈیس کہا جا سکتا کہ وہ نبی ہے اور نہ میر کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی نبیس، اعتمال ہے کہ نبی ہواور میر بھی اعتمال ہے کہ نبی شہو۔

باتی رہا حضور انور ﷺ کے بعد کا معاملہ تو اس کے متعلق اسلام کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ حضور انور عظام کی ۔ بعثت کے بعد تاتیامت کی شخص کو کسی متم کی ٹی نبوت نہیں ٹی سکتی مغواہ وہ تشریق ہے یا غیر تشریق ! اور جس کسی نے بھی ننی قتم کی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر ہوکر وائر واسلام سے خارج ہوگا اور جو بھی اس کو نبی مانے گا وہ بھی کافر ہوگا۔

قال الشيخ ظفر احمد العثمانيّ قال الموفق في "المعنى": ومن أدعى النبوة او صدق من ادعا ها فقد ارتدلان مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. الخ.

راعلاء السنن ج ٢٢ ص ٥٩٨ من ادعى النيوة او صدق من ادعاها). (فرد كاليونداص ١٥٦\_١٥١)

ختم نبوت کامنکر کافر ہے

<mark>سوال .... حضور اکرم ملک کی ختم نبوت کا عقیده رکھنا فرض ہے یا سنت یا مستحب؟ اور انکار ختم نبوت کفر ہے یا معمولی گناہ؟</mark> معمولی گناہ؟

<u>الجواب .....</u> عقیدہ ختم نبوت بھی قرآن و حدیث فرض ہے، رسول اللہ عظی کو خاتم الانبیاء والمرسلین اور آپ عظی کے لائے ہوئے دین کو خاتم الادیان مجھنا فرض ہے، آپ عظی کی ختم نبوت کا مشر اور آپ عظی کے بعد کسی ننے نبی کے آئے کا معتقد کا فراور دائر و کاسلام ہے خارج ہے۔

قَالَ اللَّهُ تِبَارِكِ وَ تَعَالَى: مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِّنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِينَ... (١٦٦٠ مِنْ ١٣٥٠)

عن ابي هريرةً قال قال وسول الله عَلَيْهُ مثلي و مثل الانبياء كمثل فصر احسن بنيانه تُوك منه موضع لبنةٍ قطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الاموضع تلكب اللبنة فكنتُ أنا فسنددُتُ موضع اللبنة ختم بي البنيان و ختم بي الرسل و في رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبين. متفقَ عليه.

(مَكُوْةَ نَ ٣٣م، ١١٥ عديث تُبر ٥٥ ٢٥) (نَّاوَيْ مَا بِيغِدام، ١٣٨)

منکرین فتم نبوت کومسلمان سمحصنا کفر ہے

سوال ...... (۱) کیا جس جاعت ہی خدا کے مکر کمیونسٹ جتم نبوت کے مکر مرزائی۔ جنت دوزخ عذاب تواب اور فرشتوں کے مکر مرزائی۔ جنت دوزخ عذاب فراب اور فرشتوں کے مکر تیجری بجینیت مسلم شامل ہوں اس جاعت میں شامل ہونا اور اسے مسلمانوں کی داعد نمائندہ جماعت قرار دینا۔ اور اس جماعت کے نمائندہ کو مسلمانوں کا نمائندہ مجھ کر انتخاب میں کا میاب بنانے کی کوشش کرنا یا ووٹ دینا شرعاً حمال ہے یا جرام اور بیر تیزل گروہ مسلمان ہیں یا کافر؟ نیز ان تیزوں گروہوں کے عقائد باطلہ سے واقف ہونے کے باوجود ان کو مسلمان قرار دینے والوں کا کیا تھم ہے؟ (۲) سکیا جو تحض سول میر نیز ایک کو اپنا ذاتی عقیدہ قرار دے جس میں ہر مسلمان مرد اور عدت کا نکاح غیر مسلم عور سند مرد سے جائز قردر دیا گیا ہو اور ہولوگ دیا گیا ہو اور کا کیا تھم ہے؟ اور جولوگ دیا گئی ہو توں کا کیا تھم ہے؟ اور چولوگ ایسے قدم سے کا ایک کا کیا تھم ہے؟

(٣) .... كيا دو فخص جواسلام كا دعوى كرتا بوليكن الي قرآني ادكام كو جونص قرآنى سے ثابت بين يہتے عقد فكان تقسيم درائت دغيره كوموجوده دور ترقى عي ركاوت جمتا بوادر ادكام قرآن كے خلاف جو قانون حكومت نے پاس كے بول ان كى چردى كى ترغيب ديتا ہوتا كه مسلمان مقتفيات زماند اور موجوده خروريات كا ساتھ دے عيس مسلمان سے يا كافر؟ اور ايسے فض كے اس تيم كے عقائد سے واقف ہونے نے بادجود اسے مسلمان قرار دينے دالے كے متعلق كيا تيم سے؟ (٣) ..... كيا جوفض قرآن كريم كے صرح احكام كى مخالفت كرنے والوں كو ترقى پذير اور في برائى برائى المناف قرار دے۔ جيسا كه مشر محملى جناح صاحب نے سول ميرج الكيت كى ترميم پر تقرير كرتے ہوئے اور في برائى درائي دور ايسے فض كمان قرار دي۔ جيسا كه متعلق كيا تكر اور ايسے فض كے اس تيم كے عقائد سے واقف ہونے كے باوجود السے مسلمان قرار ديے والوں كے متعلق كيا تكم ہے؟ (٥) .... كيا جوفض كله كو ہونے كے باوجود مندرج بالا عقائد المان قرار ديے دالوں كا كيا تكم ہے؟

المستقتى محريسين نحت خوال (لودهيان ) موديد ٢٠ كرم ١٥ ١١٥ -

جواب ..... (۱) ..... جوفض خدا کے مگرون ختم نبوت کے مگروں عذاب و تواب کے مگروں کو سلمان سمجے وہ خور مجی اسلام سے خارج ہے۔ (۲) ..... جوفض سول میرج ایک کے ماقت نکاح کرے اور اپنے غرب سے تعلقی مگر ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہے اور جب تک توب کر کے ووبارہ اسلام نہ لائے سلمان نہیں۔ (۳) ..... قرآنی احکام کو موجودہ دور ترتی کے خلاف اور مانع ترتی سمجھنا صریح گراہی ہے۔ ایسا محف اسلام کے خلاف ہے۔ (س) ..... جوفض قرآنی احکام کے خلاف کرنے والوں کو ترتی پذیر بتائے اور ان کے افعال کوئی برانساف سمجے وہ مسلمان نہیں۔ (۵) ..... ایسا محفض جو ذکورہ بالا عقائد داخکام کا مسلمان ہے درنہ دہ اسلامی عقائد داخکام کا مخالف اور حقیق اسلام سے خارج ہے۔ (عجد کفایت اللہ کان اللہ لا دیلی) (کفایت المغتی جدم می ابتداء کہ بوری کا مخالف اور حقی ابتداء کہ بوری کی ابتداء کہ بوری کی ابتداء کہ بوری کی ابتداء کہ بوری کی ابتداء کے بوری کی ابتداء کو بوری کی ابتداء کے بوری کا میکن کی ابتداء کو بوری کی ابتداء کو بوری کی ابتداء کو بوری کی ابتداء کو بوری کی ابتداء کے بوری کی ابتداء کے بوری کی ابتداء کو بیکن کو بوری کی کی ابتداء کو بوری کی ابتداء کو بوری کی ابتداء کو بوری کی ابتداء کی بوری کی کو بوری کی ابتداء کو بوری کی کو بوری کی کو بوری کی کو بوری کو بوری کوری کو کو بوری کو کو بوری کی کو بوری کو بوری کو بوری کو کو بوری کو کو بوری کو کو بوری کو بوری کو بوری کو کو بوری کو بو

<u>سوال ......</u> ختم نبوت کی تحریک کی ابتدام کب ہوئی۔ آیا رسول اللہ می کی وفات کے بعد جب جمو نے مدعیان نبوت نے دعویٰ کیا تھا یا کمی اور دور میں؟

جواب ..... فتم بوت كى تحريك آ مخضرت على كارشاد انا فائم الهين لانى بعدى اے بولى دعرت مدين اكر في دعرت مدين اكر في دعوان بوت كے خلاف جهادكر كاس تحريك كو پردان بر حالا۔

(آب کے مسائل اور ان کاعل جلد غبر اس ۱۳۵)

# قاديانى عقائد

قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ہی (نعوذ باللہ) محمد رسول اللہ میں

<u>سوال ……</u> اخبار جنگ میں'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کے زیرِعنوان آپ نے مسلمان اور قاویا تی کے محکہ میں کیا فرق سبے، مرز ابٹیر احمد قاویا تی کی تحریر کا حوالہ وے کر لکھنا ہے کہ :۔

'' بیدمسلمانوں اور قادیا نبوں کے گلہ میں دوسرا فرق ہے کہ مسلمانوں کے گلہ شریف ہیں'' مجہ رسول اللہ'' ہے۔ آنخضرت ﷺ مراد ہیں اور قادیاتی جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مرزا غلام احمد قادیاتی مراد ہوتے ہیں۔'' کم معرد نامہ معادلات احمد سامن نام نام نام کھنا ہے۔ اور کا معرود بعث تراک روز معادلات کے جات

مرم جناب موالا تا صاحب! بیل خدا کے نفش ہے اتھ کی بوں اور اللہ تعالی کو عاضر و تاظر جان کر طفیہ کہتا ہوں کہ میں جب کلمہ شریف میں تھہ رمول اللہ پڑھتا ہوں تو اس ہے مراو آئخضرت بھٹے تی ہوتے ہیں۔
''مرزا غلام احمہ تاویائی'' نہیں ہوتے۔ اگر میں اس معاملہ میں جموعہ ہواتا ہوں تو اللہ تعالی ، اس کے فرشتوں اور منام تلوق کی طرف سے جھ پر ہزار بارافعنت ہواور اس یقین کے ساتھ یہ کی کہتا ہوں کہ کوئی احمدی کلر شریف میں ''حمد رسول اللہ'' ہے مراو بجائے آ تخضرت تھا تھے گئے کے'' مرزا غلام احمد قادیائی'' نہیں لیتا۔ اگر آپ اپ و قول کے سیح ہیں تو ای طرح حلفیہ بیان اخبار جنگ میں شائع کروا کی کہ درحقیقت احمدی لوگ (یا آپ کے قول کے مطابق قادیائی کلمہ شریف میں اور چمر اللہ تعالی لیتے ہیں۔ مطابق قادیائی کلمہ شریف میں اور چمر اللہ تعالی لیت ہیں۔ اگر آپ نے ایسا ملف شائع کروا دیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ اپ بیان میں خلاص ہیں اور چمر اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا کہ کوئن اپ وقوے یا بیان میں جا اور کوئن جمونا ہے آگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کے بیان کی بنیاد، خلوص ، ویانت اور تقوی پر نہیں بلکہ یہ محض ایک کلہ کو جماعت پر افترا اور اتبام ہوگا جو ایک عالم کو دیے تیں دیا۔
خلاج میں دیا۔

تو ٹ ····· اگر آ پ اینا حلف شائع نہ کرمکیس تو میرا یہ نطاشائع کر دیں تا کہ قار کین کوحقیقت معلوم ہو سکے۔

جواب ...... نامہ کرم موصول ہو کر موجب سرفرازی ہوا۔ جناب نے جو پچھ تکھا میری تو قع کے عین مطابق تکھا ہے۔ بچھے بڑی تو تع تھی کہ آپ کی جماعت کی ٹی نسل جناب سرزا قادیانی کے اصل عقائد سے بے خبر ہے اور جس طرح عیسائی تمن ایک ایک تین ، کا مطلب سمجھ بغیراس پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ تی تو حید کا بھی بزے زور شور سے اعلان کرتے ہیں۔ پچھے بجی عال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ'' محمد رسول اللہ'' سے مرزا قاذیاتی کوئیں بلکہ آنخضرت عظیمہ تک کی ذات عالی کو مراد لیتے ہیں اور میہ کہ اگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں تو فلال فلال کی ہزار لعنتیں آپ پر ہول یہ محر آپ کے مراد لیلتے نہ لینے کو میں کیا کردں مجھے تو یہ بتائے کہ میں نے یہ بات بے دلیل کی یا مدل ؟ اور اپنی طرف سے خود مگڑ کر کہہ دی ہے یا مرزا قادیاتی اور ان کی جماعت کے حوالوں ہے؟ جب میں ایک بات دلیل کے ساتھ کہہ رہا ، ہوں تو مجھے قشمین کھانے کی کیا غرورت؟ اور وگر قسموں بن کی ضرورت ہے تو میری طرف سے القد تعالیٰ ''ایک '' رمول اللہ'' کی قشمیں کھانے والول کے مقالبے میں ''انہم لیکا ذہون'' کی تشم کھا چکا ہے۔

میرے بھائی! یحت تسموں کی نمین ، عقیدے کی ہے۔ جب آپ کی جماعت کا لٹریچر پکار دہا ہے کہ مرزا قادیاتی ''عجر رسول اللہ'' جیں، وی رحمتہ للحالیوں، وی ساتی کوڑ جیں، انہی کے لیے کا کات پیدا کی گئی، انہی پر ایمان ڈانے کا سب بیوں ہے (بشمول محمد رسول اللہ چھٹھ کے) عہد لیا گیا ہے، اور مصطفیٰ اور مرزا جی سرے ہے کوئی فرق بی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ مرزا قادیائی بین بلکہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ مرزا قادیائی بین بلکہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ مرزا قادیائی بین بلکہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ مرزا قادیائی بین بھی مرسول اللہ بھٹٹ کے بائے والوں کو مذہر کر کا فرجی کہا جاتا ہے کوئکہ وہ نے محمد رسول اللہ کا کہ بائے والوں کو مذہر کر کا فرجی کہا جاتا ہے کوئکہ وہ نے محمد رسول اللہ کا کلہ بائے والوں کو مذہر کے اور جاتا ہے کوئکہ وہ والوں میں شیہ ہوتو آپ اللہ کا کہ ایک ہورے اللہ کا کہ بائے جاتا ہے کوئکہ وردن کروہ خوالوں میں شیہ ہوتو آپ تخریف لاکران کے باد ہے میں الحمینان کر سکتے جیں۔ اگر جناب کو میرے ورن کروہ خوالوں میں شیہ ہوتو آپ تخریف لاکران کے باد ہے میں الحمینان کر سکتے جیں۔ (آپ کے سائل اوران کا حل جلد قبرا میں اللہ کا کہ بائے جاتا ہے کوئک نبوت

سوال ..... عبات کریں کہ مرزا غلام احمد قادیاتی نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کی تحریروں کے حوالے دیں۔ ہارے محلے کے چند قادیاتی اس بات کوشلیم نبیس کرتے کہ مرزانے نبوت کا دعویٰ کیا۔

جواب ...... مرزا قادیانی کے مانے والوں کے دوگروہ میں ایک لاہوری، دومرا قادیانی (جن کا مرکز پہلے قادیانی قادیانی (جن کا مرکز پہلے قادیان تھا اب چناب گفر ہے) ان دونوں کا اس بات پر تو انفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے انہامات اورتحریروں ہی باصرار و تکرار نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔لیکن لاہوری گردہ اس دعوائے نبوت میں تادیل کرتا ہے۔ جبکہ تادیانی گردہ سمی تادیل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت پر ایمان اونا ضروری مجھتا ہے۔

آپ ہے جن صاحب کی تعلقو ہوئی ہے وہ غالبًا لا ہوری گروہ کے ممبر ہوں گے۔ ان کی خدمت میں عرض سیجے کہ میں جگڑا تو وہ اپنے گھر میں نمٹا کمیں کہ مرزا قادیاتی کے دعوائے نبوت کی کیا تو جید و تاویل ہے؟ ہمارے لیے اتنی بات بس ہے کہ مرزا قادیاتی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وعویٰ بھی ونہی لفظوں میں جن الفاظ میں آنحضرت منافظ نے کیا تھا۔ شانے ۔

قل يايها الناس الى رسول الله البكم جميعا. (١٥٨ الـ ١٥٨). قل الما الما يشر مثلكم يوخى المي. (الكسف ١٠٠)

وغیرہ دقیرہ۔ (مرزا کا اٹھیں الفاظ میں دعوئی نبوت کے لیے دیکھیں۔ (تذکرہ سے ۱۳۵۰،۸۹۰،۳۵۳) اگر ان الفاظ ہے بھی دعوئی نبوت فابت نہیں ہوتا تو یہ فرمایا جائے کہ کسی مدگی نبوت کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کیا اٹفاظ استعمال کرنے چاہیئیں۔

ر ہیں دعویٰ نبوت کی تادیلات! تو دنیا میں کس چیز کی لوگ تادیلیں تمیں کرتے ، بتو ل کوٹ السلس کے لیے لوگوں نے دائے کے لوگوں نے تادیلیں تی کی تھیں اور مسل الفیجہ کو خدا کا بیٹا ہائے والے بھی تادیلیں تی کرتے ہیں ۔ ت کسی اور کھی ہوئی غلط بات یا غلط عقیدہ کی تادیل لائق احتیار نہیں ۔ ای طرح حضرت خاتم اُنسٹیں تھے ۔ بعد

نبوت کا دعوی بھی قطعی غلط سے اور اس کی کوئی تاویل (خواوخود مدی کی طرف سے کی گئی ہو یا اس سے مانے والول کی جانب سے ) ایک اعتبار نہیں ۔ وہ یں ضائع کے مجدد ملاعلی قاری شرع "فقد اکبرس اوو" میں فرائے ہیں۔ دعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع. ''يمارے ني ﷺ كے بعد ثبوت كا وعمولي بالاجماع ا آ کے چل کر دو لکھتے ہیں'' کہ اگر نبوت کا وقولیٰ کرنے وال ہوٹی وحواس سے محروم ہوتو اس کومعذور سمجھا جائے گا ورنہ اس کی گرون اڑا دی جائے گی۔'' (آپ کے مسأل اور ان کا علی جد اس ۲۰۳، ۲۰۳) قادماني عقائمه سوال . .... مرزا غلام احمر قادیانی کے اتوال مندرجہ ذیل ہیں:۔ (۱) ... آیت "مبشوا بوسول باتی من بعدی اصمه احمد" کا مصدال ش بول. (اوزاله او بام طبع اول عن ۱۷۳ خزارتن عن ۱۳۱۳ (ج ۳) (۲)..... المسيح موجود كرة ني فيراحاديث مين آ كي ہے ميں ہول ـ" (الذالياد بام طبع اول ص ٢٩٦ . ٢٩٧ ترائن من ٢٩٠ ج ٣) (٣)......' بی مهدی مسعود اور بعض نبیوں سے افضل ہول۔ '' (معيار الإفيارس ال ( فطبه الهاسيص ٤٥ قزائن من الينياج ١٦) (٣)... "ان قدمي على منارة حتم عليه كل رفعة " ( خليرالهاميص ٢٥٠ ت/ ١١) (٥)....."لا تقيسوني باحد ولا احدابي." (۲) ۔ ''میں مسلمانوں کے لیے سیح مبدی ادر ہندد دُن کے لیے کرثن ہوں۔ (لیکچر سالگوٹ ص ۳۳ خزائن می ۲۱۸ ج ۲۰) - (وافع المبلاوس الافترائن من ۲۲۳ ج ۱۸) (۷)..... میں امام حسین ہے افضل ہوں۔'' (A) .... "وانى قبل الحب لكن حسينكم: قبل العدى فالفرق اجلى واظهر." (اعلاد احري من المليع وزل فزائن من ١٩٣٠ ج ١٩) (9)..... بينوع مسيح كي تين واديان ادرتين نانيال زنا كارتكس - (ميرانجام آمتم من عنزائن من ٢٩١ ج ١١) (١٠) ..... " بيوع مسيح كوجبوث بولنے كي عادت كى ." أ الله مير انجام آئتم من ٥ فزائن من ٢٨٩ ١٥) (۱۱) .... الميوع سي كم عجوات مسمريزم تقي-ال ك باس بج وهوكد كاور وكه ند تقا-" (ملخصاً از الداويام من ٣٠٠٣ به ١٠٠٠ فزائن من ٢٥٩ ج ٣ وضمير انجام ٱلمتم من ٤ فزائن ص ٢٩١ ج ١١) (۱۲).....' میں نبی ہوں اس امت میں نبی کا نام میرے کیے تھوس ہے۔'' (هيته الوي من ۱۹۹ فزائن من ۲ .۸ ـ ۴۰۷ ج ۴۲) (١٣٠) .... يحص البام بمواريا ايها الناص اني رسول الله البكم جميعًا. (معيار الاخبارس ال (۱۴)....."میرامئنر کافر ہے۔" (هيقة الوقي ص ١٦٢ قرائن ص ١٦٧ ج ٢٢) (10)...."میرید مشروں بلکہ متالموں کے پیچھے بھی تماز جائز نہیں۔" ( زاوی احمه بدادل) (١٦)....." تجھے خدائے کہا اصعع وقلای۔ اے بیرے بیٹے کن۔'' (ولبشري ص ۲۰۹)

(هيمند الوي من 99 فزائن من ١٠١ ج ٢٢)

(الأجين من ۲۸ پر ۲۲ نزائن من ۲۸۵ چ ۱۷)

(١٤). ..." أو لا كيوفيها خلقت الافلاك. "

(18).....يرا البام بوما ينطق عن الهوى.

(همچنو انوق هم ۱۸ فرانش هم ۱۵ ج ۴۲) (هینو انوی هم که افزانس ۱۸ ج۴۲)

(هميقة الوقياص ٤٠ قزائن من الان ٣٢)

( انوم آنتم م مدخر ان جلد الص ۵۸ ) .

( تغیر انحام آنحم ص کافزائ ش ۱۰۰۱ خ ۱۱)

(19).... وما الرسلناك الأرحمة للعالمين.

(٢٠). ..." أنك لمن المرسلين."

(٢١) ... اتنائي مالم يؤت احد إمن العالمين.

(٣٢) . "أن الله معك ان الله يفوم اينما قمت."

(۲۳) کھے توش کوڑ لما ہے۔ انا اعطینک الکوٹو۔

(۳۳)… ٹیل نے قواب ٹیل وکھا کہ ٹیل ہوبہو اللہ ہول۔ وابتنی فی المتام عین اللّٰہ و تیقنت انسی ہو۔… فخلفت السموت والارض. (آئیزکاات'س۱۹۲۔۱۵۵دترائنس اینڈنے ۵)

(تارن احمد مريد كى فيرس يدسية لاك ندبيا باكرين رويد المان احمد من المان احمد من المان احمد من المان احمد من الم

جو تخص مرزہ قادیائی کا ان اقوال میں مصدق ہوائ کے ساتھ مسلم غیر مصدق کا رشتہ زوجیت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور تقعد بق بعد زکاح موجب انتراق ہے یانہیں؟ ہیگوا تو جو دا

چواہے۔۔۔۔۔۔ مرزا غلام احمد کا دیائی کے میہ اقوال جو سوال میں نقل کیے گئے جیں اکثر ان میں سے میرے وکھے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان کے بےشار اقوال ایسے ہیں جو ایک مسلمان کو مرتبہ بنانے کے لیے کافی ہیں۔ کیں خود مرزا قادیائی اور جو شخص ان کا ان کلمات کفریہ میں مصدق ہوسب کافر جیں اور ان کے ساتھ اسلامی تعلقات مناکحت وغیرہ رکھنا حرام ہے۔ تجب ہے کہ مرزا قادیائی اور ان کے جانشین تو اپنے مریدوں کو غیر مرزائی کا جنازہ پڑھنا بھی حرام بنا کیں اور غیر احمد کی آخیں مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ رشتے تا تے کریں۔ آخر غیرت بھی کوئی چیز ہے۔ کنایت اللہ وبلی

#### مرزا غلام احمد قادياني كالمغراج جسماني كاانكار واقرار

سوال ...... ''وعوت'' کی کسی سابقہ اشاعت میں نظر ہے گزرا تھا کہ معراج شریف کے جسمانی ہونے پر تمام صحابہ ' کا اجماع ہے۔ مرزال سمج میں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اکثر صحابہ سعراج کو روحانی مانتے تھے۔ یہ معراج جسمانی کا عقیدہ بہت بعد کی پیداوار ہے جو حضرت میسی علیہ السلام کے جسمانی طور پر نوپر اٹھائے جانے کے خیال کی تائید کے لیے وضع کیا عمیا تھا اس اجماع کا حوالہ مطلوب ہے؟ ۔ (منصور علی اذکیمل پور)

**جواب**..... مرزا غلام احمد قاديانی خود لکھتے ہيں:۔

''اس بارہ میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج بیں آ سانوں کی طرف اٹھائے گئے تقریباً تمام محاب کا میں تقاد ہے۔'' (ادار امام سے ۱۲ فردئن ج ۱۳سم ۱۳۷۷)

ُ مرزا قادیانی نے اس کتاب کے ص ۱۳۸ کی آٹھویں سطر میں اس کے لیے اہمائی صحابہ کا لفظ بھی بیان کیا ہے۔

امید ہے کہ اب آپ کے سرزائی دوست کا کوئی شبہ باتی نہیں رہا ہوگا۔ باتی رہا نہ مانتا تو یہ دلوں کی مہر کا ایک ظاہری نشان ہے۔ حق تعالیٰ امناع حق کی تو نیق عطا فرما تھی۔ دانشہ اعلم بالصواب۔

كتبه\_ خالد محمود عفا انشرعنه ۱۸ جنوری ۱۹۶۳ م ر ۹۰\_۹۰)

عَقَا كُمْ قَادَ بِإِنَّى " "أنا امْرَ لَناه قريباً مِن الْفَادِيان قرآن بُل بونال" (هيَّة الوَّيَّم 40 تَراثُ ج ٢٢م 40)

ہ ..... ''اور مرز ا قادیا کی کا زیمن و آ سان شخے سرے سے بنانا۔''( کتاب البریش ۶۸۷ اُن ج ۱۳۳س ۱۰۵) در سام میں ماند سے مسلم

الاور حضور علی کے معراج جسی سے انکار کرنا۔" (ازالہ اورام سی عاقزات ن عص ۱۳۹)

🐨 💎 "اور قرآن مجيد كوايخ منه كي باقتم كهناء " (اشخار ليعزام بارخ ١٩٩٧، مجموعه اشتبارات ج ٢ ص ٣٣٠)

😸 💎 اور فر شيخ كراكب كا نام تصور كرنا فرشتول كا فزول زيين بريته بونا ـ

(حمامة البشريل من الانتزائن ج ياس ٢٤٦)

🛞 .... اورانبیاه کا کاؤرب جھنا۔ (ازالہ م ۲۲۹ فزائن ج علی ۳۳۹)

اورآب مُنْ فَي وَي كوغلط كبنات (ازالدم ١٤٥٣ فرائن ج اس ١٤٠٠)

ى .... اور حفرت ئىسنى يىنى يۇ يوسىت تجاركا فرۇندىمىساك (دول بوبام مىماد تودى جىم مىماد)

﴿ وَمَعِدا بِي وَالدكى بَى مولَ وُمعِد قرام مجسناه ﴿ وَطِيد الهاميم ١٥ فزاتَ مِعد ١١ص ١٥)

😸 .... اور مجزات گومسمریزم كبنار (ازاله اوبام حاشیرس ۲۰۰۵ زائن ۴ سم ۲۵۱) اور اینی كتاب برامین كو خدا كا

کلام تصور کرنا۔ (خطب البامیس ۱۱ ترائن ج ۲۱ س ۲۱) اور این آب کوسیائی اور رسول مجھنا۔ (وافع الباس ۱۱ ترائن ج ۱۸ ص ۲۲۱) اور خداوند کریم کے لیے اولاو کا شوت کرنا انت منی بعنز لمت و للدی و انت منی انا منک (وافع الباوس ۱

خزائن ج ۱۸من ۲۴۷) اور مینی این کا کوایت سے تقیر سمجھنا وہ یہ ہے۔

این مریم کے ذکر کو چیوڑو۔ اس سے بہتر تلام احد ہے۔ (ورثین ادروس ۵۳) علی حدة القیاس شتے تموند از خروار مے لکھے گئے۔ ( آبان کھامیہ جند اذلی ص ۲۰۰۳)

#### قادیانی کے جھوٹے خدا

و رسوائی اور ہے کے لیے مہ جمل دیا اور حبت بیٹ ہیں اللی کان چھرا دی جن بنا دی بروز کی چیزرد کو ایش غلط قبی کا اقرار چھانیاج الدراب دوسرے پیٹ کا متظرر ہا اب کی یہ مخرکی ک کہ بیٹا دے کر امید دلائی ادر ڈ ھائی برس کے یے بن کا ام زکال دیا، ند میوں کا جاند بنے دیا نہ باوشاہوں کو اس کے کیزوں سے برکت لینے دی، نم ضیک اپنے چہیئے بروزی کا جموٹا کذاب ہوہ خوب اچھالا اوراس پر مزویہ کہ عرش پر جیٹھا اس کی تعریفیں گا رہا ہے، اس پر بھی صبر ندآ یا بروزی کے جلتے وقت کمال ہے میائی کی ذالت ورسوائی تمام ملک میں طشت آذوم ہونے کے لیے اسے یول عاِوَ ولا یا کدائی مجن احمد بیک کی بین محمدی کا پیام وے، بروزی بچارے کے مندشن بانی مجرآ با، بیام پر بیام، لا کی ہر لانچے ، دھمکی پر دھمگی ، أدھراحمہ بیک کے ول میں ڈال دیا کہ ہرًّز نہاہیج ، بیل لڑائی ٹھٹوا کراہیے امدادی وعدول سے بروزی کی امید برحانی کہ دکھ محمدی کا باپ اگر دوسری جگہاں کا نکاح کر دے ما او وحانی برس میں وہ مرے گا، اور تین برس میں وہ شوہر، یا بالعکس، بروزی جی تو ہمیشدان کی جالوں میں آ جاتے تھے اسے نبحی چھاپ میضے یہاں تک تو وہی جھوٹی چیشین گوئیاں رہتیں جوسوا کی تھیں ۔ اب اس قادیانی کے قود ساخند خدا کو ادر شرارت سوچھی حبست بروزی کو وقی چھنٹا دی کہ "زوجنا کھا" ٹھری سے ہم نے تیرا نکاح کر دیا۔ اب کیا تھا بروزی کی ایمان لے آ ہے کہ اب جمد کی کمال جاسکتی ہے ایول جل وے کر بروزی کے منہ ہے اسے اپنی منکوحہ چھیوا دیا، تا کہ وہ حد مجرکی ذات جوالیک پھار بھی گوارا نہ کرے کہ اس کی جورواور اس کے جیتے تی دوسرے کی بغل میں میہ سرتے وقت ' بروزیٰ کے ماتھے مرکلک کا ٹکا ہو، اور رہتی ونیا تک بھیارے کی قضیحت وخواری و بے عزتی و کذانی کا ملک میں وُ ٹکا جوه ادهرتو عابد ومعبّود کی میدوی بازی جوئی ادهر سلطان محمد آیزادر شدعابد کی چننے دی شد معبود کی ، بروزی جی کی آسانی . جوره سے بیاہ کر ساتھ لیا، یہ جا، وہ جا، چاتا بناہ ڈھائی تین برس پر موت دینے کا وعدہ تھا دو بھی جھوڑ گیا، الٹے بروزی جی زمین کے نیچے جل بسے وغیرہ وغیرہ خرافات ملعوند۔ یہ ہے قادیانی اور اس کا ساختہ خدا۔ کیا وہ خدا کو جانتا تَنَا يَا اللَّهِ مِنْ كَ يَرُو جَائِحٌ مِنْ رَحَاشَ لللَّهُ سِيخَنَ رَبِ العَوْشَ عَمَا يَصَفُونَ.

( فرآه ي رضور مبد ۱۵ من ۵۴۳ تا ۵۴۳ )

# قادیانی اور اس کی کتابیں

سوال ...... بین تبلیقی جماعت کا ایک خادم ہوں۔ ایک سفر میں مبری ملاقات ایک قادیاتی ہے ہوگئی ہیں نے اس اس اس میں مبری ملاقات ایک قادیاتی ہے ہوگئی ہیں نے اس سے دریافت کیا کہ ملاء دیوبندتم لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری کتابوں کا مطلب معلوم کرنا جا ہے تھا اور کافرنیس کہنا جا ہے تھا۔ ہیں نے کہا کہ ان کتابوں کے نام بتائے۔ ایک فعطی کا از الد نہرا، انجام آتھ فم نہرا، حقیقت الوق فمبرا، از النہ الا دہام۔ سوال ہے کہ یہ کتابیں کہیں ہیں اور اس پر عمل کرنا کیسا ہے۔ اس شخص کا کہنا درست کے ناطانا فقل۔

الجواب میں حامدہ و مصلیہ مرزا غلام احمد قاد بانی نے دفوی نبوت کیا اور فتم نبوت کا افار کیا ہے حالانکہ معترت در الم مقبول مقبل میں اور آپ مقبل کے بعد کوئی نبی ہیں آ ہے گا۔ اور بیاستلاقر آن بیاک اور احد اور بیاستلاقر آن بیاک اور احادیث مشہورہ اور اجماع سے تابت ہے۔ اس دفوی کی وجہ سے مرزا کافر ہے اور جو قفس اس کے اس ورئی کی وجہ سے مرزا کافر ہے اور جو قفس اس کے اس دوئی کی تقدرین کرتا ہے وہ مجی اس کے حکم میں ہے۔ مرزا کی زندگی میں اس سے مناظرہ کیا گیا اور اس کے ہر خلط دوئون کی تروید، قرآن یا ک اور احادیث میک ذراجہ سے کی گئی در اس پر کفر کا فتوی لگایا گیا۔ وہ فود اپنی عبرات اور

آ وں کا کوئی سی مطلب تبییں بیان کر سکا تو آج اس کے مانے والے من شار میں ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا مطلب
بیان بھی کریں جس کے خلاف معرادہ مرز انے اپنی کتابوں میں تکھا ہے تو وہ خود ان کا مطلب ہے مرزا کا مطلب
نہیں ہوگا۔ اس کی ترویہ کے لیے بدیة المفتر کی اکٹار المفحد ین، عقیدة الناسلام فی حیوۃ میسلی بینیج، ختم المع قامشرہ
کامذ وغیرہ بہت می کتابیں تصنیف ہوئر موسہ ہوا شائع ہو چکی ہیں۔ جن میں ان کی کفریات ایک وہلیس بلکہ بزی
مقدار میں بوری تفصیل کے ساتھ ورج ہیں۔ وس لیے اس کی کتابوں کا مطابعہ عوام ہرگز نہ کریں۔ اہل علم حضرات
تروید کے نیے ان کی کتابوں کا مطابعہ کر سے اس کی اور کفریات کو ظاہر کرتے ہیں۔ موزا غلام احمد قادیائی نے ایک
شعر کہا ہے ۔۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

( درگین اردومی ۵۲ ) .

حضرت عینی افظیم کے متعلق کھا ہے کہ 'انھوں نے اپنے باپ بوسف کے ساتھ متر و سال کی عمر تک نجاری (برحی) کا کام سکھا' (ازالدارہ مس داخزائن ن ۲ مس ۱۹ اورخود ان کی قبر تشیر میں ہے (راز حقیقت م ۱۱ مرائن ن ۲ مس ۱۹ مردو د ان کی قبر تشیر میں ہے (راز حقیقت م ۱۱ مرائن ن ۱۹ مسلم ۱۹ میں اور ان کی قبر تشیر باب کی تین دادیاں اور تین نائیاں زائیہ تھیں۔ (ضمید انجام آتھ می بہ فزائن ن ۱۹ میں ۱۹ ما مالا کہ حضرت میلی فیلین بغیر باب کے پیدا ہوئے اور زندہ آسان پر انجائے گئے اور ان کی والدہ اور ان کی نائی کا مذکرہ قرآن شریف میں احترام کے ساتھ کیا گیا اور فرمایا گیا ہے۔ وَلَمَنْ صِدِ فِقَدَ مِنْ مِنْ الله اور الله اور فرمایا گیا ہے۔ وَلَمَنْ صِدِ فَقَدُ والله تعالیٰ اعلم۔ کفریات لکھتے میں جو کئی تیں کی۔ اس لیے دہ تمام علاء کے نزد نے کافر ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرد والعہ محدودی عند وارالعم دانو بادہ ۱۱ میں اور العم د

الجواب منح بنده محمد نظام الدين فني عند دارالطوم ويويند ۱۳۸۷ ۸\_۱۳۸۸ هـ 💎 ( فماً وقل محمود به جد ۱۱ مس۳۳ س۳۳)

مرزا کا قول کہ اللہ نے مجھ ہے جمہستری کی اور مجھے حمل قرار پایا

سوال ….. ایک دفعہ جناب والا نے قادیانی معنون کا تذکرہ فریاتے ہوئے اس کا ایک البام وکر فرہایا تھا کہ ''' آئ رات خدا نے میرے سے تو ہے ر زویت کا اظہار کیا (ہمیستری کی) جس کے متیجہ میں مجھے حمل قرار یا گیا'' بہالہام کمن کماب میں ہے ''جناب والا کو یاد ہوتو تحریر فرہاویں ۔

جواب ...... والتداعم معلم المسلم معلياً معنى تو محفوظ نبيل أيكن مرزا كما كما بول من عشره كامله من بهمي نقل كيا ب- فقط والتداعم من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عند وارابعكوم ويوبند لا ما مسلم المسلم المسلم

. الجواب تشجيح بنده محمد نظام الدين عقى عنه دارالعلوم ديوبند 1 \_ او ۸۵ هـ \_ . الجواب صحيح سيد احمد على سعيد نائب مفتى دارالعلوم ديوبند ٢ \_ الـ ۸۵ هـ \_

مرزا کےالہامات ذمیل پرغور کریں۔

(النّف) مرزا کا حیض اور بچیہ بویدون ان بروا طعفک اس البام کی تشریح مرزا قاویاتی بوں بیان کرتے ہیں۔ ہابواللی بخش چاہتا ہے کہ تیسرہ حیض و کھیے یا کسی لجمیدی اور ناپا کی پراطلاع پائے گر اللہ تعالی تھے اپنے انعابات وکھلائے گا جومتواتر ہوں گے اور تھھ میں حیض نیس بلکہ وہ بچیہ وگیا ہے جو بمز لہ اطفال اللہ کے ہے۔ (تر مقیقت الوقی مسماخواتی ہے اور تھھ میں حیض نیس بلکہ وہ بچیہ وگیا ہے جو بمز لہ اطفال اللہ کے ہے۔ (ب) التدلقالي كا نطفه النت من ماء نا وهيم من فنل ينى النهم (اتو بهرب بإنى (خفه) ہے ہے ا دوسر مدلوگ فشکی ہے۔

(ج) الله تعوالى ہے جمیسترى ( نعوذ بالله ) (ز خولى كفس كا وقوع برزا قادياتى كے ايك خاص مريد يارمح صاحب بى او ايل پليدراپنے ٹريكت نمبر٣٣ موسوم باسادى قربانى سطوع رياض ہند بريس امرت سر ميں لکھتے ہيں كہ" جيسا كه حضرت سنح موجود (مرزا) نے ايك موقعہ بر اپنى حالت به ظاہر فرمائى ہے كہ كشف كى حالت آپ براس طرح حارى ہوئى كہ كويا آپ عورت ہيں اور اللہ تعالى نے رجوليت (مردان) طاقت كا اظہار فرمايا تجھے والے كے ليے اشارہ كائى ہے۔"

(د) استنقر ارحمل سرزا قادیانی (عنی نوح می عافزائن جا ۱۱ می ۵۰) پر قلعتے ہیں کہ "مریم کی طرح عیمیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی ٹی اور استعارہ کے رنگ میں جھے حاملہ تغیرانیا گیا اور کی ماہ بعد جو دس ماہ سے زیادہ نہیں بذر جد المہام مجھے مریم سے جیئی بنایا گیا۔"

یہ دعویٰ کہ مجھ میں رسول اللہ کی روح حلول کر گئی ہے کفر ہے

سَمُونِلُونِ ..... ایک فخص وتوی کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی روح سبارک دور حضرت اہام مہدی اِنظیم ہوگئی روز میرے بدق میں طول کر گئی ہیں وغیرہ اس اعتقاد کی نسبت کیا تھم ہے۔

اکچواپ ...... عقائد ندگورہ کفر نے عقائد ہیں۔ بدگی ندگور گراہ اور بے دین ہے۔ (درمخارص ۳۲۰ بیستان ش خیع رشید یہ) اس سے مربیہ ہونا اور اس کا اتباع کرنا درست نیس ہے۔ وہ فض مصد بق صلو افاصلو اکا ہے، اس کی جمیت ہے بچیں، ولنعیر ما قال فی المعنوی المعنوی .

> اے بسا ابلیس آدم دوئے بست پس بہر وستے نابیہ داد دست

( نَأُونُ وَارَاعِلُومِ وَيُوبِنُهُ جِلْواً الص ٣٣٥)

#### الله تعالیٰ ہے ہم کلامی کا دعویٰ کرنا

سوال ..... الله جل جداله كا كلام كرنا إلى بنده ب اور بنده كا الله تعالى سه بيه منصب و درجه خاص انبياء عليم السلام كاب ياعام - ألر خاص انبياء عليم السلام كاب اور نبوت ختم بو چكى ب- اب فى زبانه اگر كوئى شخص بيد كم كه الله تعالى نے جھے سے بير كلام فر ايا تو اس پر اور اس كلام كوحن جائے والا اور اس كے معتقد پر شرعا كيا حكم جوگا۔ بينوا بسند الكتاب، تو جروا من الله الوهاب؟

جواب ..... الله تعانی کا کلام بالمشافهة اور بطور وی کے خاصہ انبیاء عیم السلام ہے، جو آنخضرت منطقہ کے بعد قطعاً متقطع ہے اور یدی اس کا کافر ہے۔ صرح بہ فی شرح الثقاء۔

البنتہ بصورت افہام عامنہ موشین کو عاصل ہوسکتا ہے۔لیکن عرفا اس کو کلام نیس کہا جاتا۔ اس لیے ایسے " الفاظ بولنا کہ (اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرویا) اگر اس کی مرادیہ ہے کہ بطور وق کے بالمشافیۃ فرمانی تب تو کفر ہے اور اگر مراد اس سے بطور البام دل میں ڈالنا ہے تب بھی درمت تبیں۔ کیونکہ اس میں ایبام ہوتا ہے ادعاً وق کا ادر (ایراد المفتین ی اص ۱۲۸)

کفرے ایہام ہے بچنا بھی ضروری ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنی عمر کے بارہ میں جھوٹا الہام

<u>سوال .....</u> سمّری دمحتری جناب علامه صاحب قبله!

السلام علیم و رحمت اللہ۔ آپ نے رحم یار خال مجلس کے دوران فرمایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیا تی نے اپنی عمر کے دوران فرمایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیا تی نے اپنی عمر کے متعلق جو البہام شائع کیا تھا وہ امر واقع کی روشن میں یالکل غلط نگا۔ قادیا تی اس کا اٹکار کرنے میں اور حوالہ ما تھے ہیں۔ ہراہ کرم جھے اس کے مقالم والہ جات ہے مطلع کریں۔ حمکن ہے اس کے کھالاگوں کے مقالمہ دوست موجا کیں؟

<u>الجواب .....</u> وعليم السلام و رحمته الله!

مرزا قادیالی نے جرائل ۱۸۸۷ء ٹیں ہے بیٹی گوئی کی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے تخاطب کر کے فرمایا ہے۔ باتی علیک زمان مختلف بارواح مختلفہ و تری نسلاً بعیداً والنحیینک حیوۃ طیبہ ثمانین حولاً او قریباً من ذلک

خط کشیدہ عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔

" اور ہم کچھے ضرور ایک پاکیزہ زندگی عطافر ماکمیں ہے ، اتنی سال یا اس کے قریب قریب ۔"

مرزا قادیانی نے اپنی اس پیشگوئی کا اشتہار شائع کیا تھا اور پھراس انبام کو اپنی کماب ازالہ او ہام حصہ دوم میں بھی تقل فرمایا۔ سرزا قادیانی اے نقل کرنے کے بعد تکھیج ہیں۔

"اب جس قدر میں نے بطور نمونہ کے پیٹگو کیاں بیان کی ہیں۔ در هیقت میرے صعرت یا کذب کے آزمانے کے لیے بھی کائی ہے۔" (ازالہ او بام صدردم سے ترائن ج مس صدری

اس تقرن سے میدامر واضح ہے کہ اس سال عمر ہونے کی میہ بیشگوئی مرزا قادیائی کے صدق یا گذب کو جَائِجَنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں مرزا قادیائی نے اس پیشگوئی کو "او فریباً من ذلکک" بینی یا اس کے قریب قریب کے الفاظ ہے جس طرح کول کیا ہے۔اب ہم اس کی بھی تحدید کیے دیتے بیں کہ اس سے مراد کیا تھی۔

مرزا قادیانی هیقته الوی میں انام البام ویش کرتے میں۔

اطال الله بقاء ك اس ياس بريائج عارزياده يا يائج عاركم . (هيف الوئ س ٩٦ فزائن ج ٢٠ ص ١٠٠٠) وعرمرزا قادياتي في احتياطاس كي اورتوسيع كي وخود لكعية جي .

'' خدا نے صرتے لفظوں میں مجھے اطفاع دی تھی کہ تیری عمر ۸۰ برس ہوگی اور یا پہر کہ پانچ چے سال زیادہ یا پانچ چے سال کم''

ان تصریحات کی روشنی میں مرزا قادیانی کی عمر کم از کم ۲۳ سال اور زیادہ ہے زیادہ ۸۷ سال ہوئی جاہیے تھی۔ گر انسوس کدمرزا قادیانی ان تمام پیشگو کیوں کو غلط قابت کرتے ہوئے ۱۳۲۹ھ میں تقریباً ۲۷ سال کی عمر میں نوت ہو گئے اور وہ پیشگوئی جے انھوں نے خود اپنے صدق و کذب کا معیار تفہرایا تھا آتھیں یکسر کاڈب تھہرا گئی۔

مرزا قادیانی کی عمر پر پہلا استدلال

مرزا قادياني لكصفة مين:

'' جب میری عمر چالیس برس تک پیچی تو خدا تعالی نے اپنے انہام اور کانم سے بیھے مشرف نیا اور بیا مجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہوئے پر صدی کا سربھی آریہ پیا۔ تب خدا تعالی نے انہام کے در بعیدے میرے پر طاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور میلیس فتنوں کا جارہ گر ہے۔''

(رَ يَانَ القلوب بشمير وس ٦٨ فرورُن ع ١٥ س ٢٨٠)

''نلام احمد قادیائی'' این حروف کے اعداد سے اشارہ کر رہا ہے بعنی ۱۳۰۰ کا عدد جواس نام سے دکاتا ہے۔ وہ بتلا رہا ہے کہ تیر محوی صدی کے ختم ہونے پر میں مجدد آیا جس کا نام تیرہ سو کا عدد بورا کر رہا ہے۔'' (زیاق القلوب میں ۱۱ فریش جواس عدار ۱۵۸)

مرزا قادیانی کی مندرجه بالاتحریرون سے بیدو باتی جبت میں۔

(۱) ۔ مرزا کا دیانی تیرموی معدی کے قتم ہونے پر مجدد مبعوث ہوئے۔

(٣)....اس وقت مرزا قادیانی کی حمر پورے میانیس برس کی تھی۔

مرزا قادیانی ک وفات بالاتفاق ۱۳۴۱ھ میں ہوئی ہے۔ چوھویں صدی کے یہ ججیس سال، وہالیس میں جمع کیسے جاکیں تو آپ کی کل عمر ۱۹ سال کے قریب بنق ہے۔

مرزا قادیانی کی عمر بر دوسرا استدلال

''خدا تعالیٰ نے ایک کشف کے ذریعہ سے اطلاع دی ہے کہ سورۃ العصر کے اعداد سے بھراب ابجد معلوم ہوتا ہے کہ معفرت آ دم علیہ انسلام ہے آ مخضرت علی کے مبارک معمر بنک جوعبد نبوۃ ہے لیتن تھیں برس کا تمام و کمال زبانہ بیکل مدت گذشتہ زبانہ کے ساتھ ملا کر ۳۵سے میں ابتدائے دنیا ہے آ مخضرت بیک کے روز وفات تک قمری حساب سے ہیں۔' (تحد گزور میں ۶۳ فرائن نے ۱۵می ۲۵سے)

اس کا حاصل میہ ہے کہ آنخضرت میلائٹ کی جمرت کے وقت دنیا کی عمر ۲۵۳۹ سے گیار و برس کم لیتی ۲۵۴۸ برس تھی۔ مرزا قادیانی کی وفات ۱۳۲۷ھ میں بوئی۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی وفات کے وقات کے وقت دنیان کی میدائش کا وقت ان کے نہنے بیان کی مدخلہ کیجئے۔ وقت دنیا کی عمر ۲۷۲۸+۳۲۲۲ سات ۲۰۵۳ برس کے قریب تھی۔اب مرزا قادیانی کی پیدائش کا وقت ان کے نہنے بیان کی دوسے طاحظہ کیجئے۔

اس حساب سے میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چیو ہزار میں سے محیارہ برس رہنے تھے۔ (حاشیہ تختہ کوٹڑ میص ۹۵ خزائن جلد ۱۵ ص ۴۵۲)

چو بزار ہے گیارہ نکال دیں تو باتی ۵۹۸۹ رہ جاتے ہیں۔ اس کا حاصل ہے ہے کہ مرزا تادیائی ک پیدائش ۵۹۸۹ کے آغاز یا ۵۹۸۸ کے آخر میں کی وقت ہوئی۔

ظلاصدا ینکد مرزا قاد پانی کی پیدائش اس دفت ہوئی جب دنیا کی پیدائش پرتقر با ۵۹۸۸ سال گزر بھکے تھے اور دفات اس دفت ہوگی جب دنیا کی عبدائش اس دفت ہوگی جب دنیا کی عمر ۱۹۵۸ میں کے قریب تھی۔ اس مدت ہوگ ۵۹۸۸ نکال دیج ہے باقی ۱۹ سال علی رہ جائے ہیں۔ مرزا قادیانی کی عمر کا بیقین ان کے دھوؤں اور الہابات پر بخی ہے۔ ان کی بعثت اگر جیرھویں صدی کے شمال کی جائے تو زیادہ ہے نے ادا اگر جیرھویں صدی کے شمال ہو سکے گا۔ اس سے زیادہ کسی صورت ہیں ممکن نہیں۔ مشہور وگریز مرات بیلی گریشن اس عمر کا تصور ۲۷ یا حد ۲۸ سال ہو سکے گا۔ اس سے زیادہ کسی صورت ہیں ممکن نہیں۔ مشہور وگریز مرات کی تھی۔ نے اپنے اپنے اپنے ۱۹ مرات کی تھی۔ کے زمینداردوں کی ایک ایم تاریخ مرت کی تھی۔

اس کی دوسری جلد میں مرزا تا دیانی کے خاندان کا بھی تذکرہ ہے۔ مورخ موصوف اس میں تکھتے ہیں۔

'' خلام احمد جو غلام مرتقعنی کا مچھوٹا بیٹا تھا۔مسلمانوں کے ایک مشہور غزی فرقہ احمد یہ کا بانی ہوا۔ بیھنس ۱۸۳۹ء بیس پیدا ہوا۔'' (بغاب پینس جلد ۴ س) ہو۔

ہ بینے۔ مرزا تادیانی کی دفات اگریزی حساب سے ۱۹۰۸ء کے اواکل میں داقع ہوئی۔ ۱۸۳۹ء میں پیدائش ہو

مرزا قادیانی کی ارزغ پیدائش ان الفاظ می اسمی ہے۔

سنہ پیدائش مصرت صاحب سمج موقود ومہدی مسعود ۱۸۳۹ء۔ (فردالدین ص ۱۷۰ملیج فیاء الاسلام قادیان) البہانات پرٹن عمر ۲۷ سال ہو یا تاریخی دافغات پرتن ۸۸ سال ہو ہر دواعداد عمر مرزا غلام احمد کے اس البام کو غلط تابت کرنے کے لیے کدان کی عمر کم از کم ۱۳ سال ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ۸ سال کی ہوگی۔ کافی ووائی جس۔

اب ہم مرزا قادیاتی کی اس عبارت کو پھر پیش کرتے ہیں جو انھوں نے اسی سال کی عمر کی بیٹیٹو کی تحریر فریانے کے متعمل بعد لکھی ہے۔

''اب جس قدر میں نے بطور ضوفہ کے پیشکو تیال بیان کی ہیں۔ درحقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لیے بھی کافی ہے۔'' (ازالہ اوبام می ۲۳۳ فزائن ج سم ۳۳۳)

نہایت انسوں کا مقام ہے کہ آاویانیوں نے مرزا قادیاتی کی طاف الہام وفات ہے سبق لینے کی بجائے 'آپ سے واقعات عمر میں ہی رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ وفات کی تاریخ تو وہ نہ بدل کئے تھے۔ ناچار انھوں نے ''تاریخ پیدائش میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تا کہ کس ندکس بھائے واقعات کو پیشگوئی پر منطبق کیا جا سکے۔

یاورہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کی پیدائش مجمی زیراختلاف نہیں آئی۔ ہم نے مرزا تیوں کو باریا چینج دیا ہے کہ مرزا قادیانی کی تاریخ بیدائش کا کوئی اختلاف وہ مرزا قادیانی کی زندگی کے واقعات سے چیش کریں اور بتا کیں کہ بھی ان کے حین حیات بھی اس موضوع جیں کوئی اختلاف ردنما ہوا ہو۔ اگر یہ اختلافات سب مرزا تادیانی کی وہ تادیانی کی وفات کے بعد تی الحج جی تو کیا یہ خود اس امر کا جموت نہیں کہ اس کا واحد سبب مرزا تادیانی کی وہ الباری چیشکوئی ہے جس پر مرزا قادیانی کی مدت حیات کی طرح منطبق نداز سکی۔ مرزا چیرالدین محمود نے سیرت مسلم میں موجود کے نام سے ایک مختصر رسالہ تھا تھا۔ جو اب پانچویں بار دیوہ کے مرکز جدید سے شائع ہوا ہے اس جل محملہ میں میں اور خیان کا است بیدائش نقل کرنے میں محملہ میں میں اور خیان کا سنہ بیدائش نقل کرنے میں محملہ کے میں خوان اور خیان تا ہورائی اس میرائش نقل کرنے میں محملہ کے میں اور خیان ندی ہے۔ مرزا محمود اس رسالہ سے میں ہوئے ہوئے تھی کہ اور خیان سکی ہے۔ مرزا محمود اس رسالہ سے میں ہوئے تھی کہ اور خیان سے درزا تادیاتی کا سنہ بیدائش نقل کرنے میں ہوئے کہ کو تیاں اور خیان سے درزا تیاں میں اور خیان سے درزا تیاں کی کا سنہ بیدائش نقل کرنے میں کہ اور کیاں میں کو کو اس میں کو اس کی کو اس کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کا کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کرتے ہیں ۔

''غلام احمد جو غلام مرتعنی کا چیوٹا بیٹا تھا۔ مسلمانوں کے ایک مشہور خبی فرقہ احمد یہ کا بائی ہوا ریخنص ۱۸۳۷ء میں پیدا ہوا۔''

قار کمن دعوت مطلع رہیں کہ اصل کتاب میں ۱۸۳۷ ونہیں بلکہ ۱۸۳۹ء ہے۔ یہ تحریف مرزا قادیانی کی عمر کوئمن لمبا کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے تا کہ اسے پچھوٹو پیشگوئی کے قریب لایا جا سکے لیکن افسوس کہ اس پر مجی مرزا قادیانی آنجہانی کی پیشکوئی واقعات کا ساتھ تہیں دے تکی۔

مرزائی حضرات ہے دوسرا سوال

(۱) ....اوین قدیم تحریری و خائز سے بیاتات کریں کہ مرزا تادیانی کی تاریخ پیرائش کے متعلق اختیاف بھی ان کی زندگی میں بھی اٹھا ہو۔

(۲) . مرزامحود نے پنجاب چیفس کے حوالے سے قادیائی کا سنہ پیدائش نعل کرنے ہی تحریف اور خیا نت نہیں گی؟ نقل کوامل کے مطابق ٹابت کر کے خلیفہ قادیائی سے بددیائی کے اس داخ کو دور کریں۔

الحاصل مرزا خادیاتی کی عمر ۲۷ اور ۱۷ سال کے قریب علی بنی ہے اور کس صورت بیں بھی سے سال نابت نیس ہوتی ۔ مرزا قادیاتی اپنی خلاف الہام وفات سے اپنے دعووں کی پوری طرح تکذیب کر بھی ہیں۔ واللہ علم بالصواب ۔ کتبہ: خالد محمود عفا اللہ عند ۲ اکتوبر ۱۳ و۔ (میناے ۲۳ ۳۲۰ ۳۲۰)

#### قاديانى عقائد

سوال ..... کیا فرائے ہیں۔ علائے وین اس مسئلہ میں ، کہ زید کہتا ہے کہ آنخصرت بھٹے مورہ زلزال کے معنی فلا سمجے ، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھٹے مورہ زلزال کے معنی فلا سمجے ، وہ کہتا ہے کہ حضرت رسول اکرم بھٹے کو ابن مریم اور دچال کی فیرفیس دی گئی، وہ کہتا ہے کہ حضرت عینی کا انتقال ہو گیا، کشیر میں قبر ہے ، ایسے فض کی انتذا موجب نجات ہے یا تارہ ایسا عقیدہ رکھتے والا کیسا ہے اور وہ مری ہے ، کہ فیسٹی موقود میں ہول، اور کوئی میسی نہیں آئے گا۔ حضرت رسول وکرم خاتم انسین نہیں اس کے اور ایسے صدیا عقیدے ہیں۔ بینوا توجود ا

الجواب، المائن عقيده ركت والا بالشروائره اسلام سے خارج باور ايسے تخص كى اقدا سراس طالت و موجب نار ہے ، بنتى يا تمن ال تخص كے سوال شرائع كى تي بوء و محص غلط و باطل ہيں ، اور الحاد و زند تحد كى يا تمن اس نالائل محتم نے رسول تو رسول خود اللہ تعالى کو جوڑا بنایا (العیاد باللہ) اللہ تو قرباتا ہے۔ و ما ينطق عن المهوى ان هو الا و حي يو خى . (الهم ٢٣) اور قرباتا ہے۔ لم ان علينا بيانه . (التياد الا) معتم قرآن كے من اور مطلب كا بيان كروينا اور آپ علي كو سجها و بنا ہمارے ذمہ ہے اور به نالائي كہتا ہے كہ آپ علی قرآن كے من اور اللہ على غلام و فرم يعسنى بيشر ولم الك بعيا قال كذالك من ذلك اللہ تعالى قرباتا ہے۔ قالت اللي يكون لى غلام و فرم يعسنى بيشر ولم الك بعيا قال كذالك قال و بحك هو على هين والنجعله ايا فلناس و وحمة منا و كان اسوأ مقضيا (مريم ١٠١٣) بي آ بت اور حل الله و خاتم المسينى جار كے جيئا ہمار نے اللہ تعالى فراتا ہے۔ ماكن محمدا با احد من وبحالكم ولكن رسول الله تعلق تو تم كھا كرفر بائے ہيں كريسى التي تال قرباتا ہے۔ ماكن محمدا با احد ميں وبحالكم ولكن رسول الله تعلق تو تم كھا كرفر بائے ہيں كريسى التي اور يو نالا تار بي نالائل كراتا ہے۔ ماكن محمدا با احد ميں سے رسول الله تعلق تو تم كھا كرفر بائے ہيں كريسى التي اور يو نالا تار بي نالائل من الل كا فربات بائد تال كو تار بي نالائل من اللہ على فربات ميں كريسى التقال ہو گيا اور ايم تا التي كو اين مر يم اور وجال كی فربسيں وی كئی اور مين كا انتقال ہو گيا اور این عربے آب سائلة كو به مردود تاتا ہے ، الحاصل بي محتم يا الكل عمد اور حال ورد وجال وكرا تا ہے ، جميح الل سلام كو لازم ہے كرا ميں عربابيات على احراز كريں سرورہ تحرباني ورد وجال وكرا باتا ہے ، الحاصل مورد تاتا ہے ، جميح الل سلام كو لازم ہے كو النتاز باتا ہے ، جميح اللے سلام كو لازم ہے كو المورد ہو تاتا ہے ، الحاص بائل میں الکل عمل اور وجال ورد ميال وكرا اب ہے ، جميح اللے سلام كو لازم ہے كا المورد تاتا ہے ، الحاص بائل المورد اللہ من المورد تاتا ہے ، الحاص بائل میں الکرا ہے ہو اللے المورد تاتا ہے ، الحاص بائل میں مورد سورال اللہ المورد تاتا ہے ، الحاص بائل میں الکی عرب مورد و بائل وکرا ہے ، الحاص بائل المورد ہو اللہ ورد بائل وکرا ہے ، الحاص بائل میں مورد سورال

مفتری علی اللہ کے خائب ہونے کا مفہوم؟

سوال ..... تادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعوی کیا آگر بیٹنی افترا ماور جموث تھا تو وہ حیات طبی تک زندہ کیے رہے۔ جوفنص خدا پر افتراء باند سے وہ نہایت ذلت کی موت مرتا ہے۔ حیات طبی تک ذلاہ نہیں رہ سکا۔ محر مرزا قادیانی کا سنسلہ تو ان کے بعد یعی قائم ہے اس مفالے کی وضاحت کیجئے؟ ساک ففتل رہیم از شیخو پورہ ۔ الجواب ..... "فلاح نہ بانا اور فائز الرام نہ ہوتا" بیصرف آئیس کفار سے خاص تمیں جوانلہ رہ العزت پر افتراء مرکز کے اللہ بہجوئے وجو کے کریں بلکہ قرآن کی رو سے کوئی کافر بھی فوز وفلاح کاستی نہیں قرآن کریم عمل ہے۔ انگافہ وی ۔ (الموسنون کاا) ترجہ: بے شک کافر فلاح نہیں یا کمیں گے۔

اس آ ہے۔ کی روسے کوئی کافرخواہ وہ ہندو یا جیسائی، دہر ہیں جو یا بیودی، ہرگز فلاح نہیں پائیم سے ۔ اب اس قلاح نہ پانے اور کامیاب نہ ہوتے کوئمی خاص تسم کے کافروں سے مخصوص کرنا اور بید کہنا کہ جو مخص تبوت کا جمونا دعوئی کرے وہ فلاح نہیں پائے گا۔ بیشن سینہ زوری اور تھکم ہے۔ قرآن کریم اس خیال کی تائید نہیں کرتا۔ وہ مخص جو خدا پر افتراء باند ھے اور وہ مختص جو اللہ کی آ بھوں اور نشانیوں کو جمثلائے قرآن بیس ووٹوں کو ایک می لڑی بھی پرویا گیا ہے اور پھر دوٹوں کا ایک جی تھم ہے کہ ایسے ظالم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ قرآن پاک کہنا ہے۔ ومن اظلم مدمن افتری علی اللہ کوفہا او کافرب جانیاتہ اللہ لا یفلح الطالمون. (انعام ۱۲)

و من العلم معن الحتری علی الله علیه او علیب بایام اله و بعض المصلون الرام (۱۱) ترجہ: اور اس محض سے بڑھ کر کون خالم ہوسکتا ہے جو خدا پر جموٹ بالدھے یا اس کی نشانیوں کو جملائے ، بے شک ایسے خالم ہرگز فلاح نہیں یا تیں گے۔

مگرایک دوسرے مقام پرارشاد ہوتا ہے۔

فعن اظلم معن افتری علی الله کذبًا او کذّب بایاته الله لا یفلح المجرمون. (یش ۱۷) ترجر: اس مخص سے برھ کرکون قالم ہے جس نے خدا پرجموٹ باندھا یا اس کی آیات کی تکذیب کی۔ ایسے گنگار یقیعًا فلاح تیس نے کیں گے۔

ان آیات کریمہ میں "مغتری علی اللہ" اور" مکذب بآیات اللہ" دونوں کو ایک عی تھم میں داخل کیا حمیا ہے۔ میں اس عدم فلاح اور ناکای کومغتری علی اللہ سے خاص کر اپنیم قرآن سے خالی ہونے کی وجے سے ہے۔

فلاح نہ پانے سے یہ مراد لینا کہ وہ عمر طبعی پوری نہ کریں گے۔ یا دنیا عمل کسی قتم کیا عزت نہ پائیں مے ۔ یہ نظریہ بالکل غلط اور ہدایت کے خلاف ہے جن لوگوں نے تاریخ عالم کے تشیب و فراز و کیکھے ہیں اور نیکوں اور بدوں کی دنیوی تاریخ ان کی نظر سے اوجھل تہیں۔ انھیں یقین ہے کہ ان آیات قرآنیہ میں کامیابی سے مراد دنیا کی کامیا بی تہیں بلک آخرت کی نوز وفلاح مقصود ہے۔

حضرت موی النبید نے فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں سے خطاب فرمایا تھا۔

قال لهم موسلي ويلكم لاتفترون على الله كذبًا فيسمعتكم بعذاب وقد خاب من افترئ. (ط 11)

تریرے: مویٰ ﷺ نے انھیں کہا کے جمعارے عال پر افسوس ہے خدا تعالی برتم افتراء نہ باندھتے۔ ایسا

کرتے سے فدا تعمیں کی عذاب سے برباد کر وسے گا۔ بے شک جس نے فدا پر افتراء باندها وہ نامراہ اور قامر دہا۔
اس آیت شریفہ میں فرعون اور اس کے بائے والوں سب کو مفتری علی اللہ کہا گیا ہے اور پھر سب کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نقیناً نامراور جی سے دراز میں اسے بھی میں ورد تک شہوئی۔ گر بای مدت دراز میں اسے بھی مرود تک شہوئی۔ گر بای بمہ وہ قرآن کی رو سے فائب و خامر اور محروم الفلاح تھا۔ مرزا آفاد یال اس آیت کا مرود تک شہوئی۔ گر بات کھل نہ جائے اور قری جمل قد حاب من افتوی تو چیش کرتے ہیں گر ہے تاکہ بات کھل نہ جائے اور مقیقت سے پروہ شاتھ جائے کہ خدا پر افراء باند ھے والے جارسو برس تک بھی کامیا بی سے زندہ رو تکھ جی۔ یہ مقیق ویک جائے ہی فائز الفلاح نہیں کہے جا مکتے۔ واللہ محصل و تیوی زندگی ہے۔ خالہ محمود میں اندہ میں اندہ کے جا سکتے۔ واللہ محمود اندہ میں بانہ واب ۔۔

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت کے کفر کے اسباب!

<mark>سوال ..... براو کرم ہفت روز و'' دیجوت'' میں مندرجہ ذیل امور کا جواب دیں۔ ولائل ایپیے قطعی ہوں کہ ان ک</mark> تاویل نہ کیا جاسکتی ہو۔

- (۱).... مرزا غلام احمد قاد یائی نبی کیول میس تسلیم کیے جاتے؟
  - (r) .... مرزا قادیانی مجدد کیون تین تعلیم کے جاتے؟
  - (m)... مرزا قادیانی عالم کیوں نہیں تشکیم کیے جائے؟
- (٣) ... مرزا تادياني عابدوزابد كون نيس تعليم كي جات؟
- (۵) .... مرزا غلام احمد قاد بإنى مسمان كيون نبيل تتليم كي جات ؟

آپ کامخلص: نذیراحمه بث، رحیم سربیت سردار پور انهروالا مور

الجواب ...... (۱) ..... مرزا تادیانی نی اس لیے نہیں شلم کیے جا بیکتے کہ وہ حضور تا کیا کے بعد حرصوی حمدی میں پیدا ہوئے ادالا کوئی فیض بھی نی نہیں ہوسکا۔ حضرت سینی الطاعان ابنی آمد پر حض اس کی نہیں ہوسکا۔ حضرت سینی الطاعان ابنی آمد پر حض اس لیے نبی شلیم کر لیے جا کی حمل می کہ وہ حضور ختی مرتبت تھاتھ ہے بہت پہلے کے بیدا ہوئے ہیں گرآ تخضرت ملکظے کے بعد بیدا ہوئے والا کوئی فیض نبی نہیں ہوسکتا کیونکہ ہر طمرح کی نبوت حضور ملکھ پر ختم ہو بیکی شان میرے کہ وہ اللہ دب العزب سے سواک ہو بیکی ڈرتے۔ قال اللہ تعالی ۔

الغذین ببلغون رسالات اللّٰہ و یخشونہ ولا یخشون احقا الا اللّٰہ (اتزاب ۲۹) 7جہ: جولوگ اللہ تھائی کی رسالت آ کے پہنچائے میں اوروہ ای ہے ڈرتے میں اور اس کے سواکی سے ٹیمیں ڈرتے۔

اور مرزا قادیانی انگر بیزوں ہے ڈرتے تھے۔ مسلمانوں ہے ڈرنے کا ثبوت یہ ہے کہ انعوں نے ج نہیں کیا تھا اور مرزا قادیانی انگر بیزوں ہے ڈرتے تھے۔ مسلمانوں ہے جان کا خوف تھا ادر پھر بینہیں کہ یہ ڈرکوئی امر کیا تھا بلکہ زندگی بھر مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور انگریزوں سے ڈرنے کی ولیل یہ ہے کہ ڈوئی کی عدالت میں انھوں نے تھے اور پھر ساری انھوں نے تھے اور پھر ساری مرائز بزوں کی مدرج خوانی اور سلطنت برخانیہ کی تصیدہ خوانی کرتے رہے۔ لیس ایسے اشخاص کے متعلق جن کی قلبی اور دہی کیفیت اس قدر کرور ہو نبوت کے تصور کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔

(۲).....رزا تاویانی مجدد اس لیے تشلیم نہیں کے جاسکتے کہ مجدد کا کام قوم کو پہلی بدعات اور پہلی آ فائشوں سے نجات والانا ہے۔ جو زیانے کے تاثرات اور رسم و روائ سے وہ داخل وین کر بھیے ہوں اور وہ بھی زیادہ ترعلی میدان میں معروف کے قیام اور مشکرات کی ردک تھام کے لیے حمل جی آتا ہے۔ مرزا قادیاتی بجائے اس کے کہ میدان میں معروف کے قیام اور مشکرات کی ردک تھام کے لیے حمل جی آتا ہے۔ مرزا قادیاتی بجائے اس کے کہ میلی فرقہ بندی جی کہ کی بہا اور وہ فرقہ بھی ایسا بنا جو بوری قوم سے کٹ کراکیہ جداگانہ ملت بن گیا۔ بوتی ایک اور فرق می کٹ کراکیہ جداگانہ ملت بن گیا۔ بی جبکہ مرزا قادیاتی کا کوئی کام مجددین سابھین کے منہاج پر شقار آتھیں مجدد کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ اور قواد بر ایتبار سے کرور اور اور اور علی سابھی ایس کے اعتبار سے کرور اور علی جس موجود فرا میں بھی ایسی ہی انہوں نے بہت می غلطیاں کی جس سدیت کی بحث کرتے جی تی قواد محدثین اور آواب جی سے منتول میں بھی انہوں نے بہت می غلطیاں کی جس سدیت کی بحث کرتے جی تو قواد محدثین اور آواب جی سے میں کوئی علی متاز شان نہی کہ آنھیں اخیار کے علی میں متاز شان نہی کہ آنھیں اخیار کی طور پر عالم تسلیم کیا جائے۔

(۳).....مرزا قادیانی کا غیر محرم عورتوں سے عام اختلاط اور متعدد غلط بیانتوں کا ارتکاب، انھیں ایک زاہد اور پر ہیزگار انسان سیجنے کی اجازت نہیں دیتا...

- (٥) ..... مرزا قاد بانی كومسلمان تتليم كرنے سے بيدامور مانع جي \_
- (۱) .....انعوں نے مراق سے افاقد کی حالت میں جمی تم نبوت کے ان معنوں کا انکار جاری رکھا جو آنخضرت کا
  - ے لے كرة فركك امت مسلمدنے بالا جماع جود كھ منے اور فتم تبوت كابيا تكار ايك مستقل وج كفر ب-
- (۷) ...... انعول نے معترت میسی الظیھا کی تو بین کی اور انھیں بہت سے نامنا سب الغاظ کے ساتھ ذکر کیا اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ نجی کی تو بین اور اس کی شان جس کسی تھم کی گستا تی ہر وو موجب کفر ہیں۔
- (٣) ..... مرزا قادیانی نے بعض ان امور شرعیه کو جو حضور ختی مرتبت ﷺ کی شریعت میں عبادات تھے حرام قرار

دے کرتج یم حلال اور مخلیل حزام کا ارتکاب کیا۔ جیسے جہاد کوحرام قرار دینا وغیرہ۔ دانند اہلم یافسواب۔ کتید خالد محود مقالانشرمنہ

کتِہ: خالد محمود مقااللہ منز چور عویس صدی ہجری کی شرایعت میں کوئی اہمیت نہیں

سوال ...... چودموس مدی اجری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور جناب کی مخص نے مجھ سے کہا کہ "جودموس مدی میں ندتو کسی کی دعا قبول ہوگی اور ند ہی اس کی عبادات۔" آخر کیا دجہ ہے؟

الجواب ..... شرایت نش چودمویں مدی کی کوئی خصوصی انہیت نیس۔ جن صاحب کا قول آپ نے نقل کیا ہے وہ غلا ہے۔ (آپ کے سائل ادران کا مل جلد نیرامی 29)

کیا چودمویں صدی آخری صدی ہے

سوال ...... بعض لوگ کہتے ہیں کہ چورمویں صدی آخری صدی ہے اور چورمویں صدی محتم ہونے ہی ڈیزھ سال باق ہے۔ اس کے بعد قیامت آ مائے گی جبکہ میں اس بات کو غلا خیال کرتا ہوں۔

الجواب ...... یہ بات مراسر غلط ہے۔ قرآن کریم اور صدیث نبوی پینٹھ ٹی قیامت کا معین وقت نیس بتایا میا اور اس کی بردی بردی میں ہوئی، ان علامتوں کے ظہور ہیں بھی ایک اور اس کی بردی بردی بردی بردی ایک عرصہ میں کا بردی ہوئیں مددی شم ہونے پر قیامت آ جائے گی۔ عرصہ میں مددی شم ہونے پر قیامت آ جائے گی۔ (آپ کے مسائل اور ان کامل جانبرام مارے اور ان

### پندرهوی صدی اور قادیانی بدحواسیاں

سوال ...... جناب مولانا صاحب! پندرموی صدی کب شروع بوری ہے۔ باعث تشویش یہ بات ہے کہ بندہ نے قادیانیوں کا اخبار ''لفشل'' دیکھا اس میں اس بارے میں متفاد باتی لکھی ہیں، چنانچہ موریدے ڈی المجہ ۱۳۹۹ھ، ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۹ء کے پرچہ ش لکھا ہے کہ''سیدنا حضرت خلیفت اسے الٹائٹ نے غلب اسلام کی صدی کے استقبال کے لیے جس کے شروع ہونے میں دس دن یاتی رہ مجھے ہیں ایک اہم پردگرام کا اعلان فرمایا ہے۔'' ر

مگر انعمنل ۱۲ ذی الحبه ۱۳۹۹ احد ۳۰ نوم ۱۹۵۹ که که اخبار می لکعائے کے سیدنا و امامنا حضرت طلیفت اکسی الثالث پر آسانی انکشاف کیا ممیاے کہ پندر هویں صدی جس کی ابتدا اسکلے سال ۱۹۸۰ و میں ہو رہی ہے ۔۔۔۔ اور راوہ (چناب گر) کے ایک قادیانی پرچہ" انسار اللہ" نے رکھ الگانی ۹۹ حد مارچ ۲۵ میک شارے میں" چودھویں صدی جری کا انتقام" کے عنوان سے ایک ادارتی نوٹ میں تکھائے کہ:۔

"اسلای کیلنڈر کے مطابق چوھویں مدی کے آخری سال کے چوتھے ماہ کا بھی نسف گزر چکا ہے مین آخری سال کے چوتھے ماہ کا بھی نسف گزر چکا ہے مین آئ بندرہ رہے اور چوھویں مدی ختم ہونے میں مرف ساڑھے آٹھ ماہ کا عرصدرہ کیا ہے بدرھویں مدی کا آغاز ہونے والا ہے۔ ( کویا محرم ۱۳۰۰ھ ہے )۔"

آپ جاری رہنمانی فرما کیں کہ پندر ہویں صدی کب سے شروع جو رہی ہے اس ۱۳۰۰ء سے یا ایکلے سال عمرم ۱۳۶۱ء سے ۔ یا ایکی دی سال ہاتی ہیں؟

الجواب ...... مدی سوسال کے زبانہ کو کہتے ہیں چودھویں صدی اسمادہ سے شروع ہوئی تھی اب اس کا آخری سال محرم ۱۳۹۰ء سال محرم ۱۳۰۰ء سے شروع ہور ہاہے اور محرم ۱۳۶۱ء پندرھویں صدی کا آغاز ہوگا۔ باقی تفاد بیاتی صاحبان کی اور کون می بات تعنادات کا گود کا دھندائیس ہوتی۔ اگر ٹی صدی کے آغاز جیسی جدی بات جس بھی تعناد بیاتی سے کام لیس تو بدان کی وقتی ساخت کا فطری خاصہ ہے اس پر تعجب میں کیوں ہو۔ (آپ کے ساک دورن کا حل جلد فہرامی ایران میں میں میں میں میں

كيا آ تخضرت على كنكن بينخ والى يشكوكي غلط البت موكى

سوال ...... بہاں قادیانی بیامتراض کرتے ہیں کہ نی انتہائے نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیرے دونوں ہاتھوں ہیں سونے کے کنٹن ہیں لیکن دو کنگن صنور انتہائی نہیں سکے ، اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیٹیکو کی جموفی نکلی۔ (نعوذ ہاللہ) بیر مدیمے کیا ہے؟ کس کراپ کی ہے ، وضاحت ہے کھیں۔

الجواب ...... دو تنگوں کی صدیث دوسری کمآبول کے علادہ صحیح بخاری کمآب المغازی باب تصد الاسود التنہی ج ۲می ۱۹۲۸ اور محتاب المتعبیر باب النفخ فی المعنام ج ۲می۱۰۲۲ ایش بھی ہے۔ صدیث کامتن یہ ہے۔ ''جی سور ہاتھا تو جی نے دیکھا کہ میرے باس زین کے فرائے لائے گئے اور بیرے ہاتھوں پر دو کنٹن سونے کے دیکے گئے۔ بیں ان سے گھرایا اور ان کو ناگوار سجعا، مجھے تھم ہوا کہ ان پر چیونک دو۔ بی نے پیونکا تو دونوں اڑ گئے۔ بیں نے اس کی تعبیر ان دوجیوٹوں سے کیا جو دعویٰ نبوت کریں ہے۔ ایک اسود تنسی اور دومرامسیلہ کذاب ''

اس خواب کی جو تعبیر آپ ملک نے فرمائی دہ سو فیصد کچی نگلی، اس کو''جمبوئی بیش کوئی'' کہنا تا دیائی کافروں بی کا کام ہے۔ ہے

مبابليه اور خدا کی فیصله

سوال . . . . میابیله کا کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں کلام مجید کی کون کون کا آبیات کا نزول ہوا ہے؟ الجواب ..... میابله کا ذکر (سورہ آل مرن آیت ۱۱) میں آبیا ہے جس میں نجران کے نصاریٰ کے بارے میں فرمایا م اسم

'' پھر جو کوئی جھگزا کرے تھے ہے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آپٹی تیرے پاس خبر کچی تو تو کہہ دے، آؤ! بلا کیل ہم اپنے بیٹے اور تمعارے ہیے ، اور اپنی عورتیں اور تبہاری عورتیں ، اور اپنی جان اور تبہاری جان۔ پھر التجا کریں ہم سب ، اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جوجو سے ہیں۔''

اس آیت کریمہ سے مہاہلہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہو جانے کے ہاوجود اس کو جمثلا تا ہواس کو دعوت وی جائے کہ آ ڈا ہم دونوں فریق اپنی عمرتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گزاگر اگر اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی جمونوں پر اپنی لعنت جمیعے ..... زبا ہے کہ اس مہاہلہ کا نتجہ کیا ہوگا؟ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہو جاتا ہے۔

(۱) ..... متدرک حاکم (۵۹۳٫۲) بیں ہے کہ نصاریٰ کے سید نے کہا کہ ان صاحب سے (بیعیٰ آتخضرت عَلِیّة سے ) میلبلد نہ کرہ اللہ کی فتم اگرتم نے میالہہ کیا تو وونوں ہیں سے ایک فریق زمین میں دفنا دیا جائے گا۔

(٣) ..... حافظ ابولیم کی دلاک المنو قاش ہے کہ سید نے عاقب ہے کہا! "اللہ کی تتم اتم جائے ہو کہ بیرصاحب نبی برقق ہیں اور اگرتم نے اس سے مبللہ کیا تو تمہاری بڑ کٹ جائے گی۔ بھی کسی قوم نے کسی تبی سے مبللہ نیس کیا کہ چمران کا کوئی بڑا باقی رہا ہو یا ان کے سیح بڑے ہوئے ہوں۔"

(٣) .... دین جریر، عبدین حید اور ابولیم نے واکل الدوۃ میں مطرت قادۃ کی روایت ہے آخضرت ملکے کا بید ارشادُ تقل کی ہے اس ان کا صفایا کر دیا جاتا۔ "
ارشادُ تقل کیا ہے کہ"الل نجان پرعذاب نازل ہوا چاہتا تھا اور آگر وہ مبلد کر لیتے تو زمین سے ان کا صفایا کر دیا جاتا۔ "
(٣) ..... ابن ابی شیبہ سعید بن منعور، عبد بن حید ابن جریر اور حافظ ابولیم نے وائل الدوۃ میں امام فعل کی سند سے آخضرت میں ہے۔ آخضرت میں ہوئی کی بات کی خوشجری لے کرآیا تھا آگر وہ مبلد کر لیتے تو ان کے دوخوں مریدے تک باتی شریعے۔ "
مبلد کر لیتے تو ان کے دوخوں مرید عدت تک باتی شریعے۔ "

﴿ (۵) .... متنج بناری ، ترندی ، نسائی اور مصنف عبدالرزاق وغیره بیل معنرت این عباس کا ارشاونقل کیا ہے کہ'' وگر اہل نجران آنخضرت بیک ہے مبلا کر لیتے تو اس حالت میں واپس جاتے کہ اپنے اہل وعیال اور مال میں سے سمکی کو ندیاتے۔''

ان اعادیث سے داشتے ہوتا ہے کہ سیجے نی کے ساتھ مبلا کرنے والے عذاب اللی میں اس طرح جتلا

ہو جائے کہ ان کے گھر یار کا بھی صفایا ہو جاتا اور ان کا ایک فروجھی زندونہیں رہتا۔

یہ تو تھا ہیج نی کے ساتھ مبابلہ کرنے کا نتیجہ انب اس کے مقابلہ میں مرزا غلام احمد تا ایائی کے مبابلہ کا نتیج بھی من کیجنے ۔

۱۰ زیفتعد ۱۳۰۰ مد مطابق ۲۷ مکی ۱۸۹۳ مواد تا عبدالحق غزنوی مرحوم سے آیک دفعہ مرزا تا دیائی کا عبدگاہ امرتسر کے میدان میں مبابلہ ہوا۔ (مجموعہ اشترارات مرزاغام امر قادیائی ج اس ۲۰۰۰ مدد)

مبللہ کے نتیجے میں مرزا قادیانی کا مولا نامرحوم کی زندگی میں انتقال ہوگیا ( مرزا قادیانی نے ۲۱ س ۱۹۰۸، کوانقال کیا ادرمولا ناعبدالحق مرحوم مرزا قادیانی کے تو سال بعد تک زندہ رہے ان کا انتقال ۱۱ منی ۱۹۱۲، کو ہوا ) ( کیس قادیوں ش۲ میں ۱۹۲)

مرزا قادیانی نے اپنی وفات ہے سات مہینے چوہیں دن پہلے۔ (۲ اکتوبر ۱۹۰۷ء کو) فرمایہ تھا: ''مہللہ کرنے والوں میں سے جوجھوٹا ہووو سے کی زندگی میں ہلاک ہوجاتا ہے۔''

( للغوظات مرزا غلام احمر قاد یانی ج ۱۹ ص ۴۰۰۰۰)

مرزا قاویاتی نے مولانا مرحوم سے پہلے مرکر اسپے مندرجہ بالا قول کی تصدیق کر دی اور دو اور وو جار کی طرح واضح ہوگیا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ • تھا دیانی تحریک کی بنیا و

سوال ...... عبقات پڑھنے کا موقع ملا ہے ماشاء الله مطالعہ شیعیت میں بے حرف آخر ہے لیکن اس میں جو قادیا فی مباحث تکھے میں اگر وہ شہوتے تو یہ کتاب ایک موقوع پر رہتی ملعم ہوں کہ نے اٹے بیشن میں قادیا نیوں کے رو کواس کتاب سے علیحہ و کر دیں۔ اس میں زیادہ فائمہ ہوگا؟

الجواب ...... مرزا غلام احد قاویانی کی تحریک دراصل شیعة تحریکوں کی بنی ایک کڑی ہے۔ شیعیت میں چھے مبدی کے تقور نے بہت سے لوگوں کو مہدی بنے کا شوق دیا .... مرزا غلام احد اللہ ایرانی کی تحریک اور بہاء اللہ ایرانی کی تحریک بھی دراصل ای شیعہ عقیدے کی صدائے بازگشت تعین ۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ابتداء میں ای داستے بر چلا ہے۔ مو قادیانی بھی اس بہلو سے شیعیت کی ایک بدلی ہوئی صورت کہہ سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے معر کے ایک مشہور کی علامہ درشید رضا محمد نے دہ دط اور اس کا رو کئی علامہ درشید رضا کو بہت برا بھلا کہا اور اس کا رو اس کے دسالہ الدال میں دے دیا۔ مرزا غلام احمد نے بھرا بی تحریات میں علامہ رشید رضا کو بہت برا بھلا کہا اور اس سبھرے فلاہوی (اے محمد نے دی اور کہیں دیکھا نہ جائے گا) کے لفظوں سے موت کی دم کی دی اور گمان صبھرے فلاہوی (اسے شکست ہوگی اور بھر وہ کہیں دیکھا نہ جائے گا) کے لفظوں سے موت کی دم کی دی اور گمان

علامه وشيد رضا لكصة بين

کیا کہ یہ دی ہے جواہے خدا کی طرف سے ملی ہے۔

وتوعدني بقوله عني "سيهزم فلا يرئ" وزعم ان هذا بناوحي جاء ه من الله جل وعلا وقد كان هوالذي انهزم ومات.

كان هذا الرجل يستدل بموت المسيح و رفع روحه اللي السماء كما رفعت اوواح الانبياء على انه هو المسيح الموعود به ولايزال اتباعه يستدلون بذلك وقد جرى على طريقة ادعياء المهدوية من شيعة ايران (كالباب والبهاء) في استباط الدلائل الوهمية على دعوته من القران - وهو يحد عن جاهلي اللغة و فاقدى الاستقلال العثلي من يقبل مند كل دعوي.

(تفير النارجيد 1 ص ٥٩)

سواس میں کوئی شک نیمیں کہ قاویا تیت ایک گری ہوئی شوہیت کا بن ورسرا نموو ہے۔ سوع بھات میں ان پر تنقید اپنے موضوع سے بابر نیمیں ۔ اور یہ بات تو آپ سے تنفی نہ ہوگی کہ مہتات کوئی مستقل کا سب نیمیں۔ ہفت روز و وقوت لا تور کے باب الاستضار (جو تنقیب موضوعات پر تور نے تنفیل کی بی ایک مجموعی بیش کس ہے۔ فینقبل اللّٰه هناو هنگیر، خالدمجود عقا اللہ عند۔ (مہت سے ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳)

مرزا قادیانی کی ترویدعیسائیت کی غرض؟

موض و کے لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ یا ہی ہد میری ترب پادریوں کے التقابل بہت زم تھی۔ کویا ہی ہی میں نہت نہ تھی۔ ہوسکا کہ اگر کوئی بادری ہارے نہیں ہوسکا کہ اگر کوئی بادری ہارے نہیں تو بیٹ نہیں ہوسکا کہ اگر کوئی بادری ہارے نہیں تھی ہوسکا کہ اگر کوئی دے تو ایک مسلمان اس کے موس میں دورہ کے ساتھ ہی دے کہت رکھتے ہیں ایسا ہی وہ دھزت میسی ایشاہ دورہ کے ساتھ ہی دو تو ایک مسلمان کا یہ جوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس مد تک پہنچا ہے جس سوکی مسلمان کا یہ جوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس مدتک پہنچا ہی ہے کہ دو تمام نہیوں کو جو جیسائی بہنچا سکتا ہے اور مسلمانوں میں یہ ایک عمدہ سرت سے جو فخر کرنے کے لائل ہے کہ دو تمام نہیوں کو جو جیسائی بہنچا ساتھ ہی ہو تھی ہیں اور دھنرت سے بعض و جوہ کہ تو تو کہ ایک تعصب ایک خور کرنے کے لائل ہے کہ دو تمام نہیوں کو جو ایک خور کرنے کے لائل ہے کہ دو تمام نہیوں کو جو ایک خور کرنے کے لائل ہو کہ ہو تھی ہیں ایک عرب کی نگاہ ہو دیکھتے ہیں اور دھنرت سے بعض و جوہ کہ قبل اور میں دو کا تمام نہیوں کہ ہی تمام ایک کہ ہی آیا اور میں دو کا نہوں کہ ہی تمام مسلمانوں میں ہوگئے ہیں جاتھ کی ہوں کہ جی ایک مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دو کا نہوں کہ ہی اول درجہ کا خرخواہ گورنمنٹ اگر بڑی کا بول کوئکہ جھے تمین باتوں نے خیز خواتی میں اول درجہ کا خرخواہ گورنمنٹ کے درم اس گورنمنٹ کے اصانوں نے سیسرے خواتی میں اول کے المام مسلمانوں نے اور اور میں کوئر ہوں کے درم اس گورنمنٹ کے اصانوں نے سیسرے خواتی میں ان گورنمنٹ میں اس کورنمنٹ میں میں کی کوئر سے خوش ہوں۔''

( تبليغ رسالت جلد ٨م ١٥ ٥٠ م مجوعة وشتبذرات جلد سوم ص ١٣٩١) إ

> علامه اقبالؒ نے قادیا نیوں کوعلیحدہ اقلیت قرار دینے کی تحریک کی تھی بخدمت جناب حضرت علامہ دامت برکاتھم السلام علیم

سمندری میں ۲۲ اپریل کو وفتر بلدیہ سمندری کے پیٹر مین کی زیر صدارت ہیم اقبال منایا گیا۔ جس میں چند سرزائی بھی مدورت ہیم اقبال منایا گیا۔ جس میں چند سرزائی بھی مدورت ہیں اقبال اور فتم نبوت کے موضوع پر تاریخی روشی ڈائی۔ جس پر مرزائی سلغ نے اعتراض کیا کہ بید افغہ غلط ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ تشمیر کیٹی میں جب مرزا بشیر الدین محدور مدر تھے۔ ڈاکٹر اقبال ندر تھے تو انھوں نے مرزائی ارکان انجمن حایت اسلام سے خادج کر دیے تھے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو ملیحدہ الکیت تحرار حدید ایک بیان میا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو ملیحدہ الکیت تحرار دیے بہلی بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو ملیحدہ الکیت تحرار دیے بر بھی ایک بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو ملیحدہ الکیت تحرار دیے بر بھی ایک بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کے آپ ان موضوعات کے دیے بر بھی ایک بیان کیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ ایک بیان ویا تھا۔ مرزائی مبلغین نے ان سب امور کا انگار کیا ہے۔ اس لیے آپ ان موضوعات کے

متعلق الموت کے باب الاستضارات میں تنصیانی بیان فرمائی بہت مینکور ہوں گا؟ ۔ (محمد ملی جانباز)

چواب ...... یک تح ہے کہ علامہ اقبال جب انجمن جہایت اسلام الاہور کے صدر تھے تو الن کی تح کیک اور عام مسلمانوں کی تائید سے انجمن جہایت اسلام نے ۱۹۳۱ء کے اوائل میں ایک قرار داد منظور کی تھی جس کی رہ ہے مرزائی انجمن جہایت اسلام کے ممبر نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس قرار داد کے مطابق اس وقت جنتے بھی مرزائی مجبر تھے۔ سب انجمن جہایت اسلام کی دکنیت سے خارج جو گئے تھے۔ سمندری کے مرزائی سلانے نے نام بیانی ہے کام پہتے ہوئے ان حق تو اپنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آپ اے الاہور لاکر انجمن جہایت اسلام کا دیکارڈ دکھا سکتے ہوئے۔ اپ ایے دوشن تھائی کا انکار بہت موجب تعجب ہے۔

پنڈت جواہر اول نہرو نے ۱۹۳۱ء کے وسلا جی پنجاب کے مختلف مقد بات کا دورہ کیا تھا اور مرز انیوں کی ایک سیای انجس نے اس دوران میں پنڈت بی کو ایک دعوت استقبالیہ بھی دی تھی۔ اس پر بعض طنتوں سے مرزا نیوں پر کانی اعتراضات ہوئے اور مرز انتیزالدین کھود خلیفہ قادیان نے اپنے خطبہ جمعہ میں ان اعتراضات کے جوابات دیے جان جوابات کے ختم میں مرز انتیزالدین نے بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے احمد ہوں کو عام مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار وسینے کی تحریک کی تھی اور پنڈت جوابر الال نہرو نے اس کا دد کیا تھا۔ اس سلے ایسے مخص کا استقبال بالکل حق بھائی سے مطلب اخبار الفضل میں شائع بھی ہوا۔ الفاظ یہ ہیں:۔

المی خسیرا کہ احرار نے کیا ہوا ہے قو اس تم کا استقبال بے غیر تی ہوتا لیکن اس کے برخلاف میر مثال موجود ہوکہ دیں گے جبیرا کہ احرار نے کیا ہوا ہو اس قبال سوجود ہوکہ دیں کے دمانہ میں تی پنڈت صاحب نے احمد ہوں کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیے جانے گئے ایک کھے جمعہ اور تہایت عمدگی سے نابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیے جانے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب کا مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیے جانے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب کا مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیے جانے کے دائم مساحب کا کھور کے این مضامین کا دریکھا ہے جو انھوں نے احمد ہوں کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیے جانے کے دائم مساحب کا دیا تھا ہوں کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا ہوں کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا ہوں کو انسان کو ایکھور کے این مضامین کا دریکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا دیا گھور کے دائم میں تابت کیا ہوتا کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے دائم کو استقبال کے دیا تھا ہوتا کیا ہوتا ہوتا کیا ہوت

احمدیت براعتراض ادر احمد بول کوعلیحد و کرنے کا سوال بالکل نامفتول اور خود ان کے گذشتہ رویے کے فال بے تو ایسے مخص کا جب کہ وہ صوبہ میں مہمان کی حیثیت ہے آ رہا ہو ایک سابح انجمن کی طرف ہے استقبال بہت اچمی بات ہے۔''

خط کشیدہ عبارت میں نہایت واقع اقرار ہے کہ مرزائیوں کو نلیجدہ اقلیت قرار دینے کے محرک اوّل ملامہ ا قبالٌ ہی ہتھے۔ پس سمندری کے مرزائی مبلغ کا انکار حقیقت پر بنی نبیں۔

(٣) ... ڈاکٹر لیفقوب بیک انجمن حمایت اسلام کے ایک پرانے سرٹرم کارکن تھے۔ وہ مرزائیوں کی ناہوری جماعت سے داہت تھے۔ علامہ اقبال کی ای فدکورہ بالاتحریک کی بناء پر وہ بھی انجمن حمایت اسلام کی دکنیت سے علامہ اقبال کی بیتحر یک اہموری جماعت پر بھی بہت گراں تھی۔ انہی دنوں لاہوری جماعت کے امیر مولوی محرم فی صاحب کی طرف ہے بھی اشبار بیغام صلح میں میدیان شائع ہوا تھا:۔

''علامہ اقبال جیسے بلند پایہ انسان جیسے آئے سے جار برگ پہلے ایک مسلمان کمپٹی کا صدر بنائیں۔ آئ اس کا فرقرار دیں۔ سرزامحمود احمد قادیانی کوشمبر کمپٹی کا صدر بنانے بیس سرمجرا قبال بیش بیش بنتے ادر جس جماعت کو سولہ سر و سال بیشتر خبینے اسلامی سیرت کا شمونہ بتا ئیں۔ آئ اسے کافروں کی جماعت قرار دیں۔ بس مناسب ہے کہ جو کجوفتو کی دیں وہ آئ کی تحریرات پر دیں ۔' میں جو جمیں اس سے اتفاق نبیں کہ مرزا بشیرالدین محمود کوشمبر کمپٹی کا صدر بناتے کے حرک علامہ اقبال تھے۔ اس وقت اس ہے بھی بحث نہیں کہ بھر ملامہ اقبال نے اس کمینی سند آخر کیون استعفیٰ و سے دیا تھا۔ اس وقت ہمیں صرف بید دکھا نا ہے کہ قادیاتی اور نا ہوری دوٹوں جماعتوں کے بیان کے مطابق مرزائیوں کومسلمانوں سے میلیمہ و اقلیت قرار دینے کوبحرک زوّل طامہ اقبال مرحوم ہی تھے۔

ڈاکٹر یعقوب بیٹ (لاہوری مرزائی) انجمن ممایت اسلام کے اس فیطیے کے پورے ایک ہفتہ بعد فوت ہو گئے تھے اور مرزائل اخبارات نے کھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات ای صدمہ سے ہوئی ہے کہ ملت اسلامیہ انھیں ک طرح بوری ملت سے کنا ہوانجھتی ہے۔

مچھر اخبار پیغام صلح کی ای جلد کے شارہ نمبر ۲۰ کی اشاعت میں یہاں تک ندکور ہے کہ''ان ونوں آسلی کے امیدوار یہ مبد کرتے مچمرتے بتھے کہ آسمبلی میں جا کر احمد یوں کومسلمانوں سے ملیحدہ اقلیت منظور کرانے کی کوشش کروں گا۔''

علامہ اقبال کو اگر ایک دفت تک مرزا کیوں کے تفصیفی نظریات کی اطلاع ند ہو تکی تو اس کا مطلب کے تبہیں کہ علامہ اقبال کے اپنے نظریات میں کوئی کمزوری تھی۔ ٹین ان کا اپنا اعتقاد اس دفت بھی اتنا ہی پختے تھا جتنا کہ دو بعد میں ظاہر ہوا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک مضمون سما 19ء کی وبتداء میں ''لمعات'' شائع ہوا تھا۔ جسے اخبار الفضل نے بھی جلد ٹمبر '' کے شارہ ٹمبر 40 ایمن نقل کیا تھا:۔

''وو ( وَاكْمُرُ اقبال ) لَكِصة مِين كه جو محض نبي كريم عَلَيْقَ كه بعد كمي اليه نبي كه آنه كا قائل ہے جس كا الكار مستخرم كفر ہو وہ خارج از دائر د اسلام ہے۔ اگر قاديال جماعت كا بھي ہي عقيد و ہے تو وہ بھي وائر ہ اسلام ہے خارج ہے۔''

رہا یہ مسئلہ کہ قادیاتی فرق کے زدیک مرزا غلام احمد قادیاتی کا انکار المسئلین کے دابستگان ہیں ۔ سوان کے لیے اتن بات یاد رکھے کہ علامہ اقبال مرحوم کے والد مرحوم پہلے مرزا غلام احمد قادیاتی کے دابستگان ہیں ہے تھے۔ پھر جب وہ مرزائیت کی حقیقت سے واقف ہوئے تو انھوں نے ان کی جماعت سے علیحد کی افتیار کر لی۔ اس ترمرزا قادیاتی نے انھیں لکھا کہ آپ کا نام شعرف جماعت سے جکہ اسلام سے بی کاف دیا گیا ہے۔ اس واقد کا پہلے قد کرہ مرزا ہیرالدین کے بھائی مرزا نظیم احمد نے بھی میرہ المہدی کی تیسری جلام ۱۳۳۹ میں کیا ہے اور اس مسئلے کی بحث کہ مرزا ہیوں کے نواز نظیم احمد قادیاتی کا انکار استان ان کفر سے یانہیں۔ احتر کی کتاب عقید قادیاتی معنی ختم بلاہ قالی کہ علامہ اقبال کی المامی پر ایک ایسا احسان ہے کہ اسے میان کرنے کے اسلامی خدمات میں سے عقیدہ ختم تبوت کی خدمت لمت اسلامی پر ایک ایسا احسان ہے کہ اسے میان کرنے کے اسلامی خدمات میں جاتر ہوں کو اور اس میں موسکل کی ہیں اور ان کی جاتر ہوں کہ آپ میں معندری کے اس جاسہ بوم اقبال میں علامہ اقبال کی اس مقدری کے اس جاسہ بوم اقبال میں علامہ اقبال کی اس مقدری کے اس جاسہ بوم اقبال میں علامہ اقبال کی اس مقدمت کو تعمیل سے بیان کیا۔ رب العزب میں علامہ اقبال کی اس مقدری کو دیا تا خور دے۔ دالسلام میں علامہ اقبال کی اس مقدمت کو تعمیل سے بیان کیا۔ رب العزب میں کو جاتر خور دے۔ دالسلام میں علامہ اقبال کی اس مقدمت کو تعمیل سے بیان کیا۔ رب العزب آب کو جزائے خیر دے۔ دالسلام میں المحدود مخالات عند سے انگر میں مالامہ اقبال کی دور منا اللہ عدد۔ دالسلام میں ان اس مقدم کو مغالات میں کو مخالات کی دور المحدود مغالات کو مغالات کی دور المحدود مغالات کو مغالات کی دور المحدود مغالات کو مغالات کو مغالات کو مغالات کی دور المحدود مغالات کیا کو مغالات کو

معراج نبوی، سیرردحانی تھا یا جسمانی؟

ِ <u>سوال .....</u> آنخضرت ﷺ کی سیر،معراج کے متعلق تھج عقیدہ کیا ہے؟ حضور انورﷺ کو یہ سیر جسمانی طور پر کراکی کی باید ایک دوعانی سیر تقی۔ اگر یہ ایک جسمانی سیر تھی تو مجر بعض روایات میں واقعہ معراج نہ کور ہونے کے ابعد سے الفاظ کیوں کے ۔ شع استبقظت ک<sup>42</sup> مجر میں جاگ پڑا'' اس سے چ<sup>د</sup> جاتا ہے کہ پہلے کا سارا واقعہ ایک خواب کا واقعہ قبالہ بھر میں معران جسمانی عور ہر کیسے سیح ہوا؟ 💎 سائر ہار میدالرزاق از سعدی پارک ناہور

(۱)... - حافظ این قیم فریات جن به

الله أسرى برسول الله عَلَيْنَةُ ببجسده على الصحيح. ﴿ زَادِالْمَادِنَ اسْ ٢٠٠)

ترجمہ: الصحیح یہ ہے کہ آنحضرت ملطح کو بیرمعران آپ کے صداطیر سمیت کرائی گئی۔

(۲) معترت امام شاه دلی الله صاحب محدث د بلوی قرباتے میں زر

اسوى به مَثِنَّةَ الى المسجد الاقضى ثم الى سدرة المنتهى والى ما شأء الله وكل ذلك بجسده مُثِنَّةً في اليقظة. ( تِمَّة اللهُ البَائِدُ نَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

'' آنخضرت ﷺ کومبحد ہفتی تک ٹیمر دہاں ہے سدرۃ اُئنٹی ٹیک اور ٹیمر دہاں ہے اس مقام تک جہاں مجمی خدا کومنظورتھا مضورﷺ کومعراج کی ہے کرائی ٹن اور پیسب کچھ جسد اطہر کے ساتھ عالم بیداری میں واقع ہوا۔'' (۳)۔۔۔ وارالعلوم دیو بند کےمحدث جیش شن الاسلام علامہ شبے احمد مثانی '' لکھتے ہیں۔۔

"ان الاسراء والمعراج وقفًا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي لَيُنَجَّ و روحه بعد المبعث واللي هذا ذهب الجمهور من العلماء المحدثين والعفهاء والمتكلمين و تواردت عليه ظواهر الاخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك اذئيس في العقل ما يحيله حتى يحتاج الي تاويل قلت ولا سيما في هذا العصر الذي شاهد الناس فيه من التجارب الروحية والاعمال الكهربائية ماترك الاوهام حائرة."

ترجمہ: حافظ مسقل فی لکھتے جیں کہ اسراء اور معراج ودنوں ایک ہی رہت ہیں آ تخضرت وفیق کے جسد اطہر اور دوئِ انور کے جمعہ سیاری ساتھ ہا ہم ہیداری میں واقع ہوئے اور یہ واقعہ بعثت شریفہ کے بعد تمل میں آیا جمہور عان محدثین فقبا اور سکھین کا بھی فیصلہ ہے۔ کی احادیث سکہ فاج فیسلے بھی بھی بھی جن سے روگر دانی کرنا سمجھ نہیں۔ مقتل اے محال قراد نہیں ویتی کہ اس کی کوئی تاویل کرتی چے ہے، میرے خیال میں اس زیانے میں تو خاص کر اس کے انگار کی کوئی تحویل میں کوئیلہ روئی تج بات اور برتی ۔ قبال نے انسانی فکر وگان کو نہایت جرت میں فال رکھا ہے۔ ا

(٣) ﴿ وَالِهِ صِدِينَ أَسَنَ خَالَ صَاحَبَ تَغْيِرٍ فَيْ البِيانِ مِنْ لَكِيمَةٍ عِينَ أَنِهِ

'' جس امر کی کنڑت ہے ارادیت سے والات کرتی میں دوروے جس کی طرف سلف و خلف کے اکثر اکابر گئے جی کدومراء آپ عَلِیجَ کے جسد شریف اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں تھا۔'' (نج انہیاں جلد سوس ۱۸) قُلُمَّ السُنَیْفَظُٹُ کی روایات کا جواب

سہل جوان میں معراج شریف کا داقد اتنا طویل انہاں ہے اور اس کی جزئیات اس قدر طویل میں کہ اس کے اس کے مہال کے تقر تذکرے میں بعض امور کا آ کے چھیے ہو جانا کوئی تجب خبر ہات نہیں۔ یہاں جس جائٹ کا بیان ہے یہ وہ جا گنا ہے جو پہنچ جو پہنچ معبد حرام میں داقع ہوا تھا۔ جب کہ معفرت جبر تکل آ تخضرت فیکٹٹ کو نینے آ سے تھے۔ اس دانت مضور میکٹٹ بھوار ہوئے اور چھر یہ واقعہ معراج تمل میں آیا۔ کسی دادی نے اس جاگئے کا یہ جزوآ خریس بیان کردیا۔ جس سے یہ وہم ہوئے لگا کہ شاید میں انکہ خوا ب کا ہو۔ آسینا ویکھیں کہ اس مدینے کی روایا ہے میں کوئی ایسا راوی تو کمیں او خدم تاخر کا مرکئب ہوج ہو۔ کمیچ رفاری کتاب التوامید میں الفلستیفظ "کی روایت کے العضور کیکٹا تھم جانگ چاہے شریک میں میدرنڈ کی روایت سے مروی نے اور جدامی ماہ مطابع والی اور شرایک میں میداننڈ تقدم واقافر کا مرتکب ہوا ہے۔ مجمع مسلم کے مقن میں واقد العراق میں ہی امام سلم کی ہے تھرائے موجود ہے۔

قلام فیه شینا و الحو و زاد و نقص 📗 💮 (حجی سنم بهداس ۳۳۳ ث آتی)

ترومه اشرائيك كالمنتمون كوآك فيضياكره ياب اوركي ثيثي كالمرتكب بوالبارا"

حافظ ابن کیٹر نے معمران کی روہات تین راو ہوں کے ذکر و حذف وافتصار و ابھال اورتغییر وتشریح کے ایک ٹمومی سورے میں واقع ہونے کی تصریح فرمانی ہے۔ (وزیدار والبانیة جلد سوس علام س

حافظ این قیم نے زاداندہ میں اس روایت کا جو ب شریک بن میدائنڈ پر جرن کی صورت میں ہی چیش کیا ہے ۔ (وکیسے زاداندہ جند اس ۴۰۳) عاوہ ازیں صافظ این مجرعسقنائی '' نے بھی (فتح امیاری جزرہ می الصدوئی) میں اسے ایک جواب کی صورت میں جُد دی ہے۔ حافظ این کنٹے کہتے ہیں کہ شریک بین عبدائنڈ کی روایت میں جو شہر اسٹیقظت کے الفاظ وارد میں دو شریک کی انباط میں شاری ہے۔

<u>دوسرا جواب ۔</u> آسراس جانگ کو آخری احوال پر محمول کیا جائے تو اس ہے ۱۰ با نا مراد ۱۰ کا جو سیر معراج ہے واپسی اور آنخصرت میکٹھ کے پھر سوجائے کے بعد حسب معمول علیور پر آیا۔ ملاسر فرجی لکھتے ہیں:۔

يبحتمل أن بكون استبقاظاً من يومة نامها بعد الاسراء لان اسراء ه لم يكن طول ليلة.

( البدايه والنهابين الس١١١)

تر جمہ: ہوسکتا ہے کہ اس میں وہ جا کنا مراہ ہو جو آپ ہیں معرائ سے والیس پر سوئے کے بعد بھر جائے کیونکہ سے معراج ساری رائٹ تو ہوتی شاری تھی۔

تم مرا جواب مربی عاورہ میں ایک حالت سے دوسری میں آئے وہشی بیٹلے بیٹی جائے ہے تہ ہیں۔ آئے خصرت میٹھے ہیں۔ آئے خصرت میٹھے ہیں۔ آئے خصرت میٹھے ہیں۔ واس میٹھے ہیں۔ واس میٹھے ہیں۔ والیس ہوئے ہیں کی تو حضور ہوئے نہایت ممکن جالت میں دالیں ہوئے۔ اس میٹھ کی آئے خصرت میٹھے کے باس محملی دلائے کے لیے اور آئے خصرت میٹھے کے باس محملی دلائے کے لیے اور آئے خصرت میٹھے ہوئی میں مشخول ہو گئے۔ ابو جسید نے اس دوران میں لڑکا آئے خصرت میٹھے کی ران ہے انھی لیے۔ جسب آئے خصرت میٹھے وہی میلی محملو کی حالت اس دوران میں لڑکا آئے خصرت میٹھے کی ران سے انھی لیے۔ جسب آئے خصرت میٹھے وہی میلی معالمت سے اس دوسری حالت کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ لڑکا کہاں ہے۔ حدیث میں آئے ہے ا

ثم استيقظ رسول اللَّه مُؤَكَّ فلم يجد الصبي فسأل عنه فقالو ارفع فسماه المنذر.

(الهدامة والنهامة خاص ١٠٠٠)

ترجمہ، پھر جب آتخضرت منطقہ اس حالت سے اس طرف متوجہ ہوئے (بھٹی یقطہ میں آئے) تو آپ منطقہ نے اس لائے کو اپنے پاس نہ بایا۔ اس آپ منطقہ نے لوگوں سے اس کی بابت ہو چھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے اٹھا لیا تما تھا۔ پھر حضور منطقہ نے اس کا نام مندر رکھا۔

ال کے جاگ کے متعلق مافظ قرامی لکھتے ہیں:۔

"وبحتمل أن يكون المعنى أفقت مما كنت فيه مما خامر باطبه من مشاهدة الملاء الإعلى

نفوله تعالی لفدرای من ایات ربه الکیری فلم برجع الی حالة البشریة الاوهو فی المسجد المحرام " ترجمهٔ ال کامغنی به کشی بوسکی به کشی ای محصال حالت سے افاقہ ہوا جس میں کہ میں پہلے تھا آپ پہلے ملاء قاتل کے مشاہدہ میں اپنی باطنی توجہ بوری طرح لگا لیکے تھے اور اپنے پروردگار کی آیات کیری مشاہدہ فر یا کیکے تحق بس جب آپ بھیلٹے بھر حالت بشری کی طرف نوٹے تو آپ ٹیکٹے مسجد تروم میں بی تھے۔

فافظ فین کثیر کی رائے میہ ب کہ شریک بن عبداللہ کی روایت کو اس معنی پر محمول کرنا اے ناطاقرار و سینہ ف نسبت زیادہ وجھا ہے ۔ حاصل ایسکہ فاستقطت اور فاستیقظ کی روایت یا اصلاً سیجے نہیں اور یاؤ معنی ہے جو اپنے معنول پر محمولی نہیں معنی تحفی پر مشتمل ہے اور اس کے مقابلہ میں اوستی روایات اور اکثر روایات کہی کہر رہی ہیں کے مفور تیک نے فرانا۔ پھر میں مکر آگیا۔ لین الاسلام: ولا ناشیر احمد صاحب عمالی " کھتے تیں۔

بعض احادیث بن صاف لفظ بی . صبحت بعکه یا اتیت به که (پُرشیخ کے وقت میں مُدَ بینج گیا) اگر معراج محض کوئی روحانی کیفیت تھی تو آپ پیکٹے مکہ سے عائب ہی کہاں ہوئے تھے۔ (فوا کہ تغییر بیس 10 م) واللہ اہم بالعواب۔ کینہ خالد محمود عقا اللہ عنہ۔

### معراج خواب تها ياحقيق رؤيت؟

موال ..... قرآن پاک نے آنخصرت مُلِطَّة کے معراج کو لفظ ''ردُیا'' سے بھی بیان کیا۔ فی فولد نعالمی و مانجعلنا رزیاک النبی ادیسک الا فتنہ للنام اور ردیا خواب کو کہتے ہیں۔ ایس معران آیک واقد خواب ہوا۔ یہ نیس کرآپ ملطنظ نے خودچشم مبارک سے یہ مشاہدات و کیمے تھے؟ ۔

الجواب ...... بے شک رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں بھی آتا ہے اور اکثر اید بن ہے۔ لیکن یہ افغا بھی بھی مطلق رویت کے معنی میں بھی اسلام کی تھی ہے۔ میال اس آیت سے مراو اگر اسلام واقع معراج کی ہے۔ میال اس آیت سے مراو اگر ہے واقعہ معراج بی ہے تو لفظ رؤیا حقیقی طور پر آتھوں سے ویکھنے کے معنی میں وارد سمجھے نہ کہ خواب ہے معنی میں۔ تر تمان القرآن دھترے این عمانی اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں:۔

عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي ارينك الافتنة للناس قال هي رؤيا عين اربها رسول اللَّهُ مَئِنَكُ ليلة اسرى به. (عَمَارَلُ طِيرَاسُ ١٨٦٣)

ترجمہ: حضرت ابن عبائ اس آیت کی تغییر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد آ تکھوں کا دیکھنا ہے جو حضور ﷺ کومعراج کی دات دکھایا گیا۔ کتبہ: خالدمحود عفا اللہ عند۔ (مجانے سام ۸۹)

خواب میں زیارت نبوی ﷺ اور مرزا قادیانی

سوال ..... این خواب میں حضور علیہ کی زیارت ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے بیتہ چلے کہ یہ خواب مجا ہے؟ بعض لوگ خواب میں حضور میلیٹھ کو کسی دوسری شکل میں دیکھتے ہیں کیا دو بھی سیح خواب ہوگا؟

الجواب ...... صحیحین کی روایت میں آنخضرت میکافی کامیہ ارشاد متعدد اور مختف الفاظ میں مروی ہے کہ: ''من رائی فی السنام فقد رائی فان الشیطان لا یتممکل کی ۔'' (بناری جلدم من ۱۰۲۵)

ترجہ: ''جس نے مجھے نواب میں ویکھ اس نے مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ ''کَانَدُ'' ایک اور دوایت میں ہے: "من والني فقد والني المعنق." ("منوة م ٣٩١) مرجم:" جمل نے مجھے و يكه اس نے سيا خواب و يكه الله خواب و يكه الله خواب ميل بيت و الله خواب ميل آخفرت علي كى ديارت شريف كى دوصور تمل جيل الله يك يہ كدا ب علي كى اصلى بيت و شكل اور حليه مباركہ بيل و يكھے دوم بيرك كى دومرى بيت وشكل بيل و يكھے دائل علم كا اس پر تو القاق ہے كہ اً مر المخضرت علي كى ديارت آپ علي كى اصل حليه مباركہ بيل بوقو ارشاد نبوى علي كى مطابق، واقعى آپ علي كى ديارت نصيب بوئى، كيكن اگر كى دومرى بيت وشكل ميل و يكھے تو اس كو بھى ديارت نبوى علي كه بات كا يا كبير؟ اس بيل علما و كے دو قول بيل، ايك بيرك بير زيارت نبوى علي نبي نبيل كما اس بيل علما و كے دو قول بيل، ايك بيرك بير ديارت نبوى علي نبيل كما الله بيل وصورت اور حليه بيل كو ديكھا تو بيد حديث بالا كا مصداق نبيل، اور بعض الله علم كا قول بير ميل ميل و يكھے دہ آپ تائي كا مصداق نبيل، اور بعض الله علم كا قول بير كما تو بيل ميل و يكھے دہ آپ تائي كا مسداق نبيل، اور آپ علي كا تول بير الله بيل كا مسداق نبيل، اور بعض الله على الله كا مسداق نبيل، الله بيل الله ميل و يكھنا خواب و يكھنے دالے كے تقل كا مسداق نبيل، اور آپ علي كا تول بير الله ميل و يكھنے دالے كے تقل كے الله كا مسداق نبيل، الله على دو بير الله بيل الله على دو بيل كا مسداق نبيل بيل كا مسداق نبيل بيل كا مسداق نبيل بيل كا تول كھن كا ميل و كھنا خواب و يكھنے دالے كے تقل كے عدد كھنے ہيں :

"فاعلم ان الصحيح بل الصواب كما قاله بعضهم ان رؤياه حق على اى حالته فرضت ثم ان كانت بصورته الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه اور رجوليته او كهولته او آخر عمره لم تحتج الى تاويل. والا احتيجت لتعبير يتعلق بالرائي، ومن ثم قال بعض علماء التعبير من راه شيخا فهو غاية سلم، ومن راه شابا فهو غابة حرب، ومن راه متبسما فهو متمسك بسنته."

وقال بعضهم من راه على هيئته وحاله كان دليلا على صلاح الراى و كمال جاهه و ظفره بمن عاداه. ومن راه متغير الحال عابسا كان دليلا على سوء حال الرائي. وقال ابن ابي جمرة رؤباه في صورة حسنة حدن في دين الرائي. ومع شين او نقص في بعض بدنه خلل في دين الرائي. لانه على كالمر أة الصقيلة ينظيع فيها ما يقابلها. وان كانت ذات المر أة على احسن حاله و اكملم وهذه الفائدة الكبرى في رؤياء على أذبه يعرف حال الرائي."

رجہ: ''بہی معلوم ہوا کہ می جگہ صواب دہ بات ہے جوبھن معزات نے فرمائی کہ خواب تی آپ تھا تھا۔

گی ذیارت بہرحال حق ہے۔ بھر اگر آپ تھا تھ کے اصل حلیہ مبارکہ میں دیکھا خواہ وہ حلیہ آپ تھا تھ کی جوائی کا ہو

یا پہند عمری کا، یا زمانہ بیری کا، یا آخری عمر شریف کا او اس کی تبعیر کی حاجت تہیں، اور اگر آپ تھا تھ کو اصل شکل
مبارک میں نہیں و بکھا تو خواب و بھے والے کے متاسب حال تعبیر ہوگی۔ اس بنا پر بعض علائے تعبیر نے کہ ہے کہ
جس نے آپ تھا تھ کو برحانے میں و کھا تو یہ نہایت صلح ہے، اور جس نے آپ تھا تھ کو جوان دیکھا تو یہ نہایت سلح ہے، اور جس نے آپ تھا تھ کو جوان دیکھا تو یہ نہایت
جس نے آپ تھا تھ کو برحانے میں و کھا تو یہ نہایت صلح ہے، اور جس نے آپ تھا تھ کو جوان دیکھا تو یہ نہایت نہیں کہ بنیک ہوئے والے کی درست حالت، اس کی تعبیر نے فر ایا ہے کہ جس نے آپ تھا تو یہ و کھنے والے کی درست حالت، اس کی تعبیر خواب اور جس نے آپ تھا تو یہ و کھنے والے کی علامت ہے، اور جس نے آپ تھا تھ کو غیر حالت میں (مثلُ) تور پر حالے ہوئے و کھنا تو یہ و کھنے والے کی حالت میں (مثلُ) تور پر حالے ہوئے و کھنا تو یہ و کھنے والے کی حالت کے برا ہونے کی علامت ہے۔ حافظ این الی جمر و فرماتے ہیں کہ آخضرت میں گھا تھا ہونے کی علامت ہے، اور عیب یا تعقی کی حالت میں دیکھا تو ہونے کی علامت ہے، اور عیب یا تعقی کی حالت میں دیکھا تو یہ کھنا، و کھنے والے کی حالت کے دین کے اچھا ہونے کی علامت ہے، اور عیب یا تعقی کی حالت شک دیکھا تو یہ کھنا، و کھنے والے کے دین کے اچھا ہونے کی علامت ہے، اور عیب یا تعقی کی حال شفاف آئیڈ کی کی حالت میں دیکھا تو دیکھا دور تے دیں میں فلل کی علامت ہے، کیونکہ آئی تحضرت علی کے دین کے اور تو کی کی حالت کی دین کے انہوں کے دین کے د

ے، کہ آئینہ کے سامنے جو چیز آئے اس کا نکس اس میں آجاتا ہے۔ آئینہ بذات فود کیسا می جسین و با کمال ہو ( گُر بھدی چیز اس میں بھدی ہی نظر آئے گی) اور خواب میں آنخضرت میکٹے کی زیادت تر یف کا بڑا فائدہ میک ہے کہ اس سے فواب و کیمنے والے کی حالت بہیائی جاتی ہے۔"

اس سلسلہ میں متد البند شاہ عبدالعزیز محدث وہلوگ کی ایک تحقیق فناوی عزیزی میں درج سے جوحسب

ز کِل ہے:

'' سوال …… آنخضرت عَنِظَة كَى زيارت خواب بن الله سنت ادر شيعه دونوں فرق كومبسر بوتى ہے اور برفرق كوكوں فرق كومبسر بوتى ہے اور برفرق كالوگ آنخضرت عَنْظَة كالطف و كرم اپنے عال پر ہونا بيان كرتے ہيں اور اپنے موافق احکام آنخضرت عَنْظَة سے سننا بيان كرتے ہيں، غالبًا دونوں فرقہ كو آنخضرت عَنْظَة كى شان ميں افراط كرنا اچھا معوم آبيں بوتا اور خطرات شيطانی كواس مقام بن وفل نيس تو ايسے خواب كے بارے بن كيا خيال كرنا جائے؟

الجواب سن من جمی و خوریت شریف ہے "من رانی فی العنام فقد رانی." لین جاب آئے خرایا ہے کہ ہے کہ جس نے بھی کو خواب میں ویکھا تو اس نے فی الواقع بھی کو دیکھا ہے۔ تو اکثر علی و نے کہا ہے کہ یہ حدیث خاص اس محقی ہی کو خواب میں ہے کہ آئے خضرت میں گئے کو اس صورت امبارک میں ویکھے جو بوقت وفات آئے خضرت میں کی صورت مبارک تھی اور بعض علیا ہے کہ یہ حدیث عام ہے آئے خضرت میں اور بعض علیا ہے کہ یہ حدیث عام ہے آئے خضرت میں ہے کہ وہ کا بین ایند نے نبوت سے تاوقت وفات بوائی اور کھاں سائی اور سفر اور معلم اور صحت اور ویکھے تو وہ خواب میں جس وفت آئے خضرت میں کی جو صورت مبارک تھی۔ ان صورتوں میں سے جس صورت میں آئے خضرت میں گئے کو خواب میں دیکھا ہوگا اور جیسا آئے خضرت میں گئے کو خواب میں دیکھا ہوگا اور جیسا کہ آئے خضرت میں گئے کی صورت میں نے بھی نہ ویکھا ہوگا اور جیسا کہ آئے خضرت میں گئے کی صورت میں نہ کھی نہ ویکھا ہوگا اور جیسا کہ آئے خضرت میں گئے کی صورت میں دیکھا ہے ای طرح شیعہ نے بھی نہ ویکھا ہے اور فرضات کا اخی رضیات کی اور فرضات کا اخی رضیات کی اور فرضات کا اخی رضیات میں دیکھا ہے ای طرح شیعہ نے بھی نہ ویکھا ہوگا ہوں کہا ہے اور فرضات کا اخی رضیات کی اور فرضات کا اخی رضیات کی اور میں اس کے اور فرضات کا اخی رضیات کی اور میں اس کے اور فرضات کا اخی رضیات کی اور میں اس کے اور فرضات کا اخی رضیات کی اور میں اس کے اور فرضات کا اخی رضیات کیا تھی دیکھا ہوگا ہوں کی دیکھا ہوگا ہوں کی اور فرضات کا اخی رضیات کا اخی رضیات کا اخیاب میں دیکھا ہوگا ہوں کی اور فرا کیا گئی دیا ہوں کیا ہے اور فرضات کا اخی رضیات کا اخیاب کی دیکھا ہوگا ہوں کی کو نواب میں دیکھا ہوگا ہوں کیا ہوں کیا کہ کو نواب میں دیکھا ہوگا ہوں کو کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کی دور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کیا

تحقیق میں ہے کہ آنخضرت ملک کو خواب میں دیکھنا چار قسموں پر ہے۔ ایک شم رہ یائے اللی ہے کہ اتصال تعین کا آنخضرت ملک کے ساتھ ہے اور دوسری شم کئی ہے اور دومتعلقات آنخضرت ملک کو دیکھنا ہے، شلا آنخضرت ملک کا دین اور آنخضرت ملک کی سنت اور آنخضرت ملک کا دین اور آنخضرت ملک کا درجہ اور آنخضرت ملک کا درجہ اور اس کے مانداور جوار ور بین تو ان امور کو آنخضرت ملک کا درجہ اور اس کے مانداور جوار ور بین تو ان امور کو آنخضرت ملک کا درجہ اور اس کے مانداور جوار ور بین تو ان امور کو آنخضرت ملک کا درجہ اور آن میں معتبر ہے۔ اور تیمری شم رویا کے نفسائی ہے کہ اپنے ضورت مقدس میں ویکھنا ور یہ تینوں اقسام آنخضرت ملک کو خواب میں دیکھنے کے مارے میں معتبر ہے۔ مارے میں معتبر ہے۔ اور تیمری اقسام آنخضرت ملک کو خواب میں دیکھنے کے مارے میں معتبر ہے۔ مارے میں دیکھنے کے مارے میں معتبر ہے۔ میں دیکھنے کے میں دیکھنے میں معتبر ہے۔ میں دیکھنے کے میں دیکھنے کی دیکھنے کے میں دیکھنے کے میں دیکھنے کے میں دیکھنے کے میں دیکھنے کے دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کی دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کی دیکھنے کے دیکھنے کی دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کی دیکھنے ک

چوتھی قتم شیطانی ہے بعنی آنخضرت تالیق کی صورت مقدی میں شیطان وینے کو خواب میں دکھا ہے اور میہ سیح نہیں ہو سکتار میں مقدی ہوں شیطان وینے کو خواب میں دکھا ہے اور میہ سیح نہیں ہو سکتار میں مقدیل ہے معابق شیطان وہی صورت قبیت بنا سکتا اور خواب میں دکھا وے والیت مفالط وے سکتا ہے وادر تیسرے قتم کے خواب میں بھی بھی شیطان ایسا کرتا ہے کہ آنخضرت میں خواب میں بھی بھی شیطان ایسا کرتا ہے کہ آنخضرت میں خواب میں بھی ہوئے بعض دوایات سے جماعت خواب میں بھی بھی شیطان ایسا کرتا ہے کہ جماعت میں خواب میں خواب میں موایات سے جماعت خواب میں موایات سے بھی شیطان نے بھی میں مقتصرت میں میں موایات اور ایک شیطان نے بھی عبارت خوا بنا کر پڑھ دی کہ اس سے بعض سامعین مشرکین کا شیدتو کی ہوگیا اور میدروارت اور ایک

مقام میں منصل ندکور بوئی ہے تو جب آ تخضرت منطقہ کے زمانہ حیات میں شیطان نے ایس کیا تو خواب میں ایس کیول نہیں ہوسکتا۔ ای وجہ سے شراجت میں ان احکام کا اعتبار نہیں جو خواب میں معلوم ہول اور خواب کی بات حدیث نہیں شار کی جاتی اور اگر کاش کوئی بدعتی کے کہ آ تخضرت منطقہ کوخواب میں ویکھا ہے اور آ تخضرت منطقہ نے فلال تخم فرمایا ہے کہ دو تھم خلاف شرع ہوتو اس بدعتی کے تول پر احتبار نہ کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔''

(MatMaがじらびとりざげ)

سُرِّشَةِ وَنُول قَادِیانِیوں کے نئے سربراہ مرزا طاہر احمد قادیانی کی''خلافت'' کی ٹائید میں قادیانی اخبار' الفصل ربوہ' میں آ سانی بٹارات کے عنوان ہے بعض چیزیں شائع کی گئیں ان میں سے لیک کا تعلق خواب میں آنخصرت عَلِیْقُ کی زیادت سے ہے اس لیے اس کا اختباس بلفظ درج ذیل ہے:

" ویکھنا کے (قادیاتی عبادت گاہ) مبارک (ربوہ) میں داخل ہورہا ہوں، ہر طرف جاندنی ہی جاندتی ہے، جنٹی تیزی سے درد کرتا ہوں سردر بردھتا جاتا ہے اور جاندنی واضح ہوتی جاتی ہے۔ محراب میں مفترت بابا گرو نا تک دحمتہ اللہ علیہ جیسی بردرگ هیبہہ کی صورت میں حضرت ہی کریم سی کھٹے تشریف فرما ہیں ، آنحضور عیک کے کرد فور کا بالداس قدر تیز ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، باوجود کوشش کے شبیہہ مبارک پر نظر نہیں تھی۔ "

(الفنشل ديوه ٢ نومبر١٩٨٣.)

علم آجیر کی رو سے اس خواب کی تعبیر بالکل واضح ہے۔ صاحب خواب کو آتخضرت میں کا سکھوں کے پیشوا کی شکل میں نظر آتا اس امرکی ولیل ہے کہ ان کا دین و غذ بب، جسے وہ غلطانبی سے اسلام بیجیتے ہیں دراصل سکھ غذ ہب کی هیبید ہے، اور ان کے روحانی چیشوا آتا مخضرت میں کے ہروزئیں، بلکہ سکھوں کے چیشوا بابا نا تک کے بروزئیں۔

اور صاحب خواب کو انوارات کا نظر آنا جس کی وجہ ہے وہ خواب کی اصل مراد کونبیں ہی تھے۔ شیطان کی وی تلبیس ہے جس کا تذکر و معزبت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے فرمایا ہے اور ان انوارات میں بیاشارہ تھا کدان کے چیئوا نے بابا ناکک کا بروز ہونے کے باوجود تلبیس و قدلیس کے ذریعہ اپنے آپ کو آئخضرت تنظیم کا چیرہ ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے جس ہے ان کی طرح بہت سے حقیقت ناشناس لوگوں نے وجو کہ کھایا۔

چونکه خواب کی به تعبیر بالکل و انتاع تقی شاید ای لیے صاحب خواب کو مرزا بشیر احمد قاویا فی اور سرزا ناصر

احمد قادیا کی نے خواب کے ؛ ظہار ہے منع کیا۔ چنانچہ صاحب فوئب قلعتے ہیں: ''وکھ ملار دریات اور از ارز کے فراز کس کے ایسان نہو کی آب زار نہ میں دور میں ہوئے کے میں تاہ

'' مچر (مرزا بشراحمد قادیاتی نے) فرمایا کی سے قواب بیان نہیں کرنی، فلافت فالشاکا انتخاب ہوا تو پھر یہ نظارہ لکھ کر (مرزا ناصراحمد قادیاتی کی خدمت میں) بھجوا دیا۔ معترت مولانا جلالی الدین شمس صاحب کے ذریعہ پیغام ملا کہ حضور (بعنی مرزانا مراحمہ قادیاتی) فرماتے میں کہ خواب آ گے نہیں بیان کرنی۔''

(مرزاعبدالرشيد وكالت تبشير ريوو)

مناسب ہے کہ اس خواب کی تائید میں بعض دیگر اکابر کے خواب کشوف بھی ذکر کرویے جائیں۔

.... مولا نا محد لده يافوي مرحوم "فآوي قادرية المي لكسة مين:

 جی غیر مقلد معلوم ہوتا ہے اور اس کے البامات اولیاء اللہ کے البامات سے بچھ علاقہ نہیں رکھتے اور نیز اس مخض نے کسی اہلی اللہ کی صحبت میں رو کرفیض یاطنی حاصل نہیں کیا معلوم نہیں کہ اس کو کس روح کی اویسیت ہے۔'' (فاوی تاوریس سے)

مصرت مولانا محمد لیتھوب نافوتو کی نے تو اس ہے ایکھی کا اظہار فر مایا کہ مرزا قادیانی کو کس روح ہے۔ \* قیش'' پہنچا ہے۔ گر انفضل میں ذکر کروہ خواب ہے یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو سکھوں کے لم ہمیں چیٹوا ہے روحانی ارتباط تھا۔ مرزا قادیانی نے جو کچھ لیا ہے انہی ہے لیا ہے۔

ا است المرزا غلام احمد قاد بانی نے شہر لد میانہ میں آ کر اسواہ میں دعوی کیا کہ میں مجدد ہوں۔ عباس علی صوفی اور مثنی احمد جان مع مریدان اور مولوی قور محم مہتم اور مثنی احمد جان مع مریدان اور مولوی قور محم مہتم مدرسہ تقانی وغیرہ نے اس کے دعویٰ کوشلیم کر سے ابداد پر کمر باندگی۔ ختی احمد جان نے مع مولوی شاہدین و عبدالقا در ایک مجمع میں جو واسطے اجتمام عررسہ اسلامیہ کے اوپر مکان شاہزادہ معتور جنگ صاحب کے تقام بیان کیا کہ کا میں استمام عرسہ اسلامیہ میں تشریف لائمیں سے اور اس کی تعریف میں نہایت مبالند کر کہا کہ جو تعمل اس مرابحان لائے گا کو ما وہ اول سلمان ہوگا۔

مولوی عبدانشه صاحب مرحم براورم فے بعد کمال بردباری اور حمل کے فرمایا:

"اگر چدانل کبلس کومیرا بیان کرنا نا گوار معلوم ہوگا کیکن جو بات خدا جل شاند نے اس وقت میرے ول ش ڈال ہے، بیان کیئے بغیر میری طبیعت کا اضطرار دور نہیں ہوتا وہ بات سے ہے کہ مرزا قادیاتی جس کی تم تعریف کر رہے ہو ہے وین ہے۔ نئی احمد جان بولا کہ میں اول کہتا تھا کہ اس میرکوئی عالم یاصوفی حسد کرے گا۔"

راقم الحردف (مولانا محد عبدالقادر لدهیانویؒ) نے مولوی عبدالله صاحب کو بعد برخاست ہونے جلسہ کے کہا کہ جب تک کوئی مناسب نبیس ،مولوی عبدالله کے کہا کہ جب تک کوئی مناسب نبیس ،مولوی عبدالله صاحب نے فرمایا کہ اس وقت میں نے اپنی طبیعت کو بہت روکا نیکن آخر الامریہ کلام خدا جل شاند نے جومیرے ہے اس موقع پر سرزد کرایا ہے خالی از الہام نبیس۔

"استخاره كنندگان ميں سے ايك كومعلوم ہوا كہ رفخص بے علم ہے، اور ووسرے تخص نے خواب ميں مرزا

کو اس طرح دیکھا کہ ایک مورٹ برہتہ تن کو اپنی گود میں لے کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرر ہا ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ مرزا دنیا کی جع کرنے کے دریہے ہے دین کی کوئی پرواہ تیس۔''

۵ ... ، ای فآویی قادر په میں ہے کہ:

'' شاہ عبدالرجیم صاحب سہار نبودی مرحوم نے (جو صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے) پرونت ملاقات فرہایا کہ مجھ کو بعد استخارہ کرنے کے بیہ معلوم ہوا کہ بیٹخص بھینے پر اس طور سوار ہے کہ منہ اس کا وم کی طرف ہے۔ جب غور سے دیکھا تو زنار اس کے مگلے میں پڑا ہوا نظر آیا جس سے اس شخص کا بے وین ہونا ظاہر ہے، اور بیا بھی ہیں یقینا کہتا ہول کہ جو اہل علم اس کی تحفیر شیں اب مترود جیں بچھ عرصہ بعد سب کافر کہیں گے۔ (زنار بھی بطور خاص کمی کے ہندو ہونے کی علامت ہے اس سے انفضل میں درج شدہ خواب کی تائید ہوتی ہے کہ بیصاحب ہندوؤں سے مستنفید ہیں۔ ناقل )۔''

۳ … سه مولانا محمر ابراميم مير سيانكونی "شهاوة القرآن ص ۹" يش (جو ۱۳۴۱هه يس مرزا قادياتی کی زندگی بين شاقع به دکی) تکھيتے ہیں:

''جب اس قرقہ مبتدعہ مرزائیہ کو کوئی تجیلی تغییر بتا کیں تو کفار کی طرح اساطیر الاولین کہہ کر جہت انکار کر دیے جی اور اگر ان کے رو برو حدث نبوی حظیقہ پڑھیں تو اے بوجہ بے علمی کے کالف و معارض قرآن بنا کر دیے جی اور اپنی تغییر بالرائے کو جو حقیقت ہیں تحریف د تا ویل سمی عند ہوتی ہے مؤید بالقرآن کہتے ہیں اور ورطہ (ظاہر ہے بہطرز عمل کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ناقل) بیچارے کم علم لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ورطہ تر دوات و گرداب شبہات ہیں گھر جاتے ہیں سو ایسے شبہات کے وقت ہیں اللہ عزیز و تھیم نے جھے عاہز کو محش تر دوات و گرداب شبہات ہیں گھر جاتے ہیں سو ایسے شبہات کے وقت ہیں اللہ عزیز و تھیم نے جھے عاہز کو محش البیخ فضل و کرم سے راہ حق کی ہدایے کی اور ہر طرح سے ظاہر آو بالطن معقولاً و منقولاً مسئلہ حقہ سمجھایا۔ چنا نچہ عنوان ایس خوات میں دھور اس طرح کہ آب ایک گاڑی پر سوار شبب اور بندہ اس کور کے سے تعلق کہ نوارت با ہر کت سے مشرف ہوا۔ اس طرح کہ آب ایک گاڑی پر سوار جیں اور بندہ اس کو آگے سے تعیق رہا ہے اس حالت با سعادت میں آپ سے تا دیائی علیہ یا علیہ کی نسبت عرض کی ہات نہیں اللہ تعالی اس کو جلدی ہالک کر قبل نے زبان دحی تر جمان سے بالفاظ طبیہ یوں قرابیا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں اللہ تعالی اس کو جلدی ہالک کر وے گا۔''

# قادیانیوں کا شرعی تھم

### کافرکوکافر کہناجق ہے

سوال ...... بیچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم پیکٹھ کی حدیث کی روشی میں "کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا" چاہیے" چنانچہ قادیانیوں کو کافر کہنا ورست نہیں ہے۔ مزید یہ کداگر کوئی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کو مسلمان ہونے کا افرار کرے جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیا نیت یا کسی اور عقیدے سے ہوتو کیا وہ محفی صرف زبائی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کہلائے گا؟ از راہ کرم مسئلہ ختم نبوت کی وضاحت تفصیل سے بتاہیے۔

<u>الجواب ......</u> بيتو كوئى حديث نيس كه كافر كو كافر نه كها جائه قر آن كريم جمل بار بار "ان المذين كفرو" "و المكافرون" "لقد كفو المذين قالوا" كے الفاظ موجود جيں۔ جو اس نظريه كى ترديد كے ليے كائى و شائى جيں اور بيد اصول بھى عظ ہے كہ جو محض كلمہ پڑھ ليے (خواہ مرزا غلام احمد قاديائى كو" محمد رسول اللہ" عن مانتا ہو) اس كو بھى مسلمان عى مجمود اس طرح بيدامول بھى غلط ہے كہ جو محض اسپنے آپ كومسلمان كہتا ہو خواہ خدا اور رسول كو گالياں عى بكتا ہو، اس كو بھى مسلمان عى مجمود

مرزائی کا فرییں

سوال ...... ابعض مققد و بالتر مسلمان مرزا قادیانی اور اس کے مریدوں کو بودی قوت سے مسلمان کہتے ہیں۔
ان سے فیصلہ ہوا تھا کہ مندرجہ ذیل پانچ علمائے کرام سے فق کی حاصل کر لیا جائے۔ مولانا ابوالکلام صاحب آزاو، حضرت مولانا منقی کفایت اللہ صاحب، مولانا سید سلیمان صاحب ندوی، حضرت مولانا حسین احمد صاحب، مولانا شاہ اللہ صاحب مولانا شاہد صاحب، مولانا شاہد صاحب مولانا شاہد صاحب مولانا شاہد صاحب بارتری، اس سلسلہ میں مولوی کو داؤد صاحب بلید رقصور نے آ نجناب کی ضدمت اقدی میں ایک استفتاء ارسال کیا تھا۔ اس کا جواب موصول ہو چکا ہے چونکہ وہ جواب آ نجناب کے قلم مبارک سے نہ تھا اس لیے فریق بانی نے اس کو قبول کرتے میں تائل کیا۔

( المستلقي نبر ۴۹۱ حافی عبدالقادر، ميوني تمشز كورث بدر الدين قصوره ۳ رفيع الاول ۱۳۵۴ م ۱۶ جون ۱۹۳۵ ه)

الجواب سسب مرزائے قادیاتی نے اپنی تالیفات میں نیوت مجددیت، کد تیت، مہدویت کو اتی مسیحیت، مہدویت کا آئی مراحت اور اتن گڑت سے دگوئی کیا ہے کہ اس کا اٹکار لیا اس کی تاویل نامکن ہے۔ خاتم الرسلین عظیۃ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ ملت اسلامیہ آخضرے علیۃ کے بعد کی بدی نبوت کو دائر و اسلام میں داخل کرنے کے نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ ملت اسلامیہ آخضرے علیۃ کے بعد کی بدی نبوت کو دائر و اسلام میں داخل کرنے کے لیے قطعاً تیار تبیس ۔ خواو و و نبوت ظلیہ، بروزیہ جزئیہ کی تا ویلات کرنے کی بناہ لے یا تعلم کھلا نبوت تشریعیہ کا مدی ہو۔ مرزا قادیاتی کے کفر کی اور بھی وجوہ ہیں۔ مثلاً عیلی علی نبینا و علیہ السلام کی توجین، مجزات قرآنے کا انکار اور نا انگار اور بونکہ یہ اسور مرزا قادیاتی کی تالیفات میں آفاب نصف ناقابی مرز اسلام کی مرز ہوں ہوں کہ اسلامی کے معتمد علیہ علیاء ان دونوں کو ملت اسلام سے نبیس بھی لا ہوری جماعت کو کفر سے نبیس نہا میں۔ مشتمد علیہ علیاء ان دونوں کو ملت اسلام سے خارج قرار دے بیکے ہیں۔ می کفایت الشدال الله کا نازج قرار دے بیکے ہیں۔ محتمد علیہ علیاء ان دونوں کو ملت اسلام سے خارج قرار دے بیکے ہیں۔ الشدال الله ک

### باتفاق علاء قاديانى كافريين

سوال ..... ایک محض داخل فرقہ قادیاتی ہو گیا ہے اور خیالات و عقائد مرزا قادیاتی کے رکھتا ہے ، اب اس کی تحفیر کی جائے یا نہیں ، اور اس کی زوجہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب ..... علی و این حق نے باتفاق، قادیانی کی تحقیر فرمائی ہے کو کلہ عقائد و اقوال اس کے باتفاق کفر ہیں، کس جو خص قادیانی ہو جائیں اور مثل عقائد قادیانیوں کے وہ مرزا کو جو جائیں اور مثل عقائد قادیانیوں کے وہ مرزا کو جی جانے وہ کا فروم کے دہ مرزا کو جی جانے وہ کا فروم کے دہ مرتا ہو جائے ہو جائے وہ کا فروم کا فروم کے اور مسئلہ فقہ کا ہے کہ مرتد ہو جانا کی کا زوجین ہیں ہے فرا موجب انتج نکاح ہے ور تخار میں ہوگا ہے ور او تداد احد معما فسیح عاجل (در منارج مام 80 کتے رشد ہے) لہذا زوجہ اس مخص کی جو کہ قادیانی ہوگا ہے۔ اور میں ہوگا ہے۔ اور میں ہوگا ہے۔ اور این ہوگا اس کے نکاح سے فارج ہوگا ہے۔

قادیانی اور اس کے بیروکار کافرین

<u>سوال ......</u> سرزا غلام احمد قاد یانی کے پیرد کارمسلمان میں یا کافر۔ برتقذیر ٹانی اگر باپ سی حنی ہو اور اس کا بیٹا قاد یانی ہوگیا ہوتو یہ بیٹا شرعاً باپ کا وارث ہوگا یانہیں؟

ال<u>چواب .....</u> قادیانی اور اس کے انباع کافرین اور بیمتعوض ہے کہ کافرمسلمان کا وارث تیمیں ہوتا۔ (شرح نقہ اکبرس ۲۰۱۲) (فقادی دارانعلوم دیج بند جند ۴ اص ۳۵۳)

## قادیانیوں کا کفر قر آن وحدیث کی روشنی میں

<u>سوال ......</u> قادیانی جو که مرزا غلام احمد قادیانی کواپٹا پیٹوا سیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احمدی سچا ندہب ہے باقی سب نداہب باطل ہیں۔قرآن و صدیث کی روشی میں وضاحت فرما ئیں کہ واقعی احمدی سچا غدہب ہے اور قرآن و صدیث کے موافق سبے یا مخالف؟ بصورت و نگران کے ساتھ کیل جول، رشتہ ناط کرنا کرانا کیسا ہے؟

الجواب ...... تمام امت مسلمہ کا بیہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تعنور اقدیں تیکٹے کے بعد کوئی نیا نبی نبیں آئے گا، نزولِ علی این مریم انتیابی سے انکارنیں اس لیے کہ ان کی نبوت اور تیفبری آپ تیکٹے سے پہلے تھی۔ لبذا ان کا حضورِ اقدی تیکٹے کی امت میں نازل ہونا آپ تیکٹے کی ختم نبوت پر اثر انداز نبیں ہوگا، بہر حال فتم نبوت کا عقیدہ تمام امت مسلم کا متفقہ عقید و ب ایسے مسلمہ عقائد ہے افکار کرنے والا کافر و مرتد ہے، اسام اور مسلمانوں ہے اس کا کولی واسط نہیں، اور مرزا غدام احمد قادیاتی کے تمام وجو نے نصوص قرآنے یا اور احداد ہے تعدید کی رو ہے بالکل جموت اور کوان پر بنی ہیں۔ لہذا اس کے ان جموث و عوائل کی بنیاد پر اس کے ماشنے والے کافر اور مرتد ہیں۔ جب آیک مسلمان کو یہ محلوم ہو جائے کر ایک محفی قاویاتی ہے اور سمجھانے بچھانے پر بھی وہ باز نہیں آت تو اس کے ساتھ اسلامی طریقہ پر علیک سلیک اور انحفا بیٹھنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ والا فر خطفوا اللی الملائی فائل فائل فائل کا ارشاد ہے۔ والا فر خطفوا اللی الملائی فائل فائل فائل کا مرتب نے ان کے کفر و اسلمان کے مقوم ہوئے کو سب نے ان کے کفر و ارتداد کے فتوے و ہے جن کی بناہ پر والوگ جو باوجود ان عقائد کے معلوم ہوئے کے قادیانوں کو مسلمان ہمجھیں ارتداد و دمرزا قادیانی کو نبی مائے ہوں یا سی ظلی یا بروزی ) بہر حال کافر اور مرتد ہیں۔ مزید ختی کی ضرورت ہوتو (خواد و دمرزا قادیانی کو نبی مائے میں یہ میں سینکو دل معتد علیہ علیاء کے ویتخاش کی ضرورت ہوتو

قال اللَّه تبارك و تعالى: مَاكَانَ مُخمَّة أَبَا أَخَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكُنْ رَّمُولَ اللَّهِ وَخَتُمُ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيْمًاه

قال العلامة الحافظ ابن كثيرًا: (تحت قوله و خاتم النبيين) فهذه الآية نص في انه لا نبي بعده و اذا كان لانبي بعده فلا رسول بعده بالطريق اوللي والاحرى لامقام الرسالة اخص من مقام النبوة. فان كل وسول نبي ولا ينعكس و بذلك و ودت احاديث المتواثرة عن رسول الله من حديث جماعة من الصحابة.

(تغيرا: تراير عمم ١٥٣ مطورة معظل محرم)

ومثله فی الجامع الاحکام القوان، جلد ۱۳ ص ۲۷ اسورة الاحزاب. (تآوق عند بعداص ۲۹۱) مرز اغلام احمد قاد بانی اور اس کتبعین کے نفر میں شبہیں ہے

اکیوا ب مرزا فاام احمد قادیانی اور اس کے اتباع و مریدین کے غروا ارتدادیمی کچے شہا اور تر دولئیں ہے۔
اس میں ایک وجہ بھی و ملام کی باتی نہیں رہی۔ تمام وجوہ کفر و ارتداد کی ہیں، کیونکد انبیا بنیہم السلام میں سے کن بیٹیبر کی تو بین با تفاق کفر ہے اور سب وشتم انبیاء ارتداد مرتا ہے۔ بعد اس کے کوئی وجہ اسلام کی اس تفص میں باتی نہیں رہتی نہ تو حد باقی رہتی اور نہ افرار رسالت اور تفعیل اس کی کتابوں اور رسائوں میں موجود ہے۔ اس کو خاصت کریں اور مرزا فہ کو رہتے گئی جگہ شائع کیا ہے اور طبع کرایا ہے کریں اور مرزا فہ کور احراث کام کفریات اور عقائد باطلہ کو علاء نے بیٹ کر کے ایک جگہ شائع کیا ہے اور طبع کرایا ہے اس کو دیا ہے۔
اس کو دیکے لیس اور اشتہار شعکہ بالکل کذب صرت ہے اس میں مرزا کے کفر کو چھپایا گیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے اور بی جو تھنی مرزا نہ کور اور اس کے اجاح کو مسلمان سمجھے اور ان کے کفر کا اظہار نہ کرے وہ جابل و عاصی ہے اور بخت بیں جو تھنی مرزا نہ کور اور اس کے اجاح کو میں ہے اور ان کے کفر کا اظہار نہ کرے وہ جابل و عاصی ہے اور بھیا جائے۔

(در مخارج ٢٠٥ م ١٦٥ مكتيدرشيدي، فرأوني دار العلوم دي بند صد ١١ص ٢١٨\_ ٢١٨)

### مرزائیوں کا لاہوری فرقہ بھی کا فر ہے

<u>سوال ......</u> مرزائیوں کا لاہوری فرقہ جومرزا غلام احمہ قادیائی کو نی نیس مانتا اور بظاہر اس کے نبی ہونے ہے براکت کا اظہار کرتے میں لیکن حضرت عیسیٰ بین مرتم الظیماؤ کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا عقید دنہیں رکھتا، اس طرح یہ فرقہ حضرت عیسی الظیماؤ کے رفع الی السما و کا بھی منکر ہے۔ کیا یہ عقیدہ رکھنے دالے لوگ مسلمان میں یا تاویائی مرزائیوں کی طرح کافر دمرتد؟

الجواب ...... مرزائیوں کا لاہوری فرقہ اگر چہ مرزا غلام احمد قادیاتی کے تی اور غیر نبی ہونے ہیں متر دو ہے لیکن دیگر مقائد قطعیہ مثلاً حضرت میسی این مرتم لفظیۃ کا بغیر باپ پیدا ہونے سے انکار ، ای طرح ان کے رفع الی السماء ہے بھی انکار کرنا۔۔ (مرح بے بھی انکار کرنا۔۔

یہ حضرت مسلی الفیکھ کو بوسف تجار کا بیٹا ما ثناء اس فتم کا عقیدہ رکھنا قرآئی آیات، سیح اصادیث اور اجماع امت کے خلاف ہے کہذا مرزا کیوں کا بیر (ادبوری) فرقہ بھی اپنی تادیکا ہے فہ سدہ کی ہوبہ سے مسلمان نہیں اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَكَايَةَ عَنَ مَرِيمٍ: قَالَتُ إِنِّى أَعُوْذُ بِالرَّحَمَٰنِ مِنْكُ إِنْ كُنْتَ قَقَيَّاهُ قَالَ النَّهُ اللَّهُ وَهُوْدُ بِالرَّحَمَٰنِ مِنْكُ إِنْ كُنْتَ قَقَيَّاهُ قَالَ النَّهِ الْفَا وَهُولًا وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُولًا وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُولًا وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّ

وقال اللّه تَعَالَى: وَمَوْيَهُ ابْنَتَ عِمْوانَ الْبَنَى احْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنْفَخْنَا فَيْهِ مِنْ رُوْحَنَا وَصَدُّفَتُ بِكُلْهَاتٍ وَبِهَا وَكُتِيهِ وَكَانِتُ مِنَ الْقَابِبَيْنِ (الْتَرَيَّمَا) (كَانَتُ مِنَ الْقَابِبَيْنِ (الْتَرَيِّمَا)

۔ قادیانی کافر ہیں ردافض میں تفصیل ہے

سوال ..... ایک مولوی صاحب نے بروز جعہ بیفتوی بیان فرمایا کہ شرعاً جملہ افراد وقل شیعہ و احمدی کا فر ہیں ، اور چوشفس ان کے ساتھ فورو ونوش کرے گا یا ان کے ساتھ کسی تقریب میں شاق ہوگا کا فرمتصور ہوگا اور پھراس . کے ساتھ برتاؤ کرنے والا بھی کافر ہوگا علی بذا القیاس سلسنہ کفر حاری رہے گا، او، جماع رات کا نکاش ناجائز اور فنخ شدہ ہے جولا کیاں اہلیقت و الجماعت کی کمی شیعہ یا احمدی کے ساتھ بیائی ہوئی ہیں ان کی اولاد ولد الحرام ہیں ادر دو زنا کرا رہی ہیں، کیا جملہ افراد اللہ اللہ افراد اللہ شیعہ کافر ہیں۔ (۳) .... کیا جملہ افراد احمدی جماعت کے کافر ہیں، ہم منگی ہیں ان جس فرقہ احمد ہی ہم سیا ہیں اور دو اس ملمان کو کافر ہیں کہتے۔ (۳) .... کیا جملہ حورات کا اکان ناجا کز ادر فتح شدہ ہیں جو البلیقت والجماعت کی لاکیاں ہیں اور کسی شیعہ یا احمدی سے بیابی ہوئی ہیں اور دو اس طراح زنا کر رہی ہیں۔ (۳) ... کیا کسی معزز شیعہ یا احمدی الل بدادری کی تعظیم کرنا کفر ہوئی ہاں کے ساتھ برناؤ کر رہی ہیں۔ (۳) ... کیا کسی معزز شیعہ یا احمدی الل بدادری کی تعظیم کرنا کفر ہوا یا اس کی کسی تقریب میں شریک ہوگا وہ بھی کافر ہوگا یا حمیثار۔

الجواب مرزا غلام احمر قادیانی اوراس کے تبعین سب بانقاق علائے الل حق کافر دمرتہ بیں ان سے کی تشم کا اتحاد دار تباط رکھنا اور میاہ شادی کرنا سب حرام ہے۔ (شرح ندا کبرم ۲۰۰۳)

اور روافض میں برتنمیل ہے کہ جوفرقہ ان کا قطعیات کا مکر ہے اور سب تیخین کرتا ہے اور معرت عائش معدیقہ پرتہت لگاتا ہے لین افک کا معتقد ہے اور محال کی تخفیر کرتا ہے وہ بھی کافر ومرقد ہے۔

(الأولى شاى ين سمس البرية)

ان سے مناکت و مجالست حرام ہے اور واضح ہو کہ روافض ہم اگوی ہوتے ہیں اگر چہ بیجہ تلیہ کے جو ان کے نزویک و بی نفل ہے اسپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور اپنے عقائمہ باطلہ تنی رکھتے ہیں۔ فہڈا ان کے قول وصل کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ان کے اصول تم ہب کو دیکھا جائے ہی بعد اس تم بید کے آپ خود اسپنے سوالات کا جواب سمجھ سکتے ہیں۔

(۱) ··· اکثر افراد شیعہ ایسے بیں کہ ان کے کفر پر نتو کی ہے اور اصول غربب کے اعتبار سے ان کے کفر میں پچے تر دوئیمیں لبندا ان کے ذبیحہ میں اور ان سے رشتہ منا کحت قائم کرنے میں احتیاط کی جائے اور احتر از کیا جائے۔

(٢) ..... تاوياني قطعاً كافر ومرتد بين ادريه علد ب كدوه ملمان كوكافرنيس كتيران كي كتب ندب كوديكموك

ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی مرزا کو بی نہ مانے دہ کا فرہ جواس کو کا فرنہ مجھے وہ بھی کا فرہے۔

(٣) .... يستح بود نلاح نبي موااوراي حالت عن محبت و عماع كرماز ما يهد

( مع ) ..... بیستم عام نہیں ہے مگر معصیعہ اور فتق ہونے میں اس کے کلام نیس ہے اور حدیث شریف میں ہے۔ من

و قو صاحب بدعة فقد اعان على هذه الإسلام. (مكرّة إب الاحتيام والدّس ٢١) . مراحب مدين تقط حريم مع مدين مدين مدين مدين مدين مراد مريم تفقيل التخطيب

یس جبکه مبتدع کی تعظیم و تو قیر کرنا گویا اسلام کو منهدم کرنا ہے تو ایسے مگراہ کافر و مرتد فرقوں کی تعظیم و تو قیر کس درجہ معصیت ہوگی۔ فقل (فاون دارالعلوم دیو بند جلد ۱۲ م ۳۹۵ تا ۳۹۷)

قادیانی اہل کتاب مہیں ہیں

سوال ...... عیمانی این نبست انبیاء کی طرف کیوں کرتے ہیں ادر کیا عیمائیت کا نام قرآن نے ان کے لیے وضع کیا ہے؟

کا فراوگ اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہتے۔ پھر ان کو الل کتاب کیوں کہا جاتا ہے جبکہ مرزائی قادیا لی بھی قرآن کو ماننے ہیں۔ان کو اہل کتاب کیوں نیس کہا جاتا؟

الجواب..... مجرّ م محرسليم صاحب! السلام عليكم ورحمة الله و بركانة!

"فیسانی" عرف عام عیں ان لوگوں کو کہا جانا ہے جو اپنے آپ کو حضرت عینی علیہ السلام کی طرف منسوب کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نبست تی الواقع درست ہے یا تیں، جیسے رسول اللہ مقطہ کے دور جس سحابہ کرام بھی اٹی نبست سمجے ہے کس کی تعاد ۔

کرام بھی اٹی نبست اسلام کی طرف کرتے تے اور منافقین بھی ۔ عام اس سے کہ کس کی نبست سمجے ہے کس کی تعاد ۔

درام مل بلند مرتبت بستیوں کی طرف قدیم زبانہ ہے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے آئے ہیں۔ اس کی ایک مثال سیدنا ایرائیم فقط اور ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ عرب کے مشرک بھی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے تے۔ یہودی بھی میسانی بھی اور مسلمان بھی حالا تکہ سب کے مقائد و نظریات بانم مختلف و مشاہ و مشاہ میں۔ جس سے واشح ہوا کہ فی الواقع یہ تمام لوگ آپ کے ہیروکار تھے نہ ہیں لیکن عشیدت و اتباع کا داوی تیے مدول پہلے تھا ہ آئ بھی ہے۔ اس حقیقت کو تر آن عزیز نے ہوں بیان فر بایا:

مُعَاكِمانَ اِيْوَاهِيْمُ يَهُوُهِيَّا وَكَا نَصْوَ إِنَّهَا وُلِكِن كَانَ حَنِيْفًا مُسَلِمًا وُمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ. (آل مران، ۱۷) (معرب ) ایرانیم هنگی ند یهودی شے مندیرائی بلک بر یاطل سے الگ تعلگ سلمان شے اور مشرکوں بھی سے ندیتھے۔

اِنَّ اَوُلَی النَّاسِ بِاِبْوَاجِیْمَ لَلَّذِیْنَ الْحَقُوهُ وَحِلَّا النَّبَیُ وَالْذِیْنَ امْنُواْ وَاللَّهُ وَلِیُ الْمُوْجِیْنَ۔ (آل عمان ۱۸٬۱۷۷) سے فک تمام لوگوں بھی ایما ہیم سے قریب تر دہ بھی بوان کے ویردکار ہوئے اور یہ تجا، اور انھان داسلے اور انھان والوں کا والی اللہ ہے۔

قو "عیمانی" نقرآن کی اسطلاح نه باتل کی بلک عزف عام ہے۔ قرآن نے ان کونساری کیا ہے۔ بہر حال عیمانی کہنا تھی یا نفساری یا بچھ اور میدان کی اپنی اصطلاحیں جیں جیے" ھیر عالم" خواہ بزدل قرین ہی کیوں نہ ہو۔" مجد فاضل" خواہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو،" مجد سلم" خواہ اللہ کے آئے کھی سر جھکایا ہی نہ ہو، آ ہے خواہ کہیں یا نہ مرزائی ، قادیانی کا احدی" مرزا تا دیانی کو تی بالین والے مرتدین ہیں۔ نہ ہم مسلمان کہیں ، نہ قرآن وسلت ، کم جس خرح منافقین انت بالله و بالذوع الا بو کہ کراہے آپ کومسلمان فاہر کرتے تھے اور قرآن نے وضافت بھوٹ بندی کہ کران کے ایمان کی گی کی۔ ای طرح باتی مجوئے عمیان اسلام کو بھولیں۔

ہم اس لیے ان (فساری) کو اہل کتاب کیتے ہیں کہ قرآن نے آھیں اہل کتاب کہا ہے۔ (یا اہلًا الْکِکاب) ان کے علماہ و مشارکی نے پادشاہوں اور سرمایہ واروں، جا گیردادوں کے ایجاء پر، رو پیہ بٹورنے کے لیے پینکلہ اللہ کے کلام میں تفتی و معنوی تحریفات کیں حمر دہ اپنے اس جرم پر ہمیشہ پردے ڈالنے تھے اور بھی کھل کر اپنے افیا ہیں میں السلام اور آسانی کتابوں کا الکارٹیں کرتے تھے۔ آخر انحوں نے اپنے جائل موام پر حکومت تو کرئی تھی۔ جو افیات و ساوہ لوتی سے اللہ کا انکارٹیں کرتے تھے۔ آخر انحوں نے اپنے جائل موام پر حکومت تو کرئی تھی۔ جو افیات و ساوہ لوتی سے اللہ کے کلام و تعلق میں مان مورین میں معمودف و ہے تا کہ حق بات موام تک چہنے نہ بائے اور ان کا طلم اوث نہ جائے۔ شریعت کے جس تھی میں فا کمرہ نظر آتا بیان کر دیتے۔ جہال ان کی بدھتیدگی و بھی کا ذکر آتا یا دہ احکام ترج جو ان کی جو تھیدگی و بھی کا ذکر آتا یا دہ احکام ترج جو ان کی خواہشات و مفادات سے متعارض ہوتے ان چی "ابتقرض درت" تبدیلی کر دیتے۔

ہُنٹوِ فُوْنَ الْکُلِمَ عَنْ مُوَاطِعِهِ (المائدو ۱۳) اللّٰہ کی ہاتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں۔ ان کو دلل کتاب اس لیے جیس کہا جاتا کہ وہ اسے سربسر مانتے ہیں بلکدائی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیچ نبی اور کتاب کی ملرف منسوب کرتے ہیں۔ محمد تیت جس بیڈنبلگت فالم اور تا قائل اعتبار ہے۔ و کیجھتے نہیں کہ مسلمان بھی ان تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عملاً ہم سکتنے ہے مسلمان ہیں؟ اے ہم خود بچھتے ہیں اور خدا ورسول بھی اس پر گواہ ہیں۔ ذرا اپنے عوام، نام نہاد مشائع وعلماء (الا ماشاء اللہ) سامندان اور اہل وائش کو و کھے لیس۔

> چو ی حمویم سلمانم بلردم که دانم مشکلات لا الد دا

ا ۔ ۔ ۔ احمد یول ( قادیانیوں ) کومسلمان اس لیے تہیں مانے کہان کے چیٹوائے قرآن ، انہیائے کرام اور دین اسلام کی توجن کی۔

السند عقید وقتم نبوت کا افکار کیا، چونکہ پہلے مسلمان تھے، ارتداد کے بعد مرتد ہو مجے ۔ (اور ان کی اولاد تمام قاد یا نیوں کی طرح زندیتی ولمحد) لبندا وہ مرتد ہیں، اہل کتاب نیوں۔ وہ خود بھی اہل کتاب نیوں کہتے۔ مسلمان کہلاتے ہیں۔ جو ارتداد کی وجہ سے، اہل کتاب اس لیے نہیں کہ وہ اہل کتاب اس لیے نہیں کہ وہ اہل کتاب اس لیے نہیں کہ وہ اہل کتاب اس سے نیک مرتد ہوئے کی وجہ سے، اہل کتاب اس لیے نہیں کہ وہ اہل کتاب نیوں ہیں۔ واللّه اعلم و دِسوله، عبدالقیم خان

(منهاج العناوي جلد اوّل ص ۲۳۱ rait (منهاج

ندا هب ..... مرزاتی، رافعنی، چکز الوی وغیره کافرین پانیس به

سوال ..... معتزله، جميه، قدريه، جريه، مرزائيه، چكرالويه، رافضيه بلا تفضيليه وغيره وغيره فرق بيقطعي كافر جيس يانبيس - نماز جس ان كي اقتداء اور ان سے سلام معمافي كرنا روا ہے يانبيس - ان كا ورشسلم كو ياسلم كى وراشت ان كو پيني ہے يانبيس؟ اور سلم عورت كو ان كے ساتھ ثكارح كرنا جائز ہے يانبيس؟ اگر مسلمان عورت كا خاوت ان فرقوں ميں واض ہوجائے ، فرہب المسنّت والجماعت بدل لے تو نكاح فوث جاتا ہے يانبيس؟ بلا طلاق وہ دوسرى جك نكاح لے كتى ہے يانبيں؟

ان فرق کے مراہ، زندیق، طد، بدئی ہونے جی تو کوئی شینس البتہ کافر ہونے جی تعمیل البتہ کافر ہونے جی تعمیل ہے۔ مرزائیہ، چکڑالور تو بے شک کافر جی رمعزلہ جمید، قدریہ جریہ میں تقریباً ایسے عی جی اس کین ماف کافر کہنا درامشکل ہے رافضیہ جی سے عالی تعلقاً کافر جی جوحضرت ابو کر فیرہم کو مرقد کہتے جی اور زید ریکافرنیس ۔ جن کا مقیدہ ہے کہ حضرت ابو کر گل امامت خطافیس ہے۔ مرحضرت علی افضل جی اور حضرت علی کے بارہ جی ساکت جی درائے

اگر ان فرتوں کی اور ان کے علاوہ باتی فرتوں کی تنعیل مطلوب ہوتو کتاب ملل واتحل این حزم اور شہر شاتی وغیرہ کا مطالعہ کریں اور نواب صدیق حسن خان مرحوم کا بھی آیک رسالہ" خبیت الاکوان" اس بارہ میں ہے ووجھی احیا ہے۔

رہا ان لوگوں ہے میل طاپ تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ ابن کیر جلد دوم میں ۲۰۱ میں مند احمد وغیرہ سے یہ صدیث ذکر کی ہے۔ کہ جب تم مثل ہا ہا تھی مند احمد وغیرہ سے یہ صدیث ذکر کی ہے۔ کہ جب تم مثل ہا تیوں کے پیچے جانے دانوں کو دیکھوتو ان سے بجے۔ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ ان لوگوں سے ناظہ رشتہ وغیرہ کرنا یا ویسے میل طاپ دکھنا یا نماز میں امام بنانا اس حم کا تعلق کوئی بھی جائز نہیں کیا۔ جو ان میں سے کافر میں۔ اگر اتفاقی طور بران کے بیچے نماز پڑھ ٹی جائے یا ظلمی سے ان کے ساتھ تکام کا ساتھ تکام کا تعلق ہوتو نماز بھی تیجے نہیں اور نکاح بھی تیجے نہیں۔ نماز کا اعادہ کرنا جا ہے بلکہ اگر تکام پڑھا ہوا ہوا ور بعد

یں الی بدعت کے مرتخب ہوئے جوحد کفر کو تائی علی تو میں نکاح خود بخو دختے ہوجاتا ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وَلَا تُسْكِحُوا الْمُعَشَّرِ كِيْنَ حَتَّى يُوْجِنُوا (البقرہ ۲۲۱) لِعِنی شرک مردول کو نکاح شدوادر دوسری جگہ ہے۔ وَلَا تُسْكُوا بعصب الْمُكُوا الجو (السمندندة ۱۰) لیمنی کافر مورتول کے ساتھ نکاح مت رکھو۔ اگر اس حالت جس مرجا کی مسلمان ان کے وارث نہیں اور پرمسلمانوں کے وارث نہیں۔ عبداللہ امرتسری رکھو۔ اگر اس حالت جس مرجا کی مسلمان ان کے وارث نہیں اور پرمسلمانوں کے وارث نہیں۔ عبداللہ امرتسری

# صیح العقیرہ مسلمان کو بلا تحقیق قادیانی کہنا سیح نہیں ہے

سوال ...... زید نے بحری نسبت کہ جوشہر کا امام اور تمام مسلمانوں کا دینی پیشوا اور پکا حتی ہے یہ جموٹا الزام لگایا کہ وہ قادیاتی ہو گیا ہے مسلمانوں کو اس کے بیچھے نماز پڑھنا اور نکاح وغیرہ پڑھوانا نہیں چاہیے اور اس افتراء اور بہتان کی شہادت چند سامعین نے ایک جمع کثیر کے سامنے کہ جن میں ہزاروں آ دمی بیتی تھے دی، لیس زید کو اس کی سزائر عاکیا ہوتی جاہے۔

الجواب ..... کی مسلمان سی حتی پر با تحقیق الی تہت نگا تا کہ وہ قادیاتی ہوگیا ہے یا قادیاتی ہے گویا اس کو کافر کہنا ہے اور حدیث شریف شی ہے کہ اگر کسی کو کافر کہا جائے اور وہ ایسا نہ ہوتو وہ اس پر لوشا ہے جس نے کہا۔ عن ابن عمر قال قال وسول الله تھا ایسا وجل قال لا خیمه کافر فقد باء بھا احد هما متفق علیه (مکثور من اس باب حظ الامان) اور ٹیز حدیث شریف ش ہے۔ سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. (مکثور من اس باب حظ الامان) الغرض زید اس صورت ش قاس ہے۔ سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. (مکثور من اس باب حظ الامان) الغرض زید اس صورت ش قاس ہے اس کو تو برکر فی چاہیے اور جس کو تہد کو تو برکر فی چاہیے اور جس کو تہد الاب ان ہو ہو میں قوم عسی ان کو تو برا منہ والی خول تعالیٰ بند الاسم الفسوق بعد الابمان ومن لم یتب فاولنگ هم المطلمون (المحرار منہ والی قوله تعالیٰ) بند الاسم الفسوق بعد الابمان ومن لم یتب فاولنگ هم المطلمون (المحرار عرب وبرند مناس الاسم الفسوق بعد الابمان ومن لم یتب فاولنگ المطلمون (المحرار عرب وبرند مناس الاسم الفسوق بعد الاب وبرند المحرار مناس الاسم الفسوق بعد الاب وبرند المحرار مناس الاسم الفسوق بعد الابر وبرند المحرار مناس الاسم الفسوق بعد الابر وبرند المحرار مناس الابر الله المحرار المحرار وبرند مناس الاب المحرار المحرار وبرند المحرار وبرند المحرار وبرند المحرار وبرند المحرار وبرند مناس الاب المحرار وبرند المحرار وبرند المحرار وبرند مناس الاب المحرار وبرند المحرار وبرند المحرار وبرند مناس الاب المحرار وبرند المحرار وبرند المحرار وبرند و المحرار وبرند المحرار وبرند مناس المحرار وبرند المحرار وبرند وبرند المحرار وبرند وبرند و المحرار وبرند و المحرار وبرند و برند وبرند وبرند

#### الل قبله كو كافر كينه كا مطلب!

<u>سوال ......</u> کلمه گواور اہل قبلہ کی شرعا کیا تعریف ہے؟ قادیانی مرزائی و لاہوری مرزائی احمدی اہل قبلہ وکلمہ گو مسلمان ہیں یانہیں ۔ اگرنہیں تو کس دجہ ہے؟

الجواب ...... کلہ مو اور اہل قبلہ ایک خاص اسطلاح ہے اسلام اور مسلمانوں کی ، جس کا یہ مطلب کی ہے۔

زدیک نہیں کہ جو کلہ پڑت نے نے او اس طرح پڑھے وہ مسلمان ہے یا جوقبلہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہے۔

بلکہ یہ لفظ اسطلاحی نام ہے اس مختص کا جو تمام احکام اسلامیر کا پابتہ ہو۔ بیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں مختص ایم اے پاس

ہے تو ایم اے ایک اصلاحی نام ہے۔ ان تمام علوم کا جو اس ورجہ میں سکھائے جاتے ہیں نہ یہ کہ جو ایم اے کے

الفاظ میں پاس ہوتا ہو اور یاور کھتا ہو۔ اس طرح والل قبلہ کے معنی بھی پاتفاق امت مہی ہیں کہ جو تمام احکام

اسلامیہ کا پابتہ ہو: کہنا صوح به فی عامة کتب المحلام اور اس کی مفصل بحث رسالہ "اکفاد المعلم حدین"

معنفہ حضرت مولانا سیدمحہ انور شاہ کا تمری میں موجود ہے۔ ضرورت ہوتو لما حظے قرایا جائے۔ محر رسالہ حربی زبان

میں ہے۔ (اب اس کا ترجہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ مرتب) (اردوز بان ہی بھی اس مضمون کا ایک رسالہ احقر کا ہے

جس کا نام وصول الافکار ہے) و الله تعالی اعلم.

(احداد المفسین تا اس

الل قبله كى تكفيرنه كرنے كا مطلب

سوال ..... "لاتكفر اهل فبلنك" مديث ب يانيس اوراس كاكيا مطلب مه؟

الجواب سن مدید: "الاتکفر اهل قبلنگ" کے متعلق جوایا عرض ہے کہ ان افقوں کے ساتھ تو یہ جملہ کی حدیث کی کتاب میں نظر سے نیس گزرا۔ لیکن اس معنون کے جملے بعض احادیث میں وارد جیں محر تادیفی مبلغ جوان الفاظ کو ناتمام نقل کر کے اپنے کفر کو چمیانا جا بہتا ہے اور حقیقت ہیں ہے کہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نیس عیسے قرآن سے کو گی محف "لا نظر ہوا المصلوة المقل کرے۔ کیونکہ جن احادیث میں اس حم کے افظ واقع جیں ان کے ساتھ ایک تید بھی فہور ہے۔ یعنی بلذب او فعمل وغیرہ جس کی غرض ہیں ہے کہ کسی گناہ دمعصیت کی وجہ سے کسی الما قبل کو یعنی مسلم مسلمان کو کافر مت کور چنانی بعض روایات میں اس کے بعد عی پید فقا بھی منقول ہیں۔ الا ان لے لئی قبل اور احداد میں جد تی پید فقا بھی منقول ہیں۔ الا ان لئی اور احداد کی جد تی سے لفقا بھی منقول ہیں۔ الا ان

بدروایت الوداؤد كماب الجهاد (خ اص ۱۵۳ باب الغروم آفرة الجود) على معترت الس س اس طرح مردي عبد الكف عمن الاسلام بعمل"

تيز بخاري (ريّ اص ٥٥ بابِ نَعْل استبال النباد) في معرت النيّ سے رواحت كيا ہے: "موقوعا من شهد" ان لا الله الا الله و استقبل قبلتنا و صلح صلا تناواكل فبيحتنا فهو المسلم."

الل قبلہ سے مراد بااجماع امت وہ لوگ ہیں جو تمام ضرور یات وین کو مانتے ہیں۔ تا کہ بی قبلہ کی طرف تماز پڑھ لیس۔ جاہے ضرور یات اسلامیہ کا اٹکار کرتے رہیں۔

كما في شرح المقاصد الجلد الغاني من صفحه ٢٦٨ الى صفحه ٢٤٠) قال المبحث السابع في حكم مخالف الحق من اهل القبلة ليس يكافر ماثم يخالف عاهو من ضروريات الدين الى قوله والافلا نزاع في كفر اهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر ونفي السلم بالجزئيات وكذا بصدور شي من موجبات الكفر.... للخ. وفي شوح الفقه الاكبر وان غلافيه حتى وجب اكفاره لا يعتبر خلافه وفاقه ايضا الى قوله وان صلى الى القبلة وا اعتقد نفسه مسلما لان الامة ليست عبارة عن المصلين الى القبلة بل عن المومنين و نحوه في الكثي القبلة المواظب طول عمره على الطاعات. واكفار المحدين من المطبوبات الاسلام وان كان من اهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات. واكفار المحدين من المطبوبات الاسلام وقال الشامي المشرع واشتهر ومن انكر شيئا من المضروريات الاسلام كحدوث العالم وحشر الاجساد و نفى الملم بالجزئيات و فرضية الصافرة والصوم لم يكن من اهل القبلة وتوكان مجاهد ابا لطاعات الى المشهورة هذا ما حققه المحققون فاحفظه و مثله قال المحقق ابن امير الحاج في شرح التحرير لا المشهورة هذا ما حققه المحققون فاحفظه و مثله قال المحقق ابن امير الحاج في شرح التحرير لا بن همام والنهى عن تكفير اهل القبلة هو الموافق على ماهو من ضروريات الاسلام هذه جملة قليلة من الوال العلماء نقلتها واكفيت بها لقلة الفراغة وتفصيل عده المسئلة في رسائة اكفار من الموال العلماء نقلتها واكفيت بها لقلة الفراغة وتفصيل عده المسئلة في رسائة اكفار من القوال العلماء نقلتها واكفيت بها لقلة الفراغة وتفصيل عده المسئلة في رسائة اكفار

الملحدين في شئى من ضروريات الدين لشيخنا و مولانا الكشميري مدظله والله اعلم." (مداد المفتين ص ١١٣٢١١)

# وارالاسلام میں غیرمسلمین کو بلینی اجتاع کی اجازت نہیں

سوال ..... اسلامی ریاست می کفروشرک کی تیلین کی اجازت دی جاعتی ہے؟ کیا بطور حسن سلوک یا رواداری اسلامی ریاست می فیرمسلسوں کو ان کے باطل دین کی تبلیغ کی اجازت دی جاعتی ہے؟ بیتو ا توجو وا.

الجواب باسم عليم الصواب وارالاسلام على غير مسلمين الهذكر ول يا عيادت كابول عبى غيرى تبلغ كرك على المحرد الله على المارة على المارة المحرد الله تعالى قلت ولا ينبغى للامام ان يهاد نهم على ما يخالف برد كتر قال العلامة المعتماني رحمه الله تعالى قلت ولا ينبغى للامام ان يهاد نهم على ما يخالف شروط عمر من غير ضرورة فانه هو القدوة في هذا الباب، قال الموفق وينبغى للامام عند عقد الهدنة ان يشترط عليهم شروطانحوما شرطه عمر وقد رويت عن عمر في ذلك اخبار منها مارواه المخلال باسناده فذكر ماذكرناة في المتن اله (اعلاء السن م ١٥٠ ج ١٢ باب شروط الما الفنة) وقد حكى ابن تبعية اجماع الفقه وسائر الانهم رسيهم النه تعالى على مراعاة تلك الشروط قال ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا الفاظ كل طائفة فيها (الى قوله) ومن جملة الشروط ما يعود ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا الفاظ كل طائفة فيها (الى قوله) ومن جملة الشروط ما يعود باخفاء منكرات دينهم و ترك اظهارها كمنعهم من اظهار الخمر والناقوس والنيوان والاعياد و باخفاء منكرات دينهم و ترك اظهارها كمنعهم من اظهار الخمر والناقوس والنيوان والاعياد و باخفاء منكرات دينهم و ترك اظهارها كالمناهم بكنابهم واعلاء المنت م ١٢٥ ج ١١) فقط نحو ذلك ومنها ما يعود باخفاء شعائر دينهم كاصواتهم بكنابهم واعلاء المنت م ١٢٥ ج ١١) فقط نعالى اعلم المقرد م الفها عليه الله تعالى اعلم المقرد ١٠٥٠ هـ ١١)

مد بندمنورہ کے علاوہ کسی دوسرے شہرکو (منورہ) کہنا

سوال ..... میری نظر سے ایک رسالہ گزرا ہے جس میں پاکٹنان کے ایک شہر کو المعورة " کہا تمیا ہے حالا نار انیا لفظ ہم نے بھی کی اور جگہنیں پڑھا۔ مذکور دشہر میں ایک جندی انتقالہ کے لوگ ( قادیانی) بہتے ہیں۔ کیا اس الراح کے الفاظ کا استعمال جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... "المورة" كالقفا مريد طيبات في استعال كيا جاتا ب-"المديد المورة" كم مقابله من مخصوص عقائد كور الديد المورة" كم الأربوة المورة" كمنا أنخضرت على الله المراكب الأربوة المورة" كمنا أنخضرت على الله المراكب الأربوة المورة" كمنا أنخضرت على الله المراكب الأربوة المورة" كمنا أنكب تازه وليل ب-

(آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد ۸ص ۱۲۲۱)

## حجوٹے نبی کا انجام

سوال ..... رسول پاک ملک کے بعد امکان نیوت پر روشی ڈالیے اور بتایے کرجموٹے نیول کا انجام کیا ہوتا ہے مرزا کا دیا کی کا انجام کیا ہوگا؟

ا کیواب ..... آنخضرت ملک کے بعد نبوت کا حصول مکن نہیں، جمور نی کا انجام مرزا غلام احمد قادیا فی جیسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت میں ذلیل کرتا ہے چنانچہ تمام جمولے مدعیان نبوت کو اللہ تعالی نے ذلیل کیا۔ خود مرزا قادیانی مند مانگی ہینے کی سوت مرا ادر دم والپیس دونوں راستوں سے نجاست خارج ہور ہی تھی۔ (آپ کے سائل ادران کاعل جلد اس ۱۹۳۳)

جھوٹے مدی مسیحیت کا شرعی تھم

۔ تشریخ ...... میں ہوں اور وہ عینی مرشحے ۔ سوالیا دمویٰ کرنے وال کافر ہے یا مومن اور جوالیے مخص کا معتقد ہو وہ کیا ہے۔ بیٹو انو جوو (

<u> الجواب ......</u> جو تخص اینے کو عینی موعود کہتا ہے ادر عینی الطبیع کی موت کا قائل ہے وہ بڑا و جال کذاب منکر قرآن و احادیث متواتره کا ہے۔ تال اللہ تعالی۔ واپن من اهل المکتاب الا لمیؤمنن به قبل موتع (ای قبل موت عيسى التَّبْيَةُ) (السّاء ١٥٩) كما قال ابن عباسٌ وابوهريرةٌ وغيرهما من السلف وهو الظاهر. (كما في تفسير ابن كثير و فتح القدير الشوكاني هكذا في الفتح) برآيت ماف ولالت كرتَّى بهاكم عینی فضائل مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ احادیث صحوصریجہ سے ثابت ہے کہ آخر زبانہ میں شام میں ان کا ظہور ہوگا۔ ذ مبال کوئٹل کریں ہے۔ لوگوں کو اس کے شرونساد ہے بچادیں ہے ان کی دعا ہے یا جوج کا آجوج کی قوم ہلاک ہوگی ان کے ہاتھ ہے شر وفساد کا درواز و بند ہو جائے گا۔ جمیع اقوام یہود ونصاری وغیرہ اسلام قبول کریں تھے۔ عدل و انعیاف ہے سادا زبانہ معمور ہو جائے گا۔ سات برس تک مکبی حالت رہے گی۔ بھر آپ دنیا ہے رحلت فرمائیں محے۔ بیرقعہ تمام کتب احادیث وعقا کہ میں مرتوم ہے اور اس پرتمام اہلسنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ ہاں بعض قرق ضالہ نے احادیث نزول میسی انظیمہ کو انا محاتم النہیں سے منسوخ سمجھا اور تناقش خیال کر کے جملہ احادیث سحاح کورد کیا۔ ان کی سویونکی نے انھیں جا و مثلالت میں والا ۔ فی الحقیقت کوئی تنافض نہیں ہے کیونکداس میں شک تبین کہ مجمد ملک خاتم النمین ہیں ۔ آپ ملک کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور جو مفرے میٹی کھنے کا زول آخر زمانہ میں ہوگا۔ ووستقل و جدید شریعت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ با بجلہ جین ابلیفت والجہاعت کا بھی عقیدہ ہے کہ معرت ھیٹی <u>انتہوں</u> زندہ میں اور جو محض ان کی حیات کا مشکر اور حشل یہود مردود کے قتل ہونے کا یا خود بخو و نوت ہونے کا قائل ہواورائے آپ کوعیٹی کہتا ہوا مستحف کے کفرین کوئی شرنہیں اور جوشن ایسے اعتقاد والے کا بیرو ہو وہ ممی احاط اسمام ہے باہر ہے۔ واللہ اعلم

حرره عبدالحقیظ عنی عند - ۱۳ رجب سالاه فرآوی نذیریه جلداق ل می ۴۳ م. سیدمجمه نذیر حسین -( فرادی ثنائیه جلداق م ۲۷۵۲ ۲۵۵۲)

تتكم قائل بوفات ميح الطيفاة

<u>سوال .....</u> حضرت میشی <u>اظاه</u>ای وفات کا معتقد دائر د اسلام سے خارج ہے یانبیں؟

الجواب ..... اس نص قطعی الثبوت كا اگر میخص مكر ب تو اسلام ب خارج ب اور داگر اس كوغير قطعی الدلالة قرار د ي كرتاه بل كرتا ب تو مبتدع و ضال ب-۲ رئيج الثانی ۱۳۳۴ه (تخرار بعرص ۲۱)

(ايراد الفتاريل جنده من ۴۳۳)

# لا ہوری مرزائیوں کے متعلق شرعی تھم

## مجدوكو مانے والول كاكياتكم ب

سوال ..... ہرصدی کے شروع میں مجدو آتے ہیں کیا ان کو مانے والے غیر مسلم ہیں؟

چواہب ..... ہرصدی کے شروع میں جن مجد دوں کے آئے گی حدیث نبوی عظیقتہ میں خبر دی گئی ہے وہ نبوت و رسالت کے دعوے نہیں کیا کرتے اور جو مختص ایسے دعوے کرے وہ مجد دنہیں۔لہٰذا کسی سچے مجد د کو ماننے والا تو غیر مسلم نہیں ، البتہ جو مختص میداعلان کرے کہ ' ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں'' اس کو ماننے واسلے ظاہر ہے غیر مسلم عی ہوں ہے۔

سوال..... چوھویں مدی ہے مجدد کب آئیں ہے؟ ا

چواہب ...... مجدد کے لیے مجدد ہوئے کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ جن اکابر نے اس صدی میں وین اسلام کی ہر پہلو سے خدمت کی وہ اس صدی کے مجدد تھے۔ گزشتہ صدیوں کے مجدد مین کوبھی لوگوں نے ان کی خدیات کی بنا پر بی مجدد تسلیم کیا۔

### چودھویں صدی کے مجدد حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی تھے

<u>سوال ......</u> مشہور صدیث مجدد مسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرے تفظیٰ نے فرمایا کہ ہرسوسال کے سرے پر ایک نیک شخص مجدو ہو کر آیا کرے گا۔ براہ کرم وضاحت فرما کیں کہ چودھویں صدی گزر گئی گرکوئی بزرگ مجدد کے نام اور دعویٰ سے نہ آیا اگر کسی نے مجدد کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا پیتہ بٹا کیں؟

جواب ...... کیا تھا؟ چودھویں صدی کے مجدد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھاٹوئی نئے۔ جنھوں نے مجدد ہونے کا دھوئی قریباً ایک ہزار کما بین تکھیں اور اس صدی میں کوئی فٹٹہ کوئی بدھت اور کوئی مسئلہ ایسائیس جس برآپ نے تام نہ اٹھایا ہو۔ اس طرح حدیث تغییر، فقہ تھوف وسلوک، عقائد و کلام وغیرہ دینی علوم میں کوئی ایساعلم نہیں جس پرآپ نے تالیفات نہ چھوڑی ہوں۔ ہبرحال مجدو کے لیے دعویٰ لازم نہیں اس کے کام سے اس کے مجدد ہونے کی شناخت ، ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد نے مجدد سے لے کر مہدی، مسیح ، نبی، رسول، کرشن، گورونا تک، رودر کو پال ہونے کے ولوئی تو بہت کے گران کے ناہوار قدیران میں سے ایک بھی دعوئی صادق تہیں آیا۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل نے اس 124)

مرزا غلام احمد کومجدد اور فیفن نبوت ہے مستقید سمجھنے والے بھی کا فر ہیں ا

سوال .... ہم ان تمام احکامات پر جوحفرت محم مصطفی میلین کی شریعت کے بین ایمان رکھتے ہیں اور اس کی

بیروی کی کوشش کرتے میں اور حضرت مرزا قادیائی کومیدو اور باتبائ بیروی حضرت محم<sup>مصطف</sup>ی ﷺ اور ان کی طرف ے فیض بوت سے متفید جانتے ہیں از روئے شریعت محمدید ﷺ الیے فیض کے لیے کیا تھم ہے؟ ' گیرا**ب** …… واضح ہو کہ اگر کمی مخص میں باد جود تمام عقا کد اسلامیہ کے ماننے کے ایک تحقیدہ بھی کفریہ ہو اور کمی ایک امر کا ضروریات و بن ہے بھی اٹکار کرے تو دو بھی کافر ہو جاتا ہے۔ پس جو مخص باوجود وعویٰ اسلام و عقائد اسلام کے ایک ایسے مرتد وملحد کوجس کی کتابول ہے اس کی کفریات ٹابت ہیں مسلمان سمجھے بلکہ اس کومجدد اور نیض نبوت ے مستفید منہمے وہ بھی قطعاً کافر ہے کیونک اس نے کافر کومسلمان اور کفر کو اسلام مجما کیل جبکہ محقق ہے

كدمرزا غلام احمد قادياني بيب وعوى نبوت وتوجين انبياه كرام على مينا وعليهم الصلوة والسلام وغيرها كے قطعا كافر ب کیونکہ جو خفص ایسے کافر وملعون کومیدر ومستفید از فیض نبوت سمجھے اس کی کفر میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔فقط

(شرح فقه اكبرص ۱۸۴) ( فآدي دارالعلوم ويوبندج ۱۲ص ۲۲۸ (۲۲۹)

وحی، کشف و الہام کی تعریف ،مجدد اور مہدی کی علامات

استغتاء مندرجه ذبل جندسوالات بطوراضا فيعلمي سجسنا جابتا مول- براو كرم مطالعه وفرمست برسمجها وب جاكيل-

کشف، الہام اور وقی میں کوئی قرق ہے یا نہ۔ اگر ہے تو کون سا اور نمس قشم کا۔ اور وہ صوری ہے یا معنوی ۔ استدلالی ہے یا تھینی ۔ ان واردات کی تشریح قرمائی جائے ۔

مبدی اور بحدد کے متصب میں کیا تفاوت ہے اور ان مناصب کے عاملین کو تمبر المیں سے کون سا ورجہ اور وصف حاصل ہوتا ہے؟

جیسا کہ بی کے لیے وجوئی نبوت ضروری ہے ای طرح مجدد اور مبدی کے لیے بھی وعوی مجدیت و مبدویت ضروری ہے یا ند

كياني اور يغير كى طرح مجدد بهى معصوم، يا مرد كامل، خطاء يد مره موتا ي

مجدد اور مبدی کو تد ماننے والے مسلمان کے لیے از روئے شرخ کیا تھم ہے۔ اور ان کی بعض تعریفوں پا - 0

ادصاف کونہ ماننے والے کے لیے کیاتھم ہے؟

الجواب ..... وي دوغم ہے جو تِقْبِر اور رسول کو بونت انسلاحه عن البشرية الى الملكية حاصل ہوتا ہے۔ پھراس کی تئی صورتمی ہوتی میں۔

> مکی وقت آ وازمثل صلصلة الجرس ( محمنند کی می آ واز سنائی ویش ہے) . . ..1

> لم الت فرشته این اصلی صورت میں یا انسانی صورت میں آتا ہے۔ .. ..۲

منظمی وقت مکالم النی بزاواسطه جوتا ہے۔ ....**r** 

کی وفت مکالمدالتی من وراء انجاب ہوتا ہے۔ .....₹

۵...۵

تمسى وقت رؤيا كے ذريعہ سے علم ديا جاتا ہے۔ اس ليے رؤيا انبيا عليهم السلام وي بيں۔ ندرؤيا غير۔

تتفهيم ميني من جانب الله انبياء عليهم السلام يرايك وقت ايها آجاتا ہے كدان كى قوت نظريه كو تصفيح كر رشد . . 1

وصواب کی طرف لے جایا جاتا ہے۔

الہام دہ علم ہے جو قلب میارک میں بغیر اکتماب ادر استدلال کے القاء ہو۔ اگر نبی کو ہو تو وجی کہلاتا . 4 ہے۔ مینی وہ وق کافتم ہوتا ہے اور وہ قطعی اور ججت ہوتا ہے اور غیر انبیاء کا البام وق کی فتم نیس ہوتا اور وہ ظنی ہوتا ہے۔ بی فرق نبی اور غیر ئی کے رؤیا میں ہے۔

، دوسرا قرق سے کہ انبیاء علیم السلام کا والہام امر و نبی پرمشمل ہوتا ہے اور اولیاء کا الہام کسی بشارت یا تعنیم پرمشمل ہوتا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ انبیاء پر اپنے الہام کی تبلنے واجب ہے اور اولیاء پرشیں بلکہ اخفاء اولی ہے جب تک کوئی ضرورت شرعید دیجیہ والی مدہوں

اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہوگا کہ وی اور الہام میں کیا فرق ہے۔ الہام وی کی قتم ہے۔ منا برای وی اور الہام میں اور الہام میں عموم وخصوص مطلق کی نسبت بن جاتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے طاحظہ ہو ' علم الکلام' مولانا محمد ادر الہام میں عموم وحصوص مطلق کی نسبت بن جاتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے طاحظہ ہو ' علم الکلام' مولانا محمد ادر ایس صاحب میں 190 م

ای طرح ''کشف' لغظ کھولنے کو کہتے ہیں۔اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی علم کو تبی یا ولی ہر کھول دینا۔ نبی کے علم کشفی اور ولی کے علم کشفی میں وہی فرق ہے جو البام نبی اور غیر نبی میں بیان ہوا۔ کشف اور البام مفہوم کے کھاظ سے متفاوت ہیں اور مصداق کے کھاظ سے قریب قریب ہیں۔اور نسبت کشف اور وحی ہیں وہی ہے جو البام اور وحی میں بیان ہوئی۔

بی تفصیل اورنسیت اس کشف کے معلق ہے جوکہ ہی پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات کشف فستاق پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ این صیاد نے کہا تھا اوی عوشا علی المعاء آنخضرت عظی نے فرمایا۔ نوی عوش اہلیس علی البحر اور بعض اوقات بہائم پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ عذاب قبر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کے تفکین کے ماسوئ تمام بہائم وطور من لیتے ہیں۔ کشف کے اس معنی ایم کے ورمیان اور وقی کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔

ا مادہ اجمائی۔ دہ کشف جو نبی کو ہو۔ دہ وی جس ہے ادر کشف بھی۔

٢ ..... اده اختر اتى - جبه ك كشف جوادر وى صادق ندآ ئے كشف اولياء كشف بهائم وغيره

سو.... جہاں دمی صادق آئے اور کشف نہ ہو۔ ومی کی دوج چھشمیس جوالبام سے پہلے تمبروں میں بیان ہو کمیں۔

منبیدا عموم وخصوص مطلق کی تبعث جو بیان ہوئی۔ وہ کشف ہی اور الہام نی اور وی انہیا ہے ورمیان تھی۔ ورندمطلق الہام اورمطلق کشف اور وی کے درمیان بھی نسبت عمیم وخصوص من دید بنتی ہے۔ تکعالا یعنفی علی العنامل .

ا .... مہدی ایک محض معین ہے کوئی عہدہ تبیں ہے کہ بر محض کو حاصل ہو کیے۔ مبدی کے متعلق علامات

صديث تبوي ين وارد بهوكي بين جوكديد بيل.

ا است اس کا نام حضور ﷺ کے مطابق ہوگا۔

۲ .... اس کے والد کا نام حضور عظام کے والد کے ہمنام ہوگا۔

٣ ..... الل بيت س بوكا ليتى اولاد فاطمد رضى الله تعالى عنها ب موكا ..

سے سات سال زمین میں خلافت کرے گا اور زمین کو عدل سے پڑ کر دے گا۔

 ۱..... اس کے بعد ایک لٹکرشام ہے ہمقابلہ حضرت مہدی صاحب روانہ ہوگا۔ مقام بیداء کی ایکٹی کرزمین میں دھنما دیا جائے گا۔

ے... مبدی کی اس کرامت کو دیکھ کر ابدال ملک شام اور اہل عراق آئیں گے اور بیعث کریں گے۔

۸ ...... اس کے بعد ایک اور صاحب قریش جس سے مبدی کے مقابلہ کے لیے کھڑے ہول کے اور وہ اپنے افغات ابو افغات ابو دہ است مبدی کے ساتھ لاائی کریں گئے ۔ لشکر مبدی کو فتح ہوگی۔ بیسب علامات ابو واؤد باب فی ذکر المبدی مذل المجود رہے ہم اوا ہے کی تی ہیں۔

اب میدد کے متعلق تختیق درج کی جاتی ہے۔ جو کہ ایوداؤ د اور اس کی شرح یڈل انجیو دج ۵ص۳۰۱۰۳ باب ما یذ کوئی فون العاف سے اخذ کی گئی ہے۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ اللہ تعالی ہرسوسال کے اوپر "من یعجد دلھا دینھا"
کو بھیجا کریں ہے۔ اس لفظ "من یعجد د" کے اوپر غور فر ایا جائے۔ لفظ "من "معنی میں جو ہے ہے اور لفظ مفرد کا ہے۔ آو اب اس سے آیک قرن میں ایک فرد معین مراد لیما اور تیرہ قرن جو گر رہیجے ہیں۔ ان جی سے تیرہ آ دیموں کا استخاب کرنا اور یہ کہنا کہ اس صدی کا مجدو فلاں تھا اور اس کا فلال، تکلف سے ضال تیس۔ اس لیے معنی صدیت کی بناء پر اظہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جرصدی ہیں اللہ تعالی آیک جماعت الی قائم فرائے ہیں جن کا ہرفرد ہر بلد میں آخر یہ و تحریر کے ذریعہ سے دین کو قائم رکھتا ہے اور تحریف عالین و مطلبین سے تفاظت کرتا ہے۔ چنا تی مولانا خلیل احمد صاحب محدث مہار نبودی فرماتے ہیں۔

ان المواد بمن يجدد ليس شخصا واحد ابل المواديه جماعة يجدد كل واحد في بلدفي فن اوفنون من العلوم الشرعية ماتيسر له من الامور التقريرية والتحريرية. و يكون سببا لبقائه و عدم اندراسه وانقضائه الى ان يأتي امر الله ولاشك ان هذا التجديد امر اضافي لان العلم كل سنة في التنزل كما ان الجهل كل عام في الترقي.

مجدد اور مہدی کے مغبوم اور مراتب کو واشتح کرنے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات حسب ذیل ہیں۔ ا۔۔۔۔۔ ان مناصب کے حالمین کو وتی نہوت اور وتی رسالت میں سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہوسکتا۔البتہ الہام اور سنتف دغیرہ سے اولیا و کوظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ ان کو بھی حاصل ہونا تمکن ہے۔ تمر وہ تعلقی علم جو انہیا علیم السلام کو وتی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جو کہ لوگوں ہر ججت ہوتا ہے۔ ان کو ہرگز ہرگز حاصل تہیں ہوتا۔

٣ ..... - نبی اور وَقِمِهِ مِعْمُوم ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ امت کا کوئی فروحتی که حفرات محابہ رضی الله عنَّم بھی انبیاء علیم السلام کی طرح معصوم نیس قرار دے جا کہتے ۔ کہنا ھو حذھب اھل المسندة و الجسماعیة . ۳ مبدی اور مجدد کو تہ بانے سے کفرنہیں اور م آتا۔ مجدو کے متعلق تو واضح ہو چکا ہے کہ کسی شخص معین کا نام شمیل ہے بلکہ کسی کا مجدد ہوتا امر طنی ہے۔ اس لیے اس کے نہ بانے میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوسکتی۔ البتہ مبدی کا ذکر ان صفات سے ساتھ جو احادیث میں آیا ہے اور بیاحد بثیں ابودا کا دوغیرہ میں خرکور ہیں۔ حدیثیں صحح ادر حسن میں اس لیے ان صفات کا جو مشکر ہوگا اس کے لیے وہ تھم ہوگا جو احادیث احاد کے مشرکا ہوتا ہے۔ یعنی کفر لازم نہ آسے گا۔ لیکن نستی سے خالی نہ ہوگا۔

الجواب صواب فقط والله اعلم

خير محمد عقا الله عند بنده محمد عبد الله غفرك: خادم دارالافآء

مهتم مدرسه قیرالمعادی مانان 💎 فیرالمعادی مانان مورخه ۲۰ شعبان ۱۳۷۰ه (فیرانفاوی ج اس ۱۲ تا ۱۷)

· تجدید وین اور مرزاغلام احمد قادیانی؟

سوال..... مرزا غلام احمر قاد یانی کواگر مجدوز مان مانا جائے تو بجاہیے یائیں؟

چواپ ...... مرزا ته ویانی ندگور برگز مجد و زبان نیس با نے جا سکتے کیونکہ مجد و زبان کے لیے چنوشرا تکا مقرر اور معین بیس چنانچہ کتاب (مجالس الا برارمجلس ۸۳ ما وجدت مذا الکتاب فی انتخب ) بیس بایس طور مسطور ہے کہ مجد وہ بوسکتا ہے جس کی لیے تنہ سے میاں مغوطوطا کی موسکتا ہے جس کی لیے تنہ سے میاں مغوطوطا کی طرح مجد ہونے کا اپنے مند سے دعوی کر سے اور کہلائے اور مرزا تا دیانی بیں بیرصفت کہاں؟ ویکھواس کی عبارت عربی جو یہاں بطور بیٹے نمونداز خروارے ہے تحریر کر دی جاتی ہے جس پر اوئی لیونت والے طالب علم بھی اعتراض کرتے ہیں اور بنی ازارے ہیں اور مرزا تا دیائی کی چند تعنیفات سے کتاب اعجاز اس کی چند تعلیاں پیرمبرعلی شاہ مساحب نے سیف چشیائی اور فیصلہ آسائی میں (مولانا تھرعلی موتھیری) بایس طور نقل کر دی ہیں۔ وجو حذا و انس مساحب نے سیف چشیائی اور فیصلہ آسائی میں (مولانا تھرعلی موتھیری) بایس طور نقل کر دی ہیں۔ وجو حذا و انس مسعبته اعداز العسیم و قلد طبع فی معلیع طبیاء الاسلام فی سبیعین یوماً من شہر المصیام و کان من مسعبته اعداز العسیم وقلد طبع فی معلیع طبیاء الاسلام فی سبیعین یوماً من شہر المصیام و کان من المهم میں انہ اس من شہر المصیام و کان من المهم میں ان انہ اس مقام المطبع فادیان طبع میں الائی میں انہ کا اس المعلم فادیان طبع میں دائوں میں انہ کا انہ کا مقدم المعلم فی انہ کا انہ کا مقدم المعلم فی انہ کا کا دیائی طبع کا انہ کا انہ کا انہ کا کا کہ کا انہ کی انہ کا کہ کا انہ کا کہ کا تو کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کی کے کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کو کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کہ کی کا کہ کی کے کہ کی کو کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کی کر کے کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے

ری ب بهران ما میان در جاید است می این این به این این به به این به به اسید به که مرزانی مهاحبان اس جگه جمی اب ناظرین ملاحظه فرما کمیں که کمیا ستر دن کا مهبینه بهمی اوتا ہے؟ امید به که مرزانی مهاحبان اس جگه جمی

کچھ تاویل کریں مے حالانک بیرتمام عبارت بے ربط اور خلاف محاورہ عرب کے ہے۔ تنطقی دوم منطق کورواسپور کی بجائے تورواستور ہونا جائے تھا۔

فلطى موم - يابتمام الكليم فعثل الدين بعد التو يب نعثل الدين \_

قلطی چبادم۔اس کماب سے ص⊤خزائن ج ۱۸ص ۵ من کل نوع المجناح. نوع للجناح کیونکہ کل معرف پراحاطہ ابراء کا افادہ دیتا ہے۔ وہ یہاں پرمقصودنیش۔

غلطی پنجم۔اس کتاب کے ص ۳ ایشا کل احواج علی التقوی۔ اس مقام پر کل احواج ہونا جا ہے۔ تخاچونکہکل مجموی فلاف ہے۔

نظطی ششم۔ اس کتاب کے صس تزائن جلد ۱۸ ص ۸ فلا ایسان له او بضیع ایسانه. دو دفعہ ایمان کے لفظ کا تکرار بے تاہدہ اورخلاف محاورہ عرب ہے۔

غرضيكه مرزا قادياني نے تهين تو مقامات حريري وغيره كتب عدمارتين جرائي بين ادر كہين لفظي ادر تهين

معنوی تحریف قرآن مجید واحادیث شریف کی گئی ہے جس کو بیرصاحب موصوف نے اپنی تصنیف سیف چشنیا کی میں صفحہ کا تا ۱۸ تکمبند کر دیا ہے۔ اور اختاء اللہ تعالی فقیر بھی ہراکی جلد میں چند اغلاط مرز اغلام احمد گاویا ٹی کے لکستار ہے گا۔ (بابو بیر بخش کی تمام کتب' قادیا نیت' احتساب قادیا نیت جیاز دہم ودداز دہم میں شائع ہوئی تیں مرتب)

اور دوسری شرط مجدو کی ہے ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو مطابق شریعت جناب مجدر سول اللہ ملکتے ہے رکھتا ہے اور اقوال و انعال اس کے ہرگز برخلاف شریعت کے نہیں ہوئے۔ اور سرزا قادیاتی ہیں ہے ہر ووصفت موجوو نہ تھیں نہ تو مرزا قادیاتی ہیں ہے ہر ووصفت موجوو نہ تھیں نہ تو مرزا قادیاتی ہے بہوں کی کھانے ہے تمین دن متواخر باز رہے اور نہ ہی فرش چڑے اور مجوروں کے چنول سے بنایا اور نہ ہی مرزا قاویاتی نے کہاب اور زردی اور پلاؤ کھانے سے متہ پھیرا اور نہ ہی جمونے البام بیان کرنے سے زبان کورد کا نہ ہی نہیوں کی تو تین کرنے سے قلم کو بند کیا اور نہ ہی قرآن مجید اور احادیث شریف اور اجماع امت کے اقوال کی تحریف معنوی کرنے سے قلم کو تھا ا

تیسری شرط مجدد کی ہے ہے کہ جو بدعت اور بت پرتی اور برے کام لوگوں کے درمیان مروجہ اور قائم ہو چکے ہوں ان کو وہ اپنی ایمانی طاقت اور استفامت اور حوصلہ اور طبعی سے دور کر دیتا ہے۔ مرزا قادیائی نے تو ہجائے ان باتوں کے بدعت اور بت پرتی کی نئ قائم کی چنا نچا پی تضویر ہیں ہؤا کر ملکوں میں تقییم کیس طالا تکہ یہ بالکل برظاف قرآن مجید واصادیت صحیحہ واجھاع صحابہ رضان القدیمیم اجمعین ہے اور علاوہ اس کے اسٹے آ ہے کو خدا کہلانا اور آسمان وزیمین کے پیدا کرنے پر اسپٹے آپ کو قادر مجھتا جیسا کہ (کتاب البریمی ۵۸ فزائن بغد ۱۳ میں سواو ھیقتہ الوقی وواقع البلام) وغیرہ میں ندکور ہے۔ علاوہ اس کے خود مرزا قادیائی کا دکوئی کرشن تی و جی ہے۔ (ھیتہ الوقی وواقع البلام) جم کی تعلیم شرک و ہدعت سے بحری ہوئی ہے۔ چنانچہ گیتا تر جہ فیض ہے۔

ابيات

من اذ برس عالم جدا مشت ام آی مشت از خود ندا مشت ام منم برچه بستم خدا از من است نا از من است و بقا از من است باشجار بینجل پرانی مرا بر همای ارد بدانی مرا اگر موش داری چنان میشودی خدا میشودی و خدا بے شوی

تناسخ

ہمہ شکل انمال گرفتہ اند بہ تقلیب احوال دل گفتہ اند گرفتار زندان آبد شعائد زیدائش تصم جان خود اند اب ناظرین ذرا مرزا قادیاتی کے کلمات ہمی بنور و بھٹے اور سننے اور انسانی فرمائے۔ وہو بندا۔
(ترجمہ) '' میں نے اپنے ایک کشف میں و کھٹا کہ میں خود خدا ہوں اور بھٹین کیا کہ وہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہوگیا اور میرا غضب اور حلم اور کئی اور ٹیر نی اور حرکت اور سکون سب ای کا ہوگیا اور ای حالت میں میں بول کہ ہوگیا اور ای حالت میں کہ برائع کے مواثق اس اور نیل نواز کی اجر ٹیس سے بیسے تو آسان اور میں کہ ہوگیا ہور ایک مواثق اس کی ترقیب و تفریق شرحی۔ پھر میں نے خشاء حق کے مواثق اس کی ترقیب و تفریق کی اور جن و بھتا ہوگئی اور بول کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت المسماء اللہ نیا مصابیع بھر میں نے کہا اب ہم انسان کو شرح کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے البام کی طرف خفل اور میری زیان پر جاری ہوا۔ او دمت ان استعملف فعلقت ادم، انا حلقنا الانسان فی احسن تقویم." (کاب البربیمی ۱۸ کے ۱۸ کام میں مارے ۱۰)

اور آھے چل کر ای کتاب (کتاب البربیس عام تزائن نا ۱۳ س ۴۲۵) میں جہاں بید مقمون چھڑا ہوا ہے کہ المام مبدی اور میسی ہوں اور وہ حضرت میسیٰ الطبیخ مر بھیے میں اور جولوگ ان کا زندہ ہوتا آسان پر مانے ہیں وہ جاٹل اور احمل اور ناوان میں ۔ قرآن مجید اور احاویث کوغور سے نیس مجھتے اور جنب ان کو پوچھا جائے کہ اس کے آسان ہے اگر نے اور خلے کا کی حدیث ۔ کے آسان ہے اگر نے اور خلے کا کی حدیث ۔

پناہ بخدار بیرے صاحبان دیکھو! مرزا قادیاتی کا کس قدر جھوٹ بولنا ثابت ہے پیر مہر علی شاہ صاحب فاضل اجل لاہور جی خود بحث کرنے کے لیے مع بسیار علائے دین کے تشریف لانے اور مرزا قادیاتی بھاگ مجے اور ایسا تی بیر جماعت علی شاہ صاحب کل بوری کے مقابلہ کرنے سے بھا گئے رہے۔ آفر الامراس کے دلوی کی تردید جس کتاب سیف چشتیاتی وشن البدلیۃ تیار کیں۔ اس طرح بزاد ہا علائے دین جو اب بدلائل تناطعہ اب تک دے متعقل دے ہیں اور خاص کر اب بھی رفیق بیر بخش صاحب بخشز بوسٹ مامتر انجمن تا تیز الاسلام کی طرف سے مستقل طور پر رسالہ ماہواری ( تا تید الاسلام ) فکلتا ہے جس کے جو اب دینے جس مرزا تا ویاتی اور آپ کے بیرو لائسلم کا سبق بادر انہ وارت اور تی میں مرزا تا ویاتی اور آپ کے بیرو لائسلم کا سبق باد کر کر دیا ہو کہ اور انہ وارت اور تی جس کے بیرو السلم کا

گر نه بیند پروز شب پره هیڅم چشمه آفآب راچه گناه

دوراب تقیر بھی مرزا قادیائی کے کمدی نشینوں اور تبعین کونوٹس ویتا ہے کہ اگر مرزا قادیائی اور آپ لوگ سچے بیں تو جیس بزار روپ جو مرزا قادیائی نے بطور انعام اس دعویٰ پر ارتام فرمایا ہے براہ مہریائی بسیند مئی آ رؤر مداندفر مایا جائے ورندسرکاری طور پر ورخواست کی جائے گی ۔ وہو نبرا۔

''اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی ایسی نہ پاؤ کے جس میں بہ لکھا ہو کہ حضرت عیسی تنظیمہ جسم عضری کے ساتھ آ سان پر بطبے گئے تھے اور پھر کسی زبان میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔ اگر کوئی ایسی حدیث چیش کرے تو ہم ایسے شخص کوئیس ہزار روپے تک تاوان و ہے سکتے ہیں اور تو بہ کرنا اور تمام ایٹی کتابوں کوجلا و بنا اس کے علاوہ ہوگا جس طرح جا ہیں تسلی کر لیس''

( كتاب البرييم ل ٢٠٥ فزائن ج ١٣٠٥ ١٥٠٠ عاشيه )

اور اس کتاب کے ص ۲۰۸ خزائن ج ۱۳ ص ۲۶۷ میں یوں لکھا ہے کہ''جہاں کسی کا واپس آ ٹا بیان کیا جاتا ہے عرب کے قصیح لوگ رجوع بولا کرتے ہیں نہ نزول۔'' اب ناظرین نے مرزا قادیاتی کی عبارت زول کا لفظ وارو ہے وہ غیرضیح ہے۔ بیلفظ ذی عزت آدی کی خاطر بھی بولا جاتا ہے اور یہ عام محاورہ ہے۔ نزول من السبعاء اور رجوع کا کلند کسی مدیث وضعی کتاب غد بہ خاطر بھی بولا جاتا ہے اور یہ عام محاورہ ہے۔ نزول من السبعاء اور رجوع کا کلند کسی مدیث وضعی کتاب غد بہ اسلامیہ بیس بھی اس کا خوت نیس اوراگر کوئی محفل دیکھوں دیکھیں بڑار روپیہ علاوہ مزا اور تاوان کے دول گا۔ میں میرے صاحب ذرہ انصاف ہے حدیثوں کو ملاحظہ فرمائی اور ویکھیں کیا این جس رجوع اور منزول من السبعاء کا کلہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو مرزائی صاحبان تحریر شدہ تاوان لے دیں۔ اگر وہ شددی تو سمجھ لیس کہ ہد

حديث · · · · <u>ا</u> قال المحسن قال وسول الله مَنْكَة لليهود ان عيسى لم يمت وانه واجع اليكم قبل · (أقل انقيامته.

الوگ كذاب جيں اور نه جي مرزا قاديائي صادق اور مجدو ہو سكتے جيں؟ اور وہ ولائل بيہ جيں ۔

لیمنی کہا حضرت حسن بھری نے کہ فرمایا رسول آگٹ تھٹ منے واسطے خاصمین الل میہود کے حضرت علی النظافی اب تک نبیس مرار وہ تمباری طرف والیس آئے والا ہے تیامت سے پہلے (اس حدیث میں رجوع کا نفظ موجود ہے اور حدیث مجھے ہے)

حدیث ٢٠٠٠٠٠ روی اسعق بن بیشر وابن عساکر عن آبن عباش قال قال رسول الله عظم فعند ذلک بنزل انتی عیسی بن موبع من السنداء. (کزائمال ج ۱۱۳ مدیث فرو۲۲۳ مختراین مساکر خ ۲۰ ص ۱۳۹) ین کها معزت این عیاس منی الله تعالی عند نے که فرایا که رسول الله تیک نے ، نزدیک ہے کہ میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان کے نوفیک کے کہ میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان کے موجود ہے)

صدیت سیستان فانه لغ یست الان بل رفعه الله الی هذا السسماء روی این جریر واین حاتم عن ربیع قال آن النصاری اتوا النبی بخشته الی آن قال الستم تعلمون ربنا حیی لایموت وان عیسی یاتی علیه الفناء. (تغیر طری سم ۱۹۳ ج ۳) لین کیاتم توگول کوهم نیس رب حادا زنده ہے۔ اس پر جمی موت نیس آئے گی اور عین پرموت آئے گی۔

صدیت ..... مع عندالله بن سلام قال یدفن عیسی بن مریم مع رسول الله سی و صاحبیه فیکون قبره رابعا. (درمنور تا به السلام قال یدفن عیسی بن مریم ساته مفتور علیه السلام و السلام کی قبر چوشی بوگا به که اورایو کر اور ایر رشی الله تعالی متحما کے اوراس کی قبر چوشی بوگی ۔

صديث ..... من ابن هريرة قال قال وسول اللّه عَيْنَ كيف انتم اذا نزل ابن مويم من السماء فيكم والعامكم منكم.

ناظرین کیا عدیث تمبراق ل بیل رجوع اور حدیث نمبر ۱ اور حدیث تمبر ۵ بیس کلمه من المسهاء کا واقع ہے یانہیں؟

اب مہرپائی فرما کر مرزائی صاحبان کو لازم ہے کہ ایفائے وعدہ کریں یا مرزا قادیائی کے اتباع سے توب کریں اور علاوہ اس کے مرزا قادیائی کے اور بھی کلمات ہیں۔ اصل کوخور سے دیکھیں اور اقصاف کریں کہ کیا ہے مطابق قرآ ن مجید واحادیث شریف واجماع مسلمین وآ نگہ وین وجہتدین ومجدد وین کے ہیں یا تبیس؟ وحوجلدا، انت علی جعنز للہ او لادی انت علی وافا حلک۔ (وافع ابلادم ۲۰ تزش جد ۱۸ص ۲۲۷) انت علی بھنز لمہ و لدی. (هینته الوی م ۸۶ نزائن جد ۴۶ م ۱۹۸) اور هنی ان کے بول کیے جاتے ہیں کو تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ ا اواز در تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہول ۔

ناظرین! کیا یہ مرزا قادیانی کا کہنا گئا ہے؟ ہرگز ٹین ۔ بیدصری جموت ہے اور خداونہ کریم نیر افتراء ہاندھا ہوا ہے۔ چنانچے قرآن شریقے خوداس کی ترویہ کرتا ہے۔

(اول )لم يلد ولم يولد (الاعلام) يعني تين جنّا ال في كواور ندوه جنّا كيا-

(دوم) لمم یشخفو الدا و لمه یکن لمه شویک فی الملک. (الفرقان۴)اس نے کس کو ولد (بیٹا یا بتی )شیس بنایا اور نہ باوشائل میں اس کا کوئی شریک سب

(سوم) ومن اظلم ممن افترى على الله كذبان الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظلمين. (عود ١٨). (چهارم) فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله ليشتروا به ثمنا قليلاً. (التروي)

لیس ان تمام ندکورہ بالا آیات بینات ہے واسح ہوا کہ جو تنس اللہ پر افتر اباند سے بینی خدا کا بینا ہونے کا وعولی کرے یا خود خدا ہے۔ یا اپنے ہاتھ ہے کوئی کتاب لکھ کر کے کہ بیاللہ کا کلام ہے جو میرے منہ سے نکلتا ہے۔ سو دہ ظالم ادر کفتی اور دوز فی ہے۔

اور ویکھومرزا قادیائی نے (مقیقت الوق ص ۶۸ فرائن ج ۳۴ ص ۸۷) جس لکھا ہے۔'' قر آن خدا کی کتاب اور میر سے مقد کی یا تھی جیں اور اپنی۔ ( کتاب ازالہ او ہام س ۴۴ افزائن ج ۴۳ ص ۲۵۳) جس لکھنا ہے کہ سی فظیاؤ موسف نجام ( لیعنی موسف تر کھان کا بیٹا ) ہے اور اس کتا ہے کے ( ص ۱۲۹،۷۴۸ فزائن جد۳ ص ۴۲۹) جس فکھا ہے کہ افہا علیم السلام جبوٹے جوٹے ہیں۔ خدا کی بٹاوالیسے مجدووں ہے۔

میرے صاحبان! انصاف فرمائے کہ جس آ دمی کے یہ الفاظ ہوں کیا وہ آ دمی بقانوں شرایعت عَلَیْکُہُ مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ ہرگزشیں، ہرگزنیں، ہاں بقول شخص 'سو جو ہے کھا کے بلی جج کو چلی ۔'' الغرض مرز ا تادیانی کسی صورت میں مجدد نہیں ہو شکتے۔ واللہ اعلم بالسواب۔ ۔ ﴿ (فَآدِیْ ظَامِیہِ جَ مِس ٢٩٠١ تَمَامِ)

مرزا قادیانی مجددتهیں، کافر ومرتد تھا

ا کیک مرز الی قادیانی کا سوال ہے کہ این پلیدگی حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا: ہرصدی کے بعد مجد د ضرور آئے گا۔

مرزا قادیانی مجدد وفتت ہے۔ عالی جا! اس قوم نے لوگوں کو بہت فراب کیا ہے، ثبوت کے لیے کوئی دسالہ وغیرہ ادسال فرما کیں تاکہ گمرائل سے بھیں۔

<u>الجواب .....</u> مجدد کا نم از نم مسلمان ہونا تو ضروری ہے، اور قادیاتی کافر مرقد تھا ایسا کہ تمام علائے حرمین شریقین نے بالاتفاق تحریر فرمایا کہ: من شک فبی تکفوہ و عذایہ فقاد تکفور (درختارش سے سطوریہ کئیدرشد ریکوئز) جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔

لیڈر بننے والوں کی آیک تابی کی پارٹی تائم ہوئی ہے جو گا ندھی مشرک کو رہبر، دین کا امام و پیشوا مائے بیل ، نہ گا ندھی امام ہوسکتا ہے نہ قادیائی مجدد، السوء واقعقاب و قبر اللہ یان د حسام الحرمین مطبع الجسنت ہریلی ہے منگوا کیں۔ واللہ تعالیٰ اظم۔

## قادیا نیوں کومسلمان سمجھنے والوں کے بارے میں تعلم

قاد یا نیول کومسلمان سمجھنے والنے کا شرعی تھم

<u>جواب ......</u> جو محض قادیا نیوں کے مقائد سے واقف ہواس کے باوجود ان کومسلمان سمجھے تو ایب محض خور مربّہ ہے کہ گفر کو اُساد ہم مجمتا ہے۔ (آپ کے مسائل در ان کاحل ن اص rim\_rip

ے یہ بروری ایسا ہے۔ مرز انٹول کومسلمان سمجھنے والے کا حکم

<u>سوال .....</u> جو فخص فرقۂ شالہ مرزائیا کواملام پر مجھتا ہوای کے بارد میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟

مرزا قادیانی کوسچا ماننے والے کا تھم

وہ کمراہ اور اسلام ہے خارج ہے۔ اس کی بات ماننا اور اس کو پیر بنانا یا اس کی جماعت میں شرکیکہ ہونا حرام ہے۔

مسلمانوں کو اس سے قطعاً محترِ ز اور مجتنب رہنا جا ہیں۔ محمد کفایت اللہ 💎 ( کفایت اُلفتی جلد اس ma)

مرزائي كو كافرنه بيحضے والے كاحكم

چنانچه (دریماری اس ۱۳۵۰،۴۱۳) وغیره کتب میں بشرح مسطور ہے۔ کل من کان من قبلتنا لا یکفو به حتی الخوارج المذين يستحلون دمائنا واموالنا و نساننا و سب اصحاب رسول الله عَيْثَةً و ينكرون صفاته تعالی و جواز دویته لکونه تاویلا و شبهه کی ان کا اعتقادات مبٹ سے گزا کدانھوں نے معانی نص کوا ہے مطلب کے موافق بنا لیا جو معانی سلف الصافحین ہے مروی تھے ان کے پابند نہوئے۔ و ما من کفر ہم اس پر امام شای نے فرمایا کہ ندہب معتد اس کے خلاف اور خلاصہ ہے بحرالرائق نے بیض ایسے فروع نقل کیے ہیں کہ جن بدھتوں کا صریح کفریایا جاتا ہے تحران کے لیے کہا ہے غدہب معتد بک ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کوجھی کافر شہا جائے۔ (ان کی تاویل کے سبب) (دری رص ۳۲۸ ن ۳) ش ہے۔ شم الحاد جون عن طاعۃ الاحام 🧢 بعاويل يرون انه على باطل كفر او معصية توجب قناله بعاويلهم يستحلون دمائنا و اموالنا و يسبون نساننا وايكفرون اصحاب نبينا عليه افضل الصلوة حكمهم حكم البغاة باجماع الفقهاء كما حققه فی الفتح. اس کے بعد صاحب درکتار نے فربایا۔ وانما لم نکفرہم لکونہ عن تاویل وان کان باطلا بخلاف المستجل بلا تاویل کما مرفی باب الامامة (درمختار ص ٣٣٩ ج ٣) فتح القدير بي حج كه جهور فغنہاء ومحدثین کے نزویک کافرتبیمی اور بعض محققین ان کے کفرے قائل ہوے ہیں اور محیط میں ہے۔ بعض فعنہاء تھنیر کے قائل ہیں اور بعض فتہا چھیٹر نہیں کرتے اس بدعت والے کی جس کی بدعت دلیل محطعی کے مخالف اور کفر ہو۔ صاحب محیط نے عدم تکیفرکو اثبیت واسلم لکھا ہے۔ امام طبی نے کہا کہ یہ کتلا و جھیے چکڈا فی عایۃ الاوطار اس پر مولوی صاحب موصوف الصدر فرماتے ہیں کہ سلف الصالحین کا طریق افضل واسلم ہے۔مرزا قاویاتی کے کفر بھی تمام تاہ بلات باطلہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ والنداعلم۔ اب اس مولوک صاحب کا کیا حال ہے۔ ان کے چیجے تماز پڑھیس یا نہ پڑھیں؟ اور پہلے جو مرصہ دراز ہے ان کے بیٹھیے نمازیں پڑھی ہیں۔ان سب کی نضا ہے یا نہ؟ اور مرزا ندگور کو کافر کہنا فرض نے سنت یا ترک اولی ۔ مولوی صاحب ندکور کا استدال کیجے ہے یا غلا؟

جواب ...... مرزا قادیاتی کا وعوی تبوت بوتکه ان کی ذاتی تحریات ادر انریج سے اور اس کے تبدین کی عظیم جماعت کی سند سے متواتر عابت ہو چکا ہے اور قتم نبوت کا عقید وضروریات دین میں سے ہے۔ آپ بھی ہے بعد کمی نئی نبوت (خواہ جس تسم کی بھی ہو) کا عطا ہوتا بند ہو چکا ہے۔ سازھے تیرہ سوسال سے زیادہ عرصہ اس عقیدہ برگزر چکا ہے اور ضروریات دین میں خواہ تطعیات کیوں نہ برگزر چکا ہے اور ضروریات دین میں خواہ تطعیات کیوں نہ بول۔ تاویل کرنے سے تعلم کفر سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ضروریات دین میں نہیں ..... ( رسالہ اکفار الملحدین فی ضروریات الدین مؤلفہ حضرت شاہ صاحب سمیری) مولوی صاحب کو اس عقیدہ سے تو ہر کرنا لازم ہے۔ واللہ العلم محمود عقالتہ عند شفق مدرسے تا مالعلوم ملتان (قادی مفتی محمود عند اس عقیدہ سے تو ہر کرنا لازم ہے۔ واللہ العلم محمود عقالتہ عند شفق مدرسے تا مالعلوم ملتان (قادی مفتی محمود عند اس عمر درجاء)

مرزا قادیانی کے دعویٰ مسیحیت ومبدویت سے واقف ہوئے باوجوداس کومسلمان کہنے والے کا تعکم <u>سوال .....</u> مرزا قادیانی کے دعویٰ مسیحیت ادر مہدیت سے واقف وآشنا ہو کر بھی کوئی شخص مرزا کومسلمان سجھتا ہے تو کیا وہ کہنے والاشخص موس ہوسکتا ہے؟ مہریانی فرما کر جواب سے نوازیں۔

الجواب ..... مرزا قادیاتی کے عقائد ونظریات و خیالات باطلہ اس حد تک غلیظ میں کدان سے واقف ہوکرکوئی

مسنمان مخص مرزا کومسنمان تین کہدسکا۔ البت جے اس کے مقالہ باطا۔ کاظم ندہو اور ہاویل کرے اور اسے کافر نہ کہا تو مکن ہے ورند ٹیس۔ بہر حال جانے کے بعد مرزا کو کافر کہنا ضرور کی ہے۔ البتہ جو محض ہدسب کی شہد اور اور فی کے کافر نہ کہنا جائے گا۔ معرض کا انہ یاتی اور اور کے کافر نہ کہا جائے گا۔ معرض کا انہ یاتی آج نہیں کے کافر نہ کہا جائے گا۔ معرض کا انہ یاتی آج نہیں کے دیکھا جائے کہ وہ مرزا کے بارے میں کیا گہتا ہے تب تول کیا جائے احتیاط میں ہے کہ مدم تعظیم کا تول کیا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ (افراد ورسولہ اعلم بالصواب۔ (افراد کی ایک کا تول کیا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔

مرزا قادیانی کی تعریف کرنے والے کا تھم

<u>سوال .....</u> خواجہ کمال الدین لاہوری، مرزا غلام احمد قادیائی کی فصاحت بل غست کی تعریف کرتے ہیں یا ان کا استقبال کرنا یا ان کو اینے یہاں مہمان کرنا کیسا ہے ایسا شخص مرتہ ہے یا نہیں؟

و کجواب ...... مرید تو نبیرس، فاسق و عاصی ضرور ہے کہ بے دین کی تعظیم کرنا ہے باتی جو معتقد عقائد قادیا لی کا ہے اس کے ارتداد پرفتوی علماء کا ہو چکا ہے۔ (شرح فقدا کیرم ۱۸۳۰) (فقادی وارالعلوم دیوبندیٰ ۱۳۸۲م ۳۳۰)

قادیا نیول سے تری کرنے والے کا حکم؟

سوال ...... کیا فراتے ہیں علائے وین کتر ہم اللہ تعالی و نظر ہم و اید ہم اللہ ہیں کہ ایک سنوں کے کقر میں جانے ہے، اس سنلہ میں کہ ایک سنوں کے کقر میں جانے ہے، اس سے خلا طامیل جول حصہ بخر و رکھتے ہے منع کیا، ہندہ جس کے بیٹے وغیرہ سلسلہ عالیہ قادر سے میں بیعت ہیں، اس نے کہا کہ بزے فیماز ہے، پڑھ کر ملا ہو صحت ہی منداب بی مجملت لیس کے۔ اس پیچارے قادیانی کو دق کر رکھا ہے، تو اب ہندہ کا کیا تھا ہے؟ بینوا تو جو وا۔

<u>الجواب ......</u> جندہ نمازی تحقیر کرنے اور عذاب البی کو بلکا تغیرانے اور قادیاتی کو اس فنل مسفیانان سے مظلوم جانئے اور اس سے کیل جول جیوڑنے کوظلم و ناحق سجھنے سے سیب اسلام سے خارج ہوگئی۔ ایسے شوہر پرحمام ہوگئ جب تنگ سنے سرے سے مسلمان ہوکراہے ان کلمات سے تؤیدنہ کرے۔ واللّٰہ تعالیٰی اعلم

( احکام شریعت راحد دضا خان می ۱۹۵ مشمله قاً وکی دخویه بن ۱۹۳ مس ۲۵۳ )

مسلمان کومرزائی کہنے والے کا تکم

<u>سوال ......</u> جدى فرمايند علماء دين ومفتيان شرع متين وري مسئله كه شخصه بنام عبدالعزيز مرا كه من متم بخدا <u>شخصي المورد من مرا كه من منم بخدا شخ</u> و والجلال والاكرام سجح العقيده مسلمان مستم \_ مرزائی مجويد \_ و پروپيگندا بكنداي را مرّا از روئ قرآن كريم و صديث شريف و فقه جست \_ بيئوا توجووا.

جواب ...... منجملد از شروط صحت اسلام و درتی عقیده این بم است که یقین حاصل باشد که بعد وزختم المسلمان علیه از شروط صحت اسلام و درتی عقیده این بم است که یقین حاصل باشد که بعد وزختم المسلمان علیه هم که ویژارید و نیز در گرست در تاریخ نبوت کرده آن دجاری میارید و نیز در گرضره دریات و تاره ایقین میندید و بااین جمه کے شارا مرازئی یا کافرگوید آن مجرم است و آن را خوف کفراست توید کردن لازم بهنم شرط این است که او پایقین این قتم جمله گفته یاشد و با قاعده شبادت شرق برگفتن اوازین قتم جمله هائی موجود باشد - وانشه علم محمود عفا الله عند مفتی مدرسه قاسم العلوم مانان ۱۳۸۵ (من دناه کام مفتی مود خاص ۱۹۹)

## ظهورمهدي وفتنهٔ وجال

#### حضرت مہدیؓ کے بارے میں اہلسنت کا عقیدہ

سوال .... مارے نی کرئم مین کے فرمان کی رو سے وہ ہمارے نی مین آخر الزمان ہیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا مقیدہ ہوگئی گرا تعفرت میں ہے ہم ایک مسلمانوں کا مقیدہ ہوگئی گرا تعفرت میں ہی ہانا کہ ان کی وقات کے بعد اور قیامت سے پہنے ایک نبی آئی گئی گئی ہوت مہدئ جن کی والدو کا نام حضرت اسدان ہوگا تو کیا یہ حضرت مہدئ ہمارے نبی کریم مین تو تو ایس کے جو دوبارہ دیا میں تشریف لائیں گے۔ میرے نانا محتر مولوی آزاد فرمانی کرتے تھے کہ آئیک مرتبہ حضور میں ہوں گئے جو دوبارہ دیا میں تشریف لائیں گئے۔ میرے نانا محتر مولوی آزاد فرمانی کرتے تھے کہ آئیک مرتبہ حضرت مہدئ و نیا میں تشریف فرمانی کرتے تھے کہ آئیک مرتبہ حضور تا بھی تشریف کے نوارہ آئیل گئے۔ آئیک ہوا ہے تھے کہ فرمانی کا جواب تفصیل سے دے کرشکر ہے کا موقع دیں۔ کا موقع دیں۔

جواب ...... حضرت مبدئ کے بارے میں آنخضرت ملکے نے جو کچے فرمانی ہے اور جس پر اہل حق کا انقاق ہے اس کا ظلامہ ہے کہ وہ حضرت فاضمت الزہرا رہنی انڈ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے ان کا خاص ہے اس کا خاص ہوت ہوتا ہے اس کا خاص ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے مشاہد ہوتا ہے اس کی خوص کے دو نی خوص ہوت کا دعویٰ کریں گے۔ ندان کی خوت برکوئی ایمان الاسے گا۔

ان کی کفار سے خوز یہ جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں کانے وجال کا خروج ہوگا اور وولٹکر وجال کے محاصر سے میں 'گھر جا کمیں گے۔ ٹھیک فماز نجر کے دفت وجال کوفٹل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ بطیعیٰ آسان سے نازل ہوں گے اور نجر کی نمی زمعفرت مہدیؓ کی افتدا میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد وجال کا رخ کریں گے۔ وہ لعین مجاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت میسیٰ نطیعہٰ اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پرفٹل کر دیں گے وجال کا لشکر بند تیج ہوگا اور میہودیت ونصرانیت کا ایک نشان منا ویا جائے گا۔

یہ ہے وہ مقیدہ جس کے آنخضرت عَبَیْنَ ہے لے کرتمام سلف صالحین ، محابہ و تابعین اور ائمہ مجددین معتقد رہے ہیں۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبہ کا ذکر کیا ہے اس کا حدیث کی کسی تماہ میں ذکر نہیں ۔ اگر انھوں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغواور مہمل ہے۔ اسی ہے سرویا یاتوں پر اعتقاد رکھنا صرف خوش فہی ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ سلف صالحین کے مطابق عقیدہ رکھے اور الی باتوں پر اینا ایمان ضائح نہ کرے۔ (آپ کے سائل دران کامل نے اس کے اسلام نے اس کے اسلام کا اس کے اسائل دران کامل نے اس کے اس

#### حضرت مهدیؓ کا ظہور کب ہوگا اور وہ کتنے دن رہیں گے؟

<u>سوال .....</u> امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور آپ کہاں پیدا ہوں کے اوز کتنا عرصہ دنیا میں رہیں تھے؟

<u>جواب …</u> امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا کوئی وقت متعین قر آن وحدیث میں تہیں بتایا گیا۔ یعنی ہیکہ ان کا ظہور کس صدی میں مکس مالی ہوگا۔ البتہ احادیث طیبہ میں بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بردی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں کی اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آتے میں زیادہ وقف تہیں ہوگا۔

امام مبدئ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے ایک روایت متقول ہے کہ مدینہ طیب میں ان کی بیعت خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی جمرت مدینہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی جمرت گاہ ہوگا۔ روایات و آغ رکے مطابق ان کی عمر جالیس برس کی ہوگی۔ جب ان سے بیعت خلافت ہوگی۔ ان کی خلافت کے ساقی سال کانا وجال تکھے گا۔ اس کو قل کرنے کے لیے حضرت میسی النہ ہوں سے نازل ہوں گئے۔ حضرت میدی علیہ الرضوان کے دو سال حضرت میسی انظامیہ کی معیت میں گزریں سے اور ۲۹ برس میں الن کا وصال ہوگا۔

#### حضرت مہدیؓ کا زمانہ

جواب ..... انسانی تون کے ڈھائے برلتے رہے ہیں۔ آج ذرائع مواصلات اور آلاف جنگ کی جوتر تی یافتہ شکل طارے سامنے ہے۔ آج سے ڈیزھ دومیدی پہلے اگر کوئی تفض اس کو بیان کرتا تو لوگوں کو اس پر 'جنون'' کا شہر ہوتا۔ اب خدا ہی بہتر جات ہے کہ یہ سائنسی ترقی ای رفٹار ہے آگے پڑھتی رہے گی یا خود کشی کر کے انسانی تمدن کو پھر تیروکمان کی طرف لوٹا دے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ وصری صورت پیش آئے، جس کا خطرہ ہر وقت مو بود ہے اور جس سے سائنس وان شود بھی لرزہ ہرا ندام میں تو ان احادیث طبیبہ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا جن میں حضرت مہدی علیہ اگرنسوان اور حضرت عمیلی فیلٹین کے زیانے کا فقشہ بیش کیا گیا ہے۔

فقنۂ وجال ہے حفاظت کے لیے سورۂ کبف جمعہ کے دن پڑھنے کا تکم ہے۔ کم از کم اس کی پہلی اور جیمل دیں دی آیتیں تو ہرمسلمان کو پڑھتے رہنا جا ہے اور ایک دعا حدیث شریف میں سیاتقین کی گئی ہے۔

آلِلْهُمُّ ابَىٰ آغَوْدُيكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَآغُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَآغُودُبك مِنْ فِتْنَهَ الْمَسِيَحِ الدُّجَّالِ. ٱللَّهُمُّ ابْنَى آغُودُبِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. ٱللَّهُمُّ ابْنَى أغُودُبِكَ مِنْ الْمَائِمِ وَالْمَغُرَمُ.

ترجہ: ''اے اللہ! میں تیری پناہ جا ہتا ہوں جہتم کے عذاب ہے اور تیری پناہ جا ہتا ہوں تیر کے عذاب ہے اور تیری پناہ جا ہتا ہوں کی وجال کے فتنے ہے اور تیری پناہ جا ہتا ہوں زندگی اور موت کے ہر فتنے ہے، وے اللہ! میں تیری پناہ جا ہتا ہوں گناہ ہے اور قرض و تاوان ہے۔'' (آپ کے سائل اور ان کاعل نے اس ۲۱۸ ۲۵۰) حضرت مہدی ؓ کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

<u>سوال ......</u> آپ سے شفی<sup>20</sup>افرا'' سے مطابق امام مہدیؓ آئیں گے۔ جب امام مبدیؓ آئیں گے تو ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اور اس وقت کیا نشان خاہر ہوں گے جس سے خاہر ہو کہ حضرت امام مہدیؓ آ گئے ہیں۔ قرآن وصدیت کا حوالہ ضرورہ بیجئے ۔

**جواب**...... اس توعیت کے ایک سوال کا جواب میں'' اقرا'' میں پہلے دے چکا ہوں گر جناب کی رعایت ضا**فر** کے لیے ایک مدیث لکھتا ہوں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آئتخضرت مین کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ'' ایک خلیفہ کی موت پر (ان کی جائشنی کے مسئلہ پر) اختلاف ہوگا تو اٹل مدینہ میں ہے ایک شخص بھاگ کر مکہ تحرمہ آجائے گا (بیہ مبدیؒ ہول گے اور اس اندیشہ سے بھاگ کر مکہ آجا کیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے) گر لوگ ان کے اٹکار کے باد جود ان کو خلافت کے لیے نتخب کریں گے۔ چنا نچہ جمرا اسود اور مقام ابرا تیم کے درمیان (بیٹ اللہ شریف کے سامنے) ان کے ہاتھ پرلوگ ببیت کریں گے۔''

'' پگر ملک شام ہے ایک لٹکران کے مقابعے میں بیبجا جائے گا۔لیکن پرلٹکر'' بیداء'' نامی جگہ ہیں جو مکہ و عریتہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ بید دیکھیں سے تو (ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدیؒ ہیں) چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ہے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا فیک آ دی جس کی نتھیال قبیلہ ہو کلب ہیں ہوگی آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا۔ آپ ہوکلب کے مقابلے میں ایک لظر بھیجیں گے وہ ان پر غالب آ سے گا اور بڑی محروی ہے اس شخص کے لیے جو ہوکلب کے مال غنیمت کی تعلیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مہدیؒ خوب مال تعلیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی تانیخ کی سنت کے موافق عمل کریں گے اور اسلام اپنی گردان زمین پر ڈال و سے گا۔ (مین اسلام کو استقر ارتصیب ہوگا) حضرت مہدئ سات سال رہیں تھے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان این کی نماز جناز و پڑھیں تھے۔'' (بیہ حدیث مشکلو ق شریف ص اسلام میں ابوداؤد کے حوالے ہے درج ہے اور امام سیوطئ نے انعرف الوردی فی آ تار المہدئ ص ۵۹ میں اس کو ابن ابی شیبہ احمد، ابوداؤد، ابولیعلی اور طبر دنی سے حوالے سے نقل کیا ہے ) (آپ سے سائل اور ان کاعل ج اس کا میں ا

مرزا قادیانی کے علاوہ پوری امت نے مہدی اور سیح کوالگ قرار دیا

موال ..... مهدى داس دنيا يس كب تشريف لائيس كي؟ اور كيامهدى اور مينى وطفية ايك عي وجود بين؟

فرقه مهدوبه کے عقائد

سوال ...... فرقہ مبدویہ کے معلق معلومات کرنا جاہتا ہوں ان کے کیا گراہ کن عقائد ہیں بیانوگ، نماز ، روزہ کے پابتد اور شریعت کے دمجوید اور بدنن کہاں ہے؟ پابتد اور شریعت کے دمجوید اور ہیں کیا مبدویہ، ذکریہ ایک ہی فتم کا فرقہ ہے؟ مبدی کی تاریخ کیا اور مدنن کہاں ہے؟ جواب .... فرقہ مبدویہ کے عقائد ونظریات پر مفصل کتاب مولانا میں القعناۃ صاحب نے '' ہریہ مبدویہ'' کے تام کے کسی تھی، جواب تایاب ہے ہیں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔

فرقہ مہدویہ سید تحد جون پوری کو مہدی موقود سجھتا ہے۔ جس طرح کہ قادیائی، مرزا غلام احمد قادیائی کو مبدی سجھتے ہیں۔سید تحمد جون پوری کا انتقال افغانستان میں غالبًا ٩١٠ ھ میں ہوا تھا۔

فرقہ مہدور کی تروید میں شخ علی متنی شخ می طاہر پٹنی اور امام ربانی مجدو الف ابنی " نے رسائل لکھے ہے۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ویگر جھوٹے مدعیوں کے مائے والے فرقے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات اسلام سے ہے ہو سے ہیں ای طرح پر فرقہ بھی فیر مسلم ہے۔ جہاں تک مختلف فرتوں کے وجود میں آئے تظریات اسلام سے ہے ہو سے ہیں ای طرح پر فرق بھی فیر مسلم ہے۔ جہاں تک مختلف فرتوں کے وجود میں آئے تعلقہ کا تعلقہ بین جاتا ہے اس کی وجہ میں کہ بچولوگ سے نے نظریات ویش کرتے ہیں اور ان کے مائے والوں کا ایک طلقہ بین جاتا ہے اس طرح فرقہ بندی وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر سب لوگ آئے ضرت بھائے کی سنت پر قائم رہجے اور صحابہ کرائم اور بزرگان دین کے نشش تدم پر چلنے تو کوئی فرقہ وجود میں شآتا۔ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا جا ہے؟ اس کا جواب اور برگان دین کے داست پر جانا جا ہے اور جو تحفی جواب اور کی سطروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں کمان وسنت اور بزرگان دین کے داست پر جانا جا ہے اور جو تحفی اللہ مام المبہدی ۔ سنی نظر میں

محترم النقام جناب مولانا لدهيانوي صاحب السلام عليم ورحمته الله و بركانه

ابن خلدون نے اس بارے ہیں جن موافق دخالف احادیث کو کیجا کرنے پر اکتفا کیا ہے دن ہیں کوئی مجی سلسلۂ تو اٹر کوئیس پہنچتی، اور ان کا انداز بھی بڑا مشتبہ ہے۔

لبذا میں حق وصدافت کے نام پر درخواست کروں گا کہ مہدی منظر کی شرق حیثیت قرآن عظیم اور سمج احادیث نبوی ﷺ کی روشی میں بذرید' جنگ' مطلع فرمائیں نا کہ اصل حقیقت امجر کرسا ہے آجائے۔اس سلسلۂ میں مصلحت اندیش یا سمی فتم کا دبہام یقینا قیاست میں قابل مواکندہ ہوگا۔

شیعہ عقیدہ کے مطابق مبدی ہنتھر کی ۲۵۵ھ میں جناب حسن محکریؒ کے یہاں ترجی خاتونؒ کے بطن سے ولادت ہو چکی ہے اور وہ حسن محکریؒ کی رطنت کے فوراً بعد ۵ سال کی عمر میں حکست خداوندی سے خائب ہو مجنے اور اس فیریت میں اپنے نائین، حاجزین ، سفرا اور وکان و کے قریبے خس وصول کرتے ، لوگوں کے احوال وریافت کر کے حسب خرورت ہدایات ، احکامات دیتے رہجے ہیں اور انھیں کے ذریعہ اس ونیا میں اصلاح و خمر کا عمل جادی ہے۔ اس کی تائید میں لٹر بچرکا طویل سلسلہ موجود ہے۔

میرے خیال میں علاء اولسنت ۔ نے اس ضمن میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور ردایات ہی کونقل کر ویا ہے۔ مزید تاریخی یا شری حیثیت و تحقیق سے کام نہیں لیا اور اغلبا ای اجاع میں آپ نے بھی اس "مفروضہ" کو بیان کر ڈالا ہے۔ کیا بید درست ہے؟

جواب ..... حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لیے" رضی اللہ عنہ" کے" پر شکوہ الفاظ" پہلی یار جس نے استعال میں کے استعال میں کے ایک استعال میں کے ایک استعال میں کے بلکہ اگر آپ نے کمتوبات شریفہ جس امام رہائی " کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ کمتوبات شریفہ جس امام رہائی مجدوالف ٹائی " نے حضرت مہدئ کو انھیں الفاظ ہے یاد کیا ہے۔ بس اگر رہے آپ کے تردیک خلطی ہے تو میں کی عرض کرسکتا ہوں کہ اکابر امت اور مجدوین طب کی چروی جس خلطی ہے ۔

"اين خطا از مد صواب اولي تراست"

کی معداق ہے۔ خالباکی ایسے بی موقع پرامام شائعی نے فرمایا تھا ۔

ان '' کان رفضاً حُب ال محمد فلیشهد التقلان انی رافضً

(اكراك محمد الله عصب كانام وافتصيت بي وين والس كواه ري كديس يكارانسي مول)

آپ نے معزت مہدی کو''رضی اُنفہ عنہ'' کہنے آپر جو اعتراض کیا ہے آگر آپ نے غور و تافل سے کام لیا ہوتا تو آپ کے اعتراض کا جواب خود آپ کی عبارت میں موجود ہے کیونکہ آپ نے صلیم کیا ہے کہ''رضی انڈ، عنہ'' کے الفاظ مرف محابہ کرام رضوان انڈ تعالیٰ علیم اجھین کے لیے تخصوص رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ معزّت مہدی علیہ الرضوان معزرت میسٹی ہے گئے۔' کے رفیق ومصاحب ہوں گے۔ کیس جب جس نے ایک' مصاحب رسول'' تی کے لیے" رضی اللہ عن" کے الفاظ استعال کیے جی قرآب کو کیا اعتراض ہے؟ عام طور پر حضرت مہدی کے لیے " علیہ السلام" کا نقط استعال کیا جاتا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ ہے بالکل میچ ہے، اور مسلمانوں میں" السلام علیم" " علیہ السلام" کا الفاظ استعال ہوتے جی ۔ محرکسی کے نام کے ساتھ بدائفاظ چونکہ انہا کا مارک کے ساتھ بدائفاظ چونکہ انہا کہ کرام یا ملائکہ عظام کے لیے استعال ہوتے جی اس لیے میں نے معنرت مہدی کے کے بیم بالفاظ استعال موتے جی استعال موتے ہیں اس لیے میں نے معنرت مہدی کے لیے بھی یہ الفاظ استعال میں ہے۔ میں کے کو کہ معنرت مہدی کے تبیم ہوں ہے۔

جناب کو حضرت مہدی کے لیے "امام" کا لفظ استعال کرنے پر بھی اعتراض ہے اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ" قرآن مقدس اور مدیث مطہرہ سے امامت کا کوئی تصور نہیں ملال" اگر اس سے مراد ایک خاص گردہ کا نظرید امامت ہے تو آپ کی بید بات سمج ہے۔ مگر جناب کو یہ بدگمانی نہیں بوئی چاہیے تھی کہ بی نے بھی" امام" کا لفظ اس اصطلاحی استعال کی استعال کی استعال کی استعال کی امرکی شبادت کے لیے کائی ہے کہ" امام" سے بہال ایک خاص گردہ کا اصطلاحی" امام" مراونہیں۔

اور آگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اور مدیث نبوی ﷺ بی کمی مخص کو اہام بھٹی مقتدا اُلیشوا، چیش رو کہنے کی بھی اجازت نیس وی کی قوآپ کا بیارشاد بجائے خود ایک بجوبہ ہے۔ قرآن کریم، مدیث نبوی ﷺ اور اکا ہر امت کے ارشادات بیس بیالفظ اس کثرت سے واقع ہوا ہے کہ عورشی اور ہیج تک بھی اس سے تاہانوں نمیس۔ آپ کو "وجعلنا للمتنفین اصاما" کی آیت اور "من ہاہع اصاما" کی حدیث تو یاد ہوگی اور پھر امت محمہ یہ (علیٰ صاحبہ الصلوق والسلام) کے بڑاروں افراد ہیں جن کو ہم" اہام" کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ فقد و کلام کی اصطلاح بھی" اہام" مسلمانوں کے سربراہ مسلکت کو کہا جاتا ہے۔ (جیبا کہ صدیث من بابع اصاما ہیں وارد ہوا ہے)۔

حضرت مہدیؓ کا ہدایت یافتہ اور مقتداد چیٹوا ہونا تو لفظ میدی بی سے واشیج ہے اور وہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہوں گے اس لیے ان کے ملیے''اہام'' کے لفظ کا استعال قرآن و حدیث اور فقہ و کلام کے لحاظ سے کسی طرح بھی کل اعتراض نہیں۔

ظہورمہدی ے سلسلے دوایات کے بارے میں آپ کا برارشاد کد:۔

''اس سلسلہ میں جو روایات ہیں وہ معتبر نہیں۔ کیونکہ ہر سلسلۂ روایت میں قیس بن عامر شامل ہے، جو متفقہ طور پر کاذب اور من گھڑت احادیث کے لیے مشہور ہے۔''

بہت ہی جیب ہے۔معلوم نہیں جناب نے بیدوایات کہاں دیکھی میں جن میں سے ہرروایت میں قیس بن عامر کذاب آ محستا ہے۔

میرے سابت ابوداؤر (ج ۲ ص ۵۸۸،۵۸۸) تعلی ہوئی ہے جس بیں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی ، حضرت ام سلمہ، حضرت ابوسعید خدری دشی اللہ عنہم کی ردایت سے احادیث ذکر کی مٹی ہیں، ان بیس ہے کسی سند ہیں جھے قیس بن عامر نظر نبیس آیا۔

جامع ترقدی (ج۲ مم ۳۷) بین حضرت الاجریره، حضرت این مسعود ادر حضرت ایوسعید خدری دخی الله عنبم کی احادیث بین -ان بین سے اول الذکر دونوں احادیث کوامام ترفدی نے ''میجو'' کہا ہے ادر آخر الذکر کو''حسن ۔'' ان بین بھی کہیں قیس بن عامرنظرمیس آیا۔

سنن ابن مابد بيس بداحاد يث معرات عبدالله بن مسعود الوسعيد خدري رثوبان بيل، امسلمه انس بن ما لك،

عبدالله بن حارث وشی الله عنهم کی روایت ہے مردی ہیں۔ان میں بھی کسی سند میں قیمی بن عامر کا نام نہیں آتا۔ مجمع الزوائد (جے عمر ۳۱۵ تا ۳۱۸) میں مندرجہ ذیل محالیہ کرائڑ ہے اکیس روایا ہے نقل کی ہیں۔

| *            |         | حضرت ابوسعيد خدريٌ      | ••       | - 1 |
|--------------|---------|-------------------------|----------|-----|
| <del>-</del> |         | حفترت ام سلمياً         |          | r   |
| -            |         | حصرت وبوبريرة           |          | r   |
| I            |         | حفرت ام حبيبة           |          | ۴   |
| I            |         | مضرت عاكش               |          | ٥   |
| 1            |         | حضرت قر وَ بن اياسٌ     | <b>-</b> | 4   |
| I            |         | حعترت انسُ              |          | 4   |
| ı            |         | حعنرت عبدالله بن مسعودً |          | Λ   |
| 1            |         | حفرت جابرٌ              |          | •   |
| 1            | <u></u> | حفرت طلحة               |          | •   |
| ŧ            | <u></u> | حضرت على                |          | И   |
| 1            |         | معفرت ابن عمره          |          | IF  |
| ı            |         | معنرت عبدالله بن حادث   |          | 11  |

ان میں ہے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دو روایتوں میں دو کٹراپ راویوں کی بھی افغاندی کی بھی افغاندی کی ہے۔ نشاندی کی ہے۔ محرکسی موایت میں قیس بن عامر کا نام ذکر نہیں کیا۔ اس لیے آپ کا بیا کہنا کہ ہرروایت کے سملہ رواق میں قیس بن عامر شامل ہے، محض فدلا ہے۔

آپ نے مؤرخ این خلدون کے بارے جم تکھا ہے کہ افھوں نے اس سلد جن موافق اور خالف احادیث کو بھی جن میں موافق اور خالف احادیث کو بھی کہ تھی سلد کہ تواخر کو بھی جن اوران کا انداز بھی بڑا مشتبہ ہے۔
اس سلسلہ جی ہے موقی ہے کہ آخری زیانے جی سلسلہ تواخر کو بھی کی خلیفہ عادل سے خلیور کی احادیث سمجے مسلم ، ابوداؤد ، اس سلسلہ جی ہے موقود جیں۔ یہ احادیث آئر چہ فردا فردا آو حاد جی گر آئری دائر ، این کا قدر مشترک متواخر ہے ۔ آخری زیانے کے ای خلیفہ عادل کو احادیث طبیبہ جی ''میدی'' کہا گیا ہے۔ جن ان کا قدر مشترک متواخر ہے ۔ آخری زیانے کے ای خلیفہ عادل کو احادیث طبیبہ جی ''میدی'' کہا گیا ہے۔ جن کے زیاد اس کا جرائی متواخر فریا ہے ۔ جن کے ایک خلیفہ اس کے نازل ہو کرائے آئی کریں گے۔ بہت سے اکا برامت اسلامیہ جرود در ان کا احتراف ہے ۔ اسلامیہ جرود در ان کا احتراف ہے۔

اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الاسلام على ممر الاعصار أنه لابدقي آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين و يظهر العدل و يتبعه المسلمون و يستولى على الممالك الاسلامية و يسعى بالمهدى و يكون خروج الدجال و مابعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على الره و أن عبلي ينزل من بعده فيقتل المدجال أو ينزل معه فيسا عده على قتله و يأتم بالمهدى في صلاته.

(مقدر ابن فلدون مي الساعة)

تر بھر: "جانا جا ہے کہ تمام اہل اسلام کے درمیان ہر دور علی ہے بات مشہور دی ہے کہ آخری زمانے میں دائل بیت میں ہے ایک تحض کا ظہور ضروری ہے جو دین کی تائید کرے گا۔ عدل ظاہر کرے گا ادر سلمان ہی گی بیردی کریں گے اور تمام مما لک اسلامیہ پر اس کا تسلط ہوگا۔ اس کا نام مبدی ہے اور دجال کا خروج ادر اس کے بعد کی وہ طابات قیاست جن کا اجادے میچو میں ذکر ہے۔ ظہور مبدی کے بعد ہوں گی اور پسٹی الظہر مبدی کے بعد ہوں گی اور پسٹی الظہر مبدی کے دمانے میں نازل ہوں ہے۔ ہی دھرت مبدی قل الفہر مبدی کے دمانے مبدی قل احتمام مبدی گا قل میں معزمت مبدی گی اقتمام میں گئی ہی مبدی گا تھی اور مبدی کی اقتمام میں گا اور مبدی کے دیا مبدی کی جو کتا ہی تعلی ہی بی ان میں بھی "علمات قیاست" کے ذیال میں طہور مبدی کا عقیدہ ذکر کیا مجا ہے اور الل علم نے اس موضوع پر ستعل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ ہی می ظہور مبدی کا عقیدہ ذکر کیا مجا ہے اور الل علم نے اس موضوع پر ستعل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ ہی ایک خبر مبدی کا مقیدہ ذکر کیا مجا ہے اور الل علم نے اس موضوع پر ستعل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ ہی اس میں خبر اور اور ہرزمانے ہیں تمام مسلمان ہمیشہ مانے جلے آئے ہوں اور دیا اس کی تحقیف کرنا ہوری است اسلامیہ کو کمراہ موں اور خال قر کا نظریہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ خوا ہے نے اپنے خط کے آخر شن مبدی کے بارے میں ایک مخصوص فرق کا نظریہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔

"میرے خیال ہیں علاء المسنت نے اس منمن میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور روایات ہی کونقل کر دیا ہے۔ مزید تاریخی یا شرق حیثیت و تحقیق سے کام نیں لیا اور اعلیّا ای اتباع میں آپ نے بھی اس" مقروضہ" کو بیان کر ڈالا ، کیا ہے درست ہے؟"

م و یا حفاظ حدیث ہے لے كرمجد والف كال " اور شاہ ول الله والويّ تك وہ تمام اكابر است اور مجدوين لمت جھول نے دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی الگ کر دکھایا آپ کے خیال میں سب دودھ پیچ بیچ بیچ کے وہ تاریخی وشری محقیق کے بغیر گرد و بیش بن سیلے ہوئے افسانوں کواپی اسابند سے نقل کرویتے اور انھیں اپنے مقائد س الله الية على غورة ماسية كدار شاو نبوى منطية "ولعن أحو هذه الاهدة اولها" كي يمي شهاوت آب يحقم نے بیش کردی۔ میں نہیں محضا کہ احساس کتری کا میا عاد ضہ ہمیں کیوں لائق ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی ہر چیز کو "أوردة افيار" تصور كرف مكت بين-آب علائ المسنت يربي الزام لكاف عن كوفي باك محسول نبيل كرت ك انھوں نے ما حدہ کی بھیلائی ہوگی روایات کو اریخی وشری سعیار پر پر کے بغیر اسے عقا کہ میں شامل کرلیا ہوگا (جس ے اوا خت کے تمام عقائد و روایات کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے، اور ای کو میں ' احساس ممتری' سے تعبیر کررہا موں) عالانکہ ای سئلہ کا جائزہ آپ دوسرے نظانظر ہے مجی لے سکتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عاول دعزے مبدئ کے ظہور کے بارے ایل احادیث و روایات الل س کے درمیان متواتر چلی آئی تھیں ۔ مراہ فرقول نے اپنے سیای مقاصد کے لیے ای عقیدہ کم اپنے انداز میں ڈھالا اور اس میں موضوع اور من مگرت روایات کی بھی آ میزش کر لی۔جس سے ان کا مقمح نظر ایک تو اپنے سیای مقاصد کو بروسے کار لانا تھا اور دوسرا مقصد مسلمانوں کو اس مقیدے ہی ہے بیٹن کرنا تھا تا کہ مخلف حتم کی روایات کو دیکے کرلوگ الجھن میں جتلہ ہو جا تیں اور تھیں مدی کے عقیدے ہی ہے وستبردار ہو جائیں۔ ہر دور ایس جھوٹے مدعیان میددیت کے بیش نظر بھی میں دو منصدرے، چنانج گزشت مدی کے آغاز میں بنجاب کے جموسے مہدی سے جو دعویٰ کیا اس میں بھی میں دونوں و تعدد كار فر ما نظر آئے ہيں۔ الغرض سلامتي فكر كا تقاضا تو يہ ہے كہ بم اس امر كا يقين ركيس كدائل حق ف اصل حق

کو جوں کا توں محفوظ رکھا اور اہل باطل نے اسے غلاقعیرات کے ذریعہ بچو کا پچھ بنا دیا۔ حق کہ جب پچھٹ بن آئی تو امام مبدی کو ایک غاریس چھپا کر پہلے غیبت صغریٰ کا اور پھرغیبت کبری کا پردواس پر تان دیا۔ لیکن آخر میہ کیا انداز فکر ہے کہ تمام اہل من کے بارے میں پرتصور کر لیا جائے کہ دوا نمیاد سکے مال مستعار پر جیا کرتے تھے۔ جہ اور انجاز کا سے ایک خشوراں کی اور نہ کا تعلق میں مدنی من خرج سے اگر جائے تج من بھی ملان ہے۔

جہاں تک این خندون کی رائے کا تعلق ہے، وہ ایک مؤرخ جیں۔ اگر چہ تاریخ میں بھی ان ہے۔ مسامحات ہو ہے جیں … فقد و مقائد اور مدیث جی این غلدون کو کسی نے سند اور جیت نہیں مانا اور بیرمسئلہ تاریخ کا نہیں بلکہ مدیث و مقائد کا ہے اس بارے میں محد تین و شکلمین اور اکا برامت کی رائے قابل اختیاء ہوسکتی ہے۔

(امدادی افتادی جدشقم بی س ۱۳۹۹ ہے میں ۱۳۵۷) تک "مؤخو ۃ الفطنون عن ابن محلدون" کے عنوال سے حفوال سے حضرت تکیم الامت موازنا اشرف علی تعانوی قدس سرۂ نے این علدون کے شہات کا شائی جواب تحریر فرمایا ہے۔ اسے ملاحظہ فرمالیا جائے۔

فلاصہ یہ کہ'' سنلہ مہدی'' کے بارے میں اہل حن کا نظریہ بالکل سیح اور متواتر ہے اور اہل باطل نے اس سلسلہ میں تعبیرات و حکایات کا یو انبار لگایا ہے نہ وہ لائق الثقات ہے اور نہ اہل حق کو اس سے سرعوب ہونے کی مشرورت ہے۔

کیا امام مبدی کا درجہ پیفیبروں کے برابر ہوگا

موال ..... کیا امام مہدی کا ورجہ یقبروں کے برابر ہوگا؟

چواب ..... امام مہدی علیہ الرضوان نمی نہیں ہوں سے اس لیے ان کا درجہ بیغیروں کے برابر ہرگزشیں ہوسکہا اور معزرت میسیٰ الظفیٰ خومعزت مبدی کے زمانے میں نازل ہوں سے وہ بلاشر پہلے بی سے اولوالعزم نمی ہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کامل جا اس 201)

### كيا حضرت مهديٌّ وعيسيٰ الظينِ ايك بن بين

سوال ..... مبدئ اس ونیاش کب تشریف لاکس میه؟ اور کیا مبدی اور بینی دهده؟ ایک بی وجود میں؟

جواب ..... حضرت مبدی رضوان الله علیه آخری زمانه می قرب قیامت می طاهر بهون کے۔ ان کے ظہور کے قریباً سات مال بعد وجال نکے گاور اس کو قل کرنے کے لیے علی الفیادی آسان سے نازلی بوں گے۔ یہاں سے پہلی معلوم ہوگیا کہ حضرت مبدی اور حضرت عیلی الفیادی دو الگ الگ حضیتیں ہیں۔

( آپ کے مسائل اور ان کاعل نے اص ۱۴۵۹)

### ظهور مبدئ اور جود ہویں صدی

سوال ..... امام مبدی اہمی تک تشریف ٹیس لاے اور چدرہویں معدی سے احتقبال کی تیاریاں شروع ہوگئی ہیں۔

جواب ..... مرامام مبدي كاچود بوسمدي من عن وي كيون ضروري ب

سوال ..... علاوہ اس کے آنحضور ملک کی حدیث ہے تابت ہے کہ ہرصدی کے سرے پر ایک مجدو ہوتا ہے؟

جواب ..... ایک ہی فرو کا محدد ہونائیں۔ متعدو افراد بھی محدد ہو تکتے ہیں اور دین کے خاص خاص شعبوں کے

الگ الگ محدا بھی ہو سکتے ہیں۔ ہرخطہ سکے لیے الگ الگ مجدد بھی ہو شکتے ہیں۔ صدیث میں''من'' کا لفظ عام ہے۔ اس سے صرف ایک بی فرد مراد لینا سی تمین اور ان مجددین کے لیے مجدد ہوئے کا دعویٰ کرتا بور لوگوں کو اس کی وقوت دینا بھی ضروری نہیں اور نہلوگوں کو یہ پینہ ہونا ضروری ہے کہ یہ تبدد جیں۔ البتدان کی دینی خد مات کو و کھے کر اہل بھیرت کوئل غالب ہو جاتا ہے کہ برمجدو ہیں۔

سوال ..... حضرت مبدئ ،حضرت میسی فظیعہ چود ہویں صدی کے باقی ماندہ قلیل عرصہ بیں کیسے آجا کمیں محمد؟

چواہے ..... محران کا اس قلیل مرصد ش آتا ہی کیوں ضروری ہے کیا چود ہویں معدی کے بعد و نیاختم ہو جائے گ۔ جناب کی سارک پریٹنائی اس غلامفروضے رہن ہے کہ'' حضرت مبدی اور مصرت میٹی کھیں دونوں کا چود ہویں مدی میں تشریف لانا ضروری تفاعم وہ اب تک نبیس آئے۔"

حالانکہ میہ بنیا دی خلا ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں نیس فرمایا کمیا کہ مید دونوں معترات چود ہو میں صدی میں تشریف لائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی ایس قیاس آ رائی کی ہے تو میخش انگل ہے جس کی واقعات کی و نیا میں کوئی قیت تیس اور اگر اس کے لیے کمی نے قرآن کریم اور حدیث نبوی ﷺ کا حوالہ ویا ہے تو قطعاً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔اس سے دریافت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس آیت میں یا مدیث شریف کی کس كتاب بن آيا ہے؟

نوٹ ..... جناب نے اپنا سفرنامہ ایک "مربطان بندہ" کھا ہے آگر آ ہے اپنا اسم کرای اور پید نشان ہی کھے ویتے تو کیا مضا نقہ تھا؟ ویسے بھی ممنام خطالکھتا، اخلاق ومروت کے لحاظ ہے پچھستھن چیز نہیں۔

(آپ کے مسائل اور ان کامل ج اص 244)

میلی نماز کے علاوہ باتی برحضرت عیسی ﷺ امام ہوں کے

سوال. .... اس رساله منع مومود کی پیچان از مفتی محمد شغیر " میں جا بجا تناقض ہے مثلاً ملاحظه فرما نمیں من ۱۸ ادر من 19 علامت نمبر \* 20 نمبر 2 4 \_" بوقت نزول ميسلي الفقال بيالوك نماز كه كيام عمل درست كرتے جوئے جول كے .. اس جماعت کے امام اس وقت معزرت مہدی ہول مے رحطرت مبدی میٹی انتیج کو امامت کے لیے باائم کی کے اور وہ اٹکاد کریں گے۔ جب حضرت مبدی بیلیے بیٹے آئیں گے تو عیلی انٹیز ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آئیں امام بنا کیں مے، بھر معنزت مبدی نماز پڑھائیں مے۔ "ان سب باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب بد منوانا جا ہے ہیں کدامام، مہدی ہوں سے ۔ چلو یہ بات مولوی صاحب کی شلیم کر لی جائے تو پھرمولوی صاحب خود بل بعد بیں ص ۲۲ علامت نمبر۹۴ میں فرمائے ہیں کہ" معزت میٹی دینے اوگوں کی امامت کریں گے۔" لیمی اب امام معزت ھیٹی <u>انٹ</u>وں کا باایا اور بتایا حمیا ہے۔اب مولوی صاحب عی بتا تیں کدان کے رسالہ جس سحیح اور خلاکی پیجان کیسے ہو سکتی ہے یا تک کو جموت ے ملیحدہ کیے کیا جائے؟

<u>جواب .....</u> کیلی نماز میں امام مبدی امامت کریں میر اور بعد کی نماز وں میں معزب میسیٰ المنطبع: .... تاقف ( آب ك مناكل اوران كاعل ج اص ٢٢٣٠،١٢٠)

مسیح اور مهدی دوالگ شخصیتین!

سوال ..... إ براكم من سوال بيل بيدا بوتا ب كه جيم من الفيد اورسي مود مواوى صاحب كي تعقق ك

مطابق ایک بی جسمانی وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مولوی صاحب سیح موفود اور مبدی کو بھی ایک بی تو نہیں تھے اور اب بات بوں ہے گی کہ وی میسیٰ الظیرہ ہیں، وی سی موفود ہیں اور ویں مبدی ہیں یا کم از کم مولوی صاحب ک محقیق اور منطق تو سیکی بکار رس ہے۔

حفزت مہدیؓ کے کارناہے

موال ..... یرکوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں۔ کونکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کی امامت تو مولوی صاحب نے خود مجمع کی بارکی ہوگی۔

جواب ..... دهرت مبدی ای سے قبل بزے بزے کارنا سے انجام دے بچے ہوں سے جو احادیث طیب شی فراب بھی ۔ جو احادیث طیب شی فرکور ہیں، گر وہ اس رسانہ کا موضوع نہیں اور تماز بیں حضرت مبدیؓ کا امام بنا اور معفرت میں انتخاب کا ان کی افتد ہے۔ اس لیے حدیث پاک بی اس کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا۔ افتد اکرنا بجائے خود ایک عظیم افتان واقعہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک بی اس کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا۔ (آپ کے مسائل اور ان کامل ج اس میں ا

## بعد میں پیدا ہونے والوں کو پینگل رضی اللہ عنہ کہنا

سوال ..... ادر مزید ایک منی لیکن معتملہ فیز موال مونوی مادب کی اپنی تحریر سے ہیں افعقا ہے کہ وہ فرماتے ہیں " پر دعزت مہدی تماز پڑھا کی گئے انظامت نبر ۲۱ ۔ یہاں مونوی صاحب نے مہدی لکھا ہے ادر ایسا تک کی جگہوں پر مہدی لکھا ہے۔ سب صاحب علم جانتے ہیں کر" "" اختصار ہے رضی اللہ تعالی عند کا۔ مطلب آسان ہے اور تمو آ یہ این لوگوں کے نام کے ساتھ عزت اور احرام کے لیے استعال ہوتا ہے جو فوت ہو کی مول و نیا روحانی درجہ رکھتے ہوں، ونیا ہے گزد کے جو اور دعزت نی کریم میلی کے محاب میں شامل ہوں یا ویسا روحانی درجہ رکھتے ہوں۔ سرامی می موجود قرآئے ہی تول اور دعزت نی کریم میلی ہی موری ہی ہو بھی تو کیا تماز پڑھانے کے لیے ہوں۔ سرامی مادب بھی موجود قرآئے انداز پڑھانے کے لیے ہوں۔ سرامی مادب بھی دوبارہ وزعرہ ہو کر دنیا جس والیس آ کی ہے۔

جواب ...... یہ سوال جیبا کہ سائل نے بے افقیار اعراف کیا ہے، واقعی معنکہ فیز ہے۔ قرآن کریم نے دانسابفون الاولون من المعهاجرین و الانصاد . (اتوبہ ۱۰۰) اور ان کے تمام تبعین کوالرش الشعنم" کہا ہے جو قیامت تک آئیں مے۔ شاید سائل، پیڈت ویائٹ کی طرح خدا پر بھی یہ معنکہ فیز سوال بڑو دے گا۔ امام رہائی مجدد الف ٹانی " نے بھی کمتوبات شریفہ میں معزت مبدی طرح خوا ہے کہ مرف فوت شدہ معزات میں کمتوبات شریفہ میں معزت مبدی معزت مبدی ، معزت مبدی معزت مبدی الشعن کی الله عن کو میں الله عند کید سکتے ہیں۔ معزت مبدی ، معزت عبدی الله عند کا مرب کے اس کے اس کے اس کے اس کوان کوارشی الله عند کا کم ایک الله عند کو سکتے ہیں۔ معزت مبدی ، معزت عبدی الله عند کا مرب کے اس کا ان کوارشی الله عند کا کم ان الله عند کو سکتے ہیں۔ معزت مبدی ، معزت عبدی الله عند کا مرب کا اس کا اس کا اس کا ان کوارشی الله عند کا کم ان کا میں میں کا کہ کے سائل اور ان کا علی جا میں میں ا

سوال ..... یا دو بھی بھول مولوی ماحب معزت میٹی کی طرح کہیں ندی موجود میں (آسان پر یا کہیں اور) اور میچ موجود کے آئے بی آ موجود ہوں کے اور امامت سنجال لیں مے ب چوا ہے۔ ۔ ۔ ۔ رشادا سے نہوی مُنْفِقُ کے مطابق معزت مہدی رضی افقد عنہ پیدا ہوں گئے۔ \* - ﴿ آپ کے مسائل اور ان کاعل ن مس ۴۳۳)

مفرت مبدی کی پیدائش کی سند؟

<u>سوال 🔑 تیااس کی بھی کوئی سند قرآن مجید میں موجود ہے اور کیا ہے؟</u>

<u>جوا پ .....</u> جی بان! رشاد نبوت بی ب اور قرآنی سند ہے:

ا ملانا کیم الرسول فخذوہ (امشر نہ) جمل کو مُلام احمد قادیائی نے بھی قرآ ٹی سند کے طور پر چیش کیا ہے۔ (آپ کے سائل اور ان کاعل نے اص ۴۳۰)

ز ول منج کے ساتھ ہی حضرت مہدیؓ کے مشن کی پھیل

سوال ..... مزید سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ مہدی نماز پڑھاتے ہی کہاں چنے جا کیں گے کیونک بعد میں تو جو کچھ مجی کرنا کرانا ہے وہ سیح موجود ہی کی ذمہ داری مولوی صاحب نے پورے رسالہ میں خود نی بیان فرمائی اور قرار دی ہے۔ محض ایک نماز کی امامت ادر وہ بھی ایک جماعت کو جو ۸۰۰ (آٹھ سو) مردوں ادر ۴۰۰ (چار سو) عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ مشتمل ہوگی۔

امام مبدئ کے آنے کے منکر کا تھم

<u>سوال .....</u> اگر کوئی هخف مہدی آخرالزبان کے بارے میں دارد شدہ احادیث کوموضوع ادر من گھڑت کے ادر نزول مہدی ہے صاف انکار کرے تو از روئے شریعت اس محفق کا کیا تھم ہے؟

<u>الجواب .....</u> قیامت کے قریب امام مہدی کا آ نامیح احادیث اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسئلہ ہے اس سے انکاد کرنامیح احادیث اور اجماع سے انکار کرنے کے مترادف ہے جبکہ احادیث سے انکار کفر ہے۔

عن ابى سعيدٌ قال ذكر وسول الله مَكِنَّة بلاءً يصيب هذه الامة حتى لا يجد الرجل ملجاء يلجاءُ اليه من الظلم فيبعث الله رجلاً من عترتى اهل بيتى فيملاء به الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً يرضى عنه ساكن الارض. رواه الحاكم وقال صحيح وهو ابوعـدالله محمد بن عبدالله النيسابوري امام المحديث في وقته (مشكوة باب نشراط الساعد ص اسم الفصل الناني)

اس روایت ہے امام مبدی کی بوری تفصیل واضح ہوتی ہے جبکہ اس کے علاوہ دیگر کتب اصاد ہے میں بھی متعدد صحح روایات موجود ہیں، تو آئی صحح روایات کے انکار کا کیا جواز ہے اور زبان کی ایک جنش ہے محج اصاد یٹ کے ایک کھمل باب ہے انکار کیامعتی رکھتا ہے؟ تاہم جوفنص مبدی آخرانز مان کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ احادیث نہوی کا انکار کرتا ہے اور اس پر دہی تھم لگایا جائے گا جو ایک مبکر صدیث پر لگایا جاتا ہے۔

قال العلامة ملا على الفاوى رحمه الله، ولمي المحيط من قال لفقيه يذكر شيئًا من العلم از يروى حديثًا صحيحًا اي ثابتًا لا موضوعًا هذا ليس بشئ كفرّ.

(شرح الفقه الاكبر ص 140 فصل في العلم والعلماء) (فَأَرَانُ هَامِ عَامُ ١٤٥ مَامِ عَامُ ١٢٥)

## ا ام مبدیؓ کے بارے میں روایات کی محقیق

<u>سوال .....</u> کیا مبدیؒ کے آئے سکے بارے جس جو باتیں زبان زوعام جیں میسیجے روایات سے ثابت ہیں یا کوئی عام واقعہ ہے جس نے شہرت پائی ہے؟

الجواب ..... امام مہدیؒ کے بارے بیں واقعات درست اور صحیح روایات سے ثابت ہیں اور احاد یہ کی اکثر سمایوں میں سنتقل باب کے تحت روایات کو جمع کیا گیا ہے جن بیں امام مبدیؒ کے حالات تفصیل کے ساتھ فدکور ہیں مثلاً جامع ترفدی ،سنن ابوداؤورسنن وہن ماجہ ،متدرک حاکم ،متد احمد، ابن علم ،متد ابویعلی ،متد ابن الی شیب طبقات ، صحیح ابن حبان وغیرہ ۔ (علیہ الرضوان - ناقل)

اور مجموی لیاظ ہے امام مہدل کے بارے میں روایات توائر کی حدکو مینچی ہوئی ہیں، چنانچہ حافظ این مجر رحمہ اللہ نے توائر کو بول نقل کیا ہے۔

قال ابوالحسن الامدى في مناقب الشافعي تواترت الاخبار بان المهدى من هذه الامة وان عيملي عليه المملام يصلي خلفه.

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۵۸ قوله تعالیٰ واذکر فی الکتاب مریم) (فتاوی حقانیه ج ۴ ص ۱۷٪) امام مهدی علیدالرضوان

سوال ..... کیا انام مبدی کے ظہور کا عقیدہ از روسے قرآن و حدیث ضروریات دین میں ہے ہے۔ اگر کوئی اہام مبدی کے ظہور کا عقیدہ از روسے قرآن و حدیث ضروریات دیں ایم دیوریا۔

الجواب ..... حامداً و مصلیاً خلیفته الله المهدی کے متعلق ابوداؤد شریف میں تفصیل فرکور ہے۔ ان کی علاقات ان کے علاقات ان کے علاقات ان کے باتھ پر بیعت ان کے کارنامے ذکر کیے ہیں جو شخص ان امام مبدی کے ظہور کا قائل نہیں وہ ان امادیث کا قائل نہیں اس کی اصلاح کی جائے تا کہ دوسراط متنقیم برآ جائے۔ فقط

والنَّد سبحانه تعالى عَلَم حرره العبد محمود غفرك! (قاوق محمود بيبلدام ١١١)

علامات ظهورمهدي

سوال ..... مسمی حدیث میں آنخضرت وظافت کا بیدار شاد موجود ہے کدامام مبدی کے ظہور کے وقت ایک عل رمضان میں سورٹ گرانن اور چاند گرائن لگیں گے۔ چاند گرائن رمضان کی ۱۳ تاریخ کو اور سورج گرائن ۲۸ درمضان کو ہوگا۔ اصل مشیقت کیا ہے؟ نیز مطلع فر ما کیں کہ کیا یہ دونوں گرائن اپنی نذکورہ تاریخوں میں غلام احمد کے دعویٰ نبوت کے دور میں گئے ہیں؟ جواب ....... مدیث کی کتاب میں بے پیٹگوئی آنخضرت متنی مرتبت میکٹے کے الفاظ سے منقول نہیں اور نداسے صدیث نبوی میکٹے کیہ کر پیٹی کرتے ہیں تو یہ حضور اکرم میکٹے کیہ کر پیٹی کرتے ہیں تو یہ حضور اکرم میکٹے کیہ مرتئ بہتان اور افتراہ ہے۔ سنن وارتطنی میں بہ پیٹگوئی ایک بزرگ محد بن بنی ہے منقول ہے جو محالی بھی نہیں چہ جائیکہ اس روایت کو آنخضرت میکٹے کا ارشاد کہا جائے بلکہ ہم یہ بھی نہیں کیہ کے کیمہ بن بائی نے ایسا واقعی فر بایا ہو کیونکہ اس قول کو محد بن بلی ہے نئیل کرنے والے بھی تقریباً ایسے بی جی جو معیف اور پایہ اعتبار سے ساقط جی سنن وارقطنی میں محمد بن بلی بائیل کرنے والے بھی تقریباً ایسے بی جی جو معیف اور پایہ اعتبار سے ساقط جی سنن وارقطنی میں محمد بن بلی بائیل کرنے کول اس طرح منقول ہے۔

عن عمر بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال أن لمهدينا أيتين لم تكونامنذ خلق السموات والارض تنكسف القمر لاوّل ليلة من ومضان و تنكسف الشمس في النصف منه لم تكونا منذ خلق السموات والارض.

تر جمد: شمر کا بینا جار بعظی سے نقل کرتا ہے کہ مجر بن علی ( نامی کمی فخص ) نے کہا کہ جارے مہدی کے دو نشان ہول کے اور دہ دونوں ( اپنی اپنی جگہ پر مستقل طور پر ) ایسے جیں کہ زمین و آ سان جب سے پیدا ہوئے بھی ان کا ظہور نہیں ہوا۔ اڈل یہ کہ جاند کو گربمن رمضان کی بیلی رات ہوگا اور دوسرا یہ کہ سورج گربمن ای رمضان شریف کے نسف جس واقع ہوگا اور جب سے خدا تھائی نے زمین و آ سان پیدا کیے ایسے کہنوں کا ظہور بھی نہیں ہوا۔ اُ

جائے بیخض کذاب اور تقید باز تھا۔ اس پر رائعنی اور شاتم محابہ ہونے کی جرح میزان الاعتدال و آبی میں موجود ہے۔ اس کے استاد جابر بھی جو ندکورہ بیٹیگوئی کا راوی ہے ضعیف ہے۔ اس کے متعلق سیدنا امام الدهنیڈ تر ماتے ہیں کہ بس سنے آئی تک اس جیسا مجمودا راوی کی کونہیں و یکھا۔ اس جمعہ بن علی سے نقل کرنے والوں کا بھی میا حال ہے تو ہم اسے بورے اعتباد کے ساتھ معرف تھر بن علی کا قول بھی نہیں کہ سکتے ۔ چید جائیکدا ہے کس سحانی کا قول بھی نہیں کہ سکتے ۔ چید جائیکدا ہے کس سحانی کا قول بھی نہیں کہ سکتے ۔ چید جائیکدا ہے کس سحانی کا قول بھی ایس

باقی بیسوال کداگر بیتول ایدا ہی کزور اور مقطوع نفا تو پھر اے امام وارتطنی نے درج کیوں کیا۔ سو
اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث کی کمابوں جس ارشادات ہوی کے علاوہ سحابہ اور تابعین کے آثار بھی منقول ہوئے
جس۔ بعض مقامات پر ائمہ و فقہاء کے اپنے اقوال بھی مندرج ہوتے جس۔ حدیث کی کتاب بیس درج ہوتا اس
بات کو جرگز لازم نہیں کہ بیتول خود اسان شریعت سے منقول ہو۔ ایسا گمان محض جہالت اور ناوائی پربٹی ہے۔ اہل ملم
کے ہاں اس سوال کی کوئی قبت نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئی اپنے اصول حدیث کے رسالہ (عجالہ نافسہ
کے ماں اس سوال کی کوئی قبت نہیں کہ سنن دارقطنی حدیث کی تیسرے طبقے کی کمابوں میں سے ہے۔ جن کے جمح
کے مادی پر تصریح فرماتے ہیں کہ سنن دارقطنی حدیث کی تیسرے طبقے کی کمابوں میں سے ہے۔ جن کے جمع
کرنے والوں نے روایات کی صحت کا الترام نہیں کیا جگہ ہرطرح کی دوئیات ان جی ترکی ہیں۔

مرزا قادیائی نے اس منعف اور بے بنیاوی قول کو جو کذاب قتم کے راویوں کے واسط سے مرف محمد بن علی تک پڑتھا ہے۔ اگر حدیث رسول سجھ لیا ہے تو ہارے لیے بالک قائل النفات تہیں۔ مرزا قادیائی فن حدیث میں بہت کزور تھے۔ انھیں یہ بھی پہ نہیں تھا کہ ''مسجے'' ایک خاص معیار کی کتب ہوتی ہیں۔ جیسے سجھے بخاری اور سجھ مسلم وغیرہ اور یہ کہ صدیث کی ہر کتاب سجھ نہیں کہلاتی اور وہ اس حقیقت سے بھی بے فہر تھے کہ سنن وارقطنی محدثین کے بان ہرتئم کی رعب و یائس روایات پر مشتمل ہے۔ مرزا قادبانی کی ناوانی و کیھیئے کہ وہ دارتھنی کو بھی سجھے کا نام

دے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

" مستمج واقطنی علی ایک حدیث ہے .... التے بیشن واقطنی مونا جا ہے تھا۔ سیصدیث اگر قابل اعتبار نہیں تھی تو واقطنی نے اپنی شیح علی کیوں اس کو درج کیا۔"

( تخذ کواز در من ۱۸ فزائن جلد ۱۳۳)

حدیث کے ابتدائی درجہ کے طلبہ کوبھی معلوم ہے کہ حضرت امام بخاری کا اسم گرا می محمد تھا اساتیل نہ تھا۔ اساتیل ان کے باپ کا نام تھا۔ تکر مرزا قاویانی ازالہ او ہام میں امام بخاری کا نام اساتیل بڑتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اور ان علاقوں میں اسطرح سے مرکب ناموں کا منساج می نہ تھا۔

(و يكف از الداوبام جلواص اارص ٣٩ اخزائن ج ٣ ص ٢٥٩، جلوودم ص ٢٥٩ عن ٢٥٩)

شہادت انقرآن میں مرزا قادیانی ایک صدیث سمج مغاری کے حوالے کے نقل کرتے ہیں۔ عالائلہ وہ سمج بخاری میں بالکل نہیں ہے۔

اور پھر ریٹیمں کہ سیح بخاری کا لفظ انفاقا قلم سے نگل گیا ہو بلکدا سے اصح اکتئب بعد کتاب اللہ کہد کراس نقل کی اور توثیق کرتے ہیں۔ پھر (ازلا اوہام من ۱۳ فزائن جلد ۳ ص ۱۳۰) پر آئفشرت تفیق کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیالفاظ بھور حدیث کے فیش کرتے ہیں۔ ہل ہو احام کے منکعہ لفظ بل مجیب اضاف ہے۔

حالانکہ یہ الفاظ ای خرج آنخضرت میں کے کسی حدیث میں نہیں لیتے۔ ندان کے لیے کوئی سندسی ہے۔ اور نہ کوئی ضعیف۔ بیر محض ایک افترا اداور بہتان ہے۔ الحاصل مرزا غلام النمونن حدیث میں عام طلبہ کے بھی ہمسر نہیں متھے۔ بس اس کا سوال ہی چیوانہیں ہوتا کہ ہم ان کے اعماد پر فدکورۃ الصدر پیشگوئی کو آنخضرت میں کے حدیث تسلیم کرلیں۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔ نہ کورہ گربمن مرزا غلام احمر قادیائی کے دعویٰ کی تصدیق کے لیے قطعا ٹابت نہیں ہوئے یہ کھن پراپیگنڈہ ہے۔ مرزائیوں کے اپنے دعویٰ کے مطابق گر جنون کا وقوع واحوجہ میں بیش آیا۔ حالانکہ اس وقت تک مرزا قادیائی نے رسالت کا دعویٰ میں نہ کیا تھا۔ تجب ہے کہ مرزا قادیائی نے ان گر جنوں کو اپنے دعویٰ نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے کہتے بیش کر دیا۔ مرزا قادیائی لکھتے ہیں :۔

'''ان حدیث کا میں مطلب نبیل ہے کہ رمضان کے مہینہ ٹس بھی ہے وہ گربن ٹنٹ نبیں ہوئے بلکہ میہ مطلب ہے کہ کمی بدی نبوت یا رسالت کے وقت بیں بھی میہ دونوں گربن جی نہیں ہوئے۔ جیسا کہ مدیث کے ظاہر الفاظ اس پر دلالت کر دہے ہیں۔ اگر کمی کا ہے وجو کی ہے کہ کمی بدگی نبوت یا رسالت کے وقت میں ہے دونوں گربن رمضان ٹیں بھی کمی زمانہ می جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا قبوت وے۔''

(هيقية الوقي عن 191قزائن ج ٢٢٢ من ٢٠٠٢)

اگریہ کہا جائے کہ گرائن مہدویت کی علامت ہیں نبوت اور رسالت کی نیس تو یہ بھی سیمی نیس کی کھر مرزا قادیاتی کے نزدیک مہدیت کا دعوی رسالت کے دعویٰ کو بھی شائل ہے۔ بکی وجہ ہے کہ وہ هیشتہ الوقی کی خاورہ عبارت ہیں اسے اپنے دعویٰ نبوت رسالت کے لیے آسانی نشان ہٹلا رہے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیاتی کا میہ وعویٰ رسانت بہت بعد کا ہے اور یہ وقوع گرائن اس سے بہت پہلے کا ہے۔ بنابریں ہم بھی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیاتی کے دعویٰ نبوت کے دور ہیں ایسے گرائن بھی تمیس کیلے۔ یہ قادیاتی حضرات کا تحض برا پیکنڈہ ہے۔ اس طرح ان لوگوں کا یہ کہنا بھی فلا ہے کہ ۱۲۱۲ھ کے اس خدکورہ گرائن سے پہلے اس طرح کے گرائن مجی نہیں گئے کوئے۔ اس ے ایک سالن قبل ۱۳۱۱ھ بھی بھی جا ند اور سورٹ کا گربمن امریکہ بھی لگا تھا اور دہاں بھی اس ونت ایک جموٹا مدگ نبوت مسٹر ڈائی موجود تھا۔ ہیں ایسے گربمن جوخرق حاوت بھی نہیں کسی دعویٰ کی تھمدیق کے ضامن جرگز نہیں ہو سکتے ۔ وافیداعلم یالسواب۔ کہتے۔ خالدمحود عقا انڈ عند . (مبتات میں ۱۱۲ تا ۱۱۲)

ر فع عيهل الظينة وظبور مهدى على مينا وعليهم السلام ك دلائل

🔧 ثابت کرو کیفیٹی ﷺ جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ مجھے ہیں اور وہ واپس آئیس کیں ہے؟

٣ .... انابت كروكه امام مهدي الل بيت سه بول مع اور مديند منوره ياكسي اور ملك بي بيدا بول عيد ا

۳ ... وہ کہتے ہیں کد خُرد جال آپیکا اگر نہیں آیا تو ثابت کرد کہ پندر ہویں صدی بیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ چود ہویں صدی آخری ہے اس کے بعد تیامت ہے۔ای صدی بیں جو پکھ ہونا تھا ہو چکا۔

اب آپ برائے مہر بانی ہمیں تو ان سوالات کا جواب بیع جوت بعنی کھل صفی، جلد، نام، حدیث وغیرہ لکھیں جس پر وہ اعتراض نہ کرسکیں اور ہمیں ہمی تملی ہو اور ان کو بھی جواب وینے کے قابل رہ جا کیں۔ ہم نے بہت سے طلاء صاحبان کے پاس خطوط کلے بلکہ وہ بند تک لکھے گرکسی نے تمل بخش جواب نہ دیا کس نے سرزا قاویاتی کا حوالہ دے کر کس نے بار اول بہت گھرایا ہوا ہے قاویاتی کا حوالہ دے کر کس بنے گھرایا ہوا ہے کوئلے کس طرف سے تمان ول بہت گھرایا ہوا ہے کوئلے کس طرف سے تمان جواب بنیس بایا۔ اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ کس عالم کے پاس جا کیں۔ آپ خدا کے واسطے کمل جواب لکھ کر جارے ول کو بیتین ولا کیں کہ ہمارا تدبیب سے ہے۔ حسبت الله و نعم الو کیل کے ایک الیکن کہ اللہ کا کہ کا دو نو نو کوئل کی کہ اللہ کا کہ کہ دو کیل نعم الو کیل نعم الو کیل کی کہ اللہ کا کہ کوئلے کا دو نعم الو کیل نعم الو کیل کہ دو کیل نعم الو کیل کی کہ کہ دو کیل نو کوئلے کی کہ دو کہ کوئلے کیل کیل کوئلے کی کوئلے کیل نوبے کہ کوئلے کوئلے کیل کیل کیل کیل کوئلے کوئلے کیل کیل کیل کوئلے کیل کوئلے کوئلے کیل کوئلے کیل کیل کیل کوئلے کوئلے کیل کوئلے کوئلے کیل کوئلے کیل کر کیل کیل کوئلے کوئلے کوئلے کوئلے کوئلے کوئلے کوئلے کیل کیلے کوئلے کیلے کوئلے کوئلے کیلے کوئلے کیلے کوئلے کوئلے کیلے کوئلے کیلے کوئلے کیلے کوئلے کیلے کوئلے کوئلے کیلے کوئلے کوئلے کوئلے کیلے کوئلے کے کوئلے کیلے کیلے کوئلے کوئل

<u>الجواب .....</u> حضرت میسی القیلی کا افعایا جاتا آسان پر، قرآن مجید اور عدیث اور اجماع است سے ثابت ہے۔ ولائل تو بہت ہیں گریہاں بوجہ تنگی وقت کے صرف ایک دوتحریر کیے جاتے ہیں۔

وقولهم انا قطنا المسيح عيسي ابن مريم رسول الله وما قطوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الاتباع الظن وما قطوة يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما.

اس آیت میں یہود کا قول نفل قرما کر اللہ تعالی نے تر دید قرمائی ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قبل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں کہ بدلوگ جھوٹ ہولتے ہیں۔ انھوں نے شرقوعیسیٰ بن مریم کو قبل کیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا۔ حقیقت ہیں ان پر شبہ پڑھیا اور جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ الفظیۃ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں سب شک و شہر ہیں جتلا ہیں ۔ یقینا عیسیٰ الفظیۃ کو کسی نے قبل نہیں کیا بلکہ ان کو قو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ زبروست ہے۔ (اس کے لیے عیسیٰ الفظیۃ کو آسان پر اٹھا لینا کیا مشکل ہے) اور حکمت والا ہے (اس کے کاموں میں ہزارول حکمتیں ہوتی ہیں آگر چہ کوتا ونظر نہ بھی کیس)

وس سے مرزائیوں کے تمام شہات زائل ہو گئے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ میٹی انتیاؤا آسان پر کیوں کمیا، کیا کرتا ہے، کیا کھانا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ شبہات ڈیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بی جواب دیا۔ و کان اللّه عزیزاً حکیما، اللہ تعالیٰ زیردست ہے حکست والا ہے۔ اس کی حکست نے بھی چاہا کہ معنزت میسی انتیاؤاکو آسان پراٹھا نے۔ پھر قیامت کے قریب زمین پراتار دے جیسا کہ اللہ تعالی کی حکست نے چاہا تو آ دم انتیاؤا جنت میں ہوتے تو اچھا تھا کیوں ان کوزمین کی طرف بھیج دیا۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سے آبول کرے۔ منافق کا کام ہے ججت بازی کرنا۔ لہذا ہے شہات فنٹول نیں۔ جب بھی کول مرزانی تندی ایجا ہے متعلق شہرہ چیش کرے تو فوراً میک آویت پڑھیں۔ وسکان اللّٰہ عزیق اُ حکیسا کہ اللّٰہ نقالی زیردست حکست وال ہے۔ اس کی مرضی وہ مختار ہے۔ عیسیٰ انظیما کو آسمان پراٹھائیا کوئی اس پر کیا اعتراض کرسکتا ہے۔

''تغییر روح المعانی ج ۲ من ۱۱) میں اس آیت کے ماتحت لکھا ہے۔ و ہو سبی فی المسلماء حفرت مسئی النظیمیٰ آسمان پر زندہ میں۔ تمام مفسرین اس بات پر شفق میں ۔ صرف مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر فقتہ بر پا کیا اور بیصرف اس لیے کہ'' میں بیسٹی ہوں'' برائے حلوا خورون دوسے باید۔

 ابوداؤہ عدیث کی کتاب ہے۔ اور صحاح ستہ میں داخل ہے۔ انحول نے ایک ستعقل باب تائم کیا ہے۔ جس کا نام ہے ''باب ذکر البہدی'' اس میں مندرجہ ذیل حدیثیں درج میں۔

ا مستحضرت ابن مسعود قرماتے ہیں کہ رسول اللہ بھٹے نے فرمایا کہ اگر دیا کا ایک دن بھی روج نے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو کھڑا کریں گے جس کا نام میرے نام اس دن کو کھڑا کریں گے جس کا نام میرے نام کے اور اس کے دالد کا نام میرے دالد کے نام کے موافق ہوگا۔ ووضی دنیا کو انساف وعدل سے بھر وے گا۔ جیسا کہ اس کے آئے سے بہر اللہ کا نام میں مولی تھی۔ (اب ایکھے کہ مرزا اور اس کے باپ کا نام نی کریم بھٹے کے نام کے خالف ہے اور مرزا کے آئے سے وتیا بیل ظلم وستم زیادہ ہوگیا)

(ابوداؤدس اهلاج عرمطيومة نورتيد السح المطان كراجي)

ورمری روایت ابوداؤد بین ہے۔ حضرت ام سلمہ رہنی انڈ تعالیٰ عنها فریاتی جیں کہ بین نے نبی کریم علیہ اللہ تعالیٰ عنها فریاتی جیں کہ بین نے نبی کریم علیہ اسے سا آپ علیہ فریاتے ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ اور فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) کی نسل ہے ہوگا۔ (صلح ایشا) (مرزا تو مغل تھا یا پٹھان یا کوئی اور تو م ہوگی سید اور فاطمہ کی اوالا دے ہرگزشیں) اور بھی بہت می روایتیں اور حدیثیں ہیں۔ بہتر ہے ہے کہ آپ ایپ مقالی علماء سے مدو حاصل کریں ورنہ بھاری طرف تکھیں۔ ان وائد ان ایک سب سوالوں کا جواب کی بیش و یا جائے گا۔

مرزائی جموت ہولتے ہیں کہ چودہویں صدی کے بعد قیاست ہے۔ قیاست کا علم اللہ تعالیٰ نے کس کو تہیں بتلایا۔ نہ معلوم کہ دنیا کی عمر کتنی ہاتی ہے۔ عیسیٰ ایفتاد شرور تشریف لاکیں گے اور دجال کو قبل کریں گے۔

اور حضرت مبدی گرینہ شریف ہے روانہ ہول کے اور مکہ شریف تشریف لاکیں گے آو سب لوگ کہ۔ والے اور دوسرے مسلمان حضرت امام مبدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ بیعت بیت اللہ شریف کے میدان میں مقام ایرا نیم کے قریب ہوگی۔

۔ مرزا کو تو ساری عمر حج نصیب نیم ہوا۔ نہ مدینہ و یکھا نہ کمہ و یکھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے مقدس مقامات میں اے تھنے می نہیں دیا۔

بہرحال آ پ کو جو شبہ ہو ہماری طرف تحریر فرمائیں ہم وہ جواب دیں گے جو مرزائیوں کے لیے مند تو ژ ہوگا۔ فقط دالنداعلم ۔ بندہ محمد عبداللہ غفرانے مفتی خیرالمداری ملتان ۔ ۔ الجواب سیحے: خیر محم عفی عنہ: ۱۹:۱۱:۲۳ ہے (خیر الفتاوی ج اس ۲۳۲۷)

وجال کی آمد

موال ...... دجال کی آمد کا کیا تھج حدیث میں کہیں ذکر ہے اگر ہے تو وضاحت فرمائیں۔

جواب ...... وجال کے بارے میں ایک دوئیں بہت ی احادیث ہیں اور یا تقیدہ امت میں ہیشہ ہے متواتر چالا آیا ہے۔ بہت سے اکابر امت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج وجال اور نزول نیسی فظیمین کی احادیث متواتر ہیں۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل ج اس میں ۱۹۸۰)

## ایک قادیانی کے پر فریب موالات کے جوابات

ہ مرے ایک دوست ہے گئی قادیائی نے حضرت مفتی محمد شفیج '' کے رسالہ'' بھی موقود کی پہچان'' پر پچھے ''موالات کیے اور راقم الحروف ہے ان کے جواہات کا مطالبہ کیا۔ ذیل میں بیہ موال وجواب قار کین کی خدمت میں جیٹر کیے جارہے میں۔

تمہید ... رسالہ''مسی موفود کی بیچان'' میں قرآن کریم اور ارشادات نبویہ سے مفرت سی ایجید کی علامات جی میں ہور ہے کر دی گئی ہیں ، جوابل ایمان کے لیے تو اضافہ ایمان میں مدد ویق ہیں۔کین افسوس ہے کہ سوال کنندہ کے لیے ان کا اثر النا ہوا، قرآن کریم نے میچ فر ملیا!''ان کے دلوں میں روگ ہے ، چی برها دیا ان کو اللہ نے روگ میں۔'' بقونی معدی ۔۔۔

#### باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در پاغ لاله روید دور خوره بوم خس

سائل نے برشادات نبوت پرای انداز میں اعتراض کیے ہیں جوان کے بیشرد پنڈت دیا تندمرسوتی نے "ستیارتھ پرکاٹن" میں اختیار کیا تھا، اس لیے کہ ادشادات نبویہ نے مستیارتھ پرکاٹن" میں اختیار کیا تھا، اس لیے کہ ادشادات نبویہ نے مستی کا جبرہ بھیا تک نظر آتا ہے، اس لیے انھول نے مواجع کی طرح اس آ کینے ہوئی کر دیا ہے۔ جس میں قادیاتی مسیحیت کا جبرہ بھیا تک نظر آتا ہے، اس لیے انھول نے دواجی میں گاری کی طرح اس آ کینے کو قسور وار مجھ کر اس کو زمین پر بڑتی دینا ضروری مجھا تا کہ اس میں اپنا سیاہ چبرہ نظر تہ آگے۔ لیکن کاش اور جانے کہ اس

#### ثور خدا ہے کفر کی حرکمت ہے خدو زن چھوکوں سے سے چرائ بجھائے نہ جائے گا

رسالہ ''میج موجود کی بیچان'' پر سائل نے جنتے اعتراضات کیے جن ان کا مخضر سا اصولی جواب تو بیہ ہے کہ مصنف نے ہر بات جن اصادیت صحیحہ کا حوالہ دیا ہے، اپنی طرف سے بچھ نہیں لکھا، اس لیے سائل کے اعتراضات مصنف پرنیس بلکہ خاکش بدین آنحضرت مطابحۃ پر جیں۔ اگر دہ آنحضرت مطابحۃ کی نبوت درسالت سے منکر جیں، یا مسٹر پرویز کے ہم مسلک جی تو بھید شوق پنڈت دیاند کی طرح اعتراضات فرما کیں اور اگر آنھیں ایمان کا دعوی ہے تو ہم ان سے گزاد آس کریں گے کہ قیامت کے دان آنخضرت مطابحۃ سے بوجھ لیجئے۔ گر جولوگ ارشادات نبویہ کو سرمہ چتم بھیمیت سیجھتے ہیں ان کا ایمان برباد نہ کیجئے اس کے بعداب تفصیل سے ایک ایک سوال کا جوا۔ گوئی گزاد کرتا ہوں ذرا توجہ سے ۔

سوال ..... "امت تحریر کے آخری دور میں .... دجال اکبر کا خروج مقدر دمقرر تفایہ" (ص ۵ سطر پہلی و دوسری) اگر یہ دجال اکبرتھا تو لاز آ کوئی ایک یا بہت سازے دجال اصغر بھی ہوں گے۔ ان کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائی جائے ، کب اور کہاں ظاہر ہوں مے ، شاخت کیا ہوگی اور ان کے ذمہ کیا کام ہوں مے اور ان کی

شناخت کے بغیر کسی دوسرے کو یک دم" دجال اکبر" کیسے شلیم کرایا جائے گا۔

جواب ...... کی ہاں!'' و جال اکبر'' سے 'بہلے چھوٹے مچھوٹے و جال کی ہوئے اور ہوں ہے۔ مسیلہ کذاب سے کے کر غلام احمد قادیانی تک جن لوگول نے دجل و فریب سے نبوت یا خدائی کے جبوٹے دعوے کیے ان سب کو آتخضرت تنجیجے نے "دجانون کذابیون" فرمایا ہے۔ ان کی علامت۔ یہی دجل و فریب، غلط تاویلیس کرنا، چودہ سو مال کے قطعی حقائد کا انگار کرنا، ارشادات نبویہ کا غراق اڑانا، سلف صالحین کی تحقیر کرنا اور غلام احمد قادیاتی کی طرح صاف اور سفیہ جھوٹ بولنا، مشالہ۔

🛠 .... انا انز لناه قويباً من القاهيان. (تذكره مجومه البامات ص ٧ عطيع دوم)

🖈 ..... قرآن ٹن قاویان کا ذکر ہے۔ (ازالہ اوبام ص موزائن ج ساس 🖚 )

🖈 .... مسیح موجود چود ہویں صدی کے سریر آئے گا، اور پنجاب میں آئے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

(اربعین نبر۴ ص ۲۹ فزائن ج ۱۵ص ۱۳۷)

(7 پ کے مسائل اور ان کاعل ج اس ۲۱۸، ۲۱۸)

ظہور مہدی کے بعد د جال کا خروج اور اس کے فتنہ فساد کی تفصیل

جنگ اخبار میں آپ نے حضرت میسٹی الظفیۃ کی آ مد ٹانی کے بارے میں صدیث کے حوالہ ہے'' ان کا حلیہ اور وہ آ کر کیا کریں گئے'' تکھاتھا اب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات بھی لکھے دیں تو مہر بانی ہوگی۔

سوال ...... خرد جال كا حليه حديث كے حوالد سے (كيونكه بم نے لوگوں سے سنا ب كدوہ بهت تيز بطے گا۔ اس كى آ داز كرفت ہوگى دغيرہ وغيرہ)

<u>سوال ..... ۲</u> کانا دجال جواس پرسواری کرے گا۔ اس کا حلیہ

جواب ...... وجال کے گدھے کا حلیہ زیادہ تغصیل ہے نہیں ملتا۔ سند احمد اور مشدرک حاکم کی حدیث میں مسرف انٹا ذکر ہے کہ اس کے دونوں کا تول کے درمیان کا فاصلہ جالیس ہاتھ ہوگا اور مشکوۃ شریف میں جہتی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اس کا رنگ مقید ہوگا۔

وجال کے بارے میں بہت ی احادیث دارد ہوئی ہیں۔ جن میں اس کے حلیہ اس کے دعویٰ اور اس کے فقنہ وقساد کچھیلانے کی تفصیل ذکر فرمائی گئی ہے۔ جنداحادیث کا خلاصہ درج قریل ہے۔

ا ..... رنگ مرخ ،جسم بھاری بحر کم ، سر کے بال نہایت خیدہ الجھے ہوئے ، ایک آگھ یالکل سپاٹ ، دوسری عیب دار ، پیشانی برا' ک ، ف ، ر' بینی'' کافز'' کا لفظ لکھا ہوگا جے ہرخواندہ و ناخواندہ مومن بڑھ سکے گا۔

٢....٠ بيلے نبوت كا وتو كى كرے كا اور پھر تر تى كر كے خدا أن كا بدى ہوگا۔

٣ .... اس كا ابتدائی خروج اصفهان خراسان ہے ہوگا اور عراق وشام كے درميان راسته ميں اعلانيہ دعوت دے گا۔

م .... محمد هے برسوار ہوگا ستر جرار ببودی اس کی فوج میں ہول گے۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آندھی کی طرح طبے گا اور مکہ تکریر ، یہ بینہ طبیبہ اور بیت المقدیں کے علاوہ ساری زمین میں تھوے مجرے گا۔ میں میں میں میں میں میں اور ملک تکریر ، یہ بینہ طبیبہ اور بیت المقدیں کے علاوہ ساری زمین میں تھوے مجرے گا۔

۲ ...... سدینہ بیں جانے کی فرض ہے احد پہاڑ کے چیچے ڈیرہ ڈانے گا تکر خدا کے فرشتے اسے مدینہ بیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں ہے ملک شام کا رخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ ے ۔ ۔ ۔ اس دوران مدینہ طیبہ میں تین زلز لے آئیں گے اور مدینہ طیب میں جیتنے مناقق ہوں گے وہ گھبرا کر ہاہر تکلیں ہے اور د جال سے جاملیں گے ۔

۸۔۔۔۔۔۔۔ جب بیت المقدن کے قریب پہنچ گا تو اہل اسلام اس کے متنا بلہ میں تکلیں سے ادر وجال کی فوج ان کا محاصرہ کر لے گی۔

9 ..... مسلمان بیت المقدس میں مصور ہو جا کمیں سے ادر اس محاصر و میں ان کو بخت ابتلا میش آئے گا۔

۱۰ .... ایک ون منج کے دفت آ داز آئے گی ''تمعارے پاس مدد آئیٹی۔'' مسلمان میہآ دازین کر کہیں گے کہ مدد کہاں ہے آئی ہے؟ بیکسی بیپ مجرے کی آ داز ہے۔

۔ کہاں ہے اسسی ہے بہر کی ہیں ہرے ں اواز ہے۔ الد ... میں اس وقت جبر نماز کیحر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت میسٹی لطفوہ؛ بیت المقدس کے شرقی منارہ کے یؤس نزول فرمائمیں گے۔

پ سے سائر کی تشریف آوری پر امام مہدیؒ (جومصلے پر جا چکے ہوں سمے) پیچے ہٹ جاکیں سگے اور ان سے امارت کی وہوات سے امارت کی وہوات کے اور ان سے امارت کی ورخواست کریں سے گر آپ امام مہدیؒ کوظم فرہا کیں سے کہ نماز پڑھا کیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔

۱۳۰۰ منازے فارغ ہو کر حضرت عینی انظامان درواز و کھولنے کا تھم ویں گے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سانیز و ہوگا۔ دمہال آپ کو دیکھتے تن اس طرح مجھلنے سکے کا جس طرح پانی میں نمک پچمل جاتا ہے۔ آپ اس سے قرما کمیں سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرب تیرے لیے لکھ رکھی ہے۔ جس سے تو جج نبیں سکا۔ دجال بھا گئے سکے گا۔ گرآپ' باب لڈ' کے پاس اس کو جالیس سے اور تیزے سے اس کو ہلاک کر دیں ہے اور اس کا نیزے پر دگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھا کمیں گے۔ (آپ کے سائل اور ان کا علی جدا میں۔ (ہما۔ ۲۸۹)

نیزے پر نگاہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔' کیا یا کستانی آئین کے مطابق کسی کو مہدی مصلح یا مجدد مانٹا کفر ہے؟

سوال ...... آپ کے اور میرے علم کے مطابق حضرت عینی الطفاۃ اور حضرت مہدی و نیا میں تشریف لائمیں گے انگین پاکستانی آئم کین کے مطابق، جربھٹو دور میں بنا تھا آن تحضرت مطابق کے بعد کوئی مصلح کوئی مجد و کوئی نمیس آئسگا۔ اگر کوئی محض اس بات پر یقین رکھتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے اس لحاظ سے تو میں اور آپ غیر مسلم ہوسٹے کیونک۔ آپ نے بعض سوالات کے جوابات میں کہا ہے کہ حضرت عیمی الطفاۃ اور حضرت مبدی تشریف لائمیں گے۔ براہ مہر باتی اس مسئلہ پر روشنی ڈالیس۔

جواب ...... جناب نے آئین پاکستان کی جس رفعہ کا حوالہ دیا ہے اس کے تکھنے میں آپ کو غلاقتی ہوئی ہے۔ اور آپ نے اس کونقل بھی غلائے کیا ہے۔ آئین کی دفعہ ۲۹۰ (۳) کا پورامتن سے ہے:

'' جو شخص محمد ملطنے (جو آخری ہی ہیں) کے خاتم انہیں ہوئے پر قطعی اور فیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو شخص محمد ملطنے کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی تشم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو شخص کسی ایسے مدگی کو نبی یا دین مصلح تسلیم کرتا ہے وہ آ کمین یا قانون کی اِغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔''

آ کین کی اس دفعہ میں ایک ایسے مخص کو غیر مسلم کہا گیا ہے جو آنخضرت می ہے ہی ہوتا ہو ۔ ہونے کا قائل ہویا آپ می شکھ کے بعد نبوت کے مصول کا مال ہویا ایسے مالی نبوت کو ابنا دینی ڈیٹوائٹلیم کرتا ہو۔ حضرت مہدئ نی نہیں ہوں کے ندوہ نبوت کا وقوی کریں کے اور شکوئی ان کو نی مان ہے اور مضرت مہدئ فی ان کو نی مان ہے اور مضرت میسکی مخطرت میں مخطرت میں ہوں گئے ہوئیں فی بلکہ آپ میں ہوں کا ان کی نبوت ہے ۔ مسلمان ان کی تشریف آ وری کے بعد ان کی نبوت ہر دیمان نہیں انا کی گر کے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت ہر ایمان ہیں ہو ایمان ہوں کا ان کی نبوت ہر ایمان ہوں کا اور دیگر انبیاء کرام کی نبوت ہر ایمان ہے۔ (علی نبینا و علیصم الصلوت والتسليمات) اس لیے آئین پائٹ ن کی اس دفعہ کا اطلاق شرق حضرت مہدئ ہر ہوتا ہے کوئکہ ان نبوت نمیں مول کے نہ حضرت میسی الفیان ہوتا ہے کوئکہ ان کی نبوت ہمدئ ہر ہوتا ہے کوئکہ ان کی نبوت کے اس مسلمانوں ہر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو ان حضرات کی آئیس ہوں کے نہ حضرت کی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو ان حضرات کی شریف آدری کے قائل ہوتا ہے جو ان حضرات کی تشریف آدری کے قائل ہیں۔

اس دفعہ کا اطلاق ان او گون پر ہوتا ہے جنوں نے آنخضرت تفظیۃ کے بعد حاصل ہوئے والی نبوت کا دگو کی کیا۔ بابھا انساس انبی و سول اللّٰہ البیکم جنمیغا (انا کردس mar) کا نعرہ نگایا، اورلوگوں کو اس نئی نبوت پر ایمان السنے کی دعوت دک۔ نیز اس کا اطلاق ان ٹوگوں پر ہوتا ہے جنوں نے ایسے لوگوں کو اپنا ویٹی مصلّح اور چیشاہ اسلیم کیا اوران کی جماعت میں داخل ہوئے۔

امید ب یفتری وضاحت آپ کی علاقتی رفع کرنے کے لیے کافی ہو گی۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل نے اصب ۱۳۳۵ (۲۳۳

#### فرقه ذكريان

کیا فرماتے ہیں ملائے وین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدائیک گروہ جس کو ذکری کہتے ہیں۔ یہ فرقہ باطلہ ذکر بان مراط منتقم سے مفرف ہیں مثلا ان ذکری گروہ کے عقائد میں ایک شخص سسی برحمدی جواس فرقہ کا مقتدا گزرا ہے۔ یہلوگ اس کو اپنا پیفیر ورسول تشکیم کرتے ہیں اور اس کے نام کا کلیہ پڑھتے ہیں اور ضرور بات وین مثلا نماز پنجگانہ روزہ ماہ رمضان المبارک و حج بیت اللہ سے کلی طور پر مشر ہیں۔ لہذا کیا یہلوگ مسلمان ہیں یانہیں؟

اور ان کے ساتھ نکاح جائز ہے یائیں اور ایسے لوگوں کا ذبیحہ طال ہے یا حرام برائے کرم اس پر پوری روٹنی ڈالے ہوئے بحوالہ معتبرہ کتب سیح جواب ہے مستنفید فرما کیں تا کہ ہم غریب مسلمان اسپنے وین والیمان کا پورا تحفظ کر سکیں۔ بینوا تو جروا۔

عبدالفتاح ولدعبدالخالق ولقادری ختلانی مزل لمیرخی کراچی، پاکستان به ۱۸ شوال المکزم ۱۹۷۱ هد المجواب سند. معافق المنظم ۱۹۳۹ هم المجواب سند. معامداً و مصلیاً معنزت محد مصطفی منطقهٔ خاتم النبیان میں جو محض آپ منطقهٔ کوخاتم النبیان ته مانے بلکہ آپ منطقهٔ کوخاتم النبیان تا کے دوخض کا قرب اس کے ماتھ مسلمانوں کوتعلق نکاح فرخیرہ جائز نبیس نماز، روزو، حج ارکان دین اسلام ہیں نموص قطعیہ سے ان کی فرضیت ٹابت ہے جو محض ان کی فرضیت کا انگار کرے وہ بھی کا فرسے دوائز ہ اسلام ہیں نموص قطعیہ سے ان کی فرضیت ٹابت ہے جو محض ان کی فرضیت کا انگار کرے وہ بھی کا فرسے دوائز ہ اسلام سے خارج ہے۔

قال الله تعالى ما كان محمدا با احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم السيين، (الاتراب ٣٠) وقال الله تعالى و اقيموا الصلوة (الترو٣٣) وقال الله تعالى ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. (البترو١٨٣) وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت. (آل عران ٤٠) مسلماتول كوابي عقيدول هـ اورابي عقيد ـ والول ـ اثنهاكي پربيزكرنا جابي اور بالكل عليمده ربنا جابي ـ الله يأك سب كو م در بنتقیم بی به زینده است و ۱۶ و تند بهاند تعالی امنم به مراه و میرمحود غفراته کننگوی ۲۶ شوال ۴ کنده معین مقتی عدرت منابع معاصر بارید در در در در این است به منابع میرود به معاصر بازی می ۱۹ میرود به روس ۱۹ می ۱۹ میرود به در است

مرزا غلام احمد تناویا کی کا دعوی مبهدیت و نبوت جھوٹا ہے

و ال المستحد الله المستحد الم

حِوا بِ ﴿ ﴿ مَحَرَّ مِدَ فَاطْهِ مُنْهِمِ مِنْ صَاحِبِ وَمَعْرَ مَدْسَ مِنْ صَاحِبِ السَّفَامِ مَلِيكم ورحمشا اللَّه و بركانة!

تا ویا نے بیٹن مرزا غلام احمد قاویا کے جیروکار، خواواس کو مہدی مانیں، خواو ہی، خواو مسلح و مجدوں ب
افارہ مرتہ بن ہیں۔ اس لیے کہ اس خفس نے اپنے ہی ہونے کا جھونا وگوئی کیا ہے نورقرآن وسنت اور قرام است
عوال پر تطبی فیاند ہے کہ جو خفس رسول اللہ میلیجے کے بعد اجرائے ابوت کا قائل ہو قطفا کا فر و مرقد اور واجب التخل
ہے۔ اسے مسلمان مانا بھی گفر ہے جہ جائیہ بجد ایا امام مبدی مانا، لبذا مرزا ہوں سے کسی قتم کے تعلقات رکھنا خرام مردا موجود کی جن اس میرا میں اللہ میلیج کی فلاہری زندگی وہ وجود کی جن مرام مردا می جو بی خواص ہے۔ معدا کر سے بھے لیکن آپ میلیج کی فلاہری زندگی وہ وجود کی جن مرحل کا مواف کرن مردا ہے کہ اور کی ہو جائیا ہوں بلند اس کر سے تھے لیکن آپ میلیج کی وفات سے بعد کسی شنائ مواف کرن مردا ہے۔ ابنا حق حضور میلیج خواص کر موجود کی ہے۔ معدا کر ایک موجود کی ایک کر ہو ہو اس کی موجود کی ہے۔ ابنا حق حضور میلیج خواص کر ایک موجود کر ہے گئی کر دو ہے۔ ابنا حق حضور میلیج خواص کر ایک کر دو بھی آگر گھا تھی مرحول کا ارتکاب میان کی جان و مال موجود کی موجود و کہا ہے گئی مرحول کا ارتکاب میں کر دیکی ایکن ایکن میں و دیا تھا تھا کہ کر دو بھی آگر گھا تھی مرحول کا ارتکاب میں کر دو بھی آگر گھا تھی میں میں میں کہ کہ ایکن کی بالین و مال میں و دیا تھا کہ کہنا جو دو کہا ہو جود کر ایکن کے موجود و کہا ہو جود کی ایکن کی جود کور کر کیا تھا ہو کہ کر دو بھی آگر گھا تا کہ جود کی ایکن کی جود کر دو بھی آگر گھا تھا ہے۔

بال مرزائیوں کا یہ کہنا کہ ہم رسل اللہ پھٹے کوشاتم النہیں ماستے ہیں، جھوٹ ہولئے ہیں۔ وہ مشور پھٹے آء آفری رسول ماسنے تو مسلمانوں سے اللہ تھلگ کیول ہوئے؟ مرزے کوہمی نبی ماننا اور صفور پھٹے کہ بھی آفری سال ماننا دین سے خال سے سالیے ہی ہے جسے کوئی کہ کہ ہم اللہ کی توجیع بھی ماسنے ہیں اور بہت پرتی ہمی کرتے ہیں۔ ان سمینیوں سے قبل تعلق کرنا قرض ہے۔

ا المراه المراقب کا لازم ہے بعنی بیت اللہ جو مَدشریف میں ہے۔ قطب بعثی شال کی طرف یاؤں کرو ...

مشق رمول منطقے کی اللہ تعالیٰ ہے وی انگیں ۔ نماز ، ذکر ، درود وسلام اور حلاوت قرآن کریم پابندی ہے اس کے جس سالنہ اعلم ورسولیہ معمدالقیوم خان (منہاج اللہ دی ج انزام ۳۵۵ - ۳۵۹)

# مسیح موعود کی بہجان

سوال بیدا ہوتا ہے کہ بن باپ کی پیدائش سے نے کر واقد سلیب کے انجام تک جند رکھی عنامات یا دوسری متعلقہ اللہ بیدا ہوتا ہے کہ بن باپ کی پیدائش سے نے کر واقد سلیب کے انجام تک جند رکھی عنامات یا دوسری متعلقہ ظاہری دی دی بیا ہوتا ہے کہ بن بال کی گئی جیں وہ اس وجود کے حتاق جیں جے کے کینئیں بین بین بن م مجالفت اور کئی نامری کے نام ہے جانا اور بیچانا جاتا ہے اور اب بھی جبر رسال نہ کورہ کے مصنف کے خیال کے معابق کی میرود یا نامری کے نام ہوا و ابھا انتقال کے معابق کی میرود یا معابق کے نام اور کا موروز کی میرود یا جور اس بھی جوری بین بیان کی گئی انتقال کے معابق کی میرود یا بخوبی واقف ہے۔ یہ نشانیاں تو اس قوم نے آئ کے لوگوں ہے زیادہ دیکھی تھیں (محض کی اور پامی ہی تبینی تھیں) جن کی طرف وہ ماتا کی بوا تھا، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا، کیا وہ و نیا سے جہا بوا ہے، اس جوں بوا بوا ہی ہی تبینی تھیں) جوں جو بیرو ہو گئی کہ اس تھیں ہوا ہو گئی کہ اس کے ساتھ کیا، کیا وہ و نیا سے جہا بوا ہے، اس کے موجود ہو میرا بوا تھا، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا، کیا وہ و نیا سے جہا بوا ہے، اس جول جو بین با تبی کیا کرتا تھا اور مردے زندہ کیا کہ میں جورہ تو اب بھی موجودہ تھا میری مال موری کی میں مربع تھی اور جس بیگی بار بازل بوا تو تعلق کی اس تھی کیا کہ واقعی بہلے بھی ہے ایسا کرن رہا ہوگا اور یہ یقینا ، کو تشمل ہے بھی ہی ہوا اس بھی موجودہ تمام اقوام کو کو کو کر یقین آ سے گا کہ واقعی بہلے بھی ہے ایسا کرن رہا ہوگا اور یہ یقینا ، کو تشمل ہے جورل نہ کیا تو بیل موجودہ تھا کیا ہو بات کیا ہو بات کیا ہو بات کی اس جبکہ وہ وہ موسری بار ناز ان بوگا تو ایک سرایا تیا ست بن کر آ ہے گا جیسا کہ رسالہ کہ است کا برا میں اس موجودہ کیا۔ موجودہ کیا ہو بات کو تو ہو دوسری بار ناز ان بوگا تو ایک سرایا تیا ست بن کر آ ہے گا جیسا کہ رسالہ کہ اس ناز اس بوگا تو ایک سرایا تیا ست بن کر آ ہے گا جیسا کہ رسالہ کہ اس ناز ان بوگا تو ایک سرایا تیا ست بن کر آ ہے گا جیسا کہ رسالہ کہ است خوام ہو موری بار ناز ان بوگا تو ایک سرایا تیا ست بن کر آ ہے گا جیسا کہ رسالہ کہ است خوام ہو دور میں ہو ان کو تو دور میں بار ناز ان بول کیا تو ایک سرایا تیا ست بن کر آ ہے گا جیسا کہ رسالہ کہا ہو کہ کو تو دور میں کیا کو تو کور کیا تو ایک کو تو دور میں کر آ کے گا جیسا کہ رسالہ کہ ان کورو کی

''جس کسی کافر پر آپ کے سائس کی ہوا پہنچ جائے گ وہ مر جائے گا۔'' (ص ۱۸ علامت ۱۹۰۰) ''سائس کی ہوا آئی وور تک جنبج گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گ۔'' (ص ۱۸ علامت ۱۹۰۱)

جواب .... اس سوال كاجواب كن طرح ديا جاسكنا ي

ا مرزا قادیانی پر میچ موفود کی ایک علامت بھی صادق ٹیس آئی۔ گر قادیافوں کو دموی ہے کہ اتھوں کے گئے موفود کو پیچان لیا، تو حضرت میٹی انتظام جن پر قرآن و صدیت کی دوصد علامات صادق آئیں گ ان کی بیجان الل حق کو کیوں شاہو سکے گی؟

۲ ۔ ۔ ۔ یہود نے پیچاہنے کے باوجود ٹیس مانا تھا اور یہود اور ان کے بھائی (مرزائی) آئند و بھی ٹیس ، ٹیس گ نہ مانے کے لیے آمادہ میں بہ اٹل حق نے اس وقت بھی ان کو پیچان اور مان لیا تھا اور آئند و بھی ان کو پیچائے اس مانے میں کوئی وقت میش ٹیس آئے گی۔

m سید نامینی ابقیق میکنزول کا جو خاکدارشادات نبویه میں میان کیا گیا ہے اگر دومعز من کے جیش آئنر ہو:

تو اے یہ سوال کرنے کی جرائت ہی نہ ہوتی ۔ فرہا عمیا ہے کہ مسلمان وجال کی فوج کے محاصرے میں ہول کے نماز گھر کے وقت بکا کیک میسی نظیمہ کا نزول ہوگاہ اس وقت کا آپ کا پورا حلیداور نقشہ مجی آپ ملک نے بیان فرما ویا ہے۔ ایسے وقت میں جب ٹھیک آ تحضرت ملک ہے بیان فرمورہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں کے تو ان کو بالبداہت ای طرح پیچان لیا جائے گا جس طرح اپنہ جانا پیچان آ دمی سفر ہے واپس آ گ تو اس کے بیچا سے میں وقت نہیں ہوتی۔ یکی وجہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ نازل ہونے کے بعد اپنی مسجوب کے اشتہار جیچوا کمی گے، یالوگوں سے اس موضوع بر مہاجے اور مہابلے کرتے بھریں گے۔

(آب کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۱۸ ۲۱۸)

سوال ...... ادر یاجوج ماجوج کو ہذاک کرنے کے لیے بددعا کی ضرورت کیوں پیش آئے گی۔ (ملاحظہ ہوم ۳۰ علامت نبر۱۹۲) کیا میج موجود کی ہل کمت خیز نظر یاجوج ماجوج کو کافر نہ جان کر چھوڑ وے گی کیونکہ جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کافر تونیس نج سیکے گا، شاید اس لیے آخری حربہ کے طور ہر بددعا کی جائے گی۔

جواب ..... بیکیس نیس فرمایا گیا که دم میسوی کی بیاتا نیم بمیشه رہے گی، بوتت نزول بیاتا ثیم ہوگی اور یاجوج ماجوج کا قصد بعد کا ہے۔ اس لیے دم میسوی سے ان کا ہلاک ہوتا ضروری نمیس۔

(آپ کے مسائل ادران کا حل ج اص ۲۲۰)

سوال ..... سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کی طور پر ہرمتوا بھی لیا جائے کہ سے موقود کا نام میس نظیرہ کی موجود کو بر ہے ہوگا تو بھی یہ کیے ہمنوایا جائے کہ اس وقت یہ نام مقاتی نیش ہوگا بلکہ عینی بن مربح ہونے کی وجہ سے بیٹی طور پر یہ وجود ہی وہی ہوگا جو بھی مرع ایج بیٹ کے گھر بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا ۔.. وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ مولوی صاحب اپنے رسال میں خود تن سلیم کرتے ہیں کہ بھی معہ وف نام وستعالی تو ہو جاتا ہے لیکن ذات وہ مراد نیس ہوتی جس کی وجہ سے وہ ما مستجدر ہوا ہو مثنا الماحظہ فرہ کی معہ وف نام مشہور ہوا ہو مثنا الماحظہ فرہ کی مس الماعات نمبرہ اجبال مولوی صاحب میں اور انہوں کی معاجب تغییل بیان کرتے ہیں اور انہوں کی معاجب فوراً چونک اضحہ ہیں اور انہوں کی اساس بارون چین (یااحظہ ہو صاحب اس بارون چین اور انہوں کی ساموں کے ہارون اور ہوتے ہیں الماحظہ ہو صاحب اس بارون جی اور انہوں کی کا نام فوراً بونک والی مقابل کی کا نام بارون کے اساس بارون کی نام پر حضرت مرام الطبولا کے بھائی کا نام بارون رکھا گیا تھا ۔ کہ مولود کو تیس کی کو دراً تاویل کرتا پر کی تاکہ ابھی وہ ہوتے کیوں نام میں مولود کو تیسی بن مربح بھی کہا جائے تو اسے بھی صفائی نام جھی کہا وہ کی کرتا چاہ کہا تا کہ ابھی وہ تو کہی صفائی نام جھی کہا وہ کی کرتا ہوئی کہا ہوئے کے اجد اس کی المین میں موگی اور انور افعائی کی گیا ہوئی آئے ہیں امولوی صاحب کے ایس مولی اور انور افعائی میں مولی آئے ہوئی آئے ہیں امولی آئے ہوئی اور انور افعائی دکھی۔ انہ کی اجازت نور کی اور انور افعائی دکھی۔

جوائی۔ میں میں بن مریم ذاتی نام ہے ،اس کو دنیا کے کمی تلکند نے بھی "مغاتی نام" نہیں کہد۔ یہ بات وی مراقی خص کہد سکتا ہے جو ہارلیش و بردت اس بات کا مدئی ہو کہ" و دعورت بن گیا، خدا نے اس بر توت رجولیت کا مظاہر و کیا۔"" دو مریمی صفت میں نشودنما پاتا رہا، مجروہ لیا لیک حالمہ ہوگیا، اسے ورد زہ بہو، وضع حمل کے آٹار تمودار ہوئے، اس نے عیلی کو جنا، اس طرح و دعینی بن مریم بن تیار" انہیاء پیم السلام کے خوم میں اس" مراق"

اورا' فریابیطس کے اڑا' کی کونی کھائش نہیں۔

بارون ، همزت مریم بعرجہ کے جن کی کا وائی نام تھا ہے کس اص نے کہا کہ وہ سفائی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بڑرگ کے نام بران بنتی کا ہم رکو ان جائے تو کیا و نیا کے مقال واس کو 'صفائی نام' کہا کرتے ہیں؟ عالبا سائل کو بھی ملم ٹیس کے الی نام کیا ہوتا ہے اور سفائی نام کے کہتے جس ادند وہ همزت مریم کے بھائی کے ہم کو ''صفائی نام' کہا تھا؟ ان کا والی نام کیا تھا؟ ان کا والی نام کیا تھا؟

سوالی ... موثوی صاحب نے اپنے رساندی میں خود تاہ یل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہرا بھی ایا ہے۔ ( مادظ ہوس ۲۰ مااہت فیر ۸۰۰)

ا سن ''آ پ صلیب تو ژین گے سیعن صلیب پرتی کو اٹھا دیں ہے۔'' بے الفاظ جو مولوی صاحب نے خود لکھے جیں ۔ پر گفٹ ہویل ہے۔ ان حدیث ٹریف کی جس میں صرف صلیب کو تو ڑنے کا ذکر ہے۔ صلیب پرتی اٹھا دیے کی کوئی بات معترت اُن کریم عقطۂ نے بیان نہیں فرمائی کیا مولوی صاحب ایس کوئی حدیث شریف کا حوالہ دے بکتے جیں؟ مچر لما حظہ ہوئی ۲۰ علامت نمبر ۸۱۔

اختر ہے گوٹی کریں ہے۔ یعنی نفرانیت کومنا کیں گے۔" یہ الفاظ بھی مولوی صاحب کی اپنی تاویل ہے کیونکہ صدیت نہ کور میں سرف خنا رکوئٹ کرنے کا ارشاد ہوا ہے۔ باتی مولوی صاحب کے الفاظ وہاں موجوہ میں۔ کیا مولوی صاحب حدیث شریف میں یہ وکھا تئیں گے؟ ہڑ زمیں ایکونکہ یہ حضور شکھتے کے الفاظ نہیں جگہ مولوی صاحب کی یا دوسر ہے مما کرام کی بیان فرمودہ جویل ہے۔ اب یہ حق مولوی صاحب بھی کا کیوں ہے کہ جب عاصر جبال ہوا ہیں جویل کے ایک جب ایک کیا ہے۔ اب یہ حق مولوی صاحب بھی کا کیوں ہے کہ جب علی اور جبال ہوا ہیں جویل کر لیں ۔"ا

ورافعک الی نی کی تاویل ترکتی ہے۔

**جواب** ۔ ۔ عادیل کا داشتہ ہوتی اگر علم و دائش کے مطابق اور قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہوتو اس کو مشاکلتہ نہیں ، وہ لاگق قبول ہے۔ لیکن دلل حق کی سمجھ تاویں کو دیکھ کر ولل باطل اللی سیدھی تادبیس کر نے نگیس تو وق وہت ہوگی کہ ہے۔

بندر نے آ دی کود کیے کرائیا گلے پر استرا بھیرنیا تھا۔ مثلاً نہیں تن مریم بہنے کے لیے پہلے مورے بنا، بھر رامد ہوہ، بھر بچہ جننا، بھر سیچے کا نام بیٹی بن مریم آ ہے کرخود تق بچہ بن جانا، کیا یہ تاویل سے یا مراقی سودا؟

ا اسلیب کو توڑ میں گے ۔ ایعنی صلیب پرتی کو مٹا میں گئے۔ '' بانکل تھنج ہوئی ہوئی ہے۔ مطلب ہے ہے کہ ایک تھنج ہوئی ایک آ وہ صلیب کے توڑئے پر اکتفائیمی فرما میں کے بلکہ دنیا ہے صلیب او صلیب پرتی کا بانکل سفایا کردیں گئے۔ ۲ ۔ '' خزر کونو کر کریں گے ۔ ایعنی نصر نہیت کو مٹا دیں گئے۔'' میہ تاہ بل بھی بالکل تھیج ہے اور مقتل دشر ن کے میں مطابق یہ کیونکہ ففر انہیت کے اس خسوسی شعار کو مٹا کیں گے ، اور خزر کر توٹل کریں گے ۔ جس طرح آ تخضرت توقیق کے ایل جالمیت کے کئوں کے ساتھ المتناط کو مٹا نے کے کئوں کے ساتھ

۳ ۔ ۔ ورافعک الکی کی ایا بلی ہے ۔ یا روائی جو قادیانی کرتے میں قرنان کریم اور ارشادات نہوی مکھنے اور سف صاحبین کے مقیدے کے خاوف ہے اس کے مردود ہے اور اس کے ایک ایک گائے کی مکا بیت صاوق ( تاب المسرك الدين كاعل ع اص ١٩٥٠)

سوال نے اللہ تعالیٰ نے تو معترت نبی کریم میکھے کوچھی قرآن جید جس بہی تھی ویا تھا کہ بلع ما انول المبیک. (اللہ مدے) ''جو جیری طرف اتادا کیا ہے اس کی جلنج کر'' اسسانھ ان پہاتھیں والائی تھی کہ لسست علیہ، معصبطور (انفاز 17)

'' میں نے تھے ان پر داروغہ نہیں مقرر کیا بلکہ کھول کھول کر نشا نیاں بیان کرنے والا بنا کر پیجا ہے۔'' اور کیے سب فرآن ہجد میں ہنتھیل موجود ہے۔ مولوی صاحب نے فود ہی فرمایا ہے کہ میچ مولود خود ہمی قرآن پر ممل کریں گئے اور دوسروں سے بھی کروا کیل گئے۔ (ماحظہ موس) الماست نہر 19) تو حضرت ہی کریم منتیجہ نے قربی کو جن خود ممل کر کے نہیں دکھایا کہ اپنی نظروں سے لوگوں کو دکھا گئے ہوں۔ خواہ وہ کا فربی کیوں نہ ہوں، میہود ہوں کو جن چن کرفل کر دیے ہوں نہ ہوں، میہود ہوں کا جن کر گئے اس مولود کا عمل ہوگا؟ کیا اس سے میسی موجود کی شان بلند : اگریا نے اسے دوبارہ نازل کرنے والے رجم و کرمے اللہ تعالی کی؟ (نعوذ باللہ من ذاکک)

( آپ کے اسائل اور ان کاعل جلد اعم 1994

<u>سوال ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ت</u>ی تک تنی بی ہاتیں مسلمانوں کے مختلف فرتے ابھی تک سطے نہیں کر سکے اور اگر تاویلات نہیں یں جا میں کی تو مولوی صاحب خود بی اپنی بیان کردہ علامات کی طرف توجہ فرما کیں ، تجیدہ طبقہ کے سامنے کیوں کر مند افغ المیس کے ۔

جواب بہت سے بھڑے تو واقعی سطے نہیں ہوئے۔ گر قادیانیوں کی برقمتی دیکھتے کہ جن مسائل پر مسلمانوں کے تمام فرقوں کا چردہ صدیوں سے اتفاق رہا یہ ان سے بھی مشر ہو جیٹے اور بوں دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو گئے۔ مثلاً ختم نبوت کا انکار، حضرت میٹی انظیاہ کے مجزات کا انکار، ان کی دوبارہ تشریف آ دری کا انکار۔ دفیر دوفیر د۔

حضرت عيسني الطيعة كاروح الله بهونا

آئی ہے۔

<u>سوال … . . . . ایک میدائی نے یہ موال کیا کہ معزت میٹی نظی</u> روح انٹد جی اور معزت تھر رمول انٹہ جی اس طرح معزت میٹی رمول انٹد کے ساتھ روح انڈ بھی جیں۔ لبذا معزت میسی انظھائی شان بڑھائی۔

جواب ...... بیسوال کف مغالط ہے۔ معزت میسی ایٹیج کو روئ اللہ اس لیے کہا عمیا کہ ان کی روح بلادا مط باب کے ان کی والدہ کے نکم میں والی گی۔ باپ کے واسط کے بغیر پیدا ہونا معزت میسی فظیما کی فضیلت ضرور ے عرائی ہے ان کا رسول اللہ علی ہے انعمل ہونا لازم نیس قات درند قام انتظام کا عمیلی النظام ہونا لازم اسے عرائی ہونا لازم ہیں قات درند قام انتظام کا عمیلی النظام ہونا لازم ہیں قال ہیں جس طرح حضرت آدم بنظام بغیر واسط والدین کے حصل حق تعالی شانہ کے کلہ ایک ان ہے بیدا ہوئے ای طرح حضرت عمیں النظام اللہ ہونا واسط والد کے کہ ان کن ہے بیدا ہوئے ای طرح حضرت قام این ہونا ان کی اینے مال باپ کے وجود میں قات ان کی النظیات کی ولیل نہیں ان طرح سے دوروں کا اینے باب کے بیدا ہونا ان کی النظیات کی ولیل نہیں ان طرح سے دینے کا اینے باب کے بیدا ہونا ان کی النظیات کی دلیل نہیں۔ (آپ کے سائل اور ان وحل ن اس میں ہوئے تا جائے گا

سوال ب آر معترت علی افغان آسان پر جم کے ساتھ موجود میں توجب وہ اتریں شکونو لازم ہے کہ برفض ان کو اتر تے ہوئے وکیے لے گا۔ اس طرح تو چرانکار کی کوئی تنجائش ہی میں اور سے لوگ ان پراجان کے آئیں ہے۔ جواب سے بھی بال میں ہوگا اور قرآن و حدیث نوق میں جی جی خبر دی گئی ہے۔ قرآن کرنم میں معترت مینی انتظام کے تذکرو میں ہے:

''اور نہیں کوئی وال کماب میں سے محرضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے مہلے اور قیامت کے ون وہ ہوگا ان بر کواو۔'' (السام 10) اور حدیث شریف میں ہے۔

"اور میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں سی بن مریم کے ، کونکہ بیر ہے اور اس کے درمیان کوئی ہی بوت نہیں ہوا۔ یس جب تم اس کو دیکھوتو اس کو پہل لیا۔ قد میان، رنگ سرخ و سفید، بال سید سے، بوقت نزول ان کے سرے کویا قشر سے گویا قشر سے بول گے، فواہ ان کو تری نہیں پہلی ہو، بلیک رنگ کی دو زرد چادریں زیب تن بول گی۔ ہو سلیب کو تو ز ڈالیس کے، فزر کو تو گری ہے، جزیہ کو بند کر دیں گے ادر تمام خداہب کو معطل کر دیں ہے اور اللہ تعالی اس کے دفار میں ہم میں اس کے بالک کر دیں کے اور اللہ تعالی ان کے ذبانے میں سے دچال کر دیں کے اور اللہ تعالی ان کے ذبانے میں سے دچال کر دیں ہے اور اللہ تعالی ان کے ذبانے میں سے دچال کے ساتھ کو اس کے ساتھ میں اس کو امان کا دور دورہ ہو جائے گا بہاں تک کہ اونٹ شیروں کے ساتھ اچھے گائے کے ساتھ اور بھیڑ ہے کر یوں کے ساتھ وہریں گے اور بنچ ساتیوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ ایک دوسر سے کو نقصان نیس پہلیا کیں گئے۔ ایس جائوں کی وفات ہوگی، پس کو نقصان نیس پہلیا کیں گئے۔ ایس جائوں کی وفات ہوگی، پس کے نقطان نویس کی فران کی وفات ہوگی، پس

(منداحی سے جانم ہے ہائے الباری من ۱۹۳۳ء جلد ۲ مطبوعہ اور پائسرے برا نواز فی نزول اُس من ۱۳۱) (آپ کے مسائل اور ان کاعل جے اس سے ۱۳۸۰۔ ۱۳۶۸)

## حضرت عيسى الظيلاكا مدفن كهال بوكا؟

<u>سوال … ...</u> شی اس دفت آپ کی باجہ اخبار جنگ میں" کیا آپ جائے ہیں" کے عنوان سے سوال نمبر ا" جس جمرے میں آنخضرت منطقہ فن میں وہاں مزید کتنی قبروں کی مخبائش ہے اور وہاں کس کے دفن ہونے کی روایت ہے لینی وہاں کون دفن ہوں معے؟ اس کے جواب میں حضرت مبدئ لکھا ہوا ہے۔" جبکہ ہم آئ تک علاء سے سنتے آئے میں کہ جمرے میں معزت میسٹی دفن ہوں گے۔

جواب .... جروشريفه من چېخى قبر معزت مهدى كانيين بلكه معزت ميسي القطيع كى بوكى ـ

(آب کے ممال اور ان کافل ج اس ۲۹۳)

#### حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ

سوال مسلمانوں کو حضرت مریم کئے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا جاہیے اور جمیں آپ کے بارے میں کیا معلومات نصوص قطعیہ ہے حاصل ہیں۔ کیا حضرت نہیلی ﷺ کی ولادت کے اتت آ ب کی شادی ہوئی تھی اگر ہو گی تھی و کس کے ساتھ؟ کیا حضرت مریم حضرت میٹی کے "د فع البی الحسماء" کے بعد زندہ تھیں۔ آپ نے کتنی عمر یا کی اور کہاں وقن میں کیا گئی مسلم عالم نے اس بارے میں کوئی مشتد کتاب کلسی ہے؟ میری نظر ہے قاویا کی جماعت ک ایک محتم کتاب گزری ہے جس میں کئی حوالوں ہے ریے کہا گیا ہے کہ انھے ہے کرچھ کا بیا شان کے شہر مرق میں وقوں ہیں اور حضرت عیسلی بیمبرہ مقبوط تشمیر کے شہرسری تکر میں۔

**جواب سن** نعوس میحد سے جو کی معلوم ہے دو یہ ہے کہ حضرت سریم ان شادی کی ہے گئی ہونی مضرت تھیں لیفظ کے رقع الی السماہ کے وقت زند دخمیں پانٹیس اکتنی عمر ہوئی ، کہاں وہا ہے بالی '' اس بارے ٹی قرآن و حدیث میں کوئی تغذ کروٹیں۔ مؤرٹین نے اس سلسلہ میں جوتغییلات بٹائی جس ان کا ماغذ رائیل یہ اسرا کیلے روایات میں۔ قاد یا نبول نے مقترت عیسیٰ نظیما اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جو بجھ لکھا ہے اس کی تائید قرآن و حدیث تو کیا کسی تاریخ ہے بھی نہیں ہوتی ان کی جھوٹی میٹیت کی طرح ان کی تاریخ بھی" خاندساز" ہے۔

( آپ کے سائل اور ان کامل ج اس ۲۰۱۹ )

سوال مستعملی موادی صاحب اس رسالہ میں بیانجی بنا دیتے تو مسلمانوں کے احسان ہوتا کہ ان کی ( ایعنی مسیخ موجود کی ) سانس مومن اور کافرین کیوں کر امتیاز کر ہے گی۔ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کا فروں کو ذھیر کرنا ہے۔ نظر ہر انسان کی بشرطیکہ کسی خاص بیاری کا شکار نہ ہوتو لامحدود اور نا قابل پیائش فانسول تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے تو کمیاستے موجود اپنی نظروں سے بی اتی تابی مجا دے گا؟

چوا ہے۔۔۔۔۔ جس طرح متناطیں لوہے اور سونے علی امٹیاز کرتا ہے ای طرح اگر حفزت مسی لظیھ کی نظریمی مومن و کافریس امتیاز کرے تو اس میں تعجب عی کیا ہے؟ اور مصرت مسیح انتظامات کی نظر ( کا فرکش ) کا ذکر مرزا قادیانی (آپ کے مراکل اور ان کامل ج اص ۲۳۰) نے بھی کیا ہے۔

سوال ..... ادراگریہ سب ممکن ہوگا تو بھر د جال ہے لڑنے کے لیے آٹھ مومرد اور چارسومورتیں کیوں جمع ہوں ( للاحظه بونس ۱۹ علامت نبيراع )

جوارب ..... وجال کالشکر پہلے سے جمع ہوگا اور دم عیسوی سے بلاک ہوگا، جو کافر کسی چیز کی ادث میں بناہ لیس (آب کے منگل اوران کا حل ج اس ۲۲۰) کے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوں گے۔

عيسى الطيع كے متعلق چندشبهات كا ازاله

سوال ...... جناب مفتی صاحب! ہم محمح وشام سفتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے، اور جب حوالہ نوچھا جائے تو کبھی کسی طبری، کسی این کشریا کسی غزال کا نام بتا دیا جاتا ہے، حتی کہ بعض اوقات مولانا روم ، بلصے شاڈ تک کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کس بات کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے لیے کسی انسان کے منے کی بات ولیل ٹمیس ہوسکتی ہے، خدا اور رسول کے علاوہ کسی کو حوالے کے طور پر بیش کرنا کہاں کا انصاف ہے؟

اسلاف کا خیال و مقال جزء اسلام نبیس تغیرایا جا سکتا، کیونکه عبد رسالت میں دین کامل ہو چکا ہے؟ براہ کرم درج ذیل سوالات کوقر آ لنا و حدیث کی روشنی میں علی فرما کرعنوالللہ ماجور ہوں:۔

- (١) .... مريم ملام الله عليها صاحب حال بين، اجها تويه تما كه دوخود فره تمل، وُلِلْتُ وَلَه المؤوج،
  - (r). ... كيام بمي عيني القيط نے خود اقرار كي ہے: وللنسي امى مريم الصديقة ولم تنزوج.
    - (٣) ... كيا قرآن مجيد ش كتي اس كا ذكر ہے كـ: ولدتهٔ مريم ولم نتزوج.
- (٣)..... كيارسول الله عَلِيَّة نِهُ مِن يرفرها إلى كرمريم عليها السلام نے مفرت ميني الظيفة كو بقير نكاح جنا ہے۔
  - (۵)..... یا جمعی یون فرمایا ہے کہ معنرے میسلی الظائفاز کی ولادت میں باپ کا کوئی تعلق تہیں ۔

اگر ان سب مورتوں کا جواب نئی جی ہے اور یقیناً نئی جی ہے تو پھر بتایا جائے کہ سلمانوں جی ہے افر یقیناً نئی جی ہے افر یقیناً نئی جی ہے۔ افر سے باور یقیناً نئی جی ہے۔ افر سب سے بہلے کس نے اس کا اظہاد کیا ہے؛ نیز بغیر نکاح کے علی کہ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہر نئی علیہ السلام کا طال نکاح سے پیدا ہونا لازم تھا، جیسا کہ طبرانی جی ارشاد نہوی ہے کہ میر سے سلم نشریف سنسے میں کوئی بھی بغیر نکاح کے پیدائمیں ہوا ہے، جس قدر بھی انہیاء نبوت سے سرفراز ہوئے سب شریف المنسب اور نجیب الطرفین تھے۔

اگر میسی الفظیق کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اعتقادیات اور ایمانیات سے ب قو پھر اس کا جوت المل فن کے فرد کیک متوافز اس صریحہ سے لازم ہے اور استدالات پر اس کا جوت درست نیمیں۔ بال عیمی الفیق کے باپ کا جوت میرے فرشیس بلکہ نظام الی جس سے شدہ ہے ، جیسا کہ مشاہرہ ہور با ہے اور کلام الی جس بھی اصل ہے ، جیسا کہ ارشاو ربائی ہے ، وہن میں بی بھی اصل ہے ، جیسا کہ ارشاو ربائی ہے ، وہن میں بی بھی اصل ہے ، جیسا کہ ارشاو ربائی ہے ، وہن النام الله خلف کھ من فرخی و افغی (انجرات اس) وَبَثَ مِنْهُ هَا رِجَالاً مُحَبُّراً وَ النام الله بھی دونوں سے ہوتا ہے سرف احداثر وجین سے نیمی ۔ تغییر ابن کیر جس ہے : و کانت النام الله عند اللہ بھی دونوں سے ہوتا ہے سرف احداثر وجین سے نیمی ۔ تغییر ابن کیر جس ہے : و کانت النام الله بھی دونوں سے ہوتا ہے سرف احداث و جہا بعد زلة نكاح الاب الام ۔ (تغیر ابن کیرج جس واضل ہوئی اللہ بوئی اللہ بوئی فرج جس واضل ہوئی ہوئی دو اس طرح ان کی فرج جس واضل ہوئی جس طرح کمی کا باپ حمل تغیر اسے کے لیے اس کی بال سے میل طاپ کرتا ہے۔

آپ نوگ تو اس عبارت محولہ کو مائے ہیں جبکہ جس اس سے انکار کرتا ہوں کیونکہ یہ تعل ملائکہ کا نہیں جکہ شو ہر کا ہے، مجھے ہم جنس شریف انسان کو بامنابطہ شرکی تکان سے باپ تھبرانا پہند ہے جبکہ آپ لوگ اس کو پہند نہیں کرتے۔

حضرت عینی اظلین کے متعلق لوگوں نے من گھڑت عقیدے بنار کھے جیں۔ کسی نے با اکان کے باپ انہاں کے باپ کا کوئی مکرنہیں ہم جس اور نکان کا انکار ہے ، اور بہ سارے عقیدے شریعت کے طاف ہیں ، میں شریعت اسامیہ کے مطابق ہم جس مسلمان پاکیاز سے نکان اور بہ سارے عقید انہ ہوں چاہے عیسی انٹیا ہوں یا کوئی دیگر بنی آ دم میں سے ہو۔ جوکوئی ہمی نبوت سے سرفراز ہوا ہوا کہ وہ شریف النسب اور نجیب الطرفین ہے ، کسی نمی کا نسب اس کے معاصروں کے زو کے اندھیرے میں شیس ہوتا؟ المجانب المن میں انٹیا ہوں کے باپ کے جوت سے مقد مات آ پ نے بیان کیے جیں وہ تمام المجانب المن میں المناب اور ناتمی جی بیسی انٹیا ہوتا کے باپ سے جوت مقد مات آ پ نے بیان کیے جیں وہ تمام بیان اور استدالانات نامل اور ناتمی جیں۔ جسی انٹیا ہوتا کے بین باپ ہونے کے لیے قرآن مجید کی یہ ایک آ بت بی کا تی بات جونے کے لیے قرآن مجید کی یہ ایک آ بت بی کا تی بات جونے کے لیے قرآن مجید کی یہ ایک آ بت بی کا تی بات میں حرام وطائل دونوں قتم کے جماع کی تن باپ بونے کے بین بات میں کا تی بنیز اس

آیت کے سیاق وسیاق سند فارق العادت طور سے پیدا ہونا میں ظاہر ہے۔ ( الآول مخانیان اس دھا۔ ١٥٢) مسیح موتود سے نیسلی این مریم ہی مراو ہیں

<u>سوال ......</u> کیا فرماتے ہیں علاو کرام اس مئلہ کے بارے میں کہ قیامت کے قریب نازل ہونے والے سیج موجود سے میٹن این مرنم مراد ہیں یا کوئی اور میٹی و میج؟ کیونکہ آن کل کی میچ موجود بنے بھرتے ہیں، خافین کہتے ہیں کہ احادیث متعلقہ مہدی ومیٹی جو سی حفرات بیان کرتے ہیں وہ سب موضوع اور ضعیف ہیں۔ ایسے عقیدہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

الجواب ..... المنت والجماعت كاب متفقة عقيده ب كه حضرت يمين ابن مريم عليم السلام زنده آ مانول بر الخدائ في المنت والجماعت كاب متفقة عقيده ب كه حضرت يمين ابن مريم عليم السلام زنده آ مانول بر الخدائ في المناسك المناسك في المناسك في المناسك في المناسك في المناسك في المناسك المناسك في المن

حضرت علامة العصر مولانا انور شاہ تشميري نے اس موضوع پر عقيدة الاسلام في نؤول عيسني الطابحة اور التصويع بها نوانو في فؤول المسيع مرجه حضرت مولانا مفتى محرشفيغ عداحب، ان حضرات نے اور ائ طرح ديگر معاء محققين نے حيات من المصيع مرجه حضوت مولانا مفتى محرشفيغ عداحب، ان حضرات نے اور ائ طرح ديگر معاء محققين نے حيات من اور ميلي المطابحة کو محققانه انداز بھی بيان فرايا ہے کہ تمام روايات معن مواد ہے ؟ تو اس بارو بھی خود امام الانبيا و حضرت محذه صفافی علی نے احاد بیت نزوني عیسی بھی صرف حضرت این مرتم الفیان کی تقریب میں آتے والا کوئی گذاب بدونوئی شکر سلے کہ بھی وی سے موتود بول جس کی مرتم الفیان کوئی قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہے۔ اگر چہروايات بھی این کر سکے کہ بھی وی سے موجود ہے اور نزولی بھیسی گوئی قرآن و حدیث میں از اول تا آخر علامات بیان کی ٹی بیس ، ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دجال این مرتم کوئی ہوئی کے بارہ بیں از اول تا آخر علامات بیان کی ٹی بیس ، ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی سے کہ اگر مہدی موجود ہوئے اگر کوئی بیان کردہ علامات سے ہمٹ کر مہدی موجود بے اور نزولی مینی کوئی اور خوال و غیرہ و دافعات کے بارہ بیں آز دائی کہ بھی کہ بیان کردہ علامات سے ہمٹ کر مہدی موجود میان اور ایس کی تعقیدہ قرآنی تعقیدہ قرآنی تعقیدات کے مرام طلاف بے دخوال وغیرہ و دافعات کے بارہ بیس از اول تا آخر علامات بیان کی تو ایس محقود کی تعقیدہ قرآنی تعقیدہ میں کے مرام طلاف

قَالَ اللّٰهِ تَبَارِكُ و تَعَالَى: وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمُسِيْحِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُيْهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ الْحَتَلَغُوا فِيْهِ لَقِى شَكِّ مِّنَهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ الْا اتَبَاعَ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقُنَّا بَلْ رُفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ (الساء ١٥٨)

وقال الامام فخو الدين الوازي: (تحت هذه الآية) رفع عيملي عليه السلام الى السماء ثابت بهذه الاية و نظير هذه الآية. قوله تعالى في ال عمران اللي مُتُوفِّلِكَ وَرَافِعُكَ اللَّي وَمُطَهِّرُكَ مِن الْمُدُنُ كَفُرُواً. (تفسير كبير ج الص ١٠٣ المستاللة سورة النساء) (الآدن الآديس ١٣٦٦ ـ ١٣٢) حضرت عيمى الطَّيْقِ المَاسِقَةِ مَوالًا -

سِوال ..... مورة آل مراك آيت تمره ٥ من ارشاد خداوندي ب: إنْ مِثْلُ عِيْسَى عِنْدُ اللَّهِ تَحْمَفُل ادُمْ جَن

میں معترت علی انتہا کا معترت قرم انتہا کا مثمل اور ماہیہ بتایا عمیا ہے لیکن آ دم انتہا کا ابنیر مال ہاہ کے تھے اور علیلی انتہا ابنیر باپ کے تقے اتو بھر یہ تنجید کیسے تھے ہو مکتی ہے؟

الجواب .... بیونکہ سید ، حضرت میسی النظیر کی پیرائش عاد سیمتم و کے خلاف ہوئی تھی جو باپ ہے تھی ، اور ہا آلی بجب الشراع عاد سیمتم و کے خلاف ہوئی تھی جو بال باپ دونوں کے بغیر اللہ بجب واقعہ تھا کین اس سے زیاد و بجب تر سیدنا حضرت آ دم الین بھی ہیرائش تھی جو بال باپ دونوں کے بغیر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی تھی تو بہاں بجب واقعہ کی جیب تر واقعہ کے ساتھ تغییہ دی گئی ہے اور تشید و تمثیل میں مثب کا مضبہ برک بعض سفات کا مصبہ میں مثب کا مضبہ برک بعض سفات کا مصبہ میں بہا واقعہ میں انسان کی بہاوری کی تشید اور تمثیل کے لیے کائی ہوتا ہے جیسے سی انسان کی بہاوری کی تشید تر کے ساتھ وی جاتی ہے آگر چہ من کی الوجود کیسال نہیں ہوتے ۔

لما قال الشيخ علاق الدينَّ: على تحت قولم تعالى: إنَّ مِثْلِ عِيْسَى عِنْد اللَّهِ كَمِثُلِ ادْم. قلت هو مثله في احد الطرفين فلا يسنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهم لان المماثلة مشاركة في بعض الاوصاف ولانه شبه به في ان له وجوداً خارجًا عن العادة المستمرة وهما في ذلك تظير أن لان الموجود من غير أبَّ وَأُمَّ اغرب في العادة من الوجود من غيرابٍ قشبه الغريب بالاغرب ليكون اقطع للخصم واحتم لمارة شبهته. رخازن ج الص ٢٥٠ ال عمران ٥٩)

وقال القرطبيّ: فيه دليل على صحة القياس والتشبيه واقع على ان عبسلى محلق من غيرابٍ كآدم لاعلى انه محلق من تراب والشئ قد يشبه بالشئ وان كان بينهما فرق كبير بعد ان بجتمعا في وصف واحد قال ادم محلق من تراب ولم يخلق عبسلى من ترابٍ فكان بينهما فرق من هذه الجهة ولكن شبه ما بينهما انهما خلقًا من غير آبٍ. (احكام القران ج الص ١٠٢ تحت ان مثل عبسلى عند الله البقرة، وبطّه في نفسيره الشهير بالصاوى ج الص ١٥٩ سورة البقرة. (المَارَحَاتِ تَاسَمُ اللهُ العَرَاتُ عَلَى عَدِينَ كَيْحَمَّنَ عَدِينَ كَيْحَمَّنَ عَدِينَ لَيْ تَحْمَلُ عَلَى عَدِينَ لَيْ تَحْمَلُ اللهِ اللهِ كَانَ مو سلى و عيسلى حيين كي تحمَّقَ

سوال . . . . " او کان موسلی و عیسی حیین" کی بیاصدیث *کی کتاب پین موجود ہے یا کہ تن*اقی کا جو حوالہ ہائے جاتا ہے۔ اس میں ہے ی<sup>ان</sup>گیں؟

جواب میں مدیث: "لو کان موسنی و عیسنی حیین" کمی کیامعتر کتاب میں موجود نیس ۔ البتہ تغییر این کثیر میں ضمناً میہ الفاظ کیھے جیں اور اس طرح اور بعض کتب تصوف میں نقل کر دیا ہے۔ گر سب جگہ بلاسندنقل کیا ہے۔ اس نیے میرسدے بچند وجود احادیث مشہورو کے معارض نیس ہوسکتی۔

اولاً معارض کے لیے مساوات کی القوہ شرط ہے اور اس حدیث کا کہیں پیٹنیمیں اور جہال نہیں ہے تو وہ بلاسند ہے اور بیقول ائر حدیث کا مقبول ومشہور ہے کہ: "لمو لا الاسناد لقال من شاء ماشاء."

ُ ٹائیڈ: اگر بالفرض میہ صدیث معتبر ہی ہوتو احادیث متواترہ دربارہ حیات و نزول میسٹی لفظایہ کے معارض ہوگی اور ترجیح کی ٹوہت آئے گی تو ظاہر ہے کہ احادیث کثیرہ متواتر ہ المعنے کو اس کے مقابلہ میں ترجیح ہوگی نہ ایک اس حدیث کوجس کا حدیث ہونا بھی ہنوز متعین نہیں ۔

عَلَيْنَا وَكُوانِ وَلَعَاظِ وَسِحِ أور ثابت بهي مان ليا جائے تب يهي اس ہے وفات ميسيٰ لائفاہ عابت نبيس ہوتی۔

بلک اس کے معنی صاف یہ ہوتے ہیں کہ عالم زمین پر حیات ہوتے کیونکہ حدیث میں اوباع نبوت کا ذکر ہے اور یہ امباع اس عالم میں زندہ ہوتے تو آپ ملکا کا امباع اس عالم میں زندہ ہوتے تو آپ ملکا کا امباع اس عالم میں زندہ ہوتے تو آپ ملکا کا امباع کرنے اس عالم میں زندہ ہیں۔ اس کیے اجائے ان پر ضروری شربا۔ شریحے کے اجائے کا کا فی ہے۔ اور آگر اس مضمون کو میسوط و یکن چاہیں تو مولانا سید مرتفی حسن صاحب نے اس مضمون پر سیرسالہ مستقل رسال تھا ہے۔ وہ ملاحظہ فرما ہے ۔ (الحمد المنظ احتساب قادیہ نبیت جلد دہم کے میں ۳۵۱۳ سے مرتب ) (المدار المنظین کا لم ۱۳۳۰س)

## تحقيق استدلال بربطلان دعوئ مرزابآ يت فلها جاهيم

<u>سوال .....</u> صاحب مطول نے جولما بمعنی ظرف اورمستعمل کلی طریقت الشرط کے تحت میں تحریر کیا ہے۔ بیلیہ فعل ماضی لفظۂ او معنی وقال سیبویہ لما الوقوع العوال وغیرہ تو جس قدر لما کذا تیرقر آن مجید میں جس سب ای معنی برواقع بین رکر تمن جگہ لما اس قاعدہ کے خلاف ہیں۔

ا وَأَلْ مُورَةُ يُولِّمُ ٣٠ شَى قولِه تعالَىٰ السووا المتدامة لما واوّا العذاب، ووم مورة شوريّ آيت ٣٣ شي قوله تعالى و توى المظلمين لما وأوالعذاب يفولون هل الى مرد من سبيل سوم قوله تعالىٰ فلما واوّه ولفة سينت وجود الذين كفروا، مورة كمك آيت ٢٤ ش.

الجواب ...... كيا مرزاك الدونوك كا بطلان اى دليل برموقوف هم جوآب الدك ماكم رہن كا الدليل معنى فريات بين من مرزاك الدليل معنى فريات بين الدليل معنى فريات بين الدليل الدليل مائن الدليل مائن الدليل الدوم والمدلول لازم اور انتفاء الملزوم لايستلزم انتفاء لملازم. ٢٥ شعبان ١٣٣٥ه ( تشرف المدم ١٥٠) ملزوم والمدلول لازم اور انتفاء الملزوم لايستلزم انتفاء لملازم. ٢٥ شعبان ١٣٣٥ه ( تشرف ١٥٠)

## رفع ترودات بعض مائلين سوئے قاوياني

سوال اول: مسیح کی حیات و ممات کے بارہ بیس آپ کا کیا خیال ہے جناب سرزا قادیانی نے قرآن شریف کی تھیں آ بہت (فیشنی فلسا توفیطنی کنت انت الموقیب علیہم (النائدہ ۱۸) فلد محلت من فیلہ الموسل (آل عمران ۱۳۳۳) وغیرہ) سے ان کی ممات ثابت کی ہے کیا آپ کسی آ بت سے ان کی حیات کا ثبوت و سے سکتے بیس۔مہرانی کرکے مرزا قادیانی کے دلائل کی ترویہ کرتے ہوئے اپنے دعادی کا ثبوت قرآن شریف کی آیات اور لعادیث سے مع بینہ رکوع وسورۃ تحریر فرمائمی۔

سوال دوم: اگر میچ کی دفات کو آپ شلیم کرتے میں اور زمانہ نزول میچ بھی کہا جاتا ہے کہ بہی ہے اور جناب ختم رسالت مآب میکٹے بھی مثلل سوئی ایفٹیج مسلم ہو بچھ میں تو پھر سرزا قادیانی کو سیچ سومود کیوں نہ مانا جائے اور اگر یہ بات تابت ہو جائے کہ سرزا قادیانی بن سیچ سومود ہے تو کیا پھر ان کی مخالفت میں کفر لازم ہوگا اور کیا میالازم نہیں کہ فی الفود ان کی بیت کر کی جائے۔

سوال سوم: کیا فرشتول کا نزون زمین پر بجسُد ہوتا رہا ہے اور کیا کوئی مردہ پہلے زمانہ میں اس طرح مستقل طور سے زندہ ہوا ہے کہ جینے کے بعد برسول جیتا رہے اور ضدائے ان کی نسل میں برکت وی اور پھولا کہلا۔ مال میں معرضہ میں میں میں میں کے میں جمہ میں میں اور میں اس کے اس کی اس میں میں میں اور کی اور کی اور کی اللہ

سوال چہارم: اگر مسلح زندہ بیں اور ان کو دوبارہ تھر بیف لانا ہے تو کیا اس سے جناب رسانت مآ ب سکتے کہ ختم رسالت میں معاذ اللہ کوئی فرق لازم نہیں آئے، فرض کر وصفور اپنے ورڈ کی عہد حکومت میں لارڈ کرزن انگستان ہے آ کر ہندوستان میں بچے زبانہ حکومت کر کے واپس بلایا جائے تو عملدادی حضور اپنے ورڈ کی مجھی جائے گی یا لارڈ کرزن کی عکومت کرزن کی ماتھ لفظ قیام اور ختم کا استعمال کیا جائے گا یا لارڈ کرزن کی حکومت کے ساتھ لفظ قیام اور ختم کا استعمال کیا جائے گا یا لارڈ کرزن کی حکومت کے ساتھ اور کیا جب سے وو بارہ و نیا میں رونق افروز ہول گے اس وقت بھی وہ رسول ہوں گے یا ان کا درجہ ان سے جھین لیا جائے گا اور پہشت سے نکال کر پھر کیوں انھیں و نیا ہیں بھیجا جائے گا از داہ کرم این کے جواب سے مفصل مطلع فر ان میں۔

جواب ...... مكرم بنده واسالم عليكم و رحمته الله بين سمر در بهوا كداآب نے اسپے شبهات پیش فرمائے ہیں۔ آئنده كے سال بين شبهات پیش فرمائے ہیں۔ آئنده كے سالے بھی اس خدمت سے مشرف ہونا جاہئا ہوں ليكن بكھ ضروری امور بطور اصول موضوعہ كے عرض كر دينا مناسب بهتا ہوں جن كی رعایت سے آپ كو اور جھ كوسمولت رہے گی۔ نمبرا: .... جس دعویٰ كی آپ وليل بوچيس آپ كوسمولت رہے گی۔ نمبرا: .... جس دعویٰ كی آپ دليل بوچيس آپ كوسمول ميں سے جس اصل سے اس كوسموں كا آپ جواب وليا جائز ہوگا۔ مع كی فاظ ورجہ دعویٰ كے نمبرا: ... اپنی جس وليل يا مضمون كا آپ جواب

چا جیں اس دلیل اور مضمون کی پوری تقریر کر ویٹا آپ سے ذمہ ہوگی اجمال اور اشارہ کافی نہ مجھا جائے گا نہ کسی دوسرے مخص سے بیان کا حوالہ کافی ہوگا وہی تقریر آپ نقل کریں گرا چی طرف منسوب کر ہے۔

نبران ... ولین کے جواب میں مجیب کو اختیار ہوگا کہ کسی خاص مقدمہ پر ولیل کا مطالبہ کرے جب تک اس مقدمہ پر ولین تر پیٹی کی جائے گی اس وقت تک یہی مطالبہ جواب ہوگا اس کا نام منع ہے۔ نبراہ : استدلال یا جواب استدلال میں آپ کو الحوالی کے مطالبہ کا حق نہ ہوگا اگر جواب مختمر مگر کائی ہوآپ اس پر بیشر نبیس کر سکتے کہ یہ جواب جھوٹا ہے۔ نبرہ : استدلال کے مطالبہ کا حق نہ ہوگا اگر جواب مختمر مگر کائی ہوآپ اس پر بیشر نبیس کر سکتے خواب کو یہ جواب جھوٹا ہے۔ نبرہ : اس وقت میں آپ کوشیہ میں ڈال رہے ہیں اور جواب کو طور ذہین کے ساتھ سعائے فر مانا ضرور ہوگا کیونکہ محض موج کرکوئی شبہ زبرہ تی صرف رو کرنے کی غرض سے چیش کر ونیا۔ یہ جواب کا اور اس سے بھی فیصلہ تبیس ہوسکتا ہے۔ نبرہ : .... جوسوال آپ کریں اس کی غرض اور غایت کا ضرور ساتھ ساتھ اظہار فر بایا جائے اور جو وجہ اشکال کی ہواس کو بھی ظاہر فر با دیا جائے بدون اس کے کہ ایسے سوالوں کا جواب بڈ مہ بجیب نہ ہوگا کیونکہ بے متیجہ کام میں وقت مرف کرنا عیث ہے۔ اب جواب عرض کرتا ہوں۔

جواب سوال اذل: حضرت می انطاعات میرے عقیدہ علی زندہ ہیں ان آخوں ہیں ہے جس جس کی تقریم اسے بھی ہیں گریں گے اس کا جواب میرے ذمہ ہوگا۔ (اصول موضوع قبرا) آپ کوالیے سوال کا حق نہیں کہ آیت یا حدیث ہے جو دلیل عدیث ہے جو دلیل علیہ ہیں ، البتہ اتنا سوال کر سے جی کیا دلیل ۔ پھر مجیب کو افقیاء ہے جو دلیل چاہیہ بیان کرے اور آپ کو پھر اس پر مہوبہ شرکر نے کا حق ہے۔ (اصول موضوع قبرا) جواب سوال دوم ، چکہ اس سوال کے سب اجزاء اعتقاد وفات میں ایشیہ پر متفرع ہیں اور جی فود وفات کا قائل تیں اس لیے کی جز کا جواب موال کے سب اجزاء اعتقاد وفات میں سوال کی غرض اور جو اس علی جیہ اشکال ہے فاہر فرمائے تو جواب دیا جائے۔ (اصول موضوعہ قبرا) آگے جو مثال کھی ہے۔ (اصول موضوعہ کا میں موضوعہ کی جو مثال کھی ہے۔ ان سوال موضوعہ کا موضوعہ کا موضوعہ کا موضوعہ کا اصول موضوعہ کا اس موضوعہ کا اصول موضوعہ کا احتمال موضوعہ کا اصول موضوعہ کا اصول موضوعہ کا اصول موضوعہ کا احتمال موضوعہ کا احتمال موضوعہ کا اصول موضوعہ کا اصول موضوعہ کا اصول موضوعہ کا اصول موضوعہ کی خواب یا رجوع میرے ذمہ ہوگا۔ والسلام اا ذی الحج ۱۳۳۳ھ (ایداد درابع ۱۳۳۲) آپ بلا خاب کا جواب یا رجوع میرے ذمہ ہوگا۔ والسلام اا ذی الحج ۱۳۳۳ھ (ایداد درابع ۱۳۳۲) آپ بلا خاب کا جواب یا رجوع میرے ذمہ ہوگا۔ والسلام اا ذی الحج ۱۳۳۳ھ (ایداد درابع ۱۳۳۲)

مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ النکھا کے مجمز ۂ احیاء موتی کا کیوں منکر تھا؟

سوال ...... مرزا غلام احمد قادیاتی حضرت میسی ایفتی کے مجزی احیاء موتی کا اس بنا۔ پرمشر ہے کہ قرآن میں روبیراث ورد نکاح کے (اگر اس کی بیوہ نے کسی اور ہے نکاح کر لیا ہو) احکام بیان نہیں کیے، میرا جواب یہ ہے کہ اگر روبیراث ورد نکاح کی ضرورت ہوتی تو قرآن میں اس کے احکام ہوتے، چونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اور اس کی ملک مند زائل ہوگئ، وہ محض احیاء ہے واپس نہیں ہوسکتی، تاوتنگیداس کے مشروط اسباب وقیود ندمہیا ہول، مینی وہ مجر مال مکانے یا وارث کمی کا بنے اور از مرنو نکاح کرے وغیرہ، فما جواجم فی نہرہ المسئلہ ؟

المجواب ...... قال في الشامية في باب المفقود تحت قول الدر فان ظهر قبله اي قبل موت اقرانه حيا الخ مانصه لكن لوعاد حيا بعد الحكم بموت اقرانه قال الظاهر انه كا الميت اذا احيى و المرتد اذا اسلم فالباقي في يدورثته له ولا يطالب بما فعب قال ثم بعد رقمه رايت المرحوم ابالسعود نفله عن الشيخ شاهين.

وفى البحر فى الاحكام المرتدين وان عاد مسلما بعد المحكم بلحاقه فما وجده فى يووارثه اخذه والا لا اى وان لم يجده قائما فى يده فليس له اخذ بدله منه لان الوارث انما يخلفه فيه لا متخايه واذا عاد مسلما يحتاج اليه فيقدم عليه و على هذ الو احياء الله ميتاً حققة واعاده الى دارالدنيا كان له اخذ مافى يدوراثته واطلق فى قوله والا لا فشمل ما اذا كان هائكا اواز اله الوارث عن ملكه وهر قائم سواء كان بسبب يقبل الفسخ كبيع وهبة اولا يقبله كعتق و تدبير واستبلاء فانه يمضى ولا عودله فيه و شمل مالم يدخل فى يدرارثه اصلا كمد بريه وامهات اولاده المحكوم عليهم بعتقهم بسبب الحكم بلحاقه فانهم لا يعودون فى الرق لان القضاء بعتقهم قد صح بدليل مصحع له والعتق بعد نفذه لا يقبل البطلان (ص ١٢٣ ج ٥) قلت و كذا اذا تزوجت زوجة الميت بعد عدة الوفاة رجلاً فكاحه صحيح ولا يبطل بعود الميت حيًا فان الحكم بصحته قدتم بذليل مصحح له والله اعلم واما لوتزوجت فى العدة فلاشك فى بطلان النكاح الثاني وهل تعود الى الموج الذي اعيد حيافى عدتها بدون تجديد نكاح بينهما او بالتجديد فالظاهر الأول لقول الفقها المرأة تغسل زوجها الميت لان اباحة الغسل مستفاد بالنكاح والنكاح بعد الموت باق الى النققها المرأة تغسل زوجها الميت لان اباحة الغسل مستفاد بالنكاح والنكاح بعد الموت باق الى التنقيم مد مد مد مد المد من المدة رشامي مد مد مد مد المد المدة المدة

مسيح موعود كا دعوىٰ كرنے والے كا تعلم

<u>سوال .....</u> مرزا غلام احد قادیانی این آپ کوسیح موقود کہتا ہے کیا بیسیج ہے؟ اور عربی بین کیا موقود کے معنی جس کے بارے میں وعدہ دیا گیا تھا لیتے ہیں اس کی وضاحت کیجے؟ سائل: محمد اساعیل از شجاع آباد

جواب ...... موجود كم معنى جو وعده كيا كيا كے بين بيسے مقتول كے معنى بين جوتل كيا كيا .....موجود كا يه معنى نبين جس كے بارے بين وعده كيا كيا۔ اگر كوئى شخص بيد وجوئى كر سن كه بين وه سيح بهوں جس كے بارے بين (دوباره آنے كا) وعده كيا كيا تھا تو اسے عربي ميں يوں كہنا ہوگا۔ انا المصيح المعوعود به اگر وه كہنا ہے انا المسيح المعوعود تو عربی زبان كے اعتبار سے درست نبين ہوگا۔

مصر میں جب بیہ بات بینی کہ بندوستان میں ایک شخص نے ووسیح ہونے کا دمویٰ کیا ہے۔ جس کا اصادیث میں) وعدہ کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے اے المعسیح المعوعود به کے لفظ سے ذکر کیا میح موقود سے نہیں اور کوئی عربی وان کسی شخص کے بارے میں موقود کا لفظ استعال تبیں کر سکتا۔ یہ مطلق اسم مقعول تبیں سواسے میں موقود نہیں کہا جا سکتا اور کوئی عربی دان کمی شخص کے بارے میں می موقود نہیں کہر سکتا اس کے ساتھ یا ، کا اضافہ ضروری ہے۔ سو یہاں المعسیح الوعود به جاہیے۔

٢ - مرزا غلام احر قاديان الي آپ كوخور مي موعود لكمتا ب اور عربي مي بهي اي آپ كو المسيح الموعود كمتا براي الماميد مي كمتا ب-

والعبد المنصور والمهدى المعهود والمسيح الموعود. (فطرالباميص ١٨ تُراكُن ١٦ اص ١١)

علامہ رشید رضا معری ایک مقام پر مرزا غلام احمد کے اس دعوی میجیت کا بیاں تذکرہ کرتے ہیں۔ وظہو فی المهند رجل اخر سلمی ادعی انه هو المسب المعوعود به وهو غلام احمد المقادیانی. ترجمہ:
ہندوستان میں ایک اور بیوتوف نگا جس نے دعوی کیا کہ وہ سے موجود بہ ہاور کان هذا الموجل بستدل بعوت المسب و رفع روحه الى السماء کما رفعت ارواح الانباء علی إنه هو المسب المعوعود به (تشہرالهار)
مرجمہ: بیختم میں کی وفات ہے ۔ ۔ ۔ استدلال کرتا ہے کہ اس الموجود به وہ تود ہے۔ مومرذا غلام احمد
تادیاتی کا بیکہتا کہ وہ سے موجود ہے رسلی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اسے سے موجود بہ کہتا جا سے تھا۔
فالدمحود عقا اللہ عند ۔ ۔ ۔ ۔ ، اسلام غلط ہے۔ اسے سے موجود بہ کہتا جا ہے تھا۔

ظہور امام مہدیؓ اور نزول عیسیٰ الطّیعۃ کے بارے میں فتوی ک

<u>سوال .....</u> جناب مفتی صاحب در بارہ ظہور اہام مہدی و مزول حضرت عیسیٰ ،علی نیینا و علیہ العسلوٰۃ والسلام حسب زیل مسائل کے بارے بیں اہل سنت والجماعة کے صحیح عقائد ہے آگاہ فر ہائیں ۔

(۱) ..... کیا امام مبدی آخر الرمان حضرت حسین کی ادلاد ہے موں مے جیسا کدلوگ کہتے ہیں؟ احادیث نبویہ کی روثنی میں حضرت مبدی کے امام حسین یا امام حسن کی اولاد میں ہے ہونا بیان فرما کیں۔

(۴)..... حضرت مبدی کب اور کہال پیدا ہوں گے ان کا اسم مبارک اور ان کے والدین کے اسم مبارک ان کے بارہ میں آ واز غیب اور جامع حالات مبدی وحضرت میسیٰ الفیجہ تحریر فر مائیں۔

(۳)...... نازل ہونے والے حضرت عینی دینتے ہیں ہے ہیں اٹنٹھ اہن مریم مراد جیں یا کوئی اور عینی؟ کیوں کہ آج کل کی مسیح موقود ہے بھرتے ہیں لانڈ ہب حضرات یہ کہتے ہیں کہ احادیث متعلقہ مبدی و مزول عینی دینی النبھ جو کی حضرات بیان کرتے ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں بلکہ اعلیٰ مبدی این حسن عسکری یا مرزا غلام احمد قادیاتی ہے، جواب سے مطلع فرما دیں۔

جواب ..... (۲) صفرت مبدی کے اجمالی حالات مبدی کے علایات خابور ان کے حالات شکل و شاہدت اور شاکل اور عادات اصادیث تبویہ جس مفصلاً غرکور جس معفرت شاور فیع اللہ بن دہلوئ نے علایات آیامت

کے همن میں ان چیزوں کو بھی مفصل اور کیجا جمع کیا ہے۔ اس رسالہ کی بنیاد آیات قرآ نیہ اور ستندا حادیث نبوید پر ہے۔ یہاں ان کے رسالہ علامات تیامت ہے اجمالاً مختصر حالات نقل کیے جاتے ہیں۔

حضرت امام مبدی کے ظہور کی علامت یہ ہوگی کہ اس ہے قبل (اوّل) ماہ رمضان جانداور سورج گربن لگ بچکا اور بیعت کے وقت آ سان سے ندا آ ہے گی۔ هذا حليفة الله مهدى فاستمعواله و اطبعوا يہ خدا كا ملیقه مهدی بے اس کا تھم سنو اور بانواس آ واز کواس جگه تمام خاص و عام سنی کے حضرت ایام سید اور اولاد فاضمہ ك بوت ك آب كا قد وقامت قدر مالها بدن رتك كهلا بوا اور جرد يغبر خدا عَنْكُ من مثابه بوكا نيز آب ك اخلاق بغير خدا ﷺ ے مشاببت رکھتے ہوں مے۔ آپ كا اسم شريف محد والدو صاحب كا نام آمند ہوگا۔ زبان س لدرے لکست ہوگ ۔ جس کی وجہ سے تحدل ہو کرمجی مجی ران پر ہاتھ ارتے ہوں گے۔ آپ کاعلم لدنی (خداواد موكا) بيست ك وقت عمر جاليس سال كى موكى خلافت كمشبور موفى بريديدكى فوجس آب ك ياس كمدمعظم چلی آئیں کی شام عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کی مصاحبت میں اور ملک عرب کے بے انتہاء آ دی آ ب کی افواج میں داخل موجا کیں کے اور اس خزانہ کو جو کعب میں مدفون ہے جس کو تاج الکعبة کہتے ہیں فکال کرلوگوں پر تشبیم فرہ کمیں مے (آ مے مفصل حالات میں یہاں تک کدوجال کے دشق کینینے ہے تبل) حضرت اہام مبدی و مثق آ بیجے ہوں مے اور جنگ کی بوری تیاری اور رتب فوج کر بیجے ہوں مے اور اسباب حرب و ضرب تعتیم کر نیکے مول مے کہ موذن عصر کی اذان دے گا لوگ نماز کی تیاری میں موں سے کہ حضرت میسیٰ <del>الش</del>یٰ دو فرشتوں کے کا ندموں پر تکید کے آسان سے ومثل کی جامع مجد کی شرقی منارے جلوہ افروز ہو کر آواز ویں کے کہ سلم (سٹرمی کے آؤ) سٹرمی حاضر کی جائے گی آپ اس کے ذرید ہے فروش ہو کر حضرت ارام مبدی ہے الما قات فرماویں مے۔ امام مہدی نہایت تواضع اور خوش فلتی کے ساتھ پیش آئیں مے۔ (میچے مسلم وغیرہ) اور فرمائیں مے یا تبی اللہ امامت سیجیج حضرت عیسی فظیع ارشاد فرما کمیں ہے کہ امامت تم کرد کیونکہ تمعارے بعش بعض سے لیے امام میں اور میرعزت ای امت کو خدا نے دی ہے ہیں امام مہدی نماز پڑھا کیں گے۔ حضرت عیسی ابن مریم افتد اء کریں مے (اس کے بعد دونوں اسمنے رو کر دجال کا مقابلہ کفر و صلالت کا استیصال کریں ہے ) تمام زمین امام مبدی کے عدل وانساف کے چکاروں سے منور و روش ہو جائے گی۔ظلم بے انسانی کی نے کئی ہوگی آپ کی عر ٢٩ سال ا و کی۔ بعدازاں معزت المام مبدی کا وصال ہو جاتے گا۔ معزت مینی ﷺ آپ کی جازے کی تماز پڑھا کر وہن فرما کمیں تھے۔ اس کے بعدتمام چھوٹے بڑے انظامات حضرت میسیٰ انظیاد کے ہاتھ آ جا کمیں تھے۔ دنیا میں مصرت عیسیٰ الظامیٰ کا قیام جالیس سال رہے گا (میاتمام حالات محاح سند اور ویکر کتب حدیث میں فدکور ہیں تفصیل کے لي شاه رائع الدين المماب علامات قيامت الويميك) والتداعم!

جواب ..... (۳۳) الل سنت والجماعة كالمحقيده ب كه قيامت سے قبل عين مريم عليها السلام آسان سے خواب سے خوال اللہ م خودل فرمائيں مے قرآن كے بے شار نصوص تطعيد سے بيا عقيده ثابت ہے اس ميں ذره برابر شبر نبيل - خودل عينی اين مريم كے باره بين اس كثرت سے احاد يہ وارد مولی بين كه علاء نے اسے متعلق كمابول بين جمع كيا ہے۔

حعرت علمة العصرمولانا انورشاہ کٹیمرگ نے اس موضوع پرعقیدہ الاسلام نی حیات عیل الظیلا اور التصریح بعد تواتو فی نؤول العسیح (مرتبہمولانا مفتی محدشفظ) بیس حیات سی ونزول عیلی تظیلا کومحققانہ انداز سے ثابت کیا ہے کہ تمام روایات متعددہ اور احادیث معنی توافزکی حد تنگ بیٹی کی بیس رہا ہے کہ عیلی این مریج ایفتی پی کیا کوئی اور میسی، تو اس بارہ میں خود حضور پی نے احادیث نزول میسی جی صرف این مریم کہہ کر ان د جالین اور کذابین کی جڑ کاٹ وی ہے میسیٰ کا لفظ اکثر روایات میں ذکر بی نہیں تا کہ کل کوئی د جال اس نام سے خلط فاکہ ہے نہ لیے سکے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تھائی عنہ کی مشہور حدیث ہے۔

قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيدي ليوشكن ان ينزل ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسوا الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يقيض المال حتى لا يقبله احدً.

رحدیث حسن صحیح منسکوۃ ص ۳۵۹ بعوا مسلم ج ۲ ص ۳۵ تومذی ج ۲ ص ۴۹)

"فرمایا نبی کریم ﷺ نے تشم رب کی قریب ہے کہ مریم کا بیٹائم میں افزیں جو عادل و منصف فیصلہ
کرنے والے ہیں۔ صلیب کوتوڑ ویں کے اور فنزیر کوتل کرئے کفار ہے جزیہ نہ قبول کرنے کے احکام صاور کرلیں
کے۔ مال و دوائت کی انتی فرادائی ہو صائے گی کہ کوئی قبول کرنے والانہ ہوگا۔"

بخاری شریف مسلم شریف کی دوسری صدیث ش ب-

قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم.

(معفق علیہ بسواللہ مشکلوہ تشریف ص ۳۸۰) "اس وقت تہاری کیا حالت ہوگی جب این مریم تم جس نازل ہوں کے اور تمعارے امام (مہدی) تم عی جس ہے ہول مے۔"

حضرت جابروش الله تعالى عندكى روايت يس بـ

(ملكوة م ونهم بحواله ملم شريف)

قال فينزل عيسلي بن مريم.

" فرمایا حضور ﷺ نے کہ مجرعینی بن مریم نازل ہوں کے۔"

حفرت مجدالله بن عمرٌ سے روایت ہے۔ "قال قال وصول اللّه ﷺ ینزل عیسلی بن مویم علیه السلام الی الارض فینزوج ویو لمللهٔ و یمکٹ حمساً و اوبعین سنهٔ ثم یموت فیلفن معی فی قبوی فاقوم انا و عیسلی بن مویم فی قبر واحد بین ابی بکرؓ و عمرؓ." (مکلوۃ بابنزول بین طیرالنام م ۱۵۹)

'' حضرت عبدالله بن عمر کی روایت ہے قرمایا ہی کریم میکٹے نے کہ حضرت عیسیٰ القیافا بن مریم زشن عمل بازل ہوں کے شادی کریں کے اور ان کی اولا وہمی پیدا ہوگی اور ۴۵ سال تک تغیریں گے چگر وفات یا کر میرے پہلو میں دُن ہوں کے چگر قیاست کے دن میں حضرت میسیٰ القیافیا کہنے حضرت ابو کر وعرشے درمیان قبر ہے آھیں گے۔''
میں دُن ہوں کے چر قیاست کے دن میں حضرت میسیٰ القیافیا کہنے حضرت ابو کر وعرشے درمیان قبر ہے آھیں گے۔''
میں مریم کے بارہ از اوّل تا آ آخر طامات بیان کیے گئے ہیں ان تمام حاکق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی سسے موجو یا
مہدی، آخر الز مان ہونے کا دعویٰ کرے یا آئی کریم میکٹ کے بیان کردہ علامات سے بہٹ کر کوئی فض مہدی موجود یا
مہدی، آخر الز مان ہونے کا دعویٰ کرے یا آئی کریم میکٹ کے بیان کردہ علامات سے بہٹ کر کوئی فض مہدی موجود یا
مہدی، آخر الز مان ہونے کا دعویٰ کرے یا آئی کریم میکٹ کے بیان کردہ علامات سے بہٹ کر کوئی فض مہدی موجود یا
مہدی، آخر الز مان ہونے کا دعویٰ کرے یا آئی کریم میکٹ تیاس آ رائیاں کرے تو اے مجنون کی بز سے زیادہ وقعت

نبراً:....رہا امام بن حسن مسکریؓ کا مہدی موقود ہونا۔ اٹل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت تبین شیعوں نے ابتدائے خروج مہدی کے بارہ میں از خود انکد عظام الل بیت کومنسوب کرا کر تیاس آرمائیاں کی بیں جو بمیشہ ناط نابت ہوئی بیں شیعہ کتب میں فہ کور ہے کہ (۱) ..... افائمہ نے مصوبیل فروج مبدی کا دعدہ کیا تھا تھروہ ہو اشہ ہوا۔'' (نعیجہ اعیدہ ج ۴ بحوالہ صافی فی شرح کافی) (۲) ..... ''امام چعفر صاوق '' خود مبدی ہونے والے نتے تکر شہور نے ''

(نمجة اشيعة يح ٢٥ م ٢٣٨ بحواله كمآب الغبيت للعرى)

(٣) ... "أنام موكى كافتم في فروج مبدى ك لي ٢٠٠ ه مقرركيا تعاده بحى يورا نه بوار" (ج وس ٢٣٨)

یہ روایات اور بہ خروج مہدی کے اوقات ائمہ کے نام پرشیعوں کی ارتداو سے روکنے کے لیے گھڑے جاتے رہے کہ اس کے دوایات کتب شیعہ خود امام باقر جاتے رہے کہ مہدی کا وقت مقرر ہے اور بہت جلد آئے والے بیں چنانچہ حسب روایات کتب شیعہ خود امام باقر نے ان کی تروید و کلذیب کی ہے اصول کائی کی روایت ہے۔

"عن الفضل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت لهذا الامر وقت فقال كذب الو قانون كذب الوقانون كذب الوقانون." (تمج اهيد ٢٣٠ ١٥٨ ١٤٨ ١٤١٨مال كال ٢٣٢٠)

'' فضن بن بینار امام باقر " سے روایت کرتا ہے کہ بی نے بوجھا کہ کیا اس امر (خردج مہدی) کے کے کوئی وقت مقرر ہے۔ امامؓ نے تین مرتبہ فرمایا کہ جموٹ بولا تھا وقت مقرر کرنے والوں نے۔'' (فقذ واللہ اعلم) (فماری حاکمنیہ جا امس ۲۰۰۳)

کیا تمل خزر بنوت کے منافی ہے؟

**سوال .....** در بغاری شریف ست که هغرت میشی هفتید؛ بَفْتُلُ الْبِعَنْزِیْزِ داین امراد شان نبوت بسے کتر ست این را جمله اگر تاویلے دیگرست میں اگر احمدی لفظ این سریم راجیاں تادیل کنند قبول خواہر افرادیا:

جواب ...... در مدیث آمدہ بحق آنخضرت بل کلاب بینی برائے بل کلاب (سکھیا) علم فرمود اگر ایں فعل بس کلاب منانی نبوت محمد یہ نبود فتل النازیر ہم نباشد؟ (نآد ل علاء مدیث ۱۰۲) عیملی موجود کا دعولی کرنے والے کا تحکم

 سمجما ادر تناتض خبال کر کے جملہ احادیث محارج کو رو کیاہ ان کی سودنبی نے اضمیں جاہ مثلالت میں ڈالا۔ فی الحقیقت کوئی تناتش نہیں ہے کیونکہ اس میں شک نہیں کہ فریک خاتم النہین ہیں آپ سے کے بعد کوئی ہی نہ ہوگا اور جو حصرت میسی النظیمہ کا نزول آخر زبانہ میں ہوگا، سوستقل اور جدید شریعت کے ساتھ نہیں ہوگا۔

بالجملہ جمیع اہل سنت والجماعت کا میں عقیدہ ہے کہ معرت میں افقیۃ زندہ ہیں اور جو تھی ان کی حیات کا محر اور مثل بہود مردود کے نقل ہوئے کا یا خود بخو دفوت ہوئے کا قائل ہواورا ہے آپ کومیٹی کہتا ہو، فیسے فیص کے محر اور مثل بہر ہوئے کا یا خود بخود ہو، دو بھی احاط اسلام سے باہر ہے۔ واللہ بھل ۔ کفر میں کوئی شرقیمیں اور جو خض ایسے احتقاد والے کا بہرو ہو، دو بھی احاط اسلام سے باہر ہے۔ واللہ بھل ۔ کمر معرد الحقیظ عنی عند ۳۰ رجب کا ۱۳ احد

ایک قادیانی کے چند سوالات معہ جوابات

ایک دن کا ذکر ہے کہ فقیر مورضہ ۲۹ متبر ۱۹۴۹ء کو علاقہ لائل ہور (فیعل آباد) موضع میز انوالی میں اپنے رفیق سے بن کے بیش رفیق سے بنا کی مطابہ نے بیا اور فیتوں میں سے ایک رفیق سی عبدالکیم عطانہ نے بدا متر اض تحریر شدہ فقیر کے بیش کر دیے اور کہا کہ یہ اختراض ایک مرزائی نے بندہ کی طرف تحریر کیے ہیں اور کہتا ہے کہ ان احتراضوں کا جواب اب تک کسی حتی یا شیعہ یا المحدیث نے نہیں دیا اور نہ ہی وے سے ہیں۔ فیدا مرض ہے کہ آپ میروائی قرما کران احتراضوں کے جواب باصواب دیمان حمل اور احتراضوں کے جواب باصواب دیمان حمل وے سے کہ آپ ان کے اعتراضوں کے جواب باصواب دیمان حمل اور سے اور دہ اعتراض تحریر شدہ ہیں۔

بهم الله الرحمن الرحيم القرار القرار عن المراجع

چندسوالات ، كدمت على خ دغيدو المحديث و الل تشيع ومشاركم صوليا ل-

سوال .....ا الله تعالى في من كل بيدائش كى خراس كى والدوكو دى اور محد من كى يبدائش كى بارت الناكى والدوكودى الدوكون الله كالمن بالمن بالمناكون بوا؟

سوال ..... مسيح كى والده كى نبست قرمايا كدوه صديق به محر محر تفقق كى والده كوصديقة فين قرمايا - پس افعثل كون بوا؟ (بقلم الدواد احرى)

( نوٹ ) ...... تمام اعتراضوں کے جواب تحریر کرنے کے واسطے تو اب اس جلد میں مخبائش فییں ری صرف تھوڑا سابیان سوال نمبر اول و دوم کے بارہ میں تحریر کیا جاتا ہے جو مفصلہ ذیل ہے۔

جواب ...... سوال نمبرا ونمبرا ش لکھا ہے کہ رسول ﷺ کی والدہ کو آپ کی پیدائش کی بشارت نہیں وی گی اور ندی ان کی والدہ کو صدیقہ کہا گیا ہے اور کے کی والدہ کو بشارت بھی وی گئی اور صدیقہ بھی کہا گیا ہے قبدا کون شان میں اِنْسَل ہے؟

افسوں اب تک معرض کو معلوم نیس ہوا کہ حضور ﷺ کی شان مبارک باتفاق جی مسلمین تمام انہا وعلیم السلام برکی وجو بات سے زیادہ ہے اور فقیر انقاء اللہ تعالی جلد چہارم میں نقشہ بنا کر دکھائے گااور یہ جومعرض کے ول میں خیال گزرا ہے کہ جس کی والدہ کو بیٹی بشارت دی گئی اس کی شان زیادہ ہے اس کی نسبت افساف فرمایے کہ جس شخص کی نسبت بشارت روز بٹات ہے لے کر آ دم انتیجہ تک اور آ وم انتیجہ سے لے کر کیے بعد ویکرے انبیا و پلیم السلام ما نند حصرت ابرا ہم و اسلمیل و حضرت موی بلیم السلام کی زبان فیض تر جمان سے ظاہر ہوئی اس کی شان زیادہ ہوگی یا جس کی میثارت صرف ایک عورت کو دی جائے؟ لیعنی ایک شخص کی نسبت ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کو میثارت وی حمٰی ہوں اور دوسرے شخص کی نسبت صرف ایک عورت عفیفہ کو بیثارت فی ہو۔ اب ہتلائے کس کی عزت و منزات عندادفد زیادہ ہوگی؟ اور این دلائل قاطعہ کے جوت میں دو تین آؤیات ہمی تحریر کی جاتی ہیں تاکہ باظرین کو یقین آ جائے۔ وجو فرا۔

واذ ابحد الله میناق البین لمعا اتبتکم من کتاب و حکمه شم جاکم رسول مصدق لمعا معکم لتؤمنن به ولتنصونه (ال ممران ۸۱) المیمی جمل دنت مهدلیا خداوند کریم نے پیخبروں سے کہ جو پکی دول بیس تم کو کتاب اور حکمت سے ۔ پیم جب آئے تممارے پاس کیا کرتے والا اس چیز کا جو پاس تممارے ہے ۔ خرور اس نے ساتھ ایمان فائمی اور خرور عدد وینا۔ "تب تمام ارداح انبیاء نے اس پر اقرار کر لیا اور اس کی تاثید پر یہ آ بت ہے ۔ ومن نوح و ابواهیم و موسنی و عبستی ابن مربع و الحدفنا منہم مینافا غلیظا (ارتزاب ۷) گئی جب ہے ۔ ومن نوح و ابواهیم و موسنی و عبستی ابن مربع و الحدفنا منہم مینافا غلیظا (ارتزاب ۷) گئی جب ہم نے توح وابراتیم وموکی ویسنی بن مربع کھیم السلام سے پکا اقرار لیا اور جب معترت مینی المفیافی کا زمانہ آ یا تو انھول سے بھی نود اپنی توم کو بٹارت دی اور کہا واڈ قال عبسبی ابن مربع یابنی اسوافیل انی وسول الله المبین یدی من المتورا فو عبشراً مرسول یالی من بعدی اسعه احمد (مند) اور البای الانسل میں ہے۔ چنا نی استخدار مند) اور البای مانسل میں ہے۔ چنا نی استخدار مند) اور البای میں ہمانے شکور ہے۔

غرضيك عرب كى تشريف آدرى كى فركابول اور عود تول كى فركابول كى بيلے ہے ق آ بى كى تشريف آدرى كى فركابول ہے فلا بر بو ويكا تھا ہے فلا بر بو ويكا تھا ہے فلا بر بو ويكا تھا كہ خاندان آخليل ہے بيشت بہ بيشت ہى آ فرالز بان نسب باقى ہے بوگا۔ چنانچ قرآن بجيد بيس ہے۔ و تفليک كى فلا الساجلابين لين اے ميرے جيب تو تمازيوں ميں پيرتا چلا آيا ہے۔ بيس اس آيت شريف ہے معلوم ہوا كه آ ب كا فاعدان آ و ميسے لي تمازيوں ميں تيم نے فيكانا كيا ہے و ميس ہے ميسب سادتين و موحدين بوت اور ابن كا خاعدان آ و ميس بي الله الله بيا ہے ان كى بریت بیان كى اور كہا كرتم لوگ جيو نے اور باكن مربم پر جيب مخافين ہے الزوم زنا وغيرہ فكايا تو فيدان كورى فرد نے كى تربت بیان كى اور كہا كرتم لوگ جيو نے بو وہ مغيند اور صادق ہے اور باكن آ مندرضى اللہ تعالى عنها بيرتو كمنى فرد نے كى تم كان الزام تيس لگايا تو پير خداوند كر يم كوكيا خرورت تھى كہ خواہ كؤاہ ايک ہے ضرورت تھى دياں كرتا اور بيارتيں ديتا۔ باتى بيان انشاء الله (جد چہارم و بيم من البع الله الله على الله تعالى عنون الله على من البع الله الله على عنون الله على من البع الله الله على الله تعالى على على عنون الله على من البع الله الله على الله تعالى على عنون الله على الله على من البع الله الله على الله على الله تعالى على عنون الله على عنون الله على الله على الله تعالى الله على الله على الله على الله على الله على الله على عنون الله على الله على عنون الله على عنون الله على الله على عنون الله على الله على الله على الله على الله على عنون الله على عنون الله على الله الله على عنون الله على عنون الله على الله على عنون الله على الله الله على عنون الله عنون الله على عنون الله على عنون الله عنون الله عنون الله على الله عنون الله على عنون الله عنون الله عنون الله عنون الله عنون الله على عنون الله عنون ال

سوال ..... مرزا غانم احمد قادیانی کومیح موجود مانے ہے کیا حرج ہے؟ مہریاتی فرما کر جواب نے نوازیں۔

 کواس بحث میں الجھا کر ان کے ایمان کولوٹا جا سکے۔ بس اس پر بھی ہم نے ان کے شکوک وشہبات کا روبلیغ کر دیا ے تا كم كم كشد را و دوست ان كے تنثول سے محفوظ روسكيں .. جيسے حضرت عيلي الله الله كي يبدائش زالي تحي اور پھر ان کی زندگی بھی نرانی سبیرسواس طرح ان کا دور آخر پھر ہے اس زمین پر آیا بھی کچھ نرالا ہونے کا متقامنی ہے۔ بیہ نرالا ہونا عین مقل ہے۔ حضرت میسٹی فظیعہ کا جسم خاکی کے ساتھ اب تک آ سان میں زندہ رہنا اور قرب قیامت یں آسان سے نازل ہوتا۔ قرآن وحدیث اور اجماع است سے ثابت ہے اس کا منکر ممراہ ہے۔ اگر مرزا قادیانی کوئیج موعود شلیم کرلیس تو قرآن و حدیث کی مینکزوں نصوص کو ( نعوذ بانشہ ) جموناتسلیم کرتا پڑے گا کیونکہ آپ میکٹ نے مساف لفظول میں ارشاد فر مایا کدھیسی ابن مرہم جو پہلے گز را ہے وہ آنے والا ہے۔ اگر کوئی بد بخت یہ مان لے کہ مرزا غلام احمہ قادیانی دلد غلام مرتضی یا چنجاب کا رہنے والا سجامسیح موعود ہے۔ تو اس کے صاف معنی ہے ہوں گے كراً ب عظی في فير شيس دى اور آپ اور باتى سوالون كے جواب انشاه الله تعالى (جلد جبارم بيم) عن حسب استعداد فقير تحرير مول كيد بخرصادت نبيل سے اور ندآب علي كى دى كال تنى اور آب علي كا علم سياتھا كدآ نا تھا مرزا قادیائی نے ادر آپ ملکے نے اپنی امت کو خلط خبر دی کہ آ نے والاعیسیٰ این مریم تبی نامبری ہے۔ مجر آ نے والے نے قادیان آنا تھا اور آب ملک نے فرمایا کہ دمشق میں نازل ہوگا۔ محرمتی موجود نے مال کے پیٹ سے پیدا ہونا تھا۔ آپ ﷺ نے فربایا کہ آسان سے نازل ہوگا۔ آپ ﷺ ارشاد فرمائے ہیں کہ معزت سے نظامی بعد مزول نوت ہوں مے ادر میرے مقبرے میں ڈن ہول مے ۔ محر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہیں وہ تو نوت ہو چھے ہیں ادر مشمیر میں جا دنن ہوئے۔ نیز آپ می کے نے فر ایا کہ دجال مقام لدجو بیت المقدس میں ہے۔ معرت می الفظ کے باتھ ے متول ہوگا ، محر مرزا قادیانی کہتے ہیں کرنیں دجال مقام لدھیانہ ہی آل ہوگا اور کی اور سے تیس قلم سے ہوگا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ ہرایک بات میں آپ ﷺ سے مرزا نے مخالفت کی ہے۔ کیا اتنا مجموث بولنے والے کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ انسانیت ہے می آشا ہے یافیس؟ اگر کوئی بد بخت معرب سے اللہ کی وفات کا مقیدہ مان لے تو قرب قیاست میں ایک نے سیح کی آیہ مائن پڑے کی ادر پھرمندرجہ وہل باطل مقائد اس کو الشليم كرنايزين تتحييه

ا... . فتم نوت كا متحرضرور بوگا جوكه باجهار است كغرب

٣ ..... مرزا قادياني كوني اور رسول بعي يقين كرنا جوكا چونكه حضرت عيني القليوزي اور ريول عن جديد غير عيني كوكي آئة كا-توجديدي بعد از خاتم أنتيين كهلائ كا اور به كفر ہے۔

س۔۔۔۔اور اس کے علاوہ نی بھی جمونا تین ہوسکتا اور قادیانی کوشیج موعود تشکیم کرنے سے کو یا جموع آ دی میج موعود ہوا تو ریجی کفرے۔۔

س .....مرزاً قادیانی کوخاتم الانبیاء ماننا پڑے گا کے نکداس صورت میں آخرالنبی وی یوں سے اوراس طرح بھی کفر لازم آتا ہے۔

۵.....امت عمریه ﷺ آخرالام ندرہے کی کیونکہ پھر جدید نبی کی امت آخری امت ہوگی اور اس کا علیمہ ہ تام ہوگا حالانکہ بیمکن نبیس ہیے۔

٢ .....قرآن مكيم آخرالكتب ندرب كالكوكرة خرالكتب مرزاك دي بوكي - جيها كدمرزا في لكعاب-

بچو قرآن منزه اش دانم از فطا با بمس است ایمانم

(زول المح من 49 فزائن ج ۱۸ مل ۴۷۷)

نی اگرم بھٹے ناکمل نی تابت ہوں سے کونکہ کال کے بعد ناکمل نہیں آتا۔ ناکمل کے بعد کال اس لیے آتا ہے کہ اس کی بحیل کرے۔ دین ناتعی ثابت ہوتا ہے کونکہ جب نی آتا ہے تو ضرورت ثابت ہوتی ہے اور ضرورت تب بی ہوتی ہے کہ سابقہ دین ناکمل ہوتا ہے۔ وفات سے انگار ہوگا تو اصل قیاست سے بھی انگار نعمی قرانی اند لعلم فلساعہ سے ثابت ہے۔ جب علامت قیاست سے انگار ہوگا تو اصل قیاست سے بھی انگار ہوگا کیونکہ جب شرط فوت، تو شروط بھی فوت ہوتا ہے، اور قیاست کا مکر کافر ہے۔ اگر دُول سے افٹین بروزی رنگ بھی ورست تسلیم کرلیں تو جننے کاذب میج گزرے ہیں۔ سب بی تسلیم کرنے پڑیں سے کیونکہ وہ بھی مال کے پیٹ بھی ورست تسلیم کرلیں تو جننے کاذب میج گزرے ہیں۔ سب بی تسلیم کرنے پڑیں سے کیونکہ وہ بھی مال کے پیٹ

وہ فض کیما بدبخت اور کمراہ کن ہے جورسالت مآب ﷺ کو جٹلائے اور تمام افراد است سے الگ ہوکر یہ اعتقاد بنانے کہ آپ کو (نعوذ باللہ) قرآن مجید سمجھ جس شیس آیا تھا اور آپ کا ذہن ایسا تاقعی تھا کہ وفات حضرت مستی تظاہد کا ذکر کی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جس فر ایا اور آپ ﷺ نہ سمجھے اور ہر ایک حدیث جس مسلیٰ ابن مریم عی فرماتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تیرہ سو برس تک است محدید تالیہ کو کمراہ رکھا کہ بروز نزول نہ بنایا۔ (العیاذ باللہ)

تعلامہ بحث یہ ہوا کہ مرزاغلام احد قادیاتی کا تمام کارفانہ ہی غلا ہے اے ایک عام آدی بھتے ہے بھی جمعیت لازم آتا ہے چہ جائیکہ اے می موجود تعلیم، دجوول میں کاذب ہے کیونکہ اس کے دعوی کو تسلیم کرنے ہے مسلمان کے دامن میں ایمان نہیں روسکا۔ اس جمولے اور وجال شخص نے انگریز دن کی تمک طابل کے لیے پوری است مسلمان کے دامن میں ایمان نہیں روسکا۔ اس جمولے بھالے بھائیوں سے انیک کرتا ہوں کہ آ ہے تجدید ایمان کریں اور تو بہ کریں اور ان رہوائے زبانہ قاد باندی کی غلیظ اور پراکندہ ذبانیت سے ایخ آپ کو محفوظ کر کے اپنا تعلق گنبہ خصر کی ہوتا ہے آپ کو محفوظ کر کے اپنا تعلق گنبہ خصر کی اور ان رہوائے زبانہ قاد باندی کی غلیظ اور پراکندہ ذبانیت سے ایخ آپ کو محفوظ کر کے اپنا تعلق گنبہ خصر کی فرائندگیوں سے محفوظ دیکھے۔ آ مین۔ فرائن میں دائند تھا کہ میں اپنے جموٹ کو اقرار ختم نبوت میں چھپا دیا ہوئے ہیں اپنے جموٹ کو اقرار ختم نبوت میں اپنے جموٹ کو اقرار ختم نبوت میں اپنے جموٹ کو اقرار ختم نبوت میں دہے ہوئے ہیں۔ اپندا جس کے یہ محکرین فرت تک فتم نبوت میں درائا قادیائی کی کلذیب نہ کریں اس دفت تک فتم نبوت پر ایمان معتبر میں ہوئی میں۔ اپندا میں کا درائی کا کلذیب نہ کریں اس دفت تک فتم نبوت پر ایمان معتبر نہیں میں موسکا۔

# حيات عيسلى العَلَيْعِين

## حضرت عيسىٰ الظفية كي حيات ونزول قرآن وحديث كي روشني مين

سوال ...... کیا قرآن مجید بین کہیں ذکر ہے کہ حضرت میسی (نظامہ) دوبارہ ونیا میں تشریف لاکیں ہے؟ اور وہی آ کر اہام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں ہے؟

جواب ...... سیدناعینی الظیمی دوباره تشریف آوری کا مضمون قرآن کریم کی گی آیوں میں ارشاد ہوا ہے اور
سیکتا بالکل میچ ہے کہ آنخضرت کیگئے کی دومتواتر احادیث جن میں معرت میٹی اظیمین کے نزول کی اطلاع دی گئ ہے اور جن پر بقول مرزا قادیانی کے 'امت کا احتقادی تعامل جلاآ رہا ہے' ووسب آئیس آیات کریمہ کی تغییر ہیں۔
مہا ہے ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ صورة القنف آیت ہیں ارشاد ہے' 'دبی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، ہدایت اور وین حق وے کرتا کہ اسے عالب کردے تمام دینوں پر ، آگر چہ کتنا ہی تا گوار ہومشرکوں کو''

" یہ آیت جسمانی اور سیاست کی کے طور پر حفرت کے کے حق میں پیش کوئی ہے اور نس غلبہ کا لمدہ بن اسلام کا دعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ کا کہ دیا ہیں اسلام کا دعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ کی کے در لیعے سے ظہور ہیں آئے گا اور جب حفرت کے انظامی دوبارہ اس دیا میں تشریف لائیں گئے تو ان کے باتھ سے دین اسلام جمع آفاق اور اقطار میں گئیل جائے گا۔ لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گئے ہے کہ یہ خاکسارا وہ تو کل اور انگار اور آیا داور آئوار کے رو سے کی میں فرندگی کا نمونہ سے اس سے خداوند کریم نے کی جی گئی گوئی میں اہتداء سے اس ماجز کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ لیمن حضرت کی چیش گوئی متذکرہ بالا کا طاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معتولی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معتولی طور پر معداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معتولی طور پر معداق ہے دور یہ عاجز روحانی اور معتولی طور پر۔"

'' یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کائل ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ جیجا تا اس کو ہر ایک هم کے دین پر غالب کر و سے بیخی آیک عالم مجر غلبہ اس کو عطا کرے اور چونکہ وہ عالم مجر غلبہ آنخضرت سیکھتے کے زبانے میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی چیش کوئی میں پچھ شخلف ہواس لیے اس آیت کی نسبت ان سب متعقد مین کا انتخاق ہے جو ہم سے پہلے گزر بیکے ہیں کہ میہ عالمگیر غلبہ سیج موجود کے وقت میں ظہور میں آ سے گا۔'' (چشر معرفت میں ۲۲ انتخاب نے ہم ان کے ایک میں کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کا معرف میں اسے کا۔''

جناب مرزا قادیانی کی اس تغییرے چند باتی معلوم موسی-

- (1) ....اس آیت می حضرت مسیلی القاعل کے جسمانی طور پر دوبارہ آئے کی بیٹیکوئی کی گئی ہے۔
- (۲) .... مرزا قادیانی پر بذرید البام خدا تعالی کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے کہ معترت سیسی الطبی اس آ بت کی بیٹیکوئی کا جسمانی ادر ظاہری طور برمعداق ہیں۔

(۳) ... امت کے تمام مفرین اس پرشنل میں کداسلام کا غلبہ کا ملہ حضرت کے لفظہ کے وقت میں ہوگا۔

جناب مرزا قادیائی کی اس البای تغییر ہے جس پر تمام مغیرین کے اتفاق کی مہر بھی خیت ہے یہ تابت اور اس نے باتھ اسلام تمام غالب پر خالب آ جائے گا۔ چنا نجے آ تحضرت کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایفیا ہے اسلام تمام غالب پر خالب آ جائے گا۔ چنا نجے آ تحضرت کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایفیا ہے اسلام تمام غالب کو مثاری گئے ۔ (ابوداؤد باب فروج دیال جو میں دوامت احمد ہوجو میں متعدر کے مام) ابعد جس جناب مرزا تا دیائی نے فود مسجب کا منصب سنجال لیا لیکن بہتو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے زبانے جس اسلام کو غلبہ کا لمد نصیب ہوا؟ نہیں! بلک اس کے برخس پہوا کہ دیا بحر کے مسلمان جناب مرزا تا دیائی کو نہ اپنے کی وجہ سے کا فرخس ہے۔ ادھر مسلمانوں نے مرزا تا دیائی اور ان کی جماعت کو اسلام سے ایک قادیائی کو نہ اپنے کی وجہ سے کا فرقت جماد تہجہ ہے کہ اسلام کا وہ غلبہ کا لمد ظہور میں نہ آ یا جو دعفرت میٹی لفظیا کے ہاتھ سے مقدر تھا۔ اس لیے جناب مرزا قادیائی کے دعول مرزا قادیائی سے دیا ہے کہ سیدنا کی بھی کہ کہ اور ایک کے دعول مرزا قادیائی سے ایک سے مقدر تھا۔ اس لیے جناب مرزا قادیائی کے دعول مرزا قادیائی سے کے فود بھی نفس تشریف لا کمیں مے کردکہ بقول مرزا قادیائی سے اسٹان کی سے کہ خود بھی نفس تشریف لا کمیں مے کردکہ بقول مرزا قادیائی سے کہ منان نہی کے فیدائی سے کہ خود بھی نفس تشریف لا کمیں مے کردکہ بقول مرزا قادیائی سے کہ خود بھی نفس تشریف لا کمیں مے کردکہ بقول مرزا قادیائی سے کہ خود بھی نفس نفس تشریف کا کہ مقول مرزا قادیائی سے کہ خوالف ہوں ''

<u>دوسری آیت ......</u> سورة النساء آیت ۱۵۹ بس مجی الله تعالی نے معرت میسی الفقید؛ کے دوبارہ تفریف لانے ادر تمام الل کتاب کے ان پر ایمان لانے کی خبر دی ہے۔ چنانچے ارشاد ہے۔

" کورنبیں کوئی اٹل کتاب سے مگر البت ایمان لائے گا ساتھ اس کے موت اس کی کے پہلے اور ون تیاست کے ہوگا او پر ان کے گواہ'' (فسل افغاب، من ۸۰ ن ۲ مراحد عیم فور وین تاویانی)

تعلیم صاحب کا ترجمہ بار ہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ دنی الطرصاحب کے قاری ترجمہ کا کو یا اردو ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب اس کے حاشیہ بی لکھتے ہیں۔ ''بیٹی میودی کہ حاضر شوئد نزول میسیٰ را البتہ ایمان آ رند۔'' ''میٹی آ بت کا مطلب سے ہے کہ جو یہودی نزول میسیٰ الشکھا کے دقت موجود ہوں سے وہ ایمان لائیں ہے۔''

اس آیت کے ترجمہ سے معلوم ہوا کہ:۔

- (١) .... عيني الظيرة كا آخرى زمائے شن دوبار وتشريف لانا مقدر ہے۔
  - (۲)..... تب سارے الل كمّاب ان پرايمان لائيم محـ
    - (m).... اوراس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔

ہدے قرآن جید میں مرف اس موقع پر حفرت میسی المنطقہ کی موت کا ذکر ہے۔ جس سے پہلے آنام اہل کتاب کا ان پر ایمان لانا شرط ہے۔

اب اس آیت کی وہ تغییر ملاحظہ فرمائے جو کہ حضور میکٹے اور اکا پر محابہ تابعین سے منقول ہے۔ (میح بناری م ۱۹۰۰ ن) بش حضرت میسی الظیلا کے طالات بی امام بناری نے ایک ہاب باعد صاحب۔ " باب فزول میسیٰ بن مریم الظیلا" اور اس کے تحت میں صدیث ذکر کی ہے۔

'' حضرت ابو ہریرہ فرائے ہیں کہ فربایا رمول اللہ تھی ہے ، حم اس ذات کی جس کے جند میں میری جان ہے۔ البتہ قریب ہے کہ نازل ہول تم میں این مربح حاکم عادل کی حیثیت سے پس تو ڈویں مے صلیب کو اور قتل کریں گے خزیر کو اور مرقوف کرویں مے لڑائی ہور بہہ پڑے گابال، عبال تک کے نبی قول کرے گا اس کو کوئی

شخص۔ جہال تک کہا کیک سجدہ بہتر ہوگا دنیا مجر کی دولت ہے۔ پھر فرمائے تھے ابو ہوبرہ کہ پڑھوا کر چاہوقر آن کریم کی آیت''اور نہیں کوئی اہل کتاب میں ہے مگر ضرور ایمان لائے گا حضرت میسٹی ایکھ پر ان کی موت سے پہلے اور ہون کے میسٹی انتیج تیامت کے دن ان برگواہ''

آ مخضرت میک کا بدار شاد گرائی قرآن کی اس آیت کی تغییر ہے اس کے حضرت ابوہریرہ کے اس کے مسلم اس کے مسلم کا بدائی سلیے آیت کا حوالہ دیا۔ امام محمد بن سیر مین کا ارشاد ہے کہ ابوہرمیہ آگی جرصدیت آمخضرت کی ہے۔

( المحادي شريف س لنا ن ١)

بخاری شریف کے ای صفی پر معرت میٹی بن مریم اللیہ کے نزول کی خبر دیتے ہوئے آتحضرت کھیے۔ نے "وامام کم مذکعہ" فرمایا۔

یہ صدیت بھی حضرت الوہری اللہ ہے حمروی ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں حدیثوں ہے آ تخضرت اللہ علی حقیقت سے اس آتخضرت اللہ کا ایک ای مقصد ہے ادروہ ہے حضرت میسی القطاف کا آخری زمانہ میں حاکم عادل کی حیثیت سے اس امت میں تشریف لانا۔

- (۲) ۔ (کنز العمال مطبوع ادارہ تالیفات انرنیہ ص ۱۱۹ ن ۱۲ مدیث فیر ۳۹۷۲) میں بروایت این عمال آ تخضرت تھا۔ کا ارشاد ہے کہ" میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آ سان ہے نازل ہوں ہے۔"
- (۲) ....امام بیعتی کی کماپ (الاماء والسفات س۳۲۳) بیس آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ''تم کیسے ہو کے جب شینی بن ہریم تم بیس آ جان ہے تازل ہوں کے اورتم میں شال ہو کر تممارے امام ہوں کے ۔''
- ( ۴ ) ... تغییر (درمنورس ۱۳۴ ج ۱) بیل آنخضرت میکانی کا ارشاد ہے که "میرے اور میسی بن مریم کے درمیان کوئی بی ادر بسول نبیس ہوا۔ دیکھو! وہ میرہے بعد میری امت بیل میرے خلیفہ ہوں سے۔"
- (۵) ۔۔ (ابوازد من ۱۳۵ ت ۲ باب فروق الدجال اور مند اور میں ۲۰۷ ق ۲) یں 'آ تخضرت والے کا ارشاد ہے کہ انہاء کرام باپ شریک بھائی ہیں۔ ان کی ماکس (شریعتیں) لاگ الگ جی اور وین سب کا ایک ہا اور جھے سب سے زیادہ تعلق بیسی بن مریم سے ہو کوئر میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نیس ہوا اور بے شک وہ تم جی نازل ہوں کے لیس جب ان کو دیکھوتو پہیان لینا۔ ان کا حلیہ یہ ہو تھا میان، دیک مرق وسفید وہ زرد ریک کی چادر می ہوں کے خواہ ان کوئری نذی کی ہو۔ لیس لوگوں سے اسلام پر قبل ہول گی۔ مر سے کوئی ہو۔ لیس لوگوں سے اسلام پر قبل کریں گے۔ ہزید موقوق کر ویں گے اور الله تعالى ان سے قبل کریں گے۔ ہزید موقوق کر ویں گے اور الله تعالى ان سے زبان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ برجیس کے دائر

بیتو آن تخیفرت مظیفہ کے ارشادات ہیں جن سے آیت زیر بحث کی تشریح ہوجاتی ہے۔ اب چند محالیہ و تابعین کی تغییر بھی ملاحظہ فرما ہے۔

(۱). ۔ (متدرک حاکم می ۲۰۹ج ۲۰ درمنٹور می ۳۳ ج ۱ درتغیر این جربر می ۱۳ ج) میں '' حضرت این جمامی رشی اللہ تعاتی عند نے اس آیت کی تفسیر قرمائی ہے کہ اس آیت میں حضرت میسٹی انظیاں کے دوبارہ تشریف لانے کی قبر دی گئ ہے اور بیاکہ جب وہ تشریف لا کیں مجمونو ان کی موت سے مہلے میں اہل کماب ان پر ایمان لا کیں مجے۔'' ۲) ۔۔۔''ام الموشین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس آیت کی تغییر بیرفرماتی جیں کہ ہرامل کماب اپنی موت سے چہلے معترت میسی الطبیع پر ایمان الاسے گا اور جب وہ قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں کے تو اس وقت میشند الل کتاب ہول کے آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان الائیں گے۔ اور تشیر درمنٹورس roin ن r)

(سو).... درمنشور کے غرکورہ صفی پر میں تغییر معزت علی کرم اللہ وجہ کے صاحب زادے معزت محر بن الحنفیة سے منقول ہے۔ منقول ہے۔

(٣) .... أور (تغيير ابن جريم ١٣ ج١) من مجي تغيير اكابر تا بعين حفرت قرادة ، حفرت محرين ذيد مدني " (امام ما لك كه امتاد) حفرت ابو ما لك فغاري أور حفرت حسن بعري سه منقول ب- حفرت حسن يعري كه الفاظ به ابن. "آيت ميں جس ايمان لانے كا ذكر ب يرتيسي الظيفة كي موت سه يہلے ہوگا۔ اللہ كي تتم وہ ابھي آسان پر ذهرہ جي ليكن آخرى زمانے ميں جب وہ نازل ہوں محية ان پرسب لوگ ايمان لائيں سے "

اس آیت کی جوتغیر میں نے آئے خررت تھا اور صحاب و تابین کے نقل کی ہے بعد کے تمام منسرین نے اس آیت کی جود کے تمام منسرین نے اسے نقل کیا ہے اور اس کی صحت کو تشلیم کیا ہے۔ جبندا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت بی حضرت میسی الفیاد اللہ کی دویارہ تشریف آ دری کی خبر دی ہے اور دور نبوی ہے آج تک بھی عقیدہ مسلمانوں میں متواتر چلا آ رہا ہے۔ تعمیری آیت اللہ علی حضرت میسی لفتان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے "اور وہ نشانی ہے تیاست کی میں تم اس میں مت شک کرو۔"

اس آیت کی تغییر میں آنخضرت ﷺ اور بہت ہے محابہ تابعین کا ارشاد ہے کہ بیسی لظامی کا آخری زمانہ میں نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔

(۱) ۔ ... می این حبان میں این عباس رضی اللہ عنہ ہے آ تخضرت بھنگا کا بدار خادُ تُقل کیا ہے کہ آ ب بھنگا نے اس آ بت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا۔ ' قیامت سے پہلے عینی بن مربم الفیطا کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔'' (موارد الفران م ۲۲۹ عدید فہر ۱۷۵۵) '

(۱) ..... دهزت مذیفہ بن اسید الغاری قرائے ہیں کہ ہم آپس ہی خواکہ کر رہے تھے۔ اسے ہیں آئے کس سے خواکہ کر رہے تھے۔ فرایا قیامت کھی تعریب آئے گئے تو بیٹ کا دائد الارض بمغرب سے آفالہ کا نہیں آئے گئی جب بحک کہ اس سے پہلے وی نشانیاں نہ دکھایہ۔ وخان ، دجال الارض بمغرب سے آفالہ کا طلوع ہونا بیسی بن مریم کا نازل ہونا ، یا جوج کا نگلنا۔ (مج سلم ملکو ہی سورت تعلیف دارائز آن والد بند کمان) الموس جو برائیسی بن مریم کا نازل ہونا ، یا جوج کا نگلنا۔ (مج سلم ملکو ہی سورت تعلیف فرمات ہیں کہ معران کی دائت میری طاقات معرف معراج ہیں پہلے بھی کی بارنقل کر چکا ہوں۔ '' آنحضرت تعلیف فرمات ہیں کہ معران کی دائت میری طاقات معرف ابراہیم بھی ہوئی۔ اور معرب سیک تاہم الملام سے ہوئی۔ قیامت کا نذکرہ ہوا کہ کسلام انہوں نے بھی انہوں کی اور معرب کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا۔ قیامت کا نمیک نمیک وقت تو اللہ تعالی انہوں نے بھی دجل کے بادل ہوں گا۔ (آسے تل دجل اور یا جوج کہ قرب قیامت کی معلوم نہیں ۔ البتہ بھی سے میرے دب کا آیک عہد ہے کہ قرب قیامت کی مغال ہوں گا۔ (آسے تل دجل اور یا جوج کا تو قیامت کی مغال ہوں گا۔ (آسے تل دجل اور یا جوج کا تو قیامت کی مغال ہورے دون کی حالم جیسی ہوگی۔'' (مند احمرم 200 کے این اورت کے دون کی حالم جیسی ہوگی۔'' (مند احمرم 200 کے این این بوس 4 سے کہ جب سے سب بھی ہوگی۔'' (مند احمرم 200 کے دون کی حالم اور یا جوج کا تو قیامت کی مغال ہورے دون کی حالم جیسی ہوگی۔'' (مند احمرم 200 کے دون کی حالم عام میں ۲۰۰۵ کے دون کی حالم جیسی ہوگی۔'' (مند احمرم 200 کے دون کی حالم عالم میں ۲۰۰۵ کے دون کی حالم اور کا جوب کا دون کی حالم میں ۲۰۰۵ کے دون کی حالم میں ۲۰۰۵ کے دون کی حالم علی میان کا دون کی حالم میں ۲۰۰۵ کے دون کی حالم علی دون کی حالم میں ۲۰۰۵ کے دون کی حالم کی دون کی حالم میں ۲۰۰۵ کے دون کی حالم کی دون کی دون

ان ارشادات ہو یہ گئے ہے آ ہے کی تغییر اور حضرت میٹی ایفین کا ارشاد جو انھوں نے انہا و کرام علیم السلام کے مجمع بھی قربایا اور جے آ تخضرت میں ہے ہے سا ہے کرام کے ساسنے نقل کیا۔ اس سے واشح ہوتا ہے کہ حضرت میٹی افضین کا قیامت کی نشائی کے طور پر وہ بارہ تشریف لانا اور آ کر د جال تعین کوفش کرنا ، اس پر اللہ تعالی کا عبد ، انبیا و کرام الفظائی کا انفاق اور سحابہ کرام گا اجماع ہے اور گزشتہ صدیوں کے تمام مجدد این اس کوتسلیم کرتے میلے آ کے بیس کیا اس کے بعد بھی کسی موکن کو حضرت میٹی لظنیں کے وہ بارہ آئے بھی شک رہ جاتا ہے؟

(۳)۔ اس آیت کی تغییر بہت ہے محابہ و تاہمین ہے بھی منتول ہے کہ آخری زمانہ میں سیدنا ہمیٹی تنفیق کا نازل ہونا قریب قیامت کی نشانی ہے۔ حافظ ابن کثیراس آیت ہے تحت لکھتے ہیں۔

**چوگی آئے ہے۔۔۔۔۔** سورہ مانکرہ کی آ ہے۔ ۱۱۸ ش ارشاد ہے کہ حضرت ہینی انظیمی قیامت کے دن یارگاہ خداد ندی عمل آئی مغال چیش کرتے ہوئے مرش کریں ہے۔

''اے اللہ اگر آپ ان کوعذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر بنش دیں تو آپ عزیز دھکیم ہیں۔''سیدنا این عباس اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں۔

عفرت ابن عباس کی اُس تغییر سے دامنے ہوا کہ بدآ بت بھی عفرت میسی اظام کی دوبارہ تشریف آوری کی ولیل ہے۔

آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت میسٹی ایلنے کا زل ہو کر امام مبدی ہونے کا دعویٰ کریں سے آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت میسٹی ایلنے ہے ۔ کر تیر ہویں صدی کے آخر سے آتا اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کر و بنا کائی ہے کہ آخضرت میدی دو ایک الگ شخصیتیں میں۔ اور یہ کہ محک امت اسلامیہ کا بھی مقیدہ و ہا ہے کہ حضرت میدی کی افقہ ایس پرحیس کے ۔ مرزا غلام احمد قادیا تی ہم محتم میں بازل ہو کر کہلی تماز حضرت میدی کی افقہ ایس پرحیس کے ۔ مرزا غلام احمد قادیا تی ہم محتم اور جغول ہے ہے۔ اس کی دلیل نہ قرآن کریم میں ہے، نہ کی محمم اور جغول مدیث میں اور نہ سلف صالحین میں ہے کوئی اس کا قائل ہے۔ آخضرت میلئے کی متواتر اصادیت میں وارد

ہے کہ حضرت میسٹی القلیج کے نزول کے وقت حضرت مہدی اس امت کے امام ہوں کے اور حضرت میسٹی القلیج ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ (آپ نے مسائل اوران کا خل ج اس ۲۵۰ ۲۵۰۲)

حيات عيسى الظيعلا پرشبهات

جناب نے بید مجی دریافت فر ایا ہے کہ کیا "کل نفس ذائقة العون" کی آیت معزت میسیٰ اطابہ کی حیات پر اثر انداز نیس ہوتی؟ جوابا گزارش ہے کہ یہ آیت معزت میسیٰ الظاملا کی طرح آپ کو، جو کو، زیمن کے تمام لوگوں کو، آسمان کے تمام فرشتوں کو بلکہ ہر ذی روح کلوق کو شال ہے۔ آیت کا مطلب سے ہے کہ ہر ختنس کو ایک شدات کی دن مرتا ہے جانچہ معزت میسیٰ الظاملا کو بھی موت آ ہے گی۔ لیکن کب؟ آ تخضرت میلی نے معزت میسیٰ الظاملا کی موت آ ہے گی۔ لیکن کب؟ آ تخضرت میلی نے معزت میسیٰ الظاملا کی موت آ ہے گی۔ لیکن کب؟ آ تخضرت میلی ہے۔ جمران میسیٰ الفاملا کی موت کی دار میں ہے۔ جمران کو رہے مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں کے اور میر ہے۔ دوضہ جمل ان کو دن کیا جائے گا۔

(مَقَلُومٌ شريف مِن ٢٨٠)

اس کیے آپ نے جو آیت نقل فرمائی ہے وہ اسلامی عقیدہ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔البتہ یہ بیسائیوں کے عقیدہ کو بافل کرتی ہوئے۔البتہ یہ بیسائیوں کے عقیدہ کو بافل کرتی ہے۔ ای ہناء پر آنخضرت تقاف نے نجران کے پادریوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا ''کیا تم نہیں جانے کہ ہمارہ رب زندہ ہے کہمی نہیں مرے گا اور بیٹی القباد کوموت آئے گی۔'' یہنیں فرمایا کہ میٹی الفاد مربحے ہیں۔
(درمنثور س م ج م

آخری گرارش ..... جیدا کہ جل نے ابتداء جل عرض کیا تھا کہ حضرت عینی اللیہ کی حیات و وفات کا مسئلہ آج کیلی بار میرے آپ کے مطابعہ جل آج کیلی بار میرے آپ کے مطابعہ جل آج کیلی بار میرے آپ کے مطابعہ جل آج کے دور سے قرآن مجید ہلی متواتر چلاآ تا ہے اور حیات میسی الفیہ کا عقیدہ ہیں۔ اس امت جل اللی کشف، ہم و مجدد ہمی گزرے جل اور بلند پایہ منسرین و مجتدین ہمی۔ تمریسیں مرزا قادیانی سے پہلے کوئی ملیم، مجدد، محالی، تابعی اور فقید و محدث ایسا نظر نہیں آتا جو صفرت میسی الفیلی کے آخری زمانہ جل دوہارہ تشریف آوری کا منظر ہو۔ قرآن کریم کی جن آجوں سے جناب مرزا غلام احد قادیانی دفات کی قابت کرتے ہیں ایک لیمد کے لیے سوچنے کہ کیا ہے آبان کریم جل بار ناذل ہوئی ہیں؟ یا گزشتہ مدیوں سے ماری بھی؟

باشہ جس محض کو قرآن کریم پر ایمان ان نا ہوگا اے اس تعلیم پر بھی ایمان ان نا ہوگا جو گزشتہ صدیوں کے عدد بن اور اکا پر است قرآن کر آب سے متواز بھتے جلے آئے ہیں اور جو ضم قرآن کی آ بیش پڑھ پڑھ کر ائمہ مجدد بن کے متواز عقیدہ کے خلاف کوئی عقیدہ بیش کرتا ہے، بھتا جاہے کہ وہ قرآن کریم کی تعاظت کا مکر ہے۔ سیدنا میں لظافی کی سیات پر جس نے جو آیات بیش کی ہیں۔ ان کی تغییر محابہ و تابعین کے علاوہ خود آخصرت ملک کے ایم دین اور صاحب کشف والہام مجدد بن کے علاوہ بی ایم محدد بن کے دارہ من میں ایس جاہیں ہے دارہ کریم سے حضرت میں الطاق کے زندہ بوتے اور آخری زمانے میں دوبارہ آئے کو تابت کیا ہے۔

جمن آیتوں کو آپ کی جمنا عت کے حضرات حضرت میں اللہ کی وفات کی دلیل میں وہی کرتے ہیں من میں اللہ کا اس کے جمن کی اس کی حضرت کی ہے۔ محابہ کرام ہے، تا بعین کھڑت تغییر آئی خضرت کی ہے۔ محابہ کرام ہے، تا بعین اسے یا بعد کے محدد کے جوالے ہے بیش کر دیں کہ حضرت میں اللہ اس کے جدد کے جوالے ہے بیش کر دیں کہ حضرت میں اللہ اس کے جدد کے جوالے ہے بیش کر دیں کہ حضرت میں اختیار کی مندان کی جوسلمان آئی خضرت میں اس کی اختیار کی بائیس کہ جوسلمان آئی خضرت میں اس کو قو افراج اعوج " (یعنی مراہ اور مجرولوگ) کہا اور محاب اور اس محددین کے عضیرے برقائم ہیں ان کو قو افراج اعوج " (یعنی مراہ اور مجرولوگ) کہا جائے اور جولوگ آئی خضرت آئی کا برامت کے خلاف قرآن کی تغییر کریں اور این تمام بزرگوں کو "مشرک" خضرائی ان کو تی برمان عام بزرگوں کو "مشرک"

مرے دل میں وہ تین سوال آ گے ہیں، جن کے جواب جاہتا ہوں، اور یہ جواب قرآن مجید کے ذریعہ ویاب قرآن مجید کے ذریعہ ویاب میں اور میں آ پ کو یہ جا دینا جاہتا ہوں میں "احمدی" ہوں۔ اگر آ پ نے میرے سوالوں کے جواب می دریا ہوں کے جراب می دریات کے دریات کا دورا ہوں۔

سوالٰ ......ا <u>سوالٰ ......</u> جہان میں فوت ٹیس ہوئے۔

<u>سوال ..... ۳</u> کیا قرآن بجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت میسیٰ انتہا وہ بارہ دنیا علی تشریف لا کیں ہے؟ اور وہ آ کری امام مہدی کا دعویٰ کریں ہے؟

جواب ...... جہاں تک آپ کے اس ادشاد کا تعلق ہے کہ" اگر آپ نے میرے موالات کے جواب سی و میدہ تو جوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں۔" بیاتو محض حق تعالیٰ کی توفیق و جارت پر مخصر ہے، تاہم جناب نے جوسوالات کیے جیں ..... میں ان کا جواب ویش کر رہا ہوں اور یہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دیگر قار کین کا کام ہے کہ میں جواب مسیح دے رہا ہوں یا نہیں۔ اگر میرے جواب میں کسی جگر لغزش ہوتو آپ اس پر کرفت کر سکتے ہیں۔ وہافٹہ التوفیق۔

اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے ہیں اجازت جاہوں گا کہ ایک اصولی بات چیں خدمت کروں۔ دہ یہ کہ حضرت عیشی الطبع کی حیات اور ان کی دوبارہ تشریف آوری کا سنگدآج پہلی بار میرے اور آپ کے سامنے نہیں آیا بلکہ آنخضرت ملک کے مبارک دور سے لے کرآج تک بیامت اسلامیے کا متواتر اور قطعی مقیدہ چلاآتا ہے است کا کوئی دور ایسانسیں گز راجس جی مسلمانوں کا میں عقیدہ ندر ہا ہو اور است کے اکا ہر صحابہ کرائم، تابعین اور ائر مجدوین جی سے ایک فرد بھی ایسانسیں جو اس عقید ہے کا قائل نہ ہو۔جس طرح نماز دل کی تعداد رکھات قطعی ہے ، ای طرح اسلام جی حضرت عینی ایکٹھڑ کی حیات اور آید کا عقیدہ بھی قطعی ہے۔خود جناب مرز اتاد پانی کو بھی اس کا افراد ہے۔ چناتھے لکھتے ہیں:

'''مین مریم کے آنے کی ویش گوئی ایک اول در ہے کی ویش گوئی ہے ، جس کو سب نے بالا تفاق قبول کر لیا ہے اور جس فقد رمحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ویس کوئی ویش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ٹابت نہیں ہوئی وقوائز کا اول ورجہ اس کو حامل ہے۔ (انزال اوبام میں عدہ فزائن میں ۲۰۰۰ ن ۳)

دوسری جگه لکھتے ہیں ۔

مرزا قادیانی معرف میسی تفاید کو آئے کی اصادیث کومتوار ادر امت کے اعتقادی عقائد کا مظیر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' پھرائسی احادیث جو تعامل اعتقادی یاعملی بین آ کر اسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعاد مخبر گئی تھیں۔ ان کو قطعیت اور توائز کی نسبت کلام کرنا تو درحقیقت جنون اور دیوائٹی کا ایک شعبہ ہے۔''

(شبادة الترآن من ۵ فزائن ص ۲۰۰۰ ۱۳۰۱ . ج۲۷)

ہناب مرزا قادیانی کے میدارشادات مزید تشریح و دھنا حت کے مختاج تمبیں تاہم اس پر اتنا اضافہ منرور ۔

ا .... احادیث نبویہ بیل (جن کو مرزا قاویاتی قطعی متواز شلیم فرانے ہیں) کسی کمنام 'دمنی موجود' کے آنے کی چیل محل نہیں کی گئی۔ بلکہ بوری وضاحت وصراحت کے ساتھ حضرت میسی انتخابہ کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبروی گئی ہے۔ پوری امت اسلامیہ کا ایک ایک فروفر آن کریم اور احادیث کی روشنی ہیں صرف ایک ہی شخصیت کو 'اعیسی انتخابہ' کے نام ہے جاتا بچیاتا ہے، جو آئے خضرت چیلئے ہی اسرائیل میں آئے تھے، اس ایک شخصیت کے خلاوہ کسی اور کے لیے ''فیسی بن مربم الفیلیہ'' کا لفظ اسلامی و کشنری ہیں بھی استعمال شہیں بنا۔ ایک شخصیت کے خلود کا مقیدہ ہیں جس طرح حضرت میسی الطاقی کی آنے کا عقیدہ متوافر رہا ہے اور مید دونوں عقیدے ہمیشہ ادارہ و مشرت میسی الطاق کے ایک عقیدہ متوافر رہا ہے اور مید دونوں عقیدے ہمیشہ ادارہ و

سو .... جن ہزار ہا کمایوں میں صدی وار حضرت میسٹی الفیٹ کا آتا لکھا ہے ابن تک کمایوں میں بید بھی لکھا ہے کہ وہ آسان پر زندہ میں اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لا کمیں گے۔ لیس اگر حضرت میسٹی لفیٹ کے آنے کا انکار مرزا قادیانی کے بقول'' دیواگی اور جنون کا ایک شعبہ ہے'' تو ان کی حیات کے انکار کا بھی بقیباً میں عظم ہوگا۔ ان تمہیدی معروضات کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب چیش خدمت ہے۔

ا۔ حیات عیسیٰ الظفیٰ آس نے دریافت کیا تھا کہ کیا قرآن کریم سے یہ نابت کیا جا سکنا ہے کہ معنزت عیسیٰ الفیافوت نیس بلکہ دوزندہ وں۔ جوابا گزادش ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے یہ مقیدہ نابت ہے کہ اخذ تعالیٰ نے مصنرت عیسیٰ دینے کی کرفت سے بھا کرآسان پر زندہ اٹھا لیا۔

مہلی آ بیت سست سورۃ انساء آیت دان، ۱۵۸ ش بیود کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے کہ "ہم نے میج بن مریم رسول اللہ کو قبل کر دیا۔" اللہ تعالی ان کے اس ملیون دعویٰ کی تروید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "انھوں نے نہ تو عینی الفظۃ کو قبل کیا، نہ انھیں سولی دی، بلکہ ان کو اشتہاہ ہوا۔ اور انھوں نے آپ کو یقینا قبل نہیں کیا، بلکہ ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی طرف انھا لیا اور اللہ تعالیٰ بڑا زیروست ہے بڑی تحکمت والا ہے۔"

ميال جناب كو چند چيزون كي طرف توجه ولاتا مول ـ

ا.... یہود کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے قمل اور صلب (سولی دیے جائے) کی تر دید فرمائی۔ بعدائرال قبل اور رفع کے درمیان مقابلہ کر کے قبل کی تنی اور اس کی جگہ رفع کو ٹابرت فرمایا۔

۳ .... حق تعالی شانہ جہت اور مکان سے پاک ہیں تھر آ سان چینکہ باندی کی جانب ہے اور بلندی حق اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کیے قرآن کریم کی زبان ہیں '' رفع الی النہ'' کے معنی ہیں آ سان کی طرف اٹھایا جاتا۔ ۳ .... حضرت جسٹی ایکھینا کا بیود کی وشمبرد سے بچا کرمیجے سائم آ سان پر اٹھا لیا جاتا آپ کی قدر و منزامت کی دلیل ہے۔ اس لیے پر رفع جسمانی مجی ہے اور دوحانی اور مرتبی مجی .....اس کو مرف رفع جسمانی کید کر اس کو رفع روحاتی کے مقابل مجھنا خلط ہے۔ خلا ہر ہے کہ اگر مرف ''روح کا رفع'' عزت و کرامت ہے تو ''روح اور جسم دونوں کا رفع'' اس سے ہزے کرموجب عزت و کرامت ہے۔

۵ .... چونکہ آپ الفیلیٰ کے آسان پر اٹنائے جائے کا دافتہ عام لوگوں کی مقتل سے بالاتر تھا ادر اس بات کا اختال تھا کہ لوگ اس بارے جس چے میگو کیاں کریں مے کہ ان کو آسان پر کہنے اٹھا لیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ زمین پر ان کی حفاظت نیس کرسکیا تھا؟ حضرت عیشی الفیلیٰ کے علاوہ کی ادر ٹی کو کیوں نیس اٹھایا گیا وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام شہات کا جواب "و کان الله عزیز آ حکیما" میں وے دیا گیا۔ بینی الشرقعائی زیردست ہے پاری کا نات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے معفرت میٹی انتظامی کو بیج سالم افعا لیما اس کے لیے پکھ بھی مشکل نہیں اور ان کے وہاں زندہ رئیج کی استعداد پیدا کر دینا بھی اس کی قدرت میں ہے، کا نتات کی کوئی چیز اس کے ادادے کے درمیان حائل ٹیس ہوسکتی اور پھر وہ تھیم مطلق بھی ہے، اگر شمیس حضرت میسلی انقیاد کے اضائے جانے کی محکمت مجھ میں قدآ کے تو شمیس اجمالی طور پر بیا ایمان رکھنا جائیے کہ اس تھیم مطلق کا حضرت نیسلی الفاق ک آسان پر اٹھا لیما بھی خالی از محکمت نیمس ہوگا۔ اس نے شمیس جون و چرا کی بجائے اللہ تعالی کی محکمت بالفہ پر ایمان رکھنا جا ہے۔

(تعیر درمنورج من ۳۱ بقیر این کیرج اس ۳۹۱ بقیر این جریزج من ۴۰۱) شن آنخضرت بینی که که به ارشاد کا به ارشاد که ا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ میک ہے کے بہود ایول سے فرمایا: '' بے شک میسیٰ کیفین مرے نیمی اور بے شک وہ تمہاری افرف دویارہ آئیں گئے۔''

(تغییر درمنثوری امن میں) ہیں ہے کہ آنخضرت ملک نے عیسائیوں کے وفد سے مباحثہ کرتے ہوئے فر مایا: '' کیائم نہیں جائے کہ ہمارا رب زندہ ہے، مجھی نہیں مرے گا اور عینی فظیع پر موت آ ہے گیا؟''

(تغییرنان کیٹرج امی ۵۷۴ بتنیر درمنٹورج علی ۴۳۸) میں معفرت ابن عباس سے بسند سیجے منقول ہے کہ'' جب میودی معترت بیسٹی فظیفی کو میکڑنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شاہرت ایک فخص پر ڈال دی۔ میرو نے ای ''مثیل سیج'' کوسی سیجے کرصلیب پر لٹکا ویا اور معترت سینی لظیفی کو مکان کے اوپر سے زندہ آسان پر اٹھا ایا۔''

جیسا کہ اوپرعرض کر چکا ہوں امت کے تمام اکا ہرمغسرین و کود ین شغق اللفظ ہیں کہ اس آیت کے مطابق حضرت میں گاؤں کے مطابق حضرت میسلی انظامیو کو مسلم زندہ آسان پر اٹھا لیا گیا، اور سوائے فلاسفہ اور زناوقہ کے سلف میں ہے کوئی قاش ذکر مخص اس کا مشرقیس اور نہ کوئی مخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت میسلی انظامی سولی چڑھنے اور پھرصلیسی زخموں سے شفایاب ہونے کے بعد تشمیر چلے مسے اور وہاں ۲۴ برس بعد ان کی وفات ہوئی۔

اب آپ خود ہی انصاف قربا کیے ہیں کہ امت کے اس اعتقادی تعال کے بعد حصرت میسیٰ تفایلا کے بعد حصرت میسیٰ تفایلا کے رفع آسانی میں شک کرتا اور اس کی تطعیت اور تواتر میں کلام کرنا جناب مرزا قادیانی کے بقول ''ورحقیقت جنون اور دیوائی کا ایک شعبہ'' ہے یانہیں؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سائل اور ان کاحل نے اس ۲۹۳۲ میں ۲۹۳۲)

#### حفرت عيني الظيلا آسان پرزنده ميں

سوال ...... جیسا کہ احادیث وقر آن کی روشی میں واضح ہے کہ حضرت میسیٰ اظھر آسان پر زندہ ہیں اب ہم آپ ہے بوچمنا چاہتے ہیں کہ حضرت میسیٰ الظیر کون ہے آسان پر ہیں اور ان کے انسانی ضروریات کے نقاضے کیسے بورے ہوئے ہوں محرمثلاً کھانا پینا سونا جا گھنا اور انس والفت اور دیگر اش وضرورت انسان کو کیسے ملتی ہوں گ۔ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔

چواہے ...... حضرت میسٹی ہیں۔ کا آسانوں پر زئرہ اٹھایا جانا ، اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر : زُلُ ہونا تو مسلام کا تعلقی عقیدہ ہے۔ جس پر قرآن وسنت کے قطعی دلائل قائم میں اور جس پر امت کا اجماع ہے۔ صدیث معر نے میں ہے کہ آ تخضرت عَبِیْنَة کی حضرت نیسی الفِنْنَا ہے دوسرے آ سان پر ملاقات ہوئی تھی۔ آ سان پر مادی غذا ور بول و براز کی ضرورت بیش نیس آئی جیسا کہ اہل جنت کو ضرورت بیش نیس آ ہے گی۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اس ۲۳۹۔ ۲۵۰

سیدنامسے ﷺ کی بغیر باپ کے بیدائش

سوال میں۔ بر کہتا ہے کہ حضرت نیسٹی النتے کو زندہ یا فوت شدہ باننا۔ بغیر باپ کے باباپ والا باننا۔ ہمارے لیے جزء ایمان ٹیمن ہے بلکہ جزء ایمان میہ ہے کہ حضرت میسٹی البقیعہ کو بشر ادر رسول مانے اور الوہیت میں شریک شہ کرے کیونکہ حضرت مریم بھیلیع کی شادی یوسف نامی برھتی ہے ہوگئی تھی اور حضرت میسٹی الفیلیمائی پیدائش مثل عام انسانوں کے ہوئی۔ اس لیے وہ این التہ نہیں ہو سکتے ۔

جواب ب قرآن مجیدے جو کھی ثابت ہاں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بی ہے معفرت موکی الظیام کا وجوئی رسالت ہویا ہے جو ہے معفرت موکی الظیام کا وجوئی رسالت ہویا واقع ہے ہوئے ہیں ان معنوں سے معفرت تیسی الفاقی ہیں ان سے معنوں سے معفرت تیسی الفاقی ہیں ان سے معنوں سے معفرت تیسی الفاقی ہیں ان ان معنوں سے معفرت تیسی الفاقی ہیں ان اواقی ایمان سے کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ معاکلان ابورک المعرب معنوں سے واقع ہوئی ہیں ہوئے ہیں اس کے بیات اسک بعیا۔ (الربم ۲۸) پوسف سے نکاح مونا انہیں میں ندگور ہے۔ گرائی آئیل میں مربعہ الفاقی ہیں ہوئے ہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ہے نکاح میں مربعہ ہوئی تھی۔ اس لیے ہے نکاح میں مدین کے دان ہے ہے نکاح میں مدین کے دان ہے ہے نکاح میں مدین کی داردت ہے باپ ہوئے کے مخالف تیس ۔

ایک قاد ہائی توجوان کے جواب میں

چواہے۔ ۔ ۔ آپ کا جوابی لفافہ موصول ہوا۔ آپ کی فریائش پر براہ راست جواب لکھ رہا ہوں اور اس کی نقل ۔ ''جنگ'' کوچھی میں رہا ہوں۔

الل اسلام قرآن کریم، حدیث نبوی پیچنگ اوراجهاع امت کی بناه پرسیدناعیسی این کی حیات اور دویاره تشریف آوری کاعقیده رکھتے ہیں ۔خود جناب مرزا قادیانی کواعتراف سے کہ:

'''ستع این مریم کی آنے کی ویش کوئی ایک اول درجہ کی چیش کوئی ہے جس کوسب نے بااتفاق تبول کر لیا ہے اور سحاح میں جس لڈر چیش کوئیال کھی گئی میں ۔ کوئی چیش کوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ہوہت نہیں ہوتی۔ تو امر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔''

نیکن میرا خیال ہے کہ جناب سرزا قادیاتی کے باننے والوں کو اہل اسلام ہے بڑھ کر حضرت میسٹی انظیاہ کی حیات اور دو بارہ تشریف آ ورک کا عقیدہ رکھنا جا ہے کوئکہ جناب سرزا قادیاتی نے سورہ الضف کی آیت ا کے حوالے سے ان کی دوبارہ تشریف آ ورکی کا اعلان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

جناب مرزا تادیانی قرآن کریم سے معترت سینی النبطہ کے دوبارہ آنے کا جوت محمل اپنی قرآن مہی کی

بناء پرنیس دیج بلکہ وہ اینے "الہام" سے حضرت میسی الفای کوائی آیت کا مصداق ٹابت کرتے ہیں۔

"اس عاجز برظاہر کیا حمیا ہے کہ یہ فاکسار اپنی خرجت اور انسار اور توکل اور ایٹار اور آپات اور انوار کی موج ہے۔ اور انوار کی موج ہے۔ اور انوار کی فطرت دور سے کی فطرت باہم نہایت ہی تشاہ واقع ہوئی ہے ۔ ۔ ، اس ماج فعداوند کریم نے مسلح کی فیش کوئی جس ابتداء ہے اس ماج کوجسی شریک کررکھا ہے لیمن معفرت مسلح کی فیش کوئی جس ابتداء ہے اس ماج کوجسی شریک کررکھا ہے لیمن معفرت مسلح فیش کوئی مشتذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مسداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر ۔ ا

اور ای پر اکتفائیس بلکہ مرزا تاویائی اسپٹا الہام ہے "منزے میٹنی نظامی<sup>ہ</sup> کے دوبارہ تشریف الانے کی الہامی بیش گوئی بھی کرتے ہیں چنانچ این مختاب کے (ص ۵۰۵ فزائن ٹا اس ۱۰۴) پر اپنا ایک الہام "عسنی رمکم ان ہوجے علیکہ" درج کرکے اس کا مطلب میر بیان فرمائے ہیں۔

" یہ آیت اس مقام میں حضرت سے کے "مبلالی طور پڑ" ظاہر ہونے کا شارہ ہے۔ یعنی اگر طریق وحق اور نری اور لطف اور احسان کو تبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دااکل واضی اور آیات بینہ سے کھن گیا ہے اس سے مرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجرمین کے لیے شدت اور خضب اور قبر اور ٹنی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت سے انظیاج نہایت جلالیت کے ساتھ و دنیا پر اتریں گے اور یہ زمانہ اس زمانے کے لیے بطور ارباص کے واقع ہوا ہے۔ یعنی اس وقت جلائی طور پر خدائے تعالی اقمام جست کرے گا۔ اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی دفتی اور احسان سے اتمام جست کر رہا ہے۔"

نظاہر ہے کہ اگر حضرت کی طبیعہ کی حیات اور دوبارہ آئے پر ایمان شدرکھا جائے تو نہ صرف بیر آبی ن کریم کی قطعی پیش کوئی کی محمد یہ ہے بلکہ جناب مرزہ ٹادین کی قرآن خبی ان کی البائی تغییر اور ان کی البائی چیش کوئی کی مجمی محمد ہے۔ پس ضروری ہے کہ اہل اسمام کی طرح مرزا تادیائی کے مانے والے بھی حضرت مسلی الفیدی کے ووبارہ آنے ہم ایمان رکھیں ورشاس عقیدے کے ترک کرنے سے قرآن و حدیث کے ملاوہ مرزا تادیائی کی قرآن دائی بھی حرف غلط تابت ہوگی اور ان کی البائی تغییر یں اور البائی ایکشافات سب غلط او جا کیں محرک کوئی۔

" جنب ایک بات علی کوئی حجمونا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی وس پر انتہار نہیں رہتا۔" (چھرز معرفت س ۲۲۰ فرائن ج ۲۳۳ ص ۲۳۰)

اب آپ کوافقیار ہے کہ ان دو باتوں میں کس کوافقیار کرتے ہیں ۔ حیات نیسی شفیعہ پر ایمان لانے کو؟ یا مرزہ قادیاتی کی محقریب کو؟

جناب مرزا تاویانی کے ازالہ اوہام صفحہ ۹۲۱ والے چینٹے کا ذکر کر کے آپ نے شکایت کی ہے کہ نویت سال سے کمی نے اس کا جواب نیس دیا۔

آفعزیق کوشاید علم نہیں کہ حضرات علماء کرام ایک بارٹیس، متعدد باراس کا جواب دے بیکے ہیں۔ تاہم اگر آپ کا بید خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب نہیں ملا تو یہ فقیر (باد زو یکہ حضرات خار احسن اللہ جزاہم کی خاک یا بھی نہیں) اس چیلنے کا جواب دیے کے لیے حاضر ہے۔ اس کے ساتھ مرزا قادیاتی کی (کتاب انبریٹ ۲۰۵ فزائن ج ۱۳ می ۲۳ می اور اپنی کی جواب دیے کے دورہ بھی کیا ہے۔ سے تو بہ کرنے ادراین کی جی طادہ ایسے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تسفیہ کی صورت ہے کہ جناب مرزا قادیائی کے موجودہ جائٹین سے تکھوا دیا جائے کہ یہ چینی اب یعی قائم ہے اور یہ کہ دو مرزا قادیائی کی شرط پوری کرنے کی فسد داری فینے ہیں۔ اور ای کے ساتھ کوئی ٹائی عدالت، جس کے فیطے پر فریقین اعتاد کر سکیس خود بی تجویز فرا دیں۔ جس اس مسلم عدالت کے سامنے اپنی معروضات بیش کر دوں گا۔ عدالت سے سامنے اپنی معروضات بیش کر دوں گا۔ عدالت اس پر جو جرح کرے گی اس کا جواب دوں گا میرے دلائل سننے کے بعد آگر عدالت میرے نی میں فیصلہ کر دے کہ میں نے مرزا قادیائی کے کلیئے کوئو ٹردیا اور ان کے جیلئے کا تھیک تھیک جواب دس دیا ہے تو معاہدہ ہیں ایک انہوں کو پورا کرنے کا معاہدہ بیرا کرا دیسے گا۔ اور آگر عدالت میں اعلان کرا دیسے گا۔ کہ مرزا قادیائی کا چینے خلاف فیصلہ صاور کرے تو آپ شوق سے اخبادات میں اعلان کرا دیسے گا۔ کہ مرزا قادیائی کا چینئے برستور قائم ہے اور آئ تھیک کسی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لیے آگر برطیس تو اپنی جا حت پر بہت احسان کریں ہے۔ (آپ کے سائل اوران کا حل جا میں ایک اس تعینی الظافی کا مشن کیا ہوگا؟

سوال ...... حضرت عینی وظیری کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے اور ان کامشن کیا ہوگا؟ جبکہ دین اسلام اللہ تعان کا کھن اور بہندیدہ ہے۔ اگر اسلام سے لیے تعان کا کھن اور بہندیدہ ہے۔ اگر اسلام کے لیے متعلق کر ایا جائے تو ہمارے آ خرالزمان نبی ملک کے درجہ جس کی ہوگی۔ برائے نوازش اخبار کے ذراید میرے سوال کے جواب وے کر ایسے مطمئن سیجے کہ حضرت عینی المطلع: کامشن کیا ہوگا؟

<u>جواب ......</u> حضرت عینی الظاملا کی تشریف آوری کامشن آنخضرت بینی نے خود پوری تفصیل اور وضاحت سے ارشاد فریا دیا ہے۔ اس سلیلے میں متعدد احادیث بیس پہلے نقش کر چکا ہوں۔ یہاں صرف ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا کانی ہے۔

" حسنرت الوہری ہے دوایت ہے کہ رسول الشہ الگانة نے فرمایا کہ انہاء عل تی بھائی ہیں ان کی ماکیں الگ ہیں گر ان کا وین ایک ہے اور ہیں میسیٰ بن مرم الظیلا ہے سب سے زیادہ تعلق رکھنے وانا ہوں کو کھان کے اور میں مراز اور وہ نازل ہونے والے ہیں۔ بس جب ان کو دیکھوتو بچپان لو۔ قامت میانہ، رنگ مرز فر دسنیدی ملا ہوا، بلکے زرور گل کی دو چادریں زیب تن کیے نازل ہوں گے۔ مرمیارک سے گویا قطرے نیک رہے ہیں۔ گواس کو ترکی کہ تیج ہو۔ لیس وہ نازل ہو کر صلیب کو تو ڑ ویں گے، خزر کو تمل کر ہی ہے۔ ہن ہو انہا میں اسلام کے سوائمام ملتوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ بیس اللہ تو لی ان کے زبانے میں اسلام کے سوائمام ملتوں کو بلاک کر دیں گے۔ وہ ان کو نام کی دیا ہوں کے مراق اور بھیز ہے بھر امن و ساتھ میں ہی دور دورہ ہو جائے گا۔ شیر اونوں کے ساتھ میں سے دیا کو نام کی کر دیں گے۔ دیس اسلام کی ساتھ میں اسلام کے ساتھ اللہ کا دور دورہ ہو جائے گا۔ شیر اونوں کے ساتھ میں سے دور وہ ان کو نفسان نہ دیں گے۔ حضرت میٹی بن مرم الفاق کو فن میں جس چالیس بری خبریں گے۔ چر ان کی وفات ہوگی مسلمان ان کی نماذ جنازہ پڑھیں گے اور ان کو وفات ہوگی مسلمان ان کی نماذ جنازہ پڑھیں گے اور ان کو وفات ہوگی مسلمان ان کی نماذ جنازہ پڑھیں گے اور ان کو وفات ہوگی مسلمان ان کی نماذ جنازہ پڑھیں گے اور ان کو وفن

اس ارشاد پاک سے ظاہر ہوا کہ معزت عینی انتہ کا اصل مشن یہور و نصاریٰ کی اصلاح اور یہوویت و ا نصرانیت کے آٹار سے روئے زمین کو پاک کرنا ہے گر چونک بیز ماند خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت و بعثت کا ہے اس لیے وہ امت محربے کے ایک فرو بن کر آنخضرت ﷺ کے خادم اور خلیقہ کی حیثیت میں تشریف لاکس گے۔ جنائحہ ایک اور صدیمے میں ارشاد ہے۔

'' من رکھو کہ حضرت میسیٰ بن مریم الظیٰ کے اور میرے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا۔ من رکھو کہ وہ میرے بعد میری امت بیس میرے خلیفہ ہیں، من رکھو کہ وہ وجال کوئی کریں گے،صلیب کوئو ڈویں گے۔ ہڑیہ بند کر دیں مجے، لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے گی۔ من رکھو جوٹنص تم ے ان کو پائے ان سے میرا سلام کیے۔'' (مجمع ازور کومری ۲۰۵ ن ۵۸

اس لیے اسلام کی جو خدمت بھی وہ انجام دیں گے اور ان کا آنخفرت میکٹی کے خادم کی حیثیت سے امت محدید میں آئے اسلام کی جو خدمت بھی وہ انجام دیں گے اور ان کا آنخفرت میکٹی کے حادم کی حیثیت سے امت محدید میں آئر شام اور تا آئے ان احداد میں اور تا کے خدمت وزا و کھے لیے گی کہ واقعی تمام انجاء گزشتہ (علی نبینا و علیهم الصلوات والت سلیمات) آنخفرت میکٹی کے مطبع میں۔ جیسا کہ آنخفرت میکٹی نے فرمایا۔

"الله كاقسم موى الظين زنده جوتے تو ان كو بھي ميري اطاعت كے بغير جاره مد جوتا-"

(منتلوة شريف من ٢٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة) (آپ كے مسائل اور ان كاحل ج١٣٨)

## حيات عيسنى عليه الصلؤة والسلام

سوال ...... حضرت عینی علیه الصفوّة والسلام کے متعلق بید نظریه که ده وفات یا بیکے جیں اس بارے جی اہلیّت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن وصدیت کی روشنی جی اس کامفصل ویدل جواب عنایت فرما کیں۔ بیٹوا توجروا۔ (از سنگانور) روح المعانى مين اس آيت كى تغيير كرتے ہوئے فرمايا ہے: وهو حيى فى المسماء الثانية على ماصح عن النبى تمين فى حديث المعراج وهوهنالك مقيم حتى ينزل الى الارض يقتل الاجال و يملؤها عدلا كما ملئت جود أيعن مفرت ينئى طيالصاؤة والسلام دوسرے آسان پر زنده بين جيها كديہ بات صديث معراج مين مي طور پر مردى ہے، اور آپ آسان پر مقيم بين، يهال تك كدآ ب ونيا مين تشريف لاكيں محاد د جال كو تي اور د جال كو تي اور قالم وستم سے جرو بين مح جيها كدآ ب كى قد سے قبل و نيا ظلم وستم سے جرو بين مح جيها كدآ ب كى قد سے قبل و نيا ظلم وستم سے جرو بين مح جيها كدآ ب كى قد سے قبل و نيا ظلم وستم سے جرو بين مح جيها كدآ ب كى قد سے قبل و نيا ظلم وستم سے جرو بين مح جيها كدآ بين كى قد سے قبل و نيا قلم وستم سے جرو بين مح جيها كدآ بين كى قد سے قبل و نيا قلم وستم سے جرو بين مح جيها كدآ بين كى قد سے قبل و نيا قلم وستم سے جرو بين مح جيها كدآ بين كى قد سے قبل و نيا قلم وستم سے جرو بين مح جيها كدا بين كي قد سے قبل و نيا قلم وستم سے جرى بين محتم بين الله بين الله كل الله بين بين الله بين

صدیث میں ہے۔ عن ابی ہوہو ہ قال قال دسول الله تھ فی فالله فائنو لُنَّهُ ابن موہم حکماً عادلاً فیکسو الصلیب (مسلم ص ۸۷ خ۱) رمول الله تھ نے ارشاد قربایا الله کی قتم معرت این مریم (لیخی عینی) علیہ الصلوق والسلام یقینا (قیامت کے قریب وینا میں) نازل ہوں مے (اور آپ) حاکم عادل ہوں گے، کیں آپ صلیب کو توڑیں ہے۔'' (مکلوة شریف می ۱۳۵ باب نزول مینی المفیقة قدی کتب ناز کرائی)

مظاہر حق میں ہے۔ فائدہ۔ بالتحقیق ثابت ہوا ہے سی حدیثوں سے کہ معزت میسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انزیں گے آسان سے زمین پر اوروین محمد علیقہ کے تابع ہوں گے اور تھم کریں گے آسخصرت علیقہ کی شریعت پر۔ (مظاہر حق جمعہ بیرم سرم اللہ علی اللہ ع

تھیم الاسٹ معزیت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں اس پرعلی بھٹ فرمائی ہے جو قابل مطالعہ ہے، اس میں آپتح ریفر ہاتے ہیں۔

(بيان القرآن ص مع داروكت العلمية بيروت جلد دوم باره تبرس ركور فبرسوا سوروآل عمران)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله اپنی مشهور تغییر "معارف القرآن" میں تُحریر فرمات میں ج مسئله حیات و نزول عیسنی علیه المسلام.

ونیا می صرف میودیوں کا بر کبنا ہے کے عینی الطبی متول ومصلوب ہو کر فن ہو مے اور پھر زندہ نمیں

مول مے اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورو نساء کی آ بت میں واضح کر دی اور اس آ بت میں مجى وَمَكُووْا وَمَكُو اللَّهُ (العران٣٥) بن إس طرف اشاروكر ديا حمياب كدفق تعالى في معرت يميني النفية ك و شمتوں کے کیداور تدبیر کوخود انہی کی طرف لوٹا ویا کہ جو یہودی حضرت میٹی انظیری کے قبل کے لیے مکان کے اندر منے تھے، اللہ تعالی نے انبی میں سے ایک فخص کی شکل وصورت تبدیل کر کے بالک عیسی الظیاد کی صورت میں وْحال ديا ادر حضرت عيني فظينة كوزيمه آسان برافحاليا- آيت كے الفاظ يه بين و ما فعلوہ و ما صلبوہ ولكن شبه المهم (انساء ١٥٤) ندانمول نے بیٹی کوقل کیا ندسولی پر چڑ حایا، لیکن تدبیر حق نے ان کوشیہ بیل ڈال دیا ( کہ اہے بی آ دی کوئل کر کے خوش ہو لیے ) اس کی مزیر تنصیل سور ا نسام میں آئے گی نصاری کا کہنا یہ تھا کر عینی النظام معول ومعلوب تو ہو محے مر چر دوبارہ زمرہ كرك آسان يراغمالي كئے، فركورہ آيت نے ان كاس غلط خيالى کی بھی تروید کروی اور بتا دیا کہ جیسے مہودی این علی آدمی کو آل کر کے خوشیال منا رہے تھے اس سے بدوموکا عیسائیوں کوہمی لگ کیا کہ تل ہونے والے سیل اظامی بین اس لیے شبه لَهُمْ کے مصداق یمود کی طرح تصاری می ہو مکتے۔ ان دونول مروہول کے بالقابل اسلام کا دو عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کی آ بھول میں وضاحت ہے بیان موا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو مبود بول کے ماتھ سے تجات دینے کے لیے آسان پر زندہ اٹھا لیا، ندان کو قل كيا جاسكا ندسولى يرج حاياوه زئده آسان يرموجود جن ادر قرب قيامت عن آسان سے نازل جوكر يبود يوں ير فتح یا کی سے اور آ بر می طبی موت سے وفات یا کیں ہے۔ ای عقیدہ برتمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے۔ حافظ ابن جر من اللحص المير ص ١٦٩) على بداجماع نقل كيا ب-قرآن مجيد كى متعدد آيات اور حديث كى متواتر روایات سے سے عقیدہ تابت ہے، اور اس پر اجماع است ہے، یبال اس کی بوری تفصیل کا موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں کیونک علاے امت نے اس مسلد کوستقل کابوں اور رسالوں میں بورا بورا واضح فرما ویا ہے اور مكرين سے جوابات تعميل ے ديے ہيں ان كا مطالعہ كافى ہے۔ مثلًا حضرت ججة الاسلام مولاتا سيد محد انورشاه تحقيري كي تعنيف بزبان عربي عفيدة الاسلام في حيات عيسى عليه المسلام، حفرت مولايا بدرعالم صاحب مهاجر مدنى كى تصنيف بزبان اددود حيات عين القين مولانا محد ادريس صاحب كى تصنيف "حيات مست الله ادر مجى سينكرون جيوني بزے رسائل اس مسئلہ برمطبوع ومشتهر مو يلے جين، احترف بامر استاذ كتر م حصرت مولانا سیّد محد انور شاہ تشمیریؓ سوے زا کداحادیث کو جن ہے معترت میسی النہ کا زندہ اٹھایا جاتا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا بتوائر ابت ہوتا ہے۔ ایک مستقل کاب التصریح بماتواتر فی نزول المسیح بس جمع کردیا ہے جس کو حال میں حواثی وشرح کے ساتھ حلب (شام) کے ایک بزرگ علاس عبدالفتاح ابوغدو نے بیروت میں جمیوا كرشائع كيا ہے۔ اور حافظ ابن كير نے سورة الزخرف كى آيت وانه لملم للساعة كى تغير من لكما ہے۔ وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله عن الله عليه انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيمة امامًا عادلاً. . (ص ١١٥ ج ٢ جروت دارالكتب العلميه)

"العنی رسول الله منطقة کی احادیث اس معامله عمل متواتر بین کدآپ بیگفته نے دعترت میسی الطبیان کے قبل الله علی رسول الله منطقة کی احادیث اس معامله عمل متواتر بین کدآپ بیگفته نے دعترت میسی الطبیان کی اس میں متوان کی اس آئے میں مار کد یابیئسٹی ایفی مُتوَقِبْتُ وَرَافِعُتُ اِلْمَی اَلِی مُتوَقِبْتُ وَرَافِعُتُ اِلْمَی سے بیٹا بیت موارکہ یابیئسٹی ایفی مُتوَقِبْتُ وَرَافِعُتُ اِلْمَی سے بیٹا بیت بوتا ہے کہ بیٹے آپ کی وقات ہوگی چرآپ کوآسان پر اعمایا عمیا تو اس شرکا جواب تجھنے سے پہلے سے بیٹا بیت بوتا ہے کہ بیٹے آپ کی وقات ہوگی چرآپ کوآسان پر اعمایا عمیا تو اس شرکا جواب تجھنے سے پہلے

یہ بچھ لیا جائے کہ حضرت عیمیٰ علیہ العماؤة والسلام ہے اس آیت علی جو وعدے قد کور بیں وہ اس وقت کیے گئے تھے جبکہ قوم یہود نے آپ کوشیں کرنے کی خفیہ سازش بنائی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے وقی کے ذریعہ آپ کو اس ناپاک سازش سے باخبر کر دیا اور وعدہ فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ بیلوگ آپ کے قبل کے دریعے ہیں مگر یہ اپنے تاپاک سنعوبہ عیں کامیاب نہ ہو تکس کے بلکہ قیاست کے قریب وفت موجود پر آپ اپنی طبعی موت سے تا وفات یا گئی گل کے اور فی الحال ان کے شریب بچانے کے لیے آپ کو آسان پر اٹھا لیا جائے گا، تو ذکورہ آپ انی معنو فیک و المورہ آپ کورہ آپ اللہ والد وعدہ ای معنو فیک والد وعدہ ای معنو فیک وقت پورہ ہوگا جب قیاست کے قریب آپ و نیا جس تشریف لا کی گئو آ بیت کے الفاظ میں تقدیم و تا فیر اس وقت پورہ ہوگا جب قیاست کے قریب آپ و نیا جس تشریف لا کی گئو آ بیت کے الفاظ میں تقدیم و تا فیر ہے ، اور واؤ چونک تر تیب کے لیے وضع نہیں ہوا ہے لہذا بہ ضروری نہیں کہ پہلے ستوفیک کا ور اس تقدیم و تا فیر میں بھی مصلحت ہے جے مقسرین نے بیان کیا ہے۔ کماسیاً تی وقع ہواور بھر وافعک المی کا اور اس تقدیم و تا فیر میں بھی مصلحت ہے جے مقسرین نے بیان کیا ہے۔ کماسیاً تی وقع ہواور بھر وافعک المی کا اور اس تقدیم و تا فیر میں بھی مصلحت ہے جے مقسرین نے بیان کیا ہے۔ کماسیاً تی وقت اللہ واللہ۔

تغير روح المغاتى بن ابنيسنى إنى متوفيك و رافعك الى اخرج ابن ابى حاتم عن قتاده قال هذا من المقدم والمؤخو اى رافعك الى و متوفيك وهذا احد ثاويلات اقتضا هما مخالفة ظاهر الآية المشهور المصرح به فى الآية الاخرى وفى قوله عليه ان عيسنى لم يمت وانه راجع البكم قبل يوم القيمة وثانيها أن المراد أنى مستوفى أجلك و مميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك فالكلام كنابة عن عصمة من الاعداء وماهم بصدره من الفتك به عليه السلام لانه يلزم من استيفاء الله تعالى أجله و موته حتف أنفه ذلك.

( روح المعاني من ٨٥٨ ج اجز وموسوره آل عمران ياره نمبره)

روٹ المعانی بیں اور بھی جوابات نہ کور بیں تغصیل ورکار ہوتو روخ المعانی کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت مواد نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی معارف القر آن میں اس پر کلام فرمایا ہے، چنا نچیہ ' ایک مقام پرتح مرفر ہائے ہیں۔

"ال کے ساتھ تی ہے بھی منقول ہے کہ معنی آ یت کے بید بیں کہ تن تعالی نے اس دقت جبکہ بیودی آ ہے گئی کے در نے تھے آ ہے کی سلی کے لیے دو لفظ ارشاد فر مائے ایک ہیر کہ آ ہے کی موت ان کے ہاتھوں آل کی صورت میں بیر کہ آ ہے کہ موت ان کے ہاتھوں آل کی صورت میں بیر گل مورت میں بوگی، دوسرا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے زند سے بجات دینے کی ہم سے ورت کریں گئے کہ آ ہے کو اپنی طرف اٹھا لیس کے میں تغییر درمتنور میں مورت کریں گئے کہ آ ہے کو اپنی طرف اٹھا لیس کے میں تغییر درمتنو میں میں مورت کریں گئے کہ آ ہے کو اپنی طرف میں طویق میں معشور ابن عساکو من طویق میں معشور ابن عساکو من طویق جو ھر عن الضحاک عن ابن عبائل فی قولہ تعالی انی متوفیک و دافعک آلی یعنی دافعک ٹم موفیک فی آخر الزمان .

"آخل ابن بشر اور ابن عساكر في بروايت جو برعن الفحاك حفرت ابن عباس سے آيت انى متوف ابن عباس سے آيت انى متوف و دافعک اللى كي تفيير على بيانظ نقل كيے بيل كه عمل آپ كوائي طرف الحالوں كا كھر آخر زماند على أب كولئي طرف الحالات دول كا ـ'' آپ كولئي طور بروفات دول كا ـ''

اس تغیر کا خلاصہ یہ ہے کہ تونی کے معنی موت بی کے بیں محر الفائد میں تقدیم و تا خیر ہے وافعک کا

پہلے اور متوفیک کا وقع کے بعد جس ہوگا اور اس موقع پر متوفیک کو مقدم ذکر کرنے کی حکمت و مسلحت اس پر ہے۔
معاملہ کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آ کے ہونے والا ہے بینی یا پی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لیے ٹیس ہے بلکہ بند ، ان ہ
ہوگا ، ور پھر آ پ دنیا جس آ کی سوت واقع ہوئے پاکیں گے اور بعد جس طبقی طور پر آ پ کی سوت واقع ہو کی اس
طرق دوبارہ آ ہوں سے نازل ہونے اور ونیا پر فتح پائیں گے بعد موت آ نے کا واقعہ ایک جو و بھی تھ اور است سے
عینی طبیع کے اعزارہ و اگرام کی تھیل بھی نیز اس جس میسا کول کے مقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا ورند ان کے
ترزہ آ سان پر جلے جانے کے واقعہ سے ان کا پر مقیدہ باطل کر ویا گھر و بی طرف بلانے کا ذکر فر بایا۔ فقط واللہ الم
پہلے متوفیک کا لفظ اور ثارہ فر با کر ان تمام خیالات کا ابطال کر ویا گھر و بی طرف بلانے کا ذکر فر بایا۔ فقط واللہ الم

حضرت نتیسی للطیم کی آ سانوں پر زکو ۃ ونماز کی ادا ٹیگی؟

<u>سوال … " "وعوت" بین حیات مین</u> پرایک سلسل منهون کی تنطوں میں آرہا ہے۔ اس موضوع پرایک شہر وارد ابوہ ہے۔ اس کا جواب " وعوت" بین بی وے کر مشکور فرما کیں۔ سوال میہ ہے کہ حضرت عینی الفتیز برقر آن کی رو ہے والو صانبی بالمصلوف والو کلو قد مادمت حیا کے مطابق ہر وقت جب تک وہ زعرہ بین نماز اور زکا 5 فرض ہے۔ اگر وہ اب آسانوں میں زعرہ بین تو وہاں نماز اور زکو قالیے اوا کرتے ہوں مجے اور وہ زکو قالیتا کون ہوگا۔ اس کا جواب مطلوب ہے؟

**جواب ……** <u>آگل ہوجا کیں</u> گے۔ آیت اور اس کا ترجمہ ہے ہوآ پہانے نقش کی ہے اس میں انشاء اللہ العزیز تمام شہبات ذاکل ہوجا کیں گے۔ آیت اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔

واوصابي بالصلوة والزكوة مادمت حيا. (١١٤٠)

ترجمه اور الله تعالى نے بچھے علم دیا ہے ثمار اور زکو قاکا جب تک میں زعدہ رہوں۔

اس آيت كي تفيير بين في الا ملام معترت مولانا شبير احمد مثاني " فرمات بين -

### حیات میسیٰ ﷺ کاعقیہ ونص قر آنی ہے تابت ہے

سوال مل کیا حضرت میں ویشیو کو زندہ آسان پر اٹھایا گیا ہے یا دوسرے انبیاء کی طرح وفات یا چک تیا۔ بحثیت ایک مسلمان کے اس بارے میں کیا عقیدہ رکھنا جا ہیے؟

الجواب ..... منام امت محمریه کا به منصوص اور بنیادی عقیده به که حضرت میشی الفظی کو آسمان پر زنده سلامت انتما یا سیاب اور بعض فرائض کی انجام وی تک زنده روی گ، الله تعالی کا ارشاد به: و مَا قَنَلُو هُ يَقِينَا بَلْ رُفعهٔ اللّهٔ (الله ، ۱۵۷) اورای طرح احادیث نبویه بھی آب کی زندگی مِ ناطق بین۔

اخرج اسماعيل بن كثيرًا: قال المحسنُ قال رسول الله عَظِيَّة ان عيسني لم يست وانه راجع الميكم قبل يوم الفياهة. (تغير التَن كثير التَن كثير الله علي الله علي يروت النَّادي الله عام ١٥٣)

فرقد مرزائیہ کے آٹھ اہم اٹکالات کے جوابات

بىئىم الله الرُّحُمنِ الرُّجِيمِة تُحْمَدُهُ وَيُصِلِّى عَلَى رِسُولِهِ الْكُويْمِةِ

جناب حضرتنا شیخنا سیّدی و مولایا وُ بدق اکتفقین و رغین العارفین را بعد السلام علیم کے عاجز یون گزارش کرتا کے کہ فرقہ باطلہ مرزائیے کی تائیدی مرزا غلام احمد قادیاتی کے ایک سختید مرزا ابو العطاء علیم ضدا بخش قادیاتی نے ایک شخیم کی جسل مصفی " لکھی ہے۔ اس کتاب میں مرزا موصوف نے اپنے زعم میں وفات کی کو جہاں جگ ہو سکا خارت کی ۔ مرزا قادیاتی نے تو (ازالہ او استعالی میان ہوت کہ معالی کے سفو موں تا ہو کہ استعالی کی استدالی کیزا۔ گرفتیم صاحب اپنے چر ہے بھی بزدھ کر نگلے لیتی اتحوال نے ساتھ آیا ہے قرآ تی ہے وفات کی کا استدالی کیزا۔ مشن شور ہے برد جہاں دے جاتھ ہے نے بے چیلے جان شروب ۔ " آیا ہے قرآ تی ہے واقعت امرتسر کے مرزائیوں کے ساتھ انتظام ہوتی ہے ۔ آپ کی کتاب سیف چشتیائی نے بھی بزا فائدہ دیا اور چند ایک مرزائیوں نے است بڑھا۔ بیا تی کھی برا فائدہ دیا اور چند ایک مرزائیوں نے است بڑھا۔ بیا تی کھی برا فائدہ دیا اور چند ایک مرزائیوں نے است بڑھا۔ بیا تی کھی مالے بیش صاحب مرحوم معدائے لا کے کے آخر

مرزائیت سے قوبہ کر مکٹے ادراسلام م بی فوت ہوئے اور یاتی مرزائیوں کے دل ویسے بی سخت رہے۔ بچ ہے کہ ر خاک سمجمائے کو کی بخش کے دیوانے کو زندگی اپنی سمجمتا ہے جو سر جانے کو

میری خود بیرحالت تھی کہ "عمسل مصفی" کو پہلی بار پڑھنے سے دل میں طرح طرح کے شکوک اسٹے اور وفات سے پر پورا بیتین ہو تمیا تکر المحداللہ کہ آپ کی سیف چشتیائی اور شمس الہدایت نے میرے منذ بذب دل پر تسلی بخش امرت ٹیکا۔ امید ہے کئی برشتہ آ دی اس سے ایمان میں تر و تازگی حاصل کریں ہے۔ عرصہ ایک سال سے عاجز نے کمر بستہ ہو کر بیرادادہ کر لیا ہے کہ ایک خنیم کتاب بنا کر "عمسل صفی" کی تر دید بخوبی کی جائے اور اس کی تمام حیالا کیوں کی تلاق کھولی جائے۔ چنا نچہ راقم المحروف" عمسل صفیٰ" کی تر دید بخوبی کی جائے اور اس کی تمام حیالا کیوں کی تلاق کی ہو ہے۔ چنا نچہ راقم المحروف" عمسل صفیٰ " کے دو میں آیک کتاب" صاعتہ رحماتی برش اور بائد سے ہیں۔ (۱) دیاہ سے کا الاسلوں پر (۲) حقیقت اس کا اللہ مسلوں پر (۳) حقیقت اللہ منسلوں پر (۳) حقیقت اللہ جال الانسلوں پر (۵) حقیقت اللہ جال الانسلوں پر دعرع موتی پر کے ہیں۔ عاجز ذیل میں وہ مصنف عسل صفی نے چند ایک اعتراضات حیات سے اور رجوع موتی پر کے ہیں۔ عاجز ذیل میں وہ

اعتر اضات تحریر کردیتا ہے اور آ ب سے ان کے جوابات کا خواستگار ہے۔ ہیں نے امرتسر کے چند ایک عالموں مثلًا عجد واؤد بن عبدالجبار مرحم غزنوی، خیر شاہ صاحب حنی نقشندی، ابغ الوفاء شاہ الله وغیرہ سے ان اعتراضوں کے جواب یو جھے۔ گر افسوس کہ کس نے بھی جواب تسلی پخش نیس ویے۔ اب امید ہے کہ آ ب بخیال ثواب وارین ان اعتراضوں سے جواب تحریف ماکر فرقہ مرزائیہ سے وام تمریت اللی اصلام کو خلاصی دیں ہے۔

اقل (۱)..... (گی بزاری ملیم احری بذر اس ۱۲۸۱) پس ہے۔ عن ابن عمر قال قال النبری (ابت عیمنے اللیمی و موسلے النامی و ابراہیم النامی فاما عیمنے النامی فاحمر جمد عریض الصد.

(٣)..... يُحراى بُخارى ش بيد حدثنا احمد قال سمعت ابراهيم عن ابيه قال لا والله ماقال النبي كالله على الله والله ماقال النبي المعالم المعربية في المعرب

پہلی حدیث بیں تیسی کے انتہاؤہ بن مریم ناصری کا حلید سرخ رنگ ، بال کھوکر دار، بین چوڑا تھا اور دوسری حدیث بیں سیح موجود کا علید گذم کوں رنگ، بال کندھوں پر نظے ہوئے اور سر کے بالوں سے بانی نیکتا ہوا ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ سیخ ناصری اور ہے اور آ نے والے سیخ جس نے وجال کو بارتا ہے اور ہے۔

ووسری صدیت میں بدہمی ہے۔

قال ثم اذاہر جل جعدِ قطط اعور العین البحنی کان عینہ عنبۃ طافیۃ کاشبہ من رایت من المنامی ہابن قطن واضعا بدیہ علی منکیے رجلین بطوف بالبیت (س ۲۸۹) اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ٹی بھگتے نے دجال کوہمی کمبرکا طواف کرتے دیکھا گر دوسری سمجے حدیثوں سے صاف عمیاں ہے کہ دجال پر کمہ و مہیز حرام کیے گئے ہیں۔ پھرسے اور دجال کا طواف کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

روم..... (گیج:ناری ۱۲۵ ج۲) ش بی به عن ابن عباش قال قال رسول الله تیگی تحشرون حفاة عراة غرلانم قرکما بدأنا اول خلق نعیده وعدًا علینا انا کنا فاعلین فاول من یکسی ابراهیم علیه السلام. اللخ ثم یؤخذ برجال من اصحابی ذات الیمین و ذات الشمال فاقول اصحابی فیقال انهم

ا ب اس سے معنی وفات کے لئے تر یہ کہا جائے ادائی سے مراد وہ وہ ہے جو میچ کو زمین پر آئے کے دسم بال بعد آئے ٹی تو اس پر یہ اعتراض ازم آئے گا کہ کئی ہے چیروسیجی ایسی گمراو میں ہوئے بلکہ سی کی دفات کے اس زمانے کی دفات کے اور اس جا آئد و وفات مراد نیا اس وجہ سے بھی ندو ہے کہ خدا تو میچ کے اس زمانے کی نسبت و بالر رہ ہے انبار کئی امروئیل کی طرف ایسیاء ناکہ آئندہ زمانے کی نسبت اور پیمرمیج اتباز مانہ چھوز سے سندہ وجہ کی بارت کس طرح گفتگو کرتے اور پیمرتشیر کہائیان و بیٹی وغیرو میں فدھا توفیدندی کے معنی دفع الی اللہ بادار ایسان دار بھرتشیر کہائیان و بیٹی وغیرو میں فدھا توفیدندی کے معنی دفع الی اللہ بادار ایسان دار بھرتشیر کہائیان و بیٹی وغیرو میں فدھا توفیدندی کے معنی دفع الی

اور کو این زونے میں یہ کہنے ہا کہ "جب تو سنے بھے آسان پر افعا لیا۔" یہ اعتراض آتا ہے کہ استخصاص آتا ہے کہ استخصاص آتا ہے کہ استخصاص آتا ہے کہ استخصاص کو بیاس طرح کیا گئے ہیں کہ "جب تو نے جھے فوت کر این اور یہ نظام ہے۔ جس حالت میں کہ سیج کی طرح کی اور استخصاص کو ایک کا این میں کہ سیج کی طرح کی اور استخصاص کی این کا ایک کا بیات تو آسان ہر افعایا جانا معنی کریں اور استخصاص کی جرب فوت ہو جانے کے معنی کریں کوئٹر اس سے تو مماثلت ورست نہیں دہتی۔

سوم مسلم معین بخاری بین کراب النفیرین ہے۔ "فال ابن عباس متوفیک مصنفک، بعض تغیرول میں الکھا ہے۔ اللہ علی النفیر الکھا ہے کہ ان عباس الیے معنی کرنے میں آیت یا عباسی علیہ السلام اللی اللہ اللح میں تقدیم وٹا خبر کے قائل ہیں اس پر بیان تافقات آئے ہیں۔

ا۔ سیجھ بخاری سے سے تازی نہیں کہ این عمال تقدیم و تاخیر کے تاکل بیں کیونکہ کتاب النفیر **میں صرف میوفیک** کے منی صدیدیک تکھیے ہیں ۔

اُ ر رافع کے بعد متوفیک کورکیس تو الازم آئے گا کہ سیح کا رفع تو ہو گیا ہے۔ و مطھوک و جاعل اللہ یہ کا دعہ: البحیٰ پورائیس ہوا بلکہ بعد وفات کے ہوگا اور یہ ناط ہے۔

ے۔ اگر منوفیک کو مطیو کٹ کے بعد رکیجاتو لازم آئے گا کہ مرفوع ومطہر ہونے کے وعدے تو بورے ہو کئے میں کرمسلمان کافروں پر غالب نہیں میں بلکہ موت کے بعد ہوں کے حالا للہ میانلط ہے۔

۳ ۔ امر معوفیک کو -ب کے آخر رقیمی تو الام آئے گا کہ قیامت کے دن جب کداور لوگ زندہ ہو کر آھیں گئے گئے فوت ہو جا کیں گئے کیونکہ چوتھا دعدہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرے پیروؤں کو کافروں پر غالب دکھوں گا۔

٥ - يه چار وعدے ترتيب وار بين اگر واؤ ترتيب کے ليانين ہے بلکہ قيامت کے پہلے پيلے يہ سب وعدے

پورے ہو جانے چاہیں تو الی یوم القیامة کی ضرورت نہ تھی اور اس کی نظیر میں کوئی اور آیت بھی جیش کرئی حاست -

چہارم میں میں بعض منسرین نے آیت و ان من اہل الکتاب اللخ کے معنی یہ کیے ہیں کہ میچ موبود کے دنت میں جینے الل انڈب ہوں گے دوسب میچ کی موت کے پہلے پہلے اس پر ایمان لاکمیں گے۔ اس پر اعسل مسفی '' کے یہ ومتر اشات میں کہ ر

ا ۔ آیت و جاعل اللذیں آیت سے صاف عیاں ہے کہ کافر تیامت تک رئیں گے۔ پھر کی کے وقت کس طرح اسب وال برجو بھی کے۔

r - مفسرین کے بیامعنی اس آبیت کے خالف میں۔ جہاں ارشاد ہے کہ ہم نے میہود اور نصاریٰ سکے درمیان تا تیا، مندافعنی ذاہ ہے۔

۳ آ۔ اور اس آیت نے بھی خالف ہے جس میں ہے کہ وکر خدا جا بٹنا تو تمام نوگوں کوایک بی است پیدا کر ویٹا مگر ایاستان اللہ کے خلاف سے ۔

۔ حم سے کہ : ہے آئنظرت میں کے عبد مبارک میں تمام اہل کتاب مسلمان نہیں ہوئے تو بھر میں کے زمانے و ہیر خصوصہ سے ج

۵ - و جال یہودی برگا اور اس کے ساتھ ۵۰ بزار یہود بول کے۔ باوجود اٹن کٹاب ہوئے کے چمروہ کیت بیان لائے کے بغیر مرجا کمیں گے۔

بیجیم ..... افعال معنی" کیسے والے نے مسیح کے مجزات احیاہ موتی ابرائیم انفیاد کے رب اونی کجف نحی المعوتنی .... المنح عزیر الفیاد کے ۱۰۰ سال کے بعد زندہ ہو جانے اور بنی اسروکس کے ۷۰ سرداروں کے زندہ ہو جانے ہے صاف انکار کیا ہے اور ای کی باطل تاوسیس کی جی اورعدم ربوع موتی پر بیہ آیات قرآئی جیش کے جی ۔ ا .... و حرام علی قویة اہلکتھا انہم لا بوجعون .

ا الم يرواكم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. (ليَّين ٢١)

 حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صائحا فيما تركث كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون.

 الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يوسل الاخوى الى اجل مسطى ....

ثم انكم بعد ذالك لميتون ثم انكم يوم الفيامة تبعثون. (موخون ۱۲۱۵)

مشتشم ..... جز سوسورۃ البقرین جہاں ایرائیم النیں کا ذکر ہے قربایا کہ دب ادنی کیف النجاس پر مرزائی کہتے میں کہ مغسرین نے تیرکرنا اور کونا کس لفظ کے منی کیے ہیں۔ گوفصو ھن کے معنی کونا بھی ہیں۔ گر بہاں البیک ایسے معنوں سے روکیا ہے۔ اگر کونا گلزے گؤے کرنا معنی ہوتے تو صرف فصو ھن کائی تھا تہ کہ فصو ھ البیک اور جز صرف گلوں کو بی نہیں کہتے بلکہ ثابت جسم کو بھی کرنے ہیں۔ جسے ۱۹ آؤرمیوں کا بڑس آ دئی آ دئی و آٹھ آ دئی و ایک آ دئی ہمی ہوسکتا ہے۔ ہی ای طرح ایرائیم النے بھے ہے جا د جانوروں میں سے ایک ایک جانور

يهاز پر ركها اور پير آ داز دے كران كواسية ياس بلاليار

ہفتم ..... قرآن مجید کی جیں ہے زیادہ آ جوں جی ''متونی'' ہے معنی موت کے آئے جیں۔ تو پھر یہاں کئی کی کی خصوصیت ہے اگر اس ہے''پورا کر لینے'' کے معنی لیس تو پھر بھی یہ ایک سمنہ باتی رہنا ہے کہ (۱) کیا حمر کو پورا کرنا (۶) کیا جسم وروح کو پورا کر لینا (۳) یا کوئی اور معنی ۔ ادر اگر جسم مع الروح پورا لینا مراد ہے تو ہاتی آیت میں بہاں توفی وغیرہ ہے تو کیا ہے معنی بیس کے کہ خدایا فرشنے لوگوں کوجسم مع الروح اٹھا لینے ہیں۔ بعض مفسرین نے قبط کرنا کے معنی لیے ہیں اور قبطی مجیشہ روح کا ہوا کرتا ہے۔

مِحْتُمْ ۔ ۔ جب کہ خدا تعالی فائل ہو اور کوئی وی روح مفول تو "متوٹی" کے معنی ہمیش تیف ، رح کے ووا کرتے میں اور اگر مرزائیوں کے آگے آیات "توفی کل نفس ابو اہمیم اللہ ی وفی" نیم و میش ک جائی ہیں تو ود کہتے ہیں کہ بیاتو باب تفعل سے نمیس ہیں کو اس کا ماخذ" وفا" ہی ہے۔

یے آئی موال آویا تمام افسل معنی" کے اعتراضوں کا خلاصہ بیں۔ ان کا جواب دینا کویا میں مرزا ہے کے سر پر آسانی بجل کرانا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان کے جوابات آسلی بخش تحریر قرمانیں سکا۔

خادم الماسلام محد حبيب الله كنز ومهال تنظير المستحد الخرجيب الخرجيب الدين مدين مونون مريد خرتويات المرسندس بينسج الله الوسيسين المرسنين

المحمد لله وحدة والصلوة والسلام على من لانبي يعدة وآله و صحبه

ر ہا آنخضرت مُنظِفُ کا مُسِح اور وجال وانوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے و کھٹا سو معلوم ہو کہ خیال معقصل اور عالم رؤیا میں عالم شہاوت کے محالات ممکنات وکھائی دیتے ہیں ایسا ہی بخر وات بختم ہو کر۔ چنانی تی محالہ وقعائی کا بروز حشر ایک صورت میں جلوہ کر ہونا جس کا موشین انکار کریں ہے۔ پھر دوسری صورت میں مختلی ہونے پر اقرار۔ ایسا می آنخضرت میلئے کا (علم) کو درصورت لین مشاہرہ فرمانا۔ اور نیز واضح رہ کہ ہر ایک فخص اینے خیالات اور اعتقادات وائمال میں اپنے مرکز استعداد وائی کے اردگرد مکومٹا رہتا ہے بعنی اُن اساء الہیہ کے دائر و سے باہر نہیں جاسک کہ جن اساء کے لیے اس کا میں ثابت فیض اقدس میں بغیر تحفیل جعل مظہر قرار دیا می ہے۔ سدیقی میں تابت '' باوی'' اور لاجہل کا عمین عبت ''معلن'' کے احاظ سے باہر نہیں جا سکتا ، ایسا ہی میٹی بینیونالی نیزنا وطیر اصور قوالسلام کا عمین تابت اور وجال کا بھی۔'

دریت کا مطلب آنخضرت می این مشاجره فرمایا کرمینی این مرع اور دجال دونوں اسپ این بیت افتد اس کی اور دجال دونوں اسپ این بیت افتد اس کی اختصاب میں افتد اس کی اختصاب میں بیشاء کے اسباب میں مرادم اور دوسرا بعضل من بیشاء کے اسباب میں مرادم اور کی اور استفل کی موسوف چوک ذات واحدہ ہے رابندا عالم دوکیا میں آنخضرت علیجہ کو ایک می بیت الله مشہور ہوا۔ یہ ہے مطلب سے اور وجال دونوں کے طواف کرنے کا۔ واللہ اعلم دعلم الماتم ۔

دو مرق حدیث جس بیش وجال کی عدم رسائی بیت اللہ تک کا ذکر ہے وہ ہمی سیح و ہجا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہا ایس ارشاد نیوی پینچنے وجال کو عالم شیادت بیش بیت اللہ تک رسائی ندہوگی۔

چواب سوال تمبر ۴ وسو تونی کامعتی موت نبیل بکه مت ایک نوع ہے معنی "تونی" کے انواع میں ہے <del>'' ق أن' كامني قي</del>ض كر ليما. الحالياء بورا كر ليماء سلاناء ويعبوا بان العرب، قاموس، صراح وغير با سيف بهنتيا أن علاحظ ور بيرتبض كر ليناعام بهدايية بي الهاليناراً مراس قبض ورفع كامتعلق نفوس وارواح بول اور فاعل الله تعانی بہتر اس کے لیے دوصور تی جن ۔ ایک موت دوسری نیند میں موت و نید معنی ''تو فی'' کے لیے جز کات و مواد تُمْمِ ..... چَانِحَ أَرِيتَ وَأَلِي مِنْهِ صَالَتَ لَنَامِرِ مِنْهِمَ (اللَّهُ بِمَوْفِي الْإِنْفُس حِينَ موقها والتي لم تمدت في مناصبها) یعنی قبش نفوس وارواح کی وومعورتیں میں ایک موت، ۱۰سری نیند به آمر متوفی کامعیٰ صرف موت ویا اور فارسٹ کا ایا جائے؟ کام الی (معاد اللہ) بالکل ہے علی ہوجہ ، ہے کیونٹر جسہ توفی کے مقبوم میں موت ہے تا تیجر حين موتها الموتخم سن كا اور و التي لمم تلمت ش إوب الفال الأش يرايخارع ضدين موت وعدم الاتاة سامنا قاسلة كا وجو وظل ما قايت كالمطلب ميا زوا كه قبل أغرب أبو ود<sup>ي</sup> وزول ليني موت و فيغه ش ارهم الماء والأ ورسورت موت ننس مقوضه كوچيوز انهيل جاتا بخلاف نيندات اراس ش ننس مقوضه كورجل مسي والميعاد مين نكر. جُهورُ ﴿ يَا بُامَّا سِهِدَ مَارِي آيت يَرْهُو اللَّهُ يتوفي الانفُس حين موتها والنبي لم تمت في صامها فيمسك اللتي قضي عليها الممات و يرسل الاخرى الى اجل مسمى (١٠١٠) ليم تايت بواك آوتي كامتي صاب. کیفن ہے اور غبوض شدر شے تھو، انہوں و ارواج ہوں اور چھ آپھا ان پار جا کیں یہ جیسے موت کی صورت میں ، یا بھر چھوڑ · بینے جا کیں جیسے بھالت نیتد و بیداری با غیر نفوس ہوں ۔ جیا نجہ نوفیت مال وغیرہ محاورات عرب کماٹی لہان ہ العرب وقيره. الينا في متوفيك أور فلما توفيتني لَم انْ ربْهُ مُوفُوحٌ لَهُ وَفَى الله المعضاف أذا أخد من حيث انه مضاف يكون التقييد داخلا والقيد حارحا تام ومسلم ندر

فرض كيا كدن يه مركيا اور همروسور باسب اورونو سر يستعلقين في زيد كرم جان اور همرو كسم جائد كرض كيا كدن يه مركيا اور همروسور باسب اورونو سر يستعلقين في نيد اوتكاب جرائم احتقادى وهملي كرنا شرون أيار زيد معرو دونون سر سوال كرف بين ايك بن عبارت كا وستعلل بحسب شباوت آية تذكور بالا الله يتوفى الانفس كيا جا سكا هد حقاة أ انتها قلتها ان يعتفد واو يعملوا كذا وكذا بجواب الله كودنول كيد كت بين كه ما كان لمنا ان نقول لمهم كذا كذا الا ما اموننا وكنا عليهم شهيدين ما دمنا فيهم فلما توفيت كنت انت الوقيب عليهم و انت على كل شيء شهيد لين برغلاف الله الله الله كان مراح وجود تقدران كو جايت كرت رب التي برغلاف ان فداوندى ويجواب كرتوان برغمبان تا ادر فرمان فداوندى ويجواب برغمبان تا اور فرمان فداوندى ويجواب برغمبان تا ادر فرمان فداوندى ويجواب بين مراح و الناليات بو تعمير المناليات المراد المناليات بالمهم المناليات المناليات المناليات المناليات المناليات المراد المناليات المراد المناليات المنالي

جو نفظ کدمعن کل (مطلق رفع وقیض) کے لیے سوخوع بشہادت افت وقر قان نریجہ ہے سرائڈ ( وَ فی ) اُوا بیب اس معنی کی بڑی کے لیے موضوع انجھ لین مثلاً لفظ انسان کو خاص زید کئے سے سوخوں قرار د سے بینا سراسر

جہالت ہے۔

ببال پر بالطبع موال ذیل پیدا ہوتا ہے کہ انا محلقتاہ من نطقۃ یا محلق من ما ہِ داہتی بعو ہے مں بین الصلب و التوانس کے عموم سے تصوص قرآ تیر مثما محلقہ من تواب اور ان مثل عیسنی عند اللّٰہ النج آ وم وہینی علی نینا وظیما السنام کو اشتماء کنندہ موجود بیں اور عینی علی نمینا وعلیہ السلام کو کوئی تص قرآ ٹی کٹیرۃ الوقوع جزیات و مو د سے مشتمیٰ کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ آ بت وما فتلوہ یقیناً بل وفعہ اللّٰہ البہ، عیسی می موجم علی نبینا و علیہ السلام کے بتاب و زندہ اٹھا نے جائے پرنص قطعی ہے۔

يجر بياءوال كدبل وفعه الله اليهائ مرادرفع ورجات واعزاز ليهاكما قال مسحانه وارفع بعضهم

فوق بعض در جات نه بها که انشانها کی ہے کئے این مریم مینا وعلیہ الباسم کو زندہ انتحابیا رقو اس کا جواب میہ ہے ابل وفعه الله البه بندرت وربات مراد كينا بالكل كالف ب سياق كلام الى كد اس لي كد التي كم التمل على تول بيروكا ذکر ہے کہ انا قتلنا الممسیح عیستی بن موہم وسول اللّٰہ یعنی یہودکا یہ خیال تھا کہ بم نے سیح علی میہنا وعلیہ الساوم کو بذر بیدصفیب ماد والا۔ جس کی تروید میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ مسیح کا بذر بعدصلیب قتل کرتا ہے بحض یہود کا غیر واقعی زئم ہے۔ انھوں نے مسیح علی مینا و علیہ السؤام کو آل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ بیتی میں کو ان کے ہاتھ سے بچالیا۔ چانچہ دومری جُدفر ہا تا ہے۔ واڈ کففت سے اسوائیل عنک لینی اے میچ منجملہ اللہ سے افعامات واحسانات کے جو تیجہ پر ہم نے کیے میں اور جن کا ذکر ماتبل میں ہے۔ مثلاً احیاد موتی و اہراء آممہ و تائید بروح القدس ایک احسان می بھی ہے کہ ہم ئے تم کو يبود كے باتھ سے بچاليا۔ اور ظاہر ہے كہ بياتر ديد اى صورت میں تر دید ماقبل بیخی تول بہود کی ہو عمق ہے کہ رفعہ اللّٰہ البدے رفع جسمائی لیٰ جائے لیحیٰ اللہ تعالیٰ نے مسح کے جمم کو اٹھا لیا اور بہور کے پتجہ ہے بچا لیاں کہا قائل واقع کففت بنی اسرافیل عنک (۱۲ء ۱۰۰) اور ٹیز ورصورت رفع ورجات واعر وز کلے بل کے باتی اور بابعد بعنی تل و رفع میں علاوہ مخالفت سیاتی کلام کے تضاویمی نیس بایا جاتا جو کر تعرقلب کا مغاہ ہوتا ہے۔ چہ نیے کہا جاتا ہے۔ ما اهست زیدا بل اکرمنة میں نے زید کی ا بانت نہیں کی بلکہ اس پر اکرام کیا ہے اور اس کوعزت بھٹی ہے۔ ابانت اور اکرام میں تشاد ہے دونول جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا ی قبل اور رفع کا بھی اجہاع نہ جاہیے۔ قبل جسی دور رفع جسمی میں تو ہے شک تشاد اور عدم اجہاع ہے اور تحقی جسمی اور رفع ورجانت بین تصاونیس کیونکہ جومحض ہے مناہ مقتول و شہید ہواس کے لیے فرفع ورجات بھی ہوج ے۔ ایڈا (دفعہ اللہ البہ) ہے رفع جسی مراد ہے تدرفع ورجات۔

ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قبل صلیبی چونکہ حسب تصریح تورات موجب لعن و ملعونیت ہے ابذا ذکر ملاوم و ارادہ لازم کے طریق پر گویا کلام نہ کور بھنو لہ و ما کان ملعونا بل رفعہ اللّٰہ الیہ کے تھبرا۔ اور ملعونیت اور رفع درجات روی کے باین تقاد ہے۔ دونوں باہم جمع تہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ متول صلیبی کا مستوجب لعن ہونا اس صورت میں ہے جب متول مرتکب جرم ہو۔ ورز درمورت فیر جرم ہونے کے مستحق اعزاز و مستوجب لعن ہونا اس صورت میں ہے جب متعول مرتکب جرم ہو۔ ورز درمورت فیر جرم ہونے کے مستحق اعزاز و اگرام ہوتا ہے۔ دیکھوتورات کاب استفاء آیت ۲۳ اور ۲۳ میں اس امرکی تھری کردی گئی ہے جس کو ہم سیف چشتیائی میں تورات سے بھیار یہ تقل کر چکے ہیں۔ (اس وقت رقام ہرواشتہ ککو رہا ہوں اور کوئی کتاب سامنے نہیں) آیت بل دفعہ اللّٰہ الیہ میں تحقیق ہے اس وعدہ کا جو انی متوفیک و رافعک الّٰی میں دیا گیا تھا۔

فلامد کلام یہ ب کہ آیت بل دفعہ اللّٰہ البہ نص تعلی ہے دفع جہا ہے۔ وہ بات سے پر اور تحقق ہے اس وعدہ کے سلیے جوکہ متو فیک اور وافعک دونوں ہے کیا گیا ہے۔ اور فلسا توفیئنی جن وی مطلق رفع مراو ہے لینی درجواب سوال خداوندی آ تحضرت بین فی مراو ہے لینی درجواب سوال خداوندی آ تحضرت بین فی مہان علی البلا ہ والسلام دوئوں ای (توفیئنی) کو استعال فرما تیں گیا۔ جیسا کہ اور بل دفعہ اللّٰہ البہ جن رفع جیسا کہ اور بل دفعہ اللّٰہ البہ جن رفع جسم و الروح مراو ہے۔ واضح جو کہ این جو کہ این جواس و بخاری رفتی امند تعالی عنما کا خدجب حیات آت کا ہے۔ چنا نچے مرویات این عمان مندرب تقییر دومنتور و کتب احادیث اور تراقیم ، خاری سے طاہر ہے اور حدیث برتمال وی میسی این مندرب تقیم الرشوان کی اجماعی عقیدہ فارت زوج سے سے طاہر ہے اور حدیث برتمال وی مینی این عمرائی مندرب تقیم الرشوان کی اجماعی عقیدہ فارت زوجا سے سے بھی کی معدد کے معدد اجماعی مندرب تغیری سے ہے فارت تو اس کا کہ ان کا غیرب برخلاف مقیدہ اجماعی سے مواس کے مو

منکن ہے کہ منوف کے کا منی مست کا استحانا فرما دیا ہو۔ پارٹی آب (این عبائل) مباشات ہوسے ہیں جو انیما جن صحابہ آیات قرآ ایسے کے متعلق ہوا کرتے تھے۔ اشاء تقریر ہیں سے علی البطیمان کو مدلل طور اپر استحانا بہائیے ہوت پہنچاتے تھے۔ عالاتک فدہب ان کا طسل رہلین کا ہے اور نیز ہے دوایت معارض ہے۔ ووسری دوایات این عبال سے ان کور دانتورہ فیرو نے باسانید سیجے ذکر کیا ہے۔

د جال معدمتر بزار بہرہ اسر بغیر ایمان الات کے مرجا کمیں تو اس سے اس کلیے بھی جو مدلول آیت و ان من اهل الکتاب کا ہے کوئی خلل نہیں آئے۔ یونکہ لیؤ منن تضیر موجہ ہے اور صدق ایجاب وجود موضوع کا مقتقی جوتا ہے پس محکوم علیہا وہ افراد جوں کے جو تل و بلاکت سے نیچ جا میں گے۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ حرب میں سب لوگ مسلمان دیرں کے یا جوں گے تو اس کا یہ مطنب ہوگا کہ بعد جہاد و مقالجہ جو نیچ رہیں سے وہ مسلمان می جوں گے۔ صدق الایجاب یشنضی و جود المعوضوع تضیر سلمہ ہے۔

یا خیال کرنا کہ دیب اجہد مبارک آئفشرے مُنطَقَّ قنام الل کتاب مسلمان نہیں ہوئے **تو پھر میں ہے زما ن**ے کو آبیا خصوصیت ہے، بالکل ب بنا اور جبالت ہے۔

أَنْ بِكُونِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللِّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّ

تالت یا رائع یا زجد خلیفہ آفری (مبدی مهود) کیے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے قائل کو جوابا کی کہا جائے گا کہ خلفا المبلیم الرضوان کی کارروائی چونکہ تائیس نہوی مکافئے کی ترقی ہے دور اس والی ہوئی بنیاد کی تقمیر ہے لہٰذا بھینہ نہوی تلفظہ کارروائی کہلانے کا اشتقاق رکھتی ہے۔ بکر آیت لیظھر فاعلی اللہ میں سکتہ والی پیشین گوئی آفری خلیفہ توق علی اللہ میں مندرجہ تورایت زمانہ موسوئ میں خلیفہ کی بہائیے وحدہ فتوج بلاد شام مندرجہ تورایت زمانہ موسوئ میں خلیف اسلام تحقق ہوا۔ ایسا ہی وعدہ لیظھر فاعلی اللہ من اللہ میں خلیف اور میں میں اور تا میں بھی اللہ میں اللہ میں اور ایسا میں واقع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا ہوئے۔

جواب سوال تمبر هم معزات كا انكار مرزا ايول سنكونى في بات نيس واسفران كا وكركر سند يبله مكر ين الميان المارائل السنت الين تقاس وو كفات بين جائج مع الها و اعليا ان كا ذكر كرست به ين ما ياب فسد الله بين الارائل السنت الين تقاس وو كفات بين جائج المهم لا يوجعون (الانجاء وه) (٢) المهم الميان في بين الله بين الفرون انهم الميام الميام الميام الميان (٣) حيني اذا جآء احدهم الملك قبلهم من الفرون انهم الميام الميان (٣) (٣) حيني اذا جآء احدهم الميان (٩٠ س) (٣) من الميان (٩٠ س) الميان (٩٠ ش) الميان (٩٠ ش) الميان (٩٠ ش) بيان بها كثر يكا اورائفا والرطبي كالين مولى المحتمل الميان بها كران الميان بها كران الله بين مولى الميان والميان الميان الميان

جواب سوال تمبر الله وب ادنی کیف نصبی المونی، اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جار پرند ہے ، ر دیے محملے تھے۔ بعدازاں زندہ کیے جانے پر ابرائیم النبیالا کے پاس دوڑ کر پہنچے۔ قیدکوٹنا وفیرہ وفیرہ ہو یا نہ ہو پہنے ان کی موت تو ضروری تغیرتی ہے تا کہ احیار موتی کا معنی تحقق ہو۔ بخلاف اس صورت کے کہ جب جاروں زندہ بہازوں پر چھوڑ دیے محملے جول اور بعض کو ان جس سے بلایا تمیا ہو کیوئل اس صورت میں احیاء موتی والا معنی جس کو ایرا نیم الفظاف نے معالمتہ کرنا چاہا تھا تمیں پایا جاتا۔ منسرین بلیم الرضوان کا بیان ( قیدکوئنا وغیرہ ) بیان تاریخی ہے نہ ترجہ۔ حدال سوال نمیر میں قربی اور معرف جس کے ساری کا بیان ( قیدکوئنا وغیرہ ) بیان تاریخی ہے نہ ترجہ۔

جواب سوال تمبرے قرآن کرم میں بین کی بجائے اگر لاکھ جگہ بھی متوفی کا معنی موت لیا کیا ہوتو بھی کلیہ اس سے تابت نہیں ہوسکتا۔ چنا نچے جواب سوال نمبرا میں تکھا کمیا ہے۔

آ تھوی سوال کا جواب بھی پہلے جواب سوال نبرا سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔

والمسلام خير ختاج والمحمد لله اولا و آخر والصلوة والسلام منه باطنا عليه ظاهراً. العيدالمتى والمشتى الى الله المدعو بمبريلى شاه عي عنه رب يقلم خوداز كولزه ١٨ ۋوالې ١٣٣٢٠ به . ( نادى مبريس ٣٠٠ ٢٠٠)

> اسی مضمون کا ایک اور خط اور اس کا جواب بحضور فیض مجور مرفله العالی

مشلیم! جناب عالی حسبۂ للد نیاز مند سکے شیبات دیل کورفع فرائے۔ نہایت ہی مہر ہائی اورانہ ا اس انبیاد میں سے کسی تھی کی موت قرآن کریم سے ثابت ہے یا نب اگر ہے تو کس آیت ہے؟

- ا الفقاليان كالفال أنهم يريت يارون برياده ول يريز
- m ملين ۱۹۶۶ كي قوم قبل الموت فبزيه كي وبعدالموت با اليمي فيمن مجزي ا
- سے ''' تو ٹی'' باب تفعل سے ہو <sub>ک</sub>تفعیل امرا افعال اور استفعال سے ہوتو اس کے مفیقی معنی نمیا ہوں گے لا
- ے ۔ جب میسی دینیدہ تشریف او میں ٹ تو ان کی شاخت کے واسطے کیا معیار وہ ان کے کیوند ان کو حیات اولی ش دیکھنے والے تو فوت شدہ جی اور کھرصاوق الصین کے ووصلیہ بیان کر دیلیہ جی ؟
- ۔ مہدئتا کے واسطے جواحادیث ہیں ودہمی مختلف ہیں۔ بعض میں بنی مہاس میں سے ہوگا۔ بعض میں بکی فاظمہ سے ہوگا۔ جب صدی آئے کا تو اس کا کیہ معیار ہوگا؟
- ے سینی نظیم کے واسے وید کرون و ید مکروا و مکر اللّه والله حیو المعاکوین (ال نمران عمد) اور مشرت جناب رسول اگرم منطقة کے واسے وید مکرون و ید مکر اللّه واللّه خیو العاکوین (الدّل ۴۰) ووثول پر یکسال مشعوبہ موا۔ میسیٰ منطقہ کو تکم جواک تھے کو ای جمع منطقہ کی کے ساتھ اپنے پاس المحالے والا ہوں اور اس کو الحالیمی میا اور ہور ہے معفرت منطقہ کو کہا کہ تھے کو بچانے والا ہول ۔ خارتور شن تین وان رو کر مدید طبیعہ چلا جانا۔ اب جو تیموں کے شام مستقد کے الا اور وہ نسبیات کی کو و سندگا۔ خاص کر کے جب اس کے ساتھ یہ اجزا ایکمی شامل کر دیے جا کیس کہ وہ پر تعربی مناطق کر دیے جا کیس کہ وہ پر تعربی مناطق کر دیا تھا۔ اندھوں ،کوڑھیوں کو بھی اچھا کہ تا تھا۔ گھر کی خوروہ نباوہ اشیاء ہے بھی بن کوخر کردیا تھا۔ گھر کی خوروہ نباوہ اشیاء ہے۔ بھی بن کوخر کردیا تھا۔
- ۸ ۔ نیسی نظامی جب نازل ہوں گے تو صلیوں کو توزیں کے اور خزیروں کوتل کریں گے تو اسلام اور اہل اسلام کو اس سے کیا فائد ومتصور ہوگا۔ کیونکہ دو تو صرف و جال کے واسطے تعیینات تھے۔
- ٩ مالمسيح ابن مربع الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامد صديقة كانا با كلان الطعام (الهائده) فداوند تركم كان آيت شريف كوفيا ب استقرائي كيطور برنا نا كيا تكمت ب؟
- اس صدى پر جس كواب يكتيس برس بوسية كوئى مجدد كيوس شابول اور مديث ان الله عز و جل يسعث الهذه
   الاحة على وأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (مكثرة ثريف باب إلعلم) يدعديث مي يا إضعى...

ان کے جوابات جو ول قبول کر لے آیت اور صدیت سے تحریر فرما دیں تاکہ نیاز مند کہیں حضرہ من الساد میں ندگر جائے ۔فقط تلک مشرو کا ملہ۔

#### جواب هو الصواب

- ا من آیت قلد خلت من قبله الوسل میں حکمی موت میسی این مریم انظام کی تعطیل از لوازم د نیویداور حقیقی موت جمعی قبض روح و عدم ارسال یا آل اخیاء کی علی نبینا وعلیم اسلام ثابت ہے۔ بناءً علیٰ ان محلت بسعندی مصنت لا جمعندی توفت - دیکھو قاموس۔ لسان العرب وغیرہ کتب لفت۔
- انفظ السان كا طارق مجموع جمم و روح پرحققی اور فظ ایک ایک پر مجازی ہے۔ لمما تقوران اللفظ اللموضوع لكل يستعمل في كل جزء مجازًا.
- ۳ میسی ایزیه کی قوم بعدائر فع الی السماء (موت بخشی) گجزگی تقی به ادرقبل الرفع اطراجس کوتمبید بگاژ کهنا چاہیے شروع بوئریا نقابہ
- س ترقی باتنعل به بمنی مطلق قبض چانجه توفیت مالی ای قبضت یا قبض رول مع الادساک (موت) یا قبض

ره لي من الدرمال (تيتر) بإهوا الله يتوفي الانفس حين مونك والتي لم نمت في سامها فيمسلك التي قضي عليها الموت و يرسل الاخرى الى احل مسمى.

ے سینی علی مینا وعایدالسلام کی شناخت کو حمیاران دیث حجمتہ بخاری وسلم و سائر سحاح و مشد اہام اسرو غیرہم ہے۔ پائٹنسیل آپ ملاحظہ فرما سکتے میں۔ ڈگر بآ سائی خلاصہ معلوم کر : دونوا شاپ دیف پیشتی کی اول سے ملاحظ کرا۔ 1 - اہام مہدی علی نمینا وعلیہ الساام کی احادیث میں تطابق اور معیار شناخت اس تشاب میف ڈشیائی میں مفسل تکھیر ہوا ہے خاد فلہ کر کرد۔

آب ومكروا ومكوا الله والله خيو الماكرين اوراية ي آب ويمكرون و بمكر الله كالمفاد النطم صرف اتنا بی ہے کہ بیبود نے بی عینی بن مریم علیہ السال منصوبہ بنایا اور مشرکین مکہ نے دریارہ سرور عالم منطقہ اب رباید که کون سامنصوبه و به خارج میل معلوم : واب به آب کا سوال میل بدیکهانا ( د انوال بر یک مان منصوبه الح ) اً اُراس سے میدمعلب سے کہ ووٹول جگہ میں آبیل ہی واقعہ ہوا ہے تو یہ مدلول آبیت کا نہیں تعفی اُفتا اور عاور اُگر بد .. مطلب ہے کرمطلق منصوبہ بازی دونوں عِکد میں پال گئی تو ہم بھی اس کے قائل میں اور تریت و جی صرف ای قدر مفاوے کر اس سے مید لازم نہیں آتا کہ نصوصیات و کسیات ہر دو واقعہ کے متحد ہی ہوں۔ و من ادعی فعلیہ النبيان. فعوصيت واقعد رفع و واقعه غار ثور آيت كالدلول نبيل احاديث و آثار ہے تابت ہے د كھوسيف چشتيال۔ آ ب لوگوں کے قہم پر تعجب ہے کہ دونوں آیتوں کے مدلول وضلی کیا اٹھاؤ سے اتحادِ واقعات سمجھتے ہیں ۔ اگر ایہا می مِوى تو چاہیے كە بعینىر داقعہ غارثور و ججرت مباركه دافقه ميسويه ميں بھي دو .. كوئى عاقل ایسے جابلانندا شنباطات كو دقعت کی نظر ہے ، کیرسکنا کے؟ ہرگز نہیں۔ تو چھراہل سنت والجماعت ہے انھیں آپنوں کی روے کیوں یو جھوڑ ۱۱ جاتا ہے۔ حاسبے کہ آنخضرت میں کھنے بھی مرفوع ولی السر، واجمعہ والعصری جوں۔ فارونق افزائے مدید طیب۔ بال آئر اس خیال ے متعبد المعلوم جو ایسے کے مجینی وزن مرتم جذبور کی فضیلت خابت روتی ہے تو جوانی مروش رہے کہ مدار فضیلت آ مانی زمن دوئے پائیں ورندکل مانکد ماویر کی فضیلت آ مخضرت منطق پر الازم آئے گی۔ شائد آپ لوگوں (فرق م زائب ) کا بھی مقیدہ بوگا اور بحسب از خود تر اشید و توانین کے زیبا ہی ہور بنہ ورن ہے ۔ کوز حیون کو باذن ابتدا جما كرنا يا مره وكوزند وكرنا وغيره وغيره ميرسب فضيات كالهموجب تبيس موسكتة بهموين كوصرف ايك بي حديث شفاعت کبری میں غور کرنے سے یہ وہم می نہیں رہتا۔ جب ایہا ہے تو مجرہم ماجاء به الرمبول علیه افسلام من القرآن و انسنة کے منطوق و بدلول منصوص کراہے جالجانہ ذھکوسلوں کی بداخلت ہے جا کے ذریعے کیوں مجبوز بینسیس اور ناری بنیں \_ آج تک کل امت مرحور لینی سواد انظم کا یک مسلک جلا آیا ہے۔

٨ .. . اس مقام يرسيف چشنياني كوملاحظه كرو ..

9 و ۱۰ سقیاس استقرائی کو بے جا دخل مت ود پول کہو کہ باکلان الطعام سے خلاف عقیدہ قائنین برقع جسائی معلوم ہوتا ہے جواباً معروض ہے کہ 'مشس الہدایة'' اور'' سیف چشتیائی'' کو ملاحظہ کرو۔ علی راس کل مائة والی مدیث کا مطلب بھی سیف چشتیائی میں ملاحظہ کرد۔ والمسلام علی من اتبع البعدیٰ۔ (نڈوئی مریس ۱۳۰۰)

حضرت عيسني الظيلا آسان برزنده مين

سوال ...... ودقرآن مجید است وافر آخذ اللّهٔ مِینَاق المنْبِیَنُ (اَسْعَران ۱۸) اگر حفزت مینی نفی بیند میات قائز اندلی در کمدام من ومال ایمان بدآ مخضرت عظیهٔ آوروند و بدروایشال دسید داند؟ بعورت ایگر دمی میات

مزغومه است: ؟

جواب من من مستقلت این جواب نه موان خداست زیرا که ماراعلم خیرت نه اطاوع نبوت قدید مین انتفاده در - کدام ساعت و کدام سال رسید و در مقتیکه اطارع نبوت قحدیه رسیده باشد جمون ساعت ایمان آورود باشد والفه اعلم؟ - (قادی خارجدیش ۱۹۰ مهر)

حضرت میسی انفای کی دیات کیسی؟

<u>سوال ۱۰۰۰</u> آیت کرید و ما جملها لمنسوسل فبلک المحد (ایجامه) باید بن کنداز قبل انتخارت میگی به ایات ایر نیخ کم فائز نشد و پس هفرت نیس ایدایی چیلور هیات تشکیم کرده شود!

جواب نے ایک ایری کیل میسی (یسنی کا کی الآل سائی کیل معنی اید آن ست که منتبائش نه باشد فانهم؟ ( قابل مدیدی س ۱۰۰۰)

بحث مرزائی گروه

(۱) ، ، حیات کن اور اجهاع است \_ (۴) — رفع کن \_ (۳) . - رفع کن اور امام بخاری \_ (۳). خاتم النمین کامعنی \_

سوال ..... حضرت ميني لطيع كه زنده بوق يراجماع امت كاب يانيس؟

جواب ..... بے شک حضرت عیسی اینیں زندہ میں چنانچہ قرآن مجید واحادیث معجد واجماع منسرین اس پر شاہد ہے۔ رھو ھذا و حا فنلوہ وما صغبوہ لین نہ تو حضرت میٹی اینی آل کیے گئے اور نہ ہولی دیے گئے ہیں۔ بل رفعہ اللّٰہ الیہ یقبنا بلکہ اس میں لیتین ہے کہ اللّٰہ تو الی ہے ان کو اپنی طرف زندہ می اٹھا لیا ہے۔ بس اس آ بت شریف ہے اظہر من الفنس تابت موا کہ مفر ہے میٹی جینی کو زندہ می اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ قعل قبل اور صلیب کا جسم منعری پر مواکرتا ہے نہ روح پر۔ بس جس کوئل اور صلیب ہے بچایا گھا ہے اس کو اٹھایا گیا ہے۔

صاحب (فتح الهيئان بندا سفيه ٢٠٠٣) اور عالم سيوطى كماب اعلام هم اللحظ جي كـ «عزت تسيى الطلام الهان ما الحديث المسيوطى كماب اعلام هم اللحظ جي كـ «عزت تسيى الطلام كـ شريعت كـ مطابل عمل أمرين كم اور اى ير اجماع ومت كا احديث المحديث وانعقد عليه الاحماع وقد توانوت الاحاديث بنؤول عيسى جسما."

(فقح البیان اورتغیر بیندی تا ۳ م ۸۳) یم لکھا ہے۔ "دوی ان عبسی بول من السبعاء بعوج اللہ جال فیھلاکھ" اورتغیر اسلماء میں نیز بای طور دارد ہے۔ "مل دفع الملّه عبسی المی السبعاء" اور نیز (تغیر زاہری درق ۴ من ۴ میں المی السبعاء " اور نیز (تغیر زاہری درق ۴ من ۴ میں المی عبسی حب المی المسبعاء اور اینا بی (تغیر حینی تغیر اکبر العم ۴ ما و تغیر فرائب التراک درق آن تغیر دول و تغیر تا درق و خذمہ المقام ۱۳۵۰ و تغیر فرائب التراک ۱۹ من اور این کے علاوہ تمام علی ہی اس بات پر انفاق ہے اور تمام رقے میں تکھا ہے کہ حضرت المسلمان نام دورت الله تا تا میں اور ایسا تی تمام محدثین نے تکھا ہے۔

چنانچے امام بخاری ومسلم و نسائی وطیرائی وغیر و اسراہیا ہی شخ و تبری اندین ایک تو نی رہمتہ ابتد منیہ نے

ا أنه مات أو جدم بالبدائ ) من باين خورتفعائد به النا عبدسى الن عويم نبى و دسول انه لا خلاف الله يهؤل فى آخو الو مان حكما حقد طاعد لا الين به شك اين مريم نبى و رمول به اوراس من وَلَى اختلاف نبى اكه وو آخر زمان من عدل وانساف آكركريل شك اور باقى برركان خدا كالمجمل التي برافكان بهم عدل وانساف آكركريل شك اور باقى برركان خدا كالمجمل التي برافكان بهم عبيها كدامام شعراتى وحفرات بيرك الدين و علامه الوطابر و عام قرطيق و ما مدنو وى وشخ العدان المعلم و عادمة تقازانى شرن عناية أنه من الدين الهيري أنه باليس واردان و علامه المعلم وشاور في الدين تساب ما مات قوامت اوره والا شرم على جونيا وي آن بهران و الماد قال المائية والماد في الدين الهيري تحد المائية والمائية المائية المائية المائية والمائية والمائية المائية المائية المائية المائية والمائية والمائية المائية الم

الوم مبدی کے وقت میں حضرت آئیں بینے آتا مان ہے افریس کے اور نصرانی دین کومیا حی کے اور رہا بنی (مفئوۃ باب نزول میں من ویرم) کے جاشہ میریت اور کتا ہے (حون الودود شرح بودوری مومن ۱۰۴) جی بھی دس طرن تُكِرِهِ بنها. تواترت الاخبار عن البيئيُّ في نزول عبسي من المسماء محمد عنصري الي الاوضى عند قوب الساعته وان عيسي حي في السماء ينزل في آخرالومان اورصاحب (منثورن مس ٥٥٢) یں بایں طورکھی ہے۔ اخوج ابن ابی شبیعة واحمد والطبرانی والحاکم عن عثمار فال قال رسول اللَّهِهِ لليه عليه وسلم ينول عيسي عند صلوة الفجر ادراية ي عفرت مجددالف كافي رحمت الله عليه في ( أمؤيات وفتر وهم منفره ۱۸ ) عن لكها ب كه حضرت ميسلي از آسان نزول خواجه فرمود و متابعت شرايات خاتم الرسل خوجه شموور اور حضربت شادولی الشامحداث وولوی رحمته الله علیات (عوش الدورية متريم ورتشس الني وسفره اطع مري ٠٠٠) بمن تكما بينيد والجمعوا على قتل عيدي ومكروا مكر الله خير الماكوين فحعل فيه مديهة برفعه الی السیعاء ندرانیا ی انجل برنیان و ب۱۴ آینتا بر بول فرنستخریر کیجه مین داور جسیه منزت کی دوبارد و نیایش آخا بنیا و این کے توان کے باتھ ہے وین اسام من آفاق واقصار میں محل جائے گا۔ افود مرزا قادیاتی الی الله (مونین محریه ۱۳ فرزین تا اس ۴۴ ماشیه) میں لکھنا ہے که هضرت میسی تو انجیل کو نافعی کی انتها جھوڑ کر ة الأول برب منتجه الرئيز ( تتويه الفان مي مولوي مجه وتعمل صاحب خصفي ۱۳۹) **مي لكما سبع اور الها الي غلية الطال**بين ش بند والناسع رفع الله عزوجل عبسي ابن مويم الي السيعاء ترنيك تمام كتب احاديث واصول فقه ا ' کتب آغا یہ و تو ارک معشرت مسینی تنظیع' کے زند و ہوئے اور دوبارہ ابن کے آئے پر یکار یکار کی آوازیں وے رہی یں اور اگر کسی صاحب کو شک ہوتو جلد سوم ساطان الذہ کا مطالعہ کرے ۔ اگر کوئی اعتراض ہوتو مطلع کرے ۔ فقط سوال 🔐 رنع کے کیامعنی ہیں؟

جواب سن رفع کے معنی از روئے علم افت اونجا کرنے اور افعانے کے ہیں چتانچہ قرآن جمید وا عادیث شریف وکت فیل معنوں پر شاہر ہیں ، و کیھو سور و پوسٹ ورفع ابو یہ علی العرش (بوسٹ ووا عادیث شریف والعربی کو تخت پر اور سورۃ بقرہ ورفعنا فوق کم الطور (بقرہ ۱۳) اونچا کیا ہم نے تم پر پہاڑ اور مدبث من رفع جبورا عن الطوبیق کیست له حسنة جو تخض واسطے رفع آکھیف آ دمیوں کے راستہ سے پھر اٹھائے تو اس کے لیے کی تکھی جاتی ہو اور دوسری صدیث ہیں ای ظرح ہے۔ میں رفع بدید فی الرکوع فلا صلوۃ لدینی جو رکوع میں باتھ افعانے اس کی نمازنیس بول کے کئی تو اس طرح تکھا ہے۔ وافا اواد الدخول فی الصلوۃ کہر رفع بدیدہ حداء افغید بعنی جب ادادہ کرے وافل ہونے نماز میں تو اللہ اور دوتواں باتھوں کو کانوں کہر رفع بدیدہ حداء افغید بعنی جب ادادہ کرے وافل ہونے نماز میں تو اللہ کو اور دوتواں باتھوں کو کانوں

کے افعائے اور علاووان مائل کے قوام زائد ویائی اپنی کتاب (ہراہین احریائی ودائر فان ن اس عا14 مائیہ) ماہ پر یا میں بھی تحریر کرتے جیں یہ دععت فجعلت مباو کتا لین او نیجا کرنا اور افغانا ہے۔ فاذا

<u>سوال ۔ . . .</u> سرزائی لوگ کیٹے میں کے مفرت میسی نظامیر کا کسی حدیث سی ایٹ زندہ ہونا خابت نہیں ہوتا اور خود امام خارق کا میں قدیب سے کیان کی ہے وہ سے بچی سے جواب ویں اجر سند گا؟

جواب ... یکش ان ادام کُر مُنْم الله عَنْ و الله عَنْ و الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عن ابي هر برة قال رسول الله عَنْ و الذي نفسي بيده ليوشكن ان يبزل فيكم ابن مريم حكما و عدلا فيكسر المصليب ويقبل الخنرير و يصبع الجزية و يقبص المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدينا وما فيها ثم يقول ابوه برة وان شنتم وان من اهل الكتاب الاليومن به قبل موقد (از بناري ناص ۱۹۰ رسلم ناص ۸۷)

لیمن کہنا ابو ہریرہ نے کہ قربایا حضر طیہ العسوۃ واسلام نے تشم ہے اس خداکی جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے ضرور امریں کے عین ہینے مریم کے آئان سے نگا تحصارے در آ سالا نا وہ ساحب عدل وافساف ہوں
گے۔ پس توڑ دیں گئے سولی تصرافیوں کی اور قبل کر دیں گئے شریروں کو ادر رکھ دیں گے جزیہ (بیخی جزیہ جو اسمالی
ریاست میں غیر سلم ہاشندوں بینی آ دمیوں پر ٹیکس ہوتا ہے اس کے تم ہوئے کا اعلان کریں گے اور فرما تیں سے
کر اب با مسلمان یو جاؤ ورز تی کئے جاؤ کے تو سب مسلمان ہوجا کیں گئے یوں پر گھریس اسمام وافل ہو جائے گا
روئے زمین پر کوئی کافرینہ ہوگا (جیما کہ صدیت شریف میں تھا ہے) اور این کے زمانے میں بہت مال ہوگا۔
روئے زمین پر کوئی کافرینہ ہوگا (جیما کہ صدیت شریف میں تھا ہے) اور این کے زمانے میں بہت مال ہوگا۔
روئے زمین پر کوئی کافرینہ ہوگا (جیما کہ عدیت شریف کو شک ہوائی امر میں تو پڑھواس آیت شریف کو اگر
جاور پھر سجھانے کی خاطر کہا حضرت ہو ہریڈ نے کہ اگر تم کو شک ہوائی امر میں تو پڑھواس آیت شریف کو اگر
جا ہوکہ نہیں ہے کوئی لائل کما ہوئی سے قرر ایمان اونے گاھینی پر پہلے مرانے این کے درائی

(سلم ج اص ۹۵ و بغاری ن اس ۱۹۹۰) کی نیز ایک روابت میں بایں طهر خاکور ہے۔ قال محیف استے افرائول این موجہ فیکٹم و امامکم مسکم بعثی فربایا جناب رسول انڈ تائیلڈ نے کہ ایسالوگوا کیا ہوگا حال ٹمہارہ جس وقت کدائرے گاھیٹی مریم کا بیٹا ورمیان تھارے اور ہوگا تم سے امام تمہارا '' بعنی قریب ہے کہ امام مہدی علیہ العالم کے وقت میں حضرت مہلی تضبع نزول فرما کیں گے اور تھرائی ؛ ین کو منا دیں شے اور محمدی و این پر عمل تمرین سکہ۔

حدیث (مسلم نی من ۳۹۳ مثلوة العالمات س ۴۷۲) ٹیل ٹیز اعترات عذایفہ کے مروکی ہے کہ کمل قیامت کے وک نشانیاں ظاہر بول کی وہ یہ میں۔ الدخان و اللہجال والمدامة وطنوع الشماس من مغربها و انزول پس ان قرام واکل قاطع بین (بینی دایک) سے تابت ہو کہ معزت سی بن مریم منطبیہ اب تک زندہ ا آ ہانوں پر بین اور قریب زمانداہام مہدی ایشیع داول آرہا کی کے اور ان کے زمانہ بین تم ہم منطبیہ اب تک زندہ انساف ہوگا اور بال سے لوگ نبایت ورجہ کا عمل و انساف ہوگا اور بال سے لوگ نبایت ورجہ پر تی ہوں گے اور بت پرست اور بدعت ورسومات کا نام ونشان ہی دنیا پر نہ رہے گا اور امام مبدی افقائ اس وقت اہام ہوں کے اور نعر اندوں کی علمداری نہ رہے گی بلک ان کی صلیب اور سے فیرتی اور سوونوری کی نیخ کنی کی جائے گی اور معزت سے اولاد می ہوگی اور سے فیرتی اور سے اولاد میں ہوگی اور ہو تا اس تیلئ فرما کی جوگی ہوگی اور ہو تا جس تیلئ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو گا ہور ہونان سے اولاد میں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی اور ہونی جس تیل ہو تا جس تیلئ ہو تا ہوں ہوں ہوں ہوں ہو ہو گئی ہوگی ہوگی ہوگی ہو تا جس کے مقرہ شریف میں وقوں ہوں ہوں ہو گئی ہو

رال ..... سرزائی کہتے ہیں کرھنور چھنٹ خاتم ہی شدیجہ نبوت کا سلسلہ بھیشہ جاری رہے گا اور خاتم الشجان آر آن چی وارد ہے اس کے معنی مبر کے ہیں بیخی جوان سکے چھیے آ کیں گئے اور آپ کی تصدیق کریں سکے کیا ان کی یہ بات کتے ہے؟

ایک روایت میں ہے پیس میں بول مثال اس اینٹ کی اور میں بول انتما کا اور اسے نہوں کا اور (شری بول کا اور (شری بول کا اور (شری ہوں) میں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن المخطاب ( مختوا میں ۵۵۸ ) اگر بعد میر سے کوئی کی بوتا تو ضرور مر بوتا اور ( زری ن اس ۵۵ و ابوداؤون اس ۱۵ مختوا س ۲۵ میاب الفتن ) میں بایل مختی شاہد ہے۔ والله صبیحون فی امنٹی کا فابون الملئون کلھم بنز عمر الله نبی الله واللا محاتم النبيين الانہی بعد ی رہے ہی امنٹ میں آریہت ہے ) جمور نے بہاں کے جو سب کے سب اس کا دائون کریں گے کہ دو اللہ کے نبی صلاح الله کی میں بہت کے فر الله کی اس میں ہے کہ فر الله کی اس میں کے اور الله کے نبی حال کا دائوں آئری نبی میرے بعد کوئی معبورت نہ ہوگا ) بخاری واسلم شریف میں سب کے فر الله کے نبی

ال السهامات المستان المستان على بالمسونة هذا وال عن موسى الا الله لا فيني بعدى (الخلوة من ١٥٣٥) ليكن الساعلي عن المداني في المداني المداني المداني المساوات كي المسترق بياستهاك كوف كي المنتش ميرات بعد اليم الن تمام المداني المسال المدانية المداني المداني المسوة المسكوفي في الندتين آست كالدائم كي المهاق كاف العراق كاف العراق المدان والمدانية المراق المدانية في المدانية في المسترق المتناق العراق المدانية المنتسل المدانية المراق المساوات المسترق المدانية المسترق المدانية المسترق المدانية المسترق المساوات المسترق المساوات المسترق المسترق المسترق المسترق المسترق المدانية المسترق ا

'' قرائی کرائی کا این از تم انتخاب کے این اور رسول کا آنا جائز نمین رکھنا خواوہ و نیا رسول ہو یا پرانا ہو کوکک اول وحم و این رواز ساند و انجی والا ہنداور و ب نزول جبرائیل میا جبرائیل میں رساات و مدوو ہے اور میا ہاے خود مقتلع ہے کہ و نامین رسول آنے ''فروخ مدونی رسانت کا جو لاا

> جنت ادني المرحل في الديم ونهت رابره شد افتيام

(ورشين قاري من ۱۱۱۳)

و الله يهدي من بشاء الى صراط مستقيم ومن يتولى قان الله هو الغنى الحميد ومن كفر قال الله عنى عن العالمين نستل الله العفو والعافية لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. ( الأولى قام: rms e rea ( المرادي قام: ems e rea ( الأولى قام: ems e rea )

## حيات ميسى الصفاه كالمحقيق

جواب میں ایر انگیک ہے معترت امام اس بھری کے معتور اکرم میٹیٹ کا دخای زمانہ نیس بایا۔ آپ معترت امرا سکوآ فرزمان خاامت میں بیدا ہوئے متعی نیکن اس سے حدیث نا قابل احتیار نیس قسرتی کے الیکی روایات مرسل کہلاتی میں اور ارام امظام اور امام و لک کے ناویک حدیث مرسل جہت ہے۔ پھر معترت میں بھری کی مرسلات جو آتنہ راز بول سے مردی دول دولا ممان کے نام میں جی ۔ مام بھی بین المدی کھتے ہیں۔

موسلات الحسن اذارو وهاعنه الثقات صحاح. (موضوبات كيرمن ٢٥)

تر ہوں حسن بھر اُن کی مرسایات جب اسے اُنٹ راوی مقل کریں تو یا محاج کے تھم میں ہیں۔ راؤلا مزای تہذیب انکمال میں ابولنجم کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ ایک وفعہ میں سوال حضرے امام اسن اسر اُن سے کیا جہا کیا۔ آپ نے فرمایا۔

كل شي قلته فيدهو عن على غير اني في زمان لا استطيع ان اذكر عليا.

تر: مداہر دوردورت جو بیں نے اس طراح سے ویش کی ہے۔ وہ معنزے علی سے مروی ہے لیکن میں ایسے رہائے (مجان کے زمائے) اس موں کہ معنزے علیٰ کا تعلم کھاڑا نام قبیل لے سکا۔

المام بخاريٌ تاريخ مِنْ سليمان بن سالم قريشُ كهر شف مِن اور حافظ منقلاني " مُبَدّ يب من اوز الما الله

المریق ہے معنزت حسن بھری اور معنزت علی الربطنی کا باہمی مانا جہنا بیان کرتے ہیں۔

كتيدا فالدمحود عفا الله عند (تبغ زيدن ٢٥ ١ ١٣٦٥ مبغات ص ٢٨٦١ ٢٨٥)

المحايت عميني كي متعلق اشكال كاجواب

: موال .... مُبقِّرُا برسُول يَأْتِي مِنْ بغيرِج السَّمَة أَحَمَدَ (القنَّة) مَثَنَ آيت كُريدًا سَت كدمتر عا الميني الطيع: بنارت داد كه بعد مردن من رمويل خوامه آيه كه نامش احمه باشد اگر هفرت نيسي ايطيع جنوز زنده است

ا سے باید کہ بنام احمد رسول نیامہ و باشد اگر آ مدہ است کیں معنزت نمینی بینیود فوت شد ۔

**جواسب** · · · · ورمعنی آیت تحریف واقع شد بعد موت ترجمه نیست بنکه بعد ذبانی است کیمنی رفتن من چنانچه جمل مُوكُ لَقِينَةٌ بَمُ بَهُمِينَ مَعَى أَفْتِ بِتُسْمَا خَلَفتموني مِنْ بَعَدَىٰ (الراف-٩٥) الله بعد ذ طالي؟ ( آروي ها وعدريث س ۱۹۰۰:

الوكان موسى و عيسي حيين كالتحقيق

ا **موال** ..... بیبان ایک قادیاتی مولوی صاحب کی اور یادری صاحب کی چنٹ چنن کر (لوکان موی وسیسی محتیر ا **مِرْتُمْبِرِ کُلْ۔ قادیاتی مولوی حدیث کی کتب سے ب**الفاظ ہٹا وے تو یاوری کے جامع مسجد کو پیجاس رویے دینے کے بالد مخمری ہے۔ قادیانی مولوی نے لا مورک فائیریری سے کتب منگوا کر بتایا تبول سے اور لائیریری کو تھے اس مند س ذیل کتب ارسال کرنے کولکھا ہے اورلکھا ہے کہ یہ عدیث ابن کتب میں ہے۔ آ بیٹر برفرہا کیں کہ یہ کتب صربرہ

> (1) زرقاني ملي موابب اللديد (٢) والجواقبة والجواهر (۲) ، شرح فقدا كبر (۴) ، بدارج السأللين

<u> الجواب.....</u> حامداً و مصلياً.

(١) ... زرقاني مواجب لدنيد كي شرح ب-صديث شريف الن ب

(٣) ﴾ اليواقيت والجواهر مين ﷺ أكبر كي فتو حات مكيه كي مقامات كوحل كيا "كيا ہے۔ روايات حديث بن أن ال کا اس میں اہتمام نہیں ۔ جنگہ علم الاسرار وعلم ولتفعوف کے مضامین کو اس میں بیان کیا ہے۔

(٣) الشرع فقد أكبرهم كام ميل بي علم حديث في كيل ما

(۴) 👵 مدارج واسافلین جارے پاس موجوز تیں۔ اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ ریابھی تصوف بیں ہے ۔ 🤲

حرره المبدمحمود كمنَّادي عفا الله عند ١٨/٨/٣٠ يه عين مغتى مدرسه مثلا برعلوم سبار بُورضح مسبدالعطيف بم

رمضان ۱۳۵۵ ه. یہ الغاظ روایات سیح کے **خلاف بیں سیح روایات بیں** صرف" لوکان موک<sup>ا"</sup> ہے۔ <sup>می</sup> کی نمیں ہے۔ آثر

تغصيل اس بحث أن ويكمني جونو عقيدة الاسلام في حيوة عبيلي المعينز ويلمويه

فتهان مداهم فمفرك 

#### حيات ميني الغيطة برشبه كاجواب

سوال ..... ما الم كرام حمرت ميني المطاب كرندة بون بر آيت فلما توفيت كت انت الوقيب عليه الوقيب عليه الوقيب عليه الوقيب عليه المائدة الأولان بي المائدة المائدة المراب المر

الجواب معج تغییر معلوم ہوئے کے بعد اگر کوئی موال رہے تو تکھو۔ ویتغییر یہ ہے کہ میں ان کی حاست سے مطلق میا ، جب تک ان میں موجود رہا ( مواس وقت تک کا حال تو میں نے مشاہدہ کیا ہے ، اس کے متعلق بیان کر سُنا مول ) کمر جب آ ہے نے بھے کو اٹھا لیا ( لیحن اول وار میں تو زندو آ مان کی طرف اور دوسری یار میں وقات کے طور پرومن بھینا لیم بقل وفقتنی و لا امتنی و التوفی عام لھیما کما فی قوله تعالی بتوفی الانفس حیں موتھا والتی قیم تمت فی منامها ( الزم ۲۲) تو اس وقت مرف آ ہے ان کے احوال پرمطلع رہے اگے۔ وقد تقور فی محله ان عدم دلیل لا بستلزم عدم المحدعا خصوصا مع وجود دلیل اخور ۸ کرم ۱۳۵۱ ہے محله ان عدم دلیل لا بستلزم عدم المحدعا خصوصا مع وجود دلیل اخور ۸ کرم ۱۳۵۱ ہے (الزوم ۱۹ مرت الله عدم)

- (۲) ... اگر محض احتی بول مے شاک تی الله متو ان سے نبوت کول چینی جائے گی ، ان کا کیا تصور ہے؟
- (٣) ..... اگر نازل ہول کے اور اس وقت بھی ٹی اللہ ہول کے تو کیا ان کا ٹی ہونا آیت قر آئی شائم انتہین اور حدیث نبولی عَلِیَّةُ انا خاتم النبیین لانبی بعدی کے طاف نہ ہوگا؟
- (٣) ( سیح کم شریف بدوس ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ اور مقلولا شریف پاپ العلامات بین بدی المساعة و ذکر الدجال فعل اول) بی ہے (افد او حی الله اللی عبسنی) کیا حفرت نجی کریم میک کے بعد وقی و نبوت ہے۔ کیا حفرت عینی الطین کو وقی الجی کا ہونا آیت فاتم النبین وحدیث لانسی بعدی کے فلاف نبیس ہے؟
- (۵) سرورة آل مران پاروش ہے۔ (ویعلمہ الکتاب والمحکمة والنور اقو الانجیل) (آیة ۴۸) معلوم ہوا کہ خدائے ان لوتوریت شریف اور انجیل شریف سکھا دی ہے، نازل ہوئے کے بعد وہ انجیل شریف پر ممل کریں مح یا قرآن مجید کی شریعت برعمل کریں گے؟

الجواب في الدن و تانى و تانى و تالت و رائع كا حاصل ايك موال بنه اد، خاش و مادس كا عمل أيك موال ب أهل و مورث با ووسوس بين بي بيلج موال مين نبوت ميسوى براشكال كياحيا به ادر دومر به موال مين آب ك قر آن و حديث بالممكن كرف به الكال كياحيا به اور الثكال كياحيا المراضي كافى بدوليل كي حاجت نبين البين عمل كرف به الراح في مطالب بالدليل جوتا بها اور مجيب مائع به ابرا مائع مطالب بالدليل نبين جوتاه بين موال كه افير مين جوقر آن و حديث واقوال صحاب و تابعين به وئيل كا مطاب كياحيا به خطل به اصول به (جس خفل كي ذبين مين مرئل نه آن مو حديث واقوال محاب و تابعين به وئيل كا مطاب كياحيا به خطل به اصول به (جس خفل

ا الال الآل الآل کا جواب ہے کہ حضرت عیمی دیشیں ہوتٹ نزول کی جول کے داور آپ کی وی بھی وقی اوت اور کہ اس شرائیات کا ہے کے تیج ہول کے داور دو دی بھی فلاف شرایعت محمایہ نا بھرگی اور آپ کی نبوت فتم نبوت کے منافی اس سے تیس کے تم نبوت سد باب مانے نبوت الاحقامے نہ کہ سد باب بنائے نبوت سابقہ مع اجائے خاتم نبوت ۔

اور المالان وفی کو بواب ہیا ہے کہ چونک آئے شریعت فحریا کے تابع ہوں گے۔ اس لیے آپ کا ممل قرآن و حدیث پر اوگاہ اور اس کی ضرورت نہیں کہ انھول نے آ جان پر پڑھا ہو یہ نزول کے بعد کسی استاد ہے پڑھیں ،موہوب طور پر آپ کوقرآن و حدیث کا علم عطا ہوگا۔ جیسا لبھی اولیاء امت کو بھی اس طریق پر علم ویا ٹیا ہے، اس تقریر سے سب سوالول کا جواب ہو گیا۔ انٹرف علی ۴ ،مضان الربادک ۲۵۱ او

(التورض وأندر مضان المبارك ٢٥٤ أنه الداد التناوي يز ٢٥م ١٢٨ . ١٠٠٠)

### حيات بميني وادريس عليهاالسلام

السوال .... مندرجه ذيل مئله كي تحقيق كرنا جه بنا بول-

- (۱) ۔ (مریم ۱۵) پس اللہ تعالی نے معترت اور لیس القیمی کے بارے پس فرمایا ہے "ور فعداہ مکاماً علیا."
- (۲) ... گذارش یہ ہے کہ فقرت میسیٰ بن مریم کے بارہ بھن (افساء ۱۵۸) میں اللہ تعالیٰ نے قربایہ ہے اللہ وفعہ اللّه المیہ وکان اللّٰہ عزیز اُحکیماً. "
- (۳)، . . وخل ہے ہے کہ کیا حضرت اور یں انظامیٰ بھی حضرت سیح بن مریم کی طرح زندہ اپنے جسد حضری سیارک کے ساتھ آ سان پر اٹھائے مکتے ہیں۔
- (۳) الفاظ و رفعناہ مکانا علیا کے معنی بعض لوگ (لینی مرزائی فرق کے لوگ) بہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے، وہ زندہ آ سان برخیس اٹھائے گئے ، کیا یہ منی مجھے ہیں۔
- (۵) ۔ مجعش لوگ الفاظ "ور فعداہ مکانا علیٰ" کے بید مغنی کرتے میں کہ غدا تعالیٰ نے ان کو وفات دے وی اکیا یہ معنی میں ۔
- (1) ۔ وگر معفرت اور لیں فاعظہ اپنے جسد مبارک کے ساتھ زندو آ عان پر اٹھائٹ گئے میں تو آ یا معفرت ٹیٹی میں مریم کی طراق دومجی کمجی نازل ہوں گے اور نزول کے بعد وفات یا کیں گے۔
- (4) ۔ اُس سنجنی حدیث نہوی میں یا کس صولی یا تا ابنی کے قبل میں همند ت ادر میں تفاقات کے مازل موسفے اور میگر وفات یا نے کی فیم آئی ہے یا کشن۔
- (٨) اَ اَ آیا آیان شریف می یا سی کی حدیثول میں انتظار آئی جسرا فی اور دربات نے بانند ہوئے کے سوانسی اور منی

( اخبرا این طبعی موت ہے سرنہ ) میں بھی استعال ہوا ہے۔

9) - بعض سنتے میں کے منترت اور لیس فضفاہ ہے مراوح منزے البان زبلیدہ میں کیا ہو سکتے ہے۔

۔ (۱۰) ﷺ من اگر بن عربی نے فتوعات کمیہ جلد سوم صفی ۴۳۱ باب ۳۰ شل شب اسراء کا ذکر خیر کرتے ہوئے حضرت مسئی بن سریم کا دوسرے ؟ سان میں اور حضرت اور لیس اینیم کا چوتھے آ سان میں زند و موجود ہونا تحریر فر مایا ہے۔ ک این سنت فلس بن نے مضرت اور لیس منظملا کے بارے میں ایسا ہی تعصامت ۔

الجواب .... البعض سوالات كا قو اصل مبحث ہے كوئى تعلق فلاہر نبين ہوا۔ ان كے جواب كى حاجت نبيس ، اور یاتی سوا ہوں کو منشاہ ایک مقدمہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ، این کے تلہورفساد سے سب کا جواب ہو جائے گا بور وو مقدمہ یہ ہے کہ حضرت میسیٰ لظنیم کئے قصد میں بھی لفظ رفع آیا ہے اور مضرت ادریس ایک کے قصہ میں بھی سو دونوں مقام پر ایک ہی معنی ہونا ضروری ہے، پس اگر رفع میسوی ٹوخنی کہا جائے تو رفع ادریسی کوہمی، اور اگر رفع اور کی کورتی کہا جائے تو رفع بیسوی کو بھی اس مقدم پر سب موالات تن این اسو پر مقدمہ تن خود قاسد ہے آ کیونکہ لفظ رفع مثل دوسرے بے شار الفاظ کے اپنے اشتراک معنوی کے سب سب اقسام رفع کو عام ہے۔ اب جس مقام یر جس تشم کی تر جج کو کوئی دلیل مقتفتی ہوگی مراد میں آت کی تعیین ہو جائے گی ،اور جس جگہ ترجیح کی کوئی دلیل نہ سرک و ونوں وختل کہا جائے گا، چنانچے رفع السماء میں مشام و مرج ہے اور رفع حمی کوء اور و فعنا بعضہم فوق بعص ه و جات اذیا در جات مرجح ہے۔ اراد و رفع رتبی کو وعلیٰ بنرا تمام موار د استونی میں تعیمین مراد کی حسب ذیل ہوگی۔ پس رنع میسوی میں دلاک مرجع میں رفع حسی کو، پس و باں رفع حسی مراد بموکا وادر وہ دلا**ک کتب ت**فسیر و حدیث و کوام میں مشیعاً غاکور میں، اور سب میں اتو کی واسلم اجماع ہے اس رفع حسی پرخوبھ بیررفع بعد وفات بساعة قلیلة سوخوا د بدوں ونات یہ نہیں میدا ختلاف اصل مقصود کومعزمیں ، اور جن سلف ہے وفات کا وتوی منفول ہے ، اس کامحمل کہی ہے، رفع منی کا انکار وہ بھی نبیں کرتے لیں اس رفع پر اجماع ہو گیا، اس لیے آیت میں یہی مراہ ہوگا۔ اور اس کی نٹی میں علاوہ انکار ولائل تقلیہ کے ایک بیزاشنج محذور عقلی لازم آتا ہے، وہ بیاکہ آل عمران ۵۴ و محدود ا و محر اللَّهُ مِس كَاتَفْعِيلَ اللَّهِ يَعْتَصَلَ آيتَ اذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى ("آل مَرَانَ ٥٥) مِن نذكور سَبَد مَثَلُ نَصَ كَ رَبَّ ابطان کر بہود میں جنموں نے آپ مٹانٹ کے اہلاک کی تدبیر کر رکھی تھی، ایس اگر رفع و تہ ٹی کو موت عرفی مخر دان بالدفن بمحول کیا جائے تو اس ہے تکر بمبود کا ابطال کیا ہوا، بکندان کی غربیر کی تو تائید وتقریب وتقربر ہوگئی کند انھوں نے بدأ کے کرنا حذیا قفاء اللہ تعالیٰ ہی نے بازک کر ایو تو اس میں احداد کا خذ لان کی بیوار ان کی مسرے واقعیود کی کیل مانی تاریس کا شاعت مظمل و قبارت کمبرش جونا لهاج سے اور آیت **و مکر وا و مکو اللّه مث**ق سے فالی بولی جاتی ہے، موسی تو موسی کوئی حافق بھی اس کو جا نزایس آنا سکتا واس سے **بیباں رفع حس منبقن ہوگا** اور فسی بيبوت الذن الله أن تترفع (أنور٣٩) مين وليل مرجع تنه رفع رتبي كواور وواديل امر سيطعظيم مساجد كا أورعدم وجوب ہے رک صلی کا اور رفع اار یک میں کی تشم کی ترجیج میٹنی کی کا کی دلیل میں، اس لیے وہ محمل ہوگا دونوں کا ، چنانیہ سف کے اقوال دونوں طرف ہیں، اس تقریبہ سے سب موالات متعلقہ مقام کا جواب ہو گیا، جوادنی تامل ہے ہے اب منطبق وسكنا بيد. أنركسي كي طيق عن خفاه وتغرر او جواريا بالسدر والنداعم بالمتيان شرف على وتلم رجب المعادط ( الجريبي عني النياني كوها الجه البراد الفتاري الإسماع عام عام ( عمد عام عام)

# حضرت عيسى التليكان كا رفع جسماني

## حضرت عيسلي للقيهة كارفع جسماني اورقرآن

سوال ..... زیدیا متفاور کے اور بیان کرے کہ حضرت میسی نظیدہ کے زندہ آسان پر اٹھ نے جائے یا وقات و بے جائے کا وقات و بے جائے کا مقرق کرتا ہے۔ جائے کے دائدہ آسان پر اٹھ نے جائے یا وقات ہے کہ اور سے جائے کا موش ہے۔ جیسا کہ زیدگی بیرعبارت ہے '' قرآن نہ اس کی تصرق کرتا ہے کہ افعوں ہے کہ ادا ان کو جسم وروح کے ساتھ کر و زمین ہے اٹھا کر آسان پر کہیں لے گیا اور نہ بھی صاف کہتا ہے کہ افعوں نے زمین سطیق موت پائی اور صرف ان کی دوح اٹھائی گئے۔ وس لیے قرآن کی جیاد پر شاتو ان میں سے کسی ایک پہنو کی قطعی کئی گئے ہے اور اور ایرا تبات ۔'' تو زید جو بید بیان کرتا ہے و آیا اس بیان کی بنا پر مسلمان کہلائے گایا کا فرد وضاحت فرما کیں۔

قرق ن کریم میں حضرت میسی بیازی کے رفع جسمانی کی تصریح "بہل رفعہ اللّٰہ المیہ" اور "انسی متوفیک و رافعہ اللّٰہ الله" اور "انسی متوفیک و رافعہ اللّٰہ الله" اور الله متوفیک و رافعہ اللّٰہ" میں موجود ہے۔ چنانچے تمام ائر تغییر اس پر متفق میں کدان آبیات میں معفرت میسی ایفید کے رفع جسمانی کو ذکر فرمایا ہے اور رفع جسمانی پر احادیث متواترہ موجود میں ۔ قرآن کریم کی آبیات کو احادیث متواترہ اور امت کے اجمائی عقیدہ کی ردش میں دیکھا جائے تو بیدآیات رفع جسمانی میں قطبی واالت کرتی ہیں اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن کریم معفرت میسی الفیدی کے رفع جسمانی کی تعربی کرتا۔

(آب کے مسائل اور ان کاعل نے اس ۱۳۹۹ کے ۲۳۷)

سوال..... ودافعك الى بمن زنده آسان پراخليا جانا كون مرادنيا جائة؟

رفع عیسی الطفین کا قرآن سے ثیوت فیلد افغال الله بعیسنی انی منوفیک الآیة کی تغیر کا بیان ان الغاظ سے کرتا ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے حیات سے ادر رفع الی اسما قطعی طور پر 4 ہت تبیس ہے۔ قرآ ن مجید کی مختلف آیات نے یقین نہیں البت ظن کے درجہ جی یہ امر ٹابت ہے کیونکہ صریح نص تعنی اس امر میں واقع نہیں ہے۔

عمرہ کے بار بار نوجہ ولائے کے باوجود زید اپنے خیال پر ہما رہتا ہے۔ آخر میں تک آ کر کہتا ہے کہ عقیدہ تو میرا بھی وی ہے۔ اس کی صراحت احادیث میں عقیدہ تو میرا بھی وی ہے کیکن قرآن مجید سے یہ چیز قطعی الثبوت نہیں بلکہ نفتی ہے۔ اس کی صراحت احادیث میں موجود ہے۔ عمرہ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوکرز یہ کواس اہم سفد کی طرف توجہ دایاتے ہیں لیکن زید اپنے خیال پر بعند قائم ہے۔ مسئد کی صورت مسئولہ کو پیش نظر دیکھتے ہوئے زید کے متعلق شریعت بیضا کیا فیصلہ صادر قرآنی ہے؟ ا

الجواب ...... رفع الى السمآء قرآن سے قطعاً ثابت ہے۔ "و دافعت الى" "بل دفعه الله اليه" أبوت تعطى ہے اور ہر دوآيت كى دالات "دفع الى السماء" پر اجماع است سے ثابت ہے۔ است محديكا اجماع باطل امر برنبيس ،وسكتا جوشش ہے كہ" دفع الى السماء اقرآن سے ثابت نہيں دوسخت نظمى پر ہے۔ اس كو باطل امر برنبيس ،وسكتا جوشش ہے كہ" دفع الى السماء اقرآن سے ثابت نہيں اگر وہ ہے كہتا ہے كہ براعقيده قرآن و مديث تے علم سے قرابحی مس نہيں ہے اور شاسے اجماع كا علم ہے ليكن اگر وہ ہے كہتا ہے كہ براعقيده بحق تام مسلمانوں كے ساتھ متقل ہے ہينى حيات عينى المقامة الى المهاء كا قائل ہے كوا حادث كى بناء پر الله سمى توان كوكام زابا جائے گا۔ مندرج ذیل حوالہ جائے لو توں۔

حد نظ ابن کثیر نے مور و نسا ، کی تغییر میں اجماع است نقل کیا ہے کہ احادیث نزول میسیٰ بیشید متواتر ہیں ۔

- 🔻 💎 مام ترقدی نے نیسٹی انظی کا وجال کو قمل کرنے کے سلسلہ میں چندرو صحابی کی روایات کا حوالہ ویا ہے۔
  - ا 👚 ﴿ فَوَا أَيْنَ تَجُرُّ فِي صُحَّى البَارِي مِن نَزُ وَلِي مَسِنِي القَنْعُونَا كَا تُوارَ تُقَلَّ كِيا ہے۔ ابی انجسین آسیری ہے۔
- م التخيص الحير كماب الطلاق بين كلما بها اما رفع عيسنى عليه السلام فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه حيًا.
  - ۵ منيت عيني مفتيح اور رفع الى السماء بالجسد لازم وملزوم مين.

یہ اشارات میں جو ہم نے ذکر کیے میں زیادہ تفصیل کے لیے مفاحظہ ہو۔'' عقیدہ الناسلام فی جیاج علیٰ تفقیع''

الجواب سواب خير محرمتم خير المدارس ملكان ١٥/٥/١٥٣١ه

بندو محمد مبدالله غفرلد خاوم وارالافقاء خيرالمدارس متان (خيرالغاوي ع اص ١٥٢١٥)

#### قاد یا نیوں سے سوال

سوال ... مرزا ناام احمد قادیانی کے آنے ہے پہلے جوالل سنت والجماعت اپنی جمائق تنظیم اور مرکزیت ہے اللہ شنت والجماعت اپنی جمائق تنظیم اور مرکزیت ہے اللہ شنا تھے اور سوادا فضم کے نام سے تمام ممالک اسلامیہ بھی ایک انبو و کئے کی مستقل فیڈی مرکز کے بغیر موجود تھا وہ المبلنت فرقہ ناجیہ بھی ہے نہ تھے تو جو بھی اس وقت فرقہ ناجیہ تھا اللہ تھا ہے کہ موجود ہے ان جی ایک فرقہ ناجیہ تھا اس کی نشاندی کی جائے گئے گئے اس جی اور اگر وی مرکزیت سے ناآ شنا اور اختشار زدو المستقب جن جی فالیا فلام احمد مرزا کے والد مرزا غلام مرتشی بھی شائی تھے۔ اس وقت وفرقہ ناجیہ تھ تو مطلق کیا جائے کہ اس فرقے کو الا و ھی

المجمعاعة كامسداق كيے ترار ديا جاسكا ہے۔ نيز اس كى بھى تعميل كى جائے كہ جماعت سے مراد بى ہے كہ آيك رجشر ميں نام درج بوں اور سب كا چندہ آيك جگہ جح بوتا ہونہ خواہ ندئي اور سياس امور ميں ان كے امام اور صدر بھى عليمدہ عليمدہ بول جوآئيں ميں مختف السلك بھى بول يا جماعت سے مراد وہ افراد بھى ہو سكتے ميں جو ايك خداء ليك قبلہ، ايك قرآن اور ايك جغيركى مركزيت ميں ايمان ركھتے ہوں اور صرف ان كى على زعركى ميں انتشار جود اور ان كے ياس كوئى ايك رجش نہ ہو۔

اس موال کے جواب میں بل آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔

ٹانیا جس انتشار لامرکزیت سے متاثر ہو کر تنظیم المسنّت کا مرکزی پلیٹ فارم عمل جس آیا اور دفرت کا ذیر بحث شذرہ ای ندہمی اور تبلیقی مرکز کے استکام کے لیے ایک ایل ہوتو اس مرکز کے موجود اور ثابت ہونے کی یہ شہادت مدیر" الفرقان" نے کیا ای شذرہ جس نہیں وے دی۔ اس میں دیکھئے۔

''اس غربی وتبلینی مرکز کواس قدر معنبوط و متحکم کر دیں کہ دہ ندہب حق سے دابت اپنے تمام افراد کو اپنے ساتھ رکھ کرتبلینی خدمت سرانجام دے سکے۔''

ابرالعطاء جالتدهری (قادیانی) اس پر ایسے دم بخود ہوئے کہ کانو تو بدن میں خون نہیں ..... مرزا غلام احر قادیانی کے ویرد اس کی وفات کے بعد چیسال تک بھی اکٹھے ندرہ سکے اور ان کا اختلاف خود اس مسئلہ میں ہوگیا کہ دونوں کے حضرت صاحب کا امسل دعویٰ کیا تھا۔ مسائل کا اختلاف تو دور کی بات ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قاد بال کے امسل دعوے می مختلف ہو مجے۔

آ تخضرت ﷺ کے جانفین مسلسل اور بلافعل تمیں سال تک منبان نبوت سے برسم خلافت رہے اور آ دھی ونیا ان کے زیر تھین تھی اور بہلوگ اپنے امام کے اصل دعوے کو بن نہ یا سکے۔ اس سے زیادہ ان کی ٹاکا می اور کیا ہوگی۔

مفتى اعظم معراستاذ العلماء شنخ حسنين محر مخلوف كاعلى وتحقيق فتوى معررت عيسى القليطة كارفع آساني اور كفريات مرزا غلام احمد تادياني

ہفت روز و ' وعوت' کے باب الاستغمارات میں کانی عرصہ ہے ایسے سوالات موصول ہورہ ہے کہ سید تا حضرت میں گھیں کے رفع جسمانی اور حیات آسانی کے متعلق علائے مصر کا عقیدہ کیا ہے۔ کیا وہ واقعی اسلام کے اس اجمائی مقید ہے کے قائل جی کہ حضرت میسی افٹین کا ظہور تانی علامات جی اس اجمائی مقید ہے۔ کہ قائل جی کہ حضرت میسی افٹین کا ظہور تانی علامات جی اس جائی مقرب اور پاک و ہند اور یہ کہ دور آسان پر بجسد عفری زندہ اور موجود جی یا علامے مصراس باب جی باتی جمعے علاء عرب اور پاک و ہند کے خلاف جیں۔ ان سوالات کا اصل محرک مصر کے ایک آزاد خیال پر دفیسر هلتوت کا ایک مضمون تھا جو آن ہے کہیں تمیں سال پہلے شائع ہوا تھا اور جے قادیائی حضرات اپنی جمنوائی جی برسال شائع کرتے رہے ہیں۔ اس کی بیان معران کے ساتھ جیں۔ اس خلاف اور تعلیماء حضرت کی ہے حکومت مصر کے سابق منی اکا برعلائے معران کے ساتھ جیں۔ اس مطالح اور تعلیماء حضرت کی جاتھ جیں۔ اس خلاف کا ایک نتوئی ان کی بلند پایے کاب مفود البیان لموان القرآن طبع و سرح ادھ نے نقل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کلوف کا ایک نتوئی ان کی بلند پایے کاب مفود البیان لموان القرآن طبع و سرح اور ہوتے رہے ہیں۔ رہا پر وفیسر اسلم من موسول ہوتے رہے ہیں۔ رہا پر وفیسر مقتود کا معاملہ تو آزاد خیال اور خود بہند ادیب کہاں نہیں طبح۔ و اگر مصر کے ایک غیر ذمہ دار اور خور بہند ادیب کہاں نہیں طبح۔ و اگر مصر کے ایک غیر ذمہ دار اور خور معتمد عابہ معاملہ تو آزاد خیال اور زخود بہند ادیب کہاں نہیں طبح۔ و اگر مصر کے ایک غیر ذمہ دار اور خور معتمد عابہ معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں طبح۔ و ایک معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں طبح۔ و ایک معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں طبح۔ و ایک معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں طبح۔ و ایک معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں طبح۔ و ایک معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں۔ و ایک معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں۔ و ایک معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں۔ و ایک معاملہ تو آزاد خیال اور خور بہند ادیب کہاں نہیں۔

پردئیسر نے سلف کی شاہراہ ہے ہے کر کتاب وسنت میں الحاد کی راہ اختیار کی ہے تو اس سے بدائان منیں آتا کہ جمہور علائے معراہ را رہاب نوئی و قضاء بھی محاذ اللہ اسلام کے اہمائی فیصلوں سے برگشتہ ہو مجھے ہیں۔ جس طرح پا نستان میں مسٹر بیویز اسلامی عوانات کو بی اپنا موضوع مخن بنا رہے ہیں اور النہ کے قلم کی جو لاتگاہ یہ اسلامی موضوعات بی ہیں۔ تاہم آفیس بیباں پا استان کے اوشے درجے کے علاء اور محققین کا اعتاد واصل نہیں اور علی ابواب بیس ان لوگوں کی رائے نہ سرف نیالا ہے بلکہ کفر کی مرحدول سے لمتی ہے اس طرح مصر کے آزاد خیال بروفیسر شانو سے بھی وبال کے علی وبی اور تحقیقی سفتوں میں کسی اعتاد کے لائن نہیں رہے ہیں۔ افھوں نے جب وہ تحجیب کر جو مبال کے ایک میں تو بیا کہ بیٹون آئے جیب کر تحریک تھی تھی ہے کہ یہ قادیانی حضرات آئے دن اس طرح شائع کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ بیٹون آئے جیب کر تو دہاں کے اکار علاء نے ای وقت اس کی تردید فرما دی تھی اور تحقیق فیصلہ قار کین ' وجوت' کے رکھی فرمانے تعاد کار کین ' وجوت' کے مرکھی فرمانے تعاد کار کین ' وجوت' کے مرکھی فرمانے تعاد کار کین ' وجوت' کے مرکھی فرمانے تعاد کار کین ' وجوت' کے مابی صفتی اعظم کا پی تحقیق فیصلہ قار کین ' وجوت' کے مرکھی فدمت ہے۔ ترجہ موان منظور احمد صاحب ( چنیوٹ ) نے کیا ہے۔ (ادارہ )

واعلم ان عبسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال وما قتلوه يقينًا. فاعتقاد النصارى القتل واصلبه كفوء لاريب فيه وقد اخبر الله تعالى انذ وفع اليه عيسى كما قال و رافعك الى وقال بل رفعه الله اليه فيجب الايمان به والمجمهور على انه رفع حيا من غير موت ولاغفرة بجسده و روحه الى السماء والخصوصية له عليه السلام هى في رفعه بجسده و يقاء و فيها الى الامد المقدر له.

واما التوفي المذكور في هذه الآية و في قوله تعالى فلما توفيتني فالمراد منه ماذكرنا على الرواية الصحيحة عن ابن عباسٌ والصحيح من الاقوال كما قاله القرطبي وهو اختيار الاتباري وغيره.

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اى ما احد من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عيمنى عليه السلام آخر الزمان الا ليؤمنن بانه عبدالله ورسوله و كلمته قبل ان يموت عيمنى عليه السلام فتكون الاديان كلها دينًا واحد وهو دين الاسلام الحنيف دين ابراهيم عليه السلام و نزول عيمنى عليه السلام ثابت في الصحيحين وهو من اشراط الساعة.

(مغوة البيان لمعان انقر آن ص ٩ ١٠-١٠٠)

ترجمہ الاور جانا جاہے کے عیسی الفیق نہ تو تھی ہوئے ہیں اور نہ ہی سولی دیے مجے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد سفالی ہے۔ و ما قطوہ و ما صلوہ و لکن شبہ لھیم و ما قتلوہ بقینا افھوں نے میسی الفیق کوئی بھی نہیں کیا اور سول ہے نہیں الفیق کے نہیں کیا اور سول ہی نہیں اور سیاس فیل ہی نہیں کیا اور سیاس میں الفیق ہے کہ انھوں نے صول ہی نہیں ویا۔ لیکن ان کے لیے ایک خص کومیسی فیلیوں کے ہمشکل بنا دیا گیا اور سیاس میں کیا۔ لیڈا عیسا ئیوں کا قبل اور صلیب کا عقیدہ رکھتا بلاشبہ کفر ہے اور الفرتوال نے قرآن ان کی میں نہیں اور الفرتوال نے قرآن اللہ کی میں جھے اپنی طرف افسانوں کا۔ افسانوں گا۔

اور فرمایا۔ بیل دفعہ اللّٰہ البیہ بلہ اللّٰہ تعالیٰ نے عیلیٰ اللّٰہ کو این طرف اٹھا لیا ہے۔ لہٰڈا اس پر (جسمائی رفع پر) ایمان لانا واجب ہے اور جمہور علاء اسلام کا اس بات پر اٹھاتی ہے کہ عیشیٰ اللّٰہ کا کوموت یا نینر طاری کے بغیر زندہ آسان پر اٹھا لیا گیا ہے اور جسم سیت آسان پر اٹھایا جانا اور وہاں ایک عدت مقررہ تک مقیم رہنا آ ہے ہی کی خصوصیت ہے اور لفظ تو فی جو اس آیت اور آیت فلما تو فینسی میں ندگور ہے۔ اس سے مراو وہی ہے جو ہم نے ذکر نے این عبائ کی سی حق قول وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ انام قرطی کے علاوہ وی ہے اور مفسر ین کے اقوال میں سے سیح قول وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ انام قرطی کے علاوہ وی علام کرام نے بھی تھری کی ہے۔ وان من اعل المکتاب الا ليؤمنن به فبل موقع کی تقییر میں مفتی اعظم قرائے ہیں ''آ فری زمان میں مینی انظیم کے نازل ہونے کے وقت جو اہل کتاب بھی موجود ہوں گے۔ وہ مینی لنظیم کی موجود ہوں گے۔ وہ مینی لنظیم کی موت سے پہلے اس بات یہ ایمان لائیں سے کہ دہ اللہ کے بدرے اور اس کے کہ وہ ایش کے بندے اور اس کے کہ بیں اور تمام تراہب کی جگہ ایک بات یہ ایمان لائیں سے گا اور وہ ایرا جبی و تین اسلام میں خبت ہے اور یہ نزول ساوی قیامت کی ہے اور مین نظام کی تاری ہوتا ہے جا در مین نوال ساوی قیامت کی شاندوں ہی سے ایک نشانی ہے۔'

والمواد على القواء تين انه تَكُ آخر ابيآء الله و رسله فلا نبى و لارسول بعده الى قيام الساعة فمن زعم النبوة بعدة فهو كذاب افاك و كافر بكتاب الله و سنة رسوله ولذا افتيتا بكفر طائفة القاديائية اتباع المفتون غلام احمد القاديائي الزاعم هو واتباعه انه نبى يوحى اليه و انه لا يجرز شاكحتهم ولا دفتهم في مقابر المسلمين.

(مفرة البال لمان الترآن المسلمين.

لقضيلة الاستاذ الشيخ الحسنين مخلوف مفتى الديار المصرية السابق و عضو جماعت كبار العلماء طبع اولى - ٣٤ ارد.

ترجمہ: آزر آیت خاتم النمین تحریر فرمائے ہیں اور لفظ خاتم کی مراد زیر والی دونوں قرائوں کی بناء پر یہ ہے کہ آخضور ﷺ نبیوں اور رسولوں کے آخر میں آئے والے ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی ہی اور کوئی رسول نہیں بناؤ جائے گا۔ لبندا حضور کیائے کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ پر لے درجہ کا جمونا، بہت بڑا بہتان باند سے والا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا منکر ہے۔ ای لیے ہم علماء حق نے مرزا نلام احمد قادیائی کی شیح تمام جماعت سے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی اور اس کی تمام جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کی طرف وتی کی جاتی ہے تفر ہے ہم یہ جس فتوئی وسے ہیں کہ شدان سے ساتھ رشتہ کیا جائے اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کیا جائے۔''

حیات ورفع الیٰ السماء پراشکال کا جواب

سوال ..... اگرشیج زندہ آسان پر بلا ایڈا بیود چلاگیا تو دوسیج کا بمشکل جومصلوب ہوا تھا اس کی نغش کدھر تی۔ اگر وہ مصلوب کوئی ادر تھا تو حوار یوں کواس کے چرانے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ...... بحكم آنكه دروغ مورا عافظه ندباشد. ببلا الزام جو بيرصاحب پرنگايا تعاليين اجاع قول عيمائياں جلدی خيال سے جاتا رہا۔ اب فرماسيئے به قول ميمائياں جلدی خيال سے جاتا رہا۔ اب فرماسيئے به قول کس كا ہے اور صریح قول اللہ تعالیٰ کے خالف ہے یا نہیں۔ ویکھو (واف كففت بنبی اسوائيل عنك المجانتهم بالمينات) (اندوس) يعنى الے سیح مجمله بماری نعتوں کے ایک نفت به بھی ہے تم پر کہ ہم نے بنی امرائیل کو جب انھوں نے تیرے ایڈا اور قم کو ارادہ کیاروک وہا اور تم کوان کی ایڈا سے بچالیا۔ میں خواریوں سے کیا ایڈا سے بچالیا۔ تن جو تاریوں سے کیا مطلب۔ آپ تی چونکد ان کے تالع جی ان سے وریافت فرمالیں۔ فیر تیرما ہم تی سمجھا دیتے ہیں۔ جب حواریوں

کو ابتداء میں صلیب پر چ حانے کے وقت وحوکا لگا تو اپنے اس زعم کے مطابق نعش مصلوب کو بھی قبر سے چرافیار (فاولی میریس ۳۲)

ر فع الی السماء کے وقت عرعیسی پر اشکال کا جواب

<u>سوال …..</u> پیرصاحب عیمائیوں کے اس قول کی تائید کرتے ہیں کدکتے ۳۳ سال کی عمر میں آ سان پر چلے گئے میں۔ تمر اپنے نانا صاحب سیّد الاوّلین ولاَ خرین ﷺ کے اس قول کو کیوں ٹیس ماننے جومنتدرک اور طبرانی میں موجود ہے۔ والحیونی ان عیسنی بن موجہ عاش عشرین وحائذہ سند۔

جواب سن اظرین علاء کرام اس میں نہایت تی متجب ہیں کراس سوال کو اٹل اسلام کے مقید و اجمالیہ کے مرق کی نسبت سے کیا خیال کیا جائے۔ آیا مناقضہ ہے یا معادفہ یا متع رفع خواہ ۳۳ سال کے بعد ہو یا ۱۴۰ سال یا ۱۵۰ سال کے علی حسب اختلاف الرؤایات حیات کے الی الآن کو مناتی نہیں۔ قطع نظر اس جہالت سے امام جلیل عافظ تماد الدین الی کثیر نے ۳۳ سال مطابق مدید کی کھا ہے اور خازین اور این سعد اور اجمد اور حاکم نے اس کو سحاب عظام کی طرف مندوب کیا ہے۔ فائد رفع ولد المث و ثلثون سنة فی الصحیح وقد ورد ذالک فی حدیث فی صفح اہل المجنة انہم علی صورة ادم و میلاد عیسلی ثلث و تلین سنة واماما احکاہ ابن حدیث فی حدیث فی حدیث اندرفع ولد مائة و خدسون سنة فشاذ غویب بعید. (این کیرم ۳۲۵)

قال ابن عباس ارسل الله عيمشي عليه السلام وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهراً - ثم رفعه الله اليه (تفسير خازن ص ٥٠٣) و اخرج ابن سعد و احمد في الزهد والحاكم من سعيد بن المسيب قال رفع عيمشي ابن ثلاث و ثلثين سنة. (تَأَوَّلُ مِرِيِّلُ ٢٢٠٣)

رقع ونزول مسح الظنيلا

قادیائی نظریات کی فرماتے ہی علامے وین شرع حین سائل ذیل میں جونمبروارورج کے جاتے ہیں۔

- (1). ...حفرت عيلى الطيعة جم عفرى بي آسان برافائ مح ياصرف روح؟
- (٣) ... بيني الظاهة اب تك زنده بين يائين- اگر زنده بين توكيا كهات بين كيونكدانساني زندگي كانداراس پر ہے؟
- (٣). ... معترت مسلی الطیلا کا نزول آسان ہے کب ہوگا اور کس شریعت پر ان کا عمل ہوگا اور اپنے آپ کو ٹی کہلائیں مے ما امنی؟
  - (٣) معترت ميني الفيظ بمن ذريعه سي آسان پر محظ موا يا بكل ياكسي تخت برسوار موكر بطير محطي؟
    - (4) . معترت ميسي الطيعة كهان وفن بهول مي اوركتني عدت دنيا بيس ربين ميع؟
      - (٢) ... حضرت ميسى الظيرة كي حيات ومزول آساني سدا أكاركرة كغر إنهيس؟
    - (2)... نى ادر رسول بى كيا فرق ب، ادر خليف كيامعنى بين ادراس كى تعريف كيا ب،
- ( ^ )... مجدد کے کیامتی ہیں اور کس کو کہتے ہیں؟ اور سرزا غلام احمد قادیاتی نے جو وعویٰ کیا کہ بیں نبی اور رسول اور مجدد زبان اور کرش جی ہوں اب اس کو کیا ہا؟ جائے مسلمان یا اس کے برعکس یا اس کے دعویٰ کے موافق؟
- (9) ۔ مرزا قادیائی کوکوئی فض نبی یا رسول یا مجدد وکرش کی بانے یا سرف اس کے انعال کو اچھا سمجھے تو ایسے مختص کا تد بوط یا ایسے فض کے ساتھ کھانا پیا ناظر لینا وینا از غذہب المستنت والجماعت جائز ہے یا نبیس؟ قرآن

مجیدو احادیث ہے بلاتا خیرتحریر فرمائیں۔

جواب .....ا خیس مرف آل دصلیب کی تر دید کی گئی ہے کہ و مافشلوہ و ماصلیو دیونی مینی دینے بھا کو نہ انھوں نے آل کیا اور نہ سول پر چر حایا۔ اس نفس قرآنی ہے رفع جسمانی ثابت ہے کیونکہ قبل اور صلیب کا فعل جسم پر وارد ہوتا ہے نہ کہ روس پر۔ پس جس چیز کو آلی اور صلیب ہے بچایا اس کو انھا باء اور روح کو نہ کوئی قبل کرسکتا ہے اور نہ صلیب پر چر حاسکتا ہے۔ اس ہے ثابت ہے کہ جسم کا رفع ہوا کیونکہ قبل اور صلیب ہے جسم می بچایا گیا۔

جواب ...... استا جہم و روح مرکی کی حالت کا نام عینی تھا۔ و حافظوہ و حاصلہوہ (انسا، عندا) میں جوشمیری بیں وہ حضرت عینی النظافی جو کہ دوئ وجہم کی مرکبی حالت کا نام ہے ان کی طرف راجع بیں۔ جب عینی النظافی کو مرکبی حالت میں اور حضرت عینی النظافی کو کر مرکبی حالت میں اخواج میں اور نہ ہاتھ افوا کر دھا کر ملک ہے۔ ہی جم مع روح کا رفع بحالت زندگی ہوا۔ چنا نچر شخ شہاب الدین المعروف این ججر ( انتیاس الحجود کو مراح عرب اور نہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے حسینی فاتفق اصحاب این ججر ( انتیاس الحجود کو استفاد کو النفی احداث المعروف کا رفع عید نوال کا کر حضرت میسی النظامی ہوں کے ساتھ بحالت زندگی الحداث کے اس اللہ بیان اللہ بیان اللہ بیان کے ساتھ بحالت زندگی اخواج کے ۔

<u>جواب ...... ا</u> حضرت عینی این کاره بین جیسا که اجماع سے تابت ہے جیسا اضایا حمیار ان کے کھانے پینے اور لیول و براز کا جواب یہ ہے کہ آسانی کرہ برایک زیمن سے کی حصر زیادہ ہے اور جدید علوم حکمت سے تابت ہے کہ برایک ونیادی اشیاء آسانی تا ثیرات سے معرض ظہور میں آتی میں اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وغی السسماء رز فکھ لینی تمہارا رزق لینی روزی آسان میں ہے۔

دوم! حضرت آوم الفينة كا بهوط آسان بي تعوض قرآنى بي تابت بد ين جو كهانا بينا وغيره حفرت آمم الفينة اورحوا كو مثل قما وعن حضرت عينى الفينة كو كمانا نبيل مثا اور عموست عينى الفينة كو كمانا نبيل مثا اور عموست عينى الفينة كو كهانا نبيل مثا اور عموست بين الفينة كو كمانا نبيل مثال اور عموست بين كوفي آسان برحميا بيا و معفرت مينى الفينة كى شكايت من كرآيا بها تو بتائي بيد مرف علوم تحكمت وفل في بين كا واقتيت كا باعث بكر البيد البيد المين المتراض كي جات بين بديده بين آسان بربيو لي بين ماده اور مناصر موجود بين تو آسان كلوق كورزق كا من كما كيا تياس فاسد بي جبكه علوم جديده سي تابت بوحميا به كرمن في عن مربي اور جنگل بين اور آباديال بين توبيد اعتراض بالكل فلط به كرمين الفينة الله الله كارت كومينى الفيلة الله من مربي اور جنگل بين اور آباديال بين توبيد اعتراض بالكل فلط به كرميني الفيلة

سوم! جب نص قرآنی (البترہ عدہ) سے ٹابت ہے کہ بن اسرائیل کے واسلے خوانچہ بالکل تیار پکا پکایا آسان سے نازل ہوتا تھا تو بکرا یہے اعتراض مضامین قرآنیہ سے ناواقفیت کا یا حث ہے۔

جواب سست معنرت میشی الظاہ کا نزول قیاست کی دس نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ (زندی شریف ہے ۔) م ۱۳۲ ابواب العن ) حفرت میشی کا نزول وابند الارض کا نکلنا وجال کا فروج وفیرہ وفیرہ لیس جب قیاست آئے کو ہوگی تب حفرت میشی الظیمی کا نزول ہمی ہوگا۔ معراج میں رسول اللہ تفکی نے حضرت ابراہیم و سوک ویمیٹی میسیم السلام کو دیکھا تو قیامت کے باہرہ میں گفتگو ہوئی۔ حضرت محد تفکی فرماتے میں کہ پہلے بات حضرت ابراہیم انظیمہ پر ڈ ٹی گئی اٹھوں نے فرمایا کہ جمھ کو خبر ٹیمن کہ قیامت کب ہوگی۔ بھر حضرت مولی لیفٹیج پر بات ڈالی کی تو اٹھوں نے بھی فرمایا کہ بھٹہ کو خبر ٹیمن ۔ بھر بات حضرت عینی مایٹیجا پر ڈالی گئی اٹھوں نے فرمایا کہ قیامت کی تو بھٹہ کو بھی فبر ٹیمن مگر اللہ تعالی کا میر سے ساتھ وعدہ ہے کہ بھی زمین پر جا کر دجال کوفٹل کروں گا۔ (این مایہ س 194 باب فتہ الہ جال فرون میں این مرمم) اس حدیث سے ٹابت ہے قیامت سے چہلے حضرت عیسی ڈھٹے کا فرول ہوگا اور دجال بھی نظے گا۔ بھی عبرت ہوا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسی انتظامی کا فرول ہوگا ادر اس کاعلم اللہ تعالی کو ہے۔

جواب ..... میں حضرت عیسیٰ الفیق کا رفع جسمانی بذراید بدلیوں کے ہوا جیسا کہ انجیل اعمال باب آیت 9 میں کھنا ہے۔ کو ایستان کے دیکھتے ہوئے اوپراٹھائی حمیار اور بدلی نے اے ان کی تظرول سے چھپا لیا یہ بدنی کا لفظ فاہت کر رہا ہے کہ رفع جسمانی ، ورندروح کے واسطے بدلی کا ہوتا بالکل فضول ہے۔ کیونک روح خود عالم علوی ہے ہے اور تمام علوی ہے ہے اور تمام جنہاں جانتا ہے کہ روح اٹھانے کے واسطے بھی بدلی خیس آئی۔ پیس مین آئی۔ پیس مین آئی۔ پیس مین آئی۔ پیس مین کے ذراجہ سے افسانے کے دراجہ ہے۔

جواب ...... معرت میسی انفیجه ۴۵ برس زمین پرره کرنوت بول کے بسیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فیدفن معی فی قبری (ستنوۃ ص ۴۸۰) لیمی حضرت میسی انفیج بیرے مقبرے میں مدفون ہول کے چونکہ کنجائش ان مختصر جوابوں میں اس قدرتہیں کہ تمام حدیثیں لکھی جا کیں۔ اگر کسی نے انکار کیا تو پھر پوری حدیثیں کھی جا کیں گ۔

جواب .... کے ہی اور رسول میں فرق ہے کہ ہی صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوتا اور رسول صاحب شرایعت ہوت ہے۔

ہوتا ہے۔ حضرت شنٹ اکبر کی الدین این عربی آبی کتاب فصوص الحکم فصل ۱۲ میں لکھتے ہیں " نبی وہ ہے جو فتل کے پاس ہدایت کے لیے اور اس کمال کا راستہ مثانے کے سلے بھیجا گیا ہو جو حضرت عمیمیہ میں ان کے اعمان خبتہ کی استعداد کے مقتصاء پر ان کے لیے مقدر ہے اور وہ نبی بھی صاحب شریعت ہوتا ہے جیسے رسل ملیم السنام میں اور بھی صاحب شریعت ہوتا ہے جیسے رسل ملیم السنام میں اور بھی صاحب شریعت جدید نبیں ہوتا ہے جو ان کی استعداد کے موافق تعلیم کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے اخبیاء ہیں۔ "شن اکبر کی عمارت میں اس کے تقائل کو ان کی استعداد کے موافق تعلیم کرتا ہے ہیں ہوتا ہوں ساحب شریعت جدید کہیں ہوتا ہوں ساحب شریعت جدید کہیں ہوتا۔ یعنی نبی صرف نبی ہوتا اور رسول نبی بھی ہوتا اور رسول بھی۔ خلیفہ تو صاحب حکومت ہوتا ہوں صدود شریعت کا تعمان ہوتا ہوں ہوں اند مقطعے نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اوب سلما تے جو شریعت کی حفاظت کریں گے۔ سطح حدیث میں ہے کہ رسول القد مقطعے نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اوب سلما تے جو شریعت کی حفاظت کریں گے۔ سطح حدیث میں ہے کہ رسول القد مقطعے نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اوب سلما تے

جاتے تھے نیموں سے جب ایک نی توت ہوتا تو روسرا نی مبعوث ہوتا گر چونکہ میرے بعد کوئی نی نیموں ہے لیمی غیر تشریعی نی جو تھا ہوتا گر چونکہ میرے بعد کوئی نی نیموں ہے لیمی غیر انتظامی نی جو تا اس لیے میری است کے امیر یا خلیفے لیمن یا شاہ صدور شرایت کی نامبائی کریں گے اور چونک میں خاتم النمیون جوں اس داسطے نی کوئی نیموں کہلائے گار مشکو تا شریف میں ان داسطے نی کوئی نیموں کہلائے گار مشکو تا شریف میں ان دار میں مدین ہے مفسل و کھنا ہوتو و کھے لیمون اور خلیفوں کی سفات و قیمرہ کا بھی ذکر اس کتاب میں ہے۔ یہاں کنجائش نیموں کی مدین ہوئی میں ہوئی نہوں اس کا مقابلہ کر سکے اور ایک نام جگ میں ہوئی نے اس میں اسلام کا مقابلہ کر سکے اور جنگ سے ہوگر نہ گھیرائے اور حدود شرایعت کی جہائی کر سکے اور صدود جاری کرے کا کہ ملک میں امن قائم رہے۔

جواب ۸۰۰۰۰۰ میدد کی تعریف رسول اللہ ﷺ نے خود ای فرما دی ہے کہ من یعجد حالها دیدہایعتی میدد ہرائیک صدی کے سر پر ہوا کرے گا جو دین اسلام کو تازہ کر دیا کرے گا۔ مرزا غلام احمر قادیانی برگز مجدو تہ تھے کیونکہ دین محری کو بڑرز تاز ونبیس کیا اور ندکسی مروہ سنت نبوی کو زندہ کیا بلکہ وین عیسوی کو زندہ کیا اور عیسا کول کے مسللہ ابن اہذ کی تصدیق کی دیکھوالہام مرزا قادیائی انت منبی مصنولة ولدی یعنی اے مرزا تو ہمارے ولدیعنی جیٹے کی جا بجا ہے۔ (ویکھوسنیہ ۱۸ همینته اومی نزائن جد۲۶ من ۸۹) دوسری طرف مرزا قادیاتی کا وعویٰ ہے کہ چی مثل عیسیٰ جول اور عیسی بقول میسائیوں کے خدا کا بیٹا ہے تو مرز؛ تا دیانی نے حضرت میٹی کوخدا کا بیٹا ہوتا اُسپنے الہام سے تابت کر دیا کیونکہ جب مثل میسیٰ بمزانتہ لیمی جائے خدا کے بینے کے ہے تو اصل میسیٰ ضرور اصل بیٹا خدا کا تابت ہوا کیونکہ جب مثبل سنج (لینی علام قادیانی جمثیل سنج ہونے کا مری ہے) کو خدا کہنا ہے کہ تو میرے بیٹے کی جا بجا ہے تو ٹابت ہوکہ اصل کی خدا کا اصلی بیٹا ہے۔مجدد دین محمدی تو نص قرآن لیم بلند ولیم بولند کے برخلاف برگز برنیکس كبدسكنا كدخداف بحركوالبام كياب كرتو ميرب بيني كى جابجاب بيرمرزا قادياني تجسم خداج كدميسائيان کا مسئلہ تھا اس کوتار و کیا ہے کہ آپ اپن کتاب (کتاب البریس ۸۵ فردائن ج ۱۳ ص ۱۰۰) پر لکھنے میں کہ ایس نے ا بينه ايك كشف شرر ديكها خود خدا بهول اوريقين كيا كه وقل بهول." جب مرزا قادياني خود خدا بن مُحيّه \_ بجر مرزا تاویاتی نے توریفضب کیا کہ خدا کے نطفہ سے حقیقی صلبی جنے بن شینے۔ چنانچہ اپنی کتاب (اربعین نمرسومی ۳۴ فزائ ج ۱۷ س ۴۰۲) پر کھتے ہیں کہ جھو کو الہام کیا کہ "انت من ماء خاو ھیم من فیشل بیعنی اے مرزا تو ہورے پائی ( نطفہ ) ہے ہے اور وہ لوگ خشکی ہے اس الہام میں تو مرزا قادیانی حفرت میسیٰ اینے اور میسائیوں کو بھی مات کر کے اور خدا کے نقیق بینے بن گئے۔ اب آپ نود فیصلہ کریں کہ مرزا قادیائی وین تھرک کے مجدد بیں یا وین جسوی ہے، جن جن باطل مسائل کوسوا سو برس ہے اٹل اسلام نے مثالیا تھا وہ مرز اتا دیائی نے اسلام میں داخل کیے اور پھر مجدود ین محمد کیا ہے

> کار شیطان سیکند نامش ولی گر دلی دیں است نعنت پر دلی

(مولانا ردم كاشعرب كه شيطاني كام كرے اور ولى كبلائ اگريدولى ب تواس ولى برلعنت)

ا گر بھی مجدد کا نشان ہے تو ہے شک ایسے مجدد کا ندہ کا است محدی کے واسطے بہتر ہے۔ پھر مرزا قاویا فی کا دعویٰ کرش ہونے کا بھی ہے بعنی دو کہتے ہیں کہ خدائے بھے کو البنام کیا ہے روور گویال تیری مہما گیتا شرا کھی گی ہے۔ دیکھو (پنچر سالکوٹ س ۲۳ ٹوائن ن ۲۴م ۲۳۹) اگر مرزا قادیا فی کا بیالہام بچ ہے تو پھر مرزا قادیا فی کھے بندول ا ملام ہے خادج ہیں کونکہ کرش بی کا اونا رمرزا قادیائی تب بی ہو سکتے ہیں جب ان کے خاب کی پیروئی کریں اور کرش بی کا خرب ہیں تھا جوآج کی آر یہ صاحبان اٹل بنود کا ہے۔ لیتی قیامت سے انکار اور آ وا گون لینی تناخ کی افرار اور قیامت سے انکار اور آ وا گون لینی تناخ کی افرار اور قیامت کہ میں متابعت تامہ می مقابعت تامہ میں متابعت تامہ می مقابعت تامہ کرش ہوئے۔ جب کرش ہوئے ویک ہوئے تو تاریخ کی اور کا فر بابت ہوئے۔ ہیں سینے کرش کا غرب کھتا ہوں۔ کرش ہوئے اور کا فر بابت ہوئے۔ ہیں مینی کرش کا غرب کھتا ہوں۔ کرش کی ارجن کوفرائے ہیں۔ سوچ کو ہم تم اور میں مارے مہادا ہوگا۔ ہم سب گذشتہ جنوں ہی ہیں۔ سوچ کو ہم تم اور اسکے جنوں میں بیوا ہول کے۔ جس طرح انسانی تندی ہیں لڑکین جوانی اور برد مایا ہوا کرتا ہو اس طرح انسانی تندی ہیں توانی اور برد مایا ہوا کرتا ہو اس کو چھوڑ و بتا ہے۔ دیکھو ( گیتا معتقد کرش بی میاران انسان ہی محقف قالب قبول کرتا ہے اور پھر اس قالب کو چھوڑ و بتا ہے۔ دیکھو ( گیتا معتقد کرش بی میاران انسان ہی مینی نیفی نے بھی گیتا کا ترجہ کیا ہے وہ بھی سی لو۔

| بهشت          | كير وو   | 1         | زكارتجو |
|---------------|----------|-----------|---------|
| زشت           | Koz      | جتم       | بقر     |
| داو <i>رش</i> | كند      | تاخ       | يتيد    |
| آ روش         | ورال     | قالب<br>ا | بالزاخ  |
| ميروند        | 17 39,00 | ئات       | Ę       |
| ودجيروند      | د څوک    | عد        | ينجسم   |

(سفد ۱۳۱۶ گینا سر بر فینی تعلی خورد) اب صاف ہو گیا کہ کرش تی قیامت کے منکر تھے جب مرزا قادیانی قیامت کے منکر ہوئے تو کافر ہوئے۔ کیونکہ متابعت تامدے یہ درجہ پایا ہے اور متابعت تامد یہ ہے کہ اورا پورا بیرو ہولیس کرش تی کی بیروی کی ہے کہ تیامت سے انگار کیا جائے اور تنائخ مانا جائے وغیرہ وغیرہ۔

چواہے ۔۔۔۔۔۔ ۹ جب مرزا قادیانی اصول اسلام کے پاپندی نہیں دہے جس امر کے واسطے ایک لاکھ چوٹیں بڑار بیغیمرآ ہے تو قیاست کی خبر دیتے آئے اور تنائع کی تروید کرتے آئے۔ پھر جب مرزا قادیانی نے قیاست سے افکار کردیا تو مسلمان کیسے؟ اب تو یہ معاملہ ہے۔ معرع

ص جكه ثما أور أيمان اب وبال ب آواكون

بعنی نتائج اور مرزا قادیائی کے مرید بھی اُسی اعتقاد کے ہوں سے۔ کیونکہ ویرومرید کا اعتقاد ایک ہوتا ہیں۔ پس اگر مرزا قادیائی کا میہ البہام سچاہے کہ جس کرشن ہوں تو پھر ہرگز مسلمان قبیس اور مریدوں کو بھی ساتھ ہی لے ڈویے جیں۔ پس ان سے لین دین اور معالمات مسلمانوں والے نہیں ہو سکتے تاوفٹنکہ توبہ نہ کریں اور تجدید اسلام نہ کریں۔ البجیب پیر بخش، الجواب سمجے نظام الدین شمائی (فادی نظامہ ج مس ۱۹۸۸)

## نزول حضرت عيسلى التكليكان

<u>سوال .....</u> حضرت میسی بطیع کب آسان سے نازل ہوں گے؟

جواب ...... قرآن کریم اور احادیث طیبہ بین حضرت میٹی ایندہ کو تقریف آ دری کو قیامت کی ہوی نشانیوں میں شار کیا گیا ہے اور قیامت سے قررا پہلے ان کے تشریف لانے کی خبردی ہے ۔ لیکن جس طرح قیامت کا محتمٰن وقت نہیں بتایا گیا کہ فلاں صدی میں آ ہے گی ای طرح حضرت کے فاظیعہ کے نزول کا وقت بھی معتمٰن نہیں کیا ممیا کہ وہ فلاں صدی میں تشریف لائمی ہے۔

قرآن کریم میں معفرت مسینی انتظافہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا عمیا ہے" اور بے شک وہ نشائی ہے۔ قیامت کی ۔ پس تم اس میں ڈرا بھی شک مت کرور" (سورۂ زفرف) بہت سے اکا برصحابہ و تابعتین نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا ہے کہ معفرت میسی انتظافہ کا تازل ہونا قرب قیامت کی نشاؤ، ہے اور سیح این حیان میں خود آنخضرت منتظامے بھی پتنے مرمنقول ہے۔

(موارہ اعلمان میں مصرف میں بنا بر ۱۷۵۸)

حافظ ابن كثيرٌ لكميت بي-

'' بینفیر معزب ابو ہربرہ ، ابن عباس ، ابوالمعالیہ ، ابو یا لکٹ ، عکر مدّ، حسن بصری ، فناد ہ ، فناک اور دیگر معترات سے مردی ہے اور آ مخضرت عظیمہ سے اس معمون کی متوائز اجادے وارد میں کدآ پ علیمہ سے میسی انتظامہ کے قیامت سے کمل تشریف لانے کی فہر دی ہے۔''

حضرت عبداللہ بن مسحوقہ ہے تخضرت پھنے کا ارشاد مقل کرتے ہیں کہ شب معراج جس میری ملاقات حضرت ابراتیم، حضرت موٹی اور حضرت میں السلیمات ) سے ہوئی ہو ہم ہیں جی اس کا تذکرہ جو نے لگا کہ کہ کہ آئے گئے ہیں جسلے حضرت ابراہیم المنظاف سے دریافت کیا گئے انھوں نے فرایا کہ جھے اس کا علم نیں ہوئی ایفوں نے بھر موٹی ایفوں نے بھر موٹی ایفوں نے بھر موٹی ایفوں نے بھر موٹی ایفوں نے فرایا کہ قوم کا تحکی وقت تو خدا تعالی کے سواکسی کو معلوم میں۔ البتہ جر سرے رہ کا بھے سے آیہ جبد فرایا کہ قیارت کے بھیلے جب دجال آفلے گا تو ہیں اس کو قبل کرنے کے لیے نازل ہوں گا۔ بھی و کھے کر اس طرح بھیلے کے بھر دیارت سے بہلے جب دجال آفلے گا تو ہیں اس کو قبل کرنے کے لیے نازل ہوں گا۔ بھی و کھے کر اس طرح بھیلے کے بھر اس سے بہلے جب دجال آفلے گا تو ہیں اس کو قبل کرنے کے لیے نازل ہوں گا۔ بھی و کھے کر اس طرح بھیلے کا دیارت کے بھر اور اس مسلم! میرے وجھے کا فرجمیا ہوا ہے اس کو قبل کر دیں گئے۔ بہاں تک کے جو دو جر اس کے بعد لوگ اپنے اپنے اپنے اپنے اور ملک کولوٹ جا کی ہیں ہی اللہ تعالیٰ سے ان کے جس جس ایک تعالیٰ سے ان کے جس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے جس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے جس میں بدوجا سے تعمل ہو جس بھر ایس کی بدوجا جس میں بدوجا کی میں جوجا کر دیں گے۔ بہل میں اللہ تعالیٰ سے ان کے جس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے جس میں اند تعالیٰ ان کے بہارگی موت طاوی کر دیں گے۔ بہل میں اللہ تعالیٰ سے ان کے جس میں اند تعالیٰ ان کے بدوجی میں بی اند تعالیٰ ان کے بہارگی موت طاوی کر دیں گے۔ بہل میں اند تعالیٰ ان کے بہار کی دیو سے متعمل ہو بہا کر سمندہ میں ذال دید گی ۔ بہل میر سے ان کے بہل میر سے بارک کی ۔ بہل ان کی بدوجا کے دیو میں ذال دید گی ۔ بہل ان کے بہل میر سے بارک کی ۔ بہل ان کی بدوجا کے بہل میں دو ان کے دیو کی ۔ بہل ان کی بدوجا کی ۔ بہل ان کی بدوجا کے دیو کی دیو کی کر دیں گے۔ بہل ان کی دیو کی ۔ بہل ان کی بدوجا کی دیو کی ۔ بہل ان کی بدوجا کی دیو کی کی دیو کی

رب کا تئر سے بیا خمید ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال بورے دنوں کی حالمہ اوکنی کی تھا ہوگی جس کے بارے تئن اس کے بارک میں اسک بارک تین جائے۔" (مند بارے ٹین اس کے بالک ٹین جائے کہ اچا تک دن میں یا رات بین آئی انتقال کا وقت ممل ہو جائے۔" (مند احمد ن اس ۲۷۵ این بارس ۲۹۹ بالرفون الدجال وقیق بین مریمہ مقدرک مائم نے ۵س ۱۹۸۷ صدیق ۸۵۳۹ یاب نہ آکرات الرفیار نی امر المامیة دائن جربے نے عاص الافال نیاد ۴۱ زم آیت و همیو من کل حدب بسلون)

هنٹرے میسیٰ دیلیم کے اس ارشاد ہے جو آنخضرے بھٹا نے نقل کیا ہے،معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آ ورق ہالکل قمرب قیامت میں ہوگی۔

<u>سوال . . . .</u> يَمْرَ ٱپِ كَىٰ كِيا كِيا نشانياں ونيا پر مُلا هر موں گ؟

**جواب** ...... آپ کے زمانہ کے جو واقعات ، احادیث طیبہ بٹی ذکر کیے گئے میں ان کی فہرست خاصی طویل ہے پختھرا!

- 😸 💎 آپ ہے میلے معنزت مبدق کا ظہور۔
  - 😁 💎 آپ کا عین نماز قجر کے وقت امر نا۔
- ے معترت مبدی کا آپ کونماز کے ہے آگ کرنا اور آپ کا اٹکار فرمان۔
- 😵 🕟 نماز میں آ ہے۔ کا تنوت نازلہ کے طور پر میاد عا پڑھنا 🔑 مل دیکہ الد حال ہ
  - 👁 🕟 ننز ہے فارغ بوئر آپ کائل دھال کے لیے لکتابہ
    - ، وجال کا آپ کود کچه کرسیسے کی طرح مجیعلنے لگنا۔
- ۔ ''باب لد'' نائی جگہ پر (جوفلسطین شام میں ہے) آپ کا د جال کوفٹل کرنا، اور اسپٹے فیزے پر نگا ہوا۔ د جال کا خون مسلمانوں کو دکھانا۔
  - 🥶 💎 تمثل د جال کے بعد تمام دینا کا مسمان ہو جا، ،صلیب کے تو زے اور خزیر کوٹنل کرنے کا عام تھم وینا۔
- آپ کے زمانہ ٹی امن و امان کا یہاں تک پھیل جونہ کہ بھیزیئے ، بکریوں کے ساتھ اور چیتے گائے۔
   بیلوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بیئے سانیوں کے ساتھ کھیلنے لگیں۔
  - 😸 🕟 كچوخرصد بعد ماجوج ماجوج كا ذكلتا ادر چار سوفساد ريميلانات
- ۔ ان ونوں میں حضرت نمیسنی تضیحۂ کا اپنے رفقاء سمیت کوہ طور پرتشریف نے جانا اور وہاں خوراک کی شکل میش آئا۔
- ے بنآ خرآ پ کی بدوعا سے یا جوج ماجوج کا بکدم ہلاک جو جاتا اور بزے بڑھے مِبلدوں کا ان کی لاشول کو انٹول کو انٹو
  - 😁 🕟 اور پھرز ورکی بارش ہونا اور یاجوج ہاجوج کے لیٹیہ جہام اور تفقی کو بہا کر سندر میں ڈال دینا۔
  - ، 💨 جنزت مینی نظری کا حرب کے ایک قبیلہ بنوکلب میں نکاح کرنا اور ای ہے آپ کی اولاد ہونا۔
    - 🛭 👌 الروحانا في جَلَّه ﷺ كَرْتِحْ وعمرو كالعرام بالفرصنانة
  - 🛭 🧪 آ مخضرت بَیَّخَهٔ کے روف اطهر پر حاضری وینا اور آپ مُنَطِقُ کا روف اطهر کے الدر سے جواب وینا۔
    - ی 💎 افات کے بعد روف اطہر میں آب کا دنن ہونا وغیرہ دغیروں
- 😁 📑 پ کے بعد مقعد نائی تنفس کو آپ کے تکم سے خلیفہ بنایا جانا اور مقعد کی وفات کے بعد قر آن کریم کا

سینوں اور صحیفوں ہے اٹھ جا تا۔

ای کے بعد آفآب کا مغرب سے نکلنا۔ نیز دابتہ المارض کا نکلنا اور مومن و کافر کے درمیان شیادی نشان لگانا وغیرہ وغیرہ۔

شبهات

نزول میسیٰ الظایع کے وقت ان کی پیچان کیونکر ہوگی؟

سوال ..... پي*ڪنطر* ح ظاہر موگا كه آپ يې هغزت ميني و<u>نتي</u>خ جي ؟

چواب ..... آ ب كابيه سوال جيب وليب سوال ب- اس كوسيجين ك ليه آب مرف دو باتي بيش انظر رهيس . اقال .... استحب منابقہ میں آ مخضرت الله کے بارے میں بیش کوئی کی گئی تھی، اور آپ منت کی سنات و علامات وکرکی گئی تعییں ، جو لوگ ان علامات ہے واقف تنے ان کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ وہ آب ملكة كواليا بجائة بن جبيا الن الاكول كو بجائة بن - الركوني آب سه دريانت كرب كه انحول ف آ مخضرت علقة كوكيت بيجانا تماكرة ب علية على في آخر الزمان علية بين؟ تواس سي جواب بين آب كيافر، كير مع - يمي ناكرة الخضرت علية كى مقات جوكت سابق من فركوتهين وه أب منطق كى ذات الدى يرمنطيق كر \_ کے بعد برخض کوفورا یقین آ جاتا تھا کہ آپ وہی ہی آخراز مان تا تھے ہیں ای طرح حضرت عسی این ایج کی جا صفات آ تخضرت عظيَّة نے وَكر كی جی ان كو سامنے ركة كر معزت ميسي اللياد؛ كی شخصيت كی تعلین جس كن كوال با شبہ می نہیں بوسکتا۔ ہاں! کو کی محص ان ارشادات نبوید ﷺ سے ناواقف ہو یا کی مفاری کی مفاریات کے جہار کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، پانھنس بٹ وهری کی دجہ سے اس سے پیٹو تھی کرے تو اس کا مرض الاعلاق ہے۔ مجھن قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کدان کی موجودگی میں آ دمی یقین لانے پر بجور ہو جاتا ہے اور اے مزید دلیل کی احتیان نبیں رہ جاتی۔ مثل آپ دیکھتے ہیں کدکی مکان کے سامنے محلے بھر کے لوگ جن ہیں، بورا جن افسردہ ہے، گھر کے اندر کہرام میا ہوا ہے، درزی کنن می رہا ہے، پھیلوگ بالی گرم کررہے ہیں، پھی قبر کھود نے جا رے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بع چھنے کی ضرورت فیس رے گی کر کیا بیہاں گی کا انتقال ہو گیا ہے: ؟ اور اگر آپ کو مدیھی معلوم ہو کہ فلال صاحب کائی ہدت ہے صاحب فراش ہتے اور ان کی حالت ناز کہ ترخمی تو آ ہے کو یہ منظر دیکھ کرفوراً یقین آ جائے مج کہ ان صاحب کا انقال ہوگیا ہے۔

سیدنا میسی اعظیم کی تشریف آوری کی خاص کیفیت، خاص وقت، خاص ماحول اورخاص حالات میں آنخضرت مَنْظِمَّ نے بیان فر مائی ہے۔ جب وہ اپرا تقتشہ اور سارا منظر سامنے آئے گا تو کسی کو یہ جسٹ کرنے ک ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ واقعی میسی افظیمی ہیں یانہیں؟

تھ ور سیجے ! حضرت مبدی عیسا ہول کے خلاف معروف جہاد ہیں اپنے ہیں اطلاع آتی ہے کہ دعال نیں آیا ہے۔ آپ اپنے فشکر سمیت یہ قبلت بیت المقدس کی طرف لوٹے ہیں اور دعال کے مقابلے میں صف آرازہ : • جاتے ہیں۔ دعال کی فوجیں اسلامی لشکر کا محاصرہ کر لیتن ہیں۔سملمان انتہا کی شگی اور سراسیمگی کی حالت ہیں محصو تیں۔ دیتے میں سمر سک وقت ایک فواز آئی ہے۔ "قدانا تھم الغوٹ" (تمھارے یا ل مددگار آئیٹی) ایل زاول حالی و دکھ کر آیک مخص سکے معد سند ہے سافند تکل جا" ہے کہ بیر" سی پیٹ گھرے کی آزازا علوم ہوئی ہے۔" گھر ویا جا حضرت میں پیٹیٹو دوفر منتول سک کا خرص پر ہاتھ رسکھے سفید منارہ سکے پاس فزول آرا اسٹری اس میں اس میں اس والے اظار میں منتیجے میں جبکہ میں کی اقامت ہو جش ہے اور امام مسلی پر جا چکا ہے۔ وغیر دوئیر و۔

یہ تمام کوائف جورول افتہ فیکھ نے بیان فرمائے ہیں جب ووائی ایک کر نے اوکوں کی آئیوں کے سامت آئیں میگر ہوگا ہوں کے سامت آئیں ہوگا ہوں کا سامت اور ان کے کارناموں کی جز نیات اس قدرتغمیل سے بیان فرمائی ہیں کہ ممل حیران و جاتی ہے۔ جب یہ پورا فتٹ لوگوں کے سامت آئے گا تو ایک تھے کہ ہو ہو کہ کو ان کی شاخت میں تروفیس ہوگا۔ چنانچہ کس کرور روایت میں سامت آئے گا تو ایک تھے کہ ایم کرور روایت میں بین ہوگا۔ چنانچہ کس کرور روایت میں بین ہوگا۔ جنانچہ کی میا ہوگا ہو کہ ایم کرور روایت میں ہوگا۔ جنانچہ کس انسان کی تعربی ہوگا ہو ہو گا ہو گا

> بساحب کرے شا گوہر فود دا سیمی نؤال گشت بہ تعدیق فرے چند

(آب کے مسائل اور ان کاعل نے اس سے ۱۳۵۰)

هنرت مین نفیه کس عمر میں نازل ہوں گے؟ \*

سوال سند میم سب مسلمانوں کا مشیدہ ہے کہ حضرت میسی الطبعة ونیا میں دوبارہ تشریف اولیں گے۔ حدیث کی روشن میں آپ کو روشن میں کریں کریں الدور دوبارہ اس و نیا تین پیدا ہوں گے یا چھر اس عمر میں تشریف لاکیں ۔ کے جس عمر میں آپ کو آ امان پر انفذائعا کی نے افعالیے۔ میں ایف مرتب مجر آپ ہے گزارش کروں گاک جواب ضرور ویں اس طراح ہوسکت سے کرآ ہے کی اس کاوش ہے چند قادیاتی نیٹا عقیدہ درست کر لیس سیانیم وقتم کا جباد ہے آ سا کی تحریر ہمارے لیے۔ سند کا ورحہ رکھتی ہے۔

<mark>جواب ۔ ۔۔۔۔ معترت می</mark>تو انظامی جس تم بین آسان پر افغانٹ گھے ای فریش اول دوں گے۔ ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پر اثر انداز نہیں ۔ جس طرح اہل جنت ، بنت میں سدا جوان راپی گے اور وہاں کی آب و ہوا ان کی صحت اور عمر کو متاثر نہیں کرے گئے۔

حضرت میسی بینیدہ جبال اس وقت قیام فرما ہیں وہاں زمین کے نہیں آ سان کے قوانین جاری ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ 'متیرے رہ کا ایک ون تمہاری گفتی کے صاب سے ایک بڑار برس کے برایر ہے۔'' اس قانون آ مانی کے مطابق ابھی حضرت میسیٰ ہے بھال سے کئے ہوئے وو ون بھی نہیں گڑر ہے۔

اس فانون آن کی شیع مطابل آن مکفرت میں 1998 تو بہال سے سطے ہوئے وہ وان کی ایس کر دیے۔ آپ غور فرما میکتے میں کہ صرف دو دن کے انسان کی صحب و عمر میں کیا کوئی نمایاں تبدیلی ردنما ہو جاتی ہے؟

مشکل یہ ہے کہ ہم معاملات المہید کوچھی اپنی متنق ولہم اور مشاہرو وتج یہ کے تراز ویص تو لنا جا ہے ہیں۔ ورنہ ایک مومن کے لیے فرمود و فعدا اور رسول ہے بڑھ کر یقین والیمان کی گوئی ویت ہوسکتی ہے؟

حضرت میسی الطبیع کے دوبارہ پیدا ہونے کا سوالی تو جب پیدہ ہوتا کہ وہ مر بھیے ہوتے۔ زنم و تو دوبارہ پیدائمیں ہوا کرتا اور پھر کسی مرے ہوئے فیض کا کسی اور قالب میں دوبارہ چنم لیما تو ''آ واگون'' ہے جس کے ہندو قائل جیں۔ کسی مدقی اسلام کا بیار وی بی غلط ہے کہ حضرت میسی بیٹے بینز کی روحانیت نے اس کے قالب میں دوبارہ جنم لیا ہے۔ جنم لیا ہے۔

## قادیانی عقیدے میں سیح کی روحانیت کے متعدد نزول

<u>سوال .....</u> - قادیانیوں سے لنزیج سے معنرے کی لیٹھ سے بارے میں کیا متائج اخذ کیے جا تھے ہیں؟ میربانی فرما کرجواب سے نوازیں۔

الجواب سن وہ مخلف اوقات میں مخلف اجسام میں افریکی ہے۔ پس افرن آبک روح کے لیے آبک بدان مشروری نہیں ، وہ مخلف اوقات میں مخلف اجسام میں افریکی ہے۔ پس قادینیوں کے نزویک کی آبک فروا انام نیس سید ایک روح ہے جو مخلف اوقات میں مخلف اجسام میں افریکی ہے۔ پس قادینیوں کے نزویک کی آبک فروا انام نیس سید ایک روح ہے جو مخلف اور ایس مخلف اجسام میں افریکی ہوں میں جلدی طور پر فاہر وواور دنیا کی صف نبیت وی جائے۔ مرزا تعام احمد قادین کی کھنتا ہے ۔ انمور سے اس معرفت کے وقیقہ کوسنو کہ مخترت میں کو دو دفعہ ہیں قابل جبران کی دوجا نیت نے قائم مقام طلب کیا۔ اوّل جبران کی دوجا نبیت ہے حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ فعوفہ باشہ میکار اور کا ذہب تھا اور اس کا ناجائز طور پر تولد تھا۔ اس بات ہے حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ فعوفہ باشہ میکار اور کا ذہب تھا اور اس کا ناجائز طور پر تولد تھا۔ اس لیے وہ مصلوب ہوا۔ اس ہا جاسام الی سی کی روحا نبیت جو تی اگر مرتیک ہوئے ۔ ا

(آ ينيان المسام الماس المسام المراد المسام ا

وافرش تاہ ہو لی متبیدے کے مطابق رون میں کا پہلا ہوٹی ٹی آئر ہم علیج کی صورت میں تھا ہر ہوا۔ ووسرا ہوئی مناہ نام اند تاہ بالی کی صورت میں قادیات میں اترا۔ (العیاد باللہ) اور کن کی روحانیت کا تیسرا ہوئی قیامت سندنی ہب ایک جلالی صورت میں طاہر ہوگا۔ تب ہ نیا کا انتقام ہوگا۔ اس بات کے بارے میں مرزا نے لکھا ہے کہ یہ بات کشف کے ذراعہ بھے پر منکشف ہوٹیا۔ قادیانیوں کے لٹریچر سے یہ چیزعیاں ہو آب ہے۔ مرزا للام احمد قادیانی نے خودکھیا ہے۔

" بہمیں اس ہے افکارٹیس کے جارے بعد کوئی اور بھی سے کامٹیل بن کرآئے۔"

( الزائد اوبام من 20 فرائز اکن يخ ۱۳ من ۱ سا)

ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کئی زمانہ میں کوئی ایسا سے بھی آ جائے جس پر حدیثوں سے بعض کا ہری انقاظ صاوق آ سکین ۔ کیونکہ بیاعا جزاس دنیا کی حکومت اور باشا ہت کے ساتھ نہیں آبیا۔

(ازاله او مص ۱۹۸۰ تزائن ج ۱۳ ص ۱۹۷ م ۱۹۸)

قادیا نیوں کا افریخ خود مرزا کے دعووں کی تروید کرتا ہے کہ حضرت نیسٹی الظفائی فوت نیسل ہوئے بلکہ حضرت نیسٹی الظفائی فوت نیسل ہوئے بلکہ حضرت میسٹی الظفائی فوت نیسل ہوئے بلکہ حضرت میسٹی الظفائی فیامت کا ایک نشان ہیں اور جب تک وہ نشان طاہر نہ ہواور تمام اٹس کتاب ان پرایمان نہ لئے آئمیں وہ علامات ہوری نہ ہوں گی جو قر آؤن نے ان کی آمہ کی بلائی ہیں اور اس پر چودہ سوسال سے امت کا اجماع جانا آ دہا ہے بیس حضرت میسٹی الظفاؤ کی شہاوت کے قول سے مرزا قادیانی کے لیے می کی سیت خالی تیس کرائی جا سیک سے کا دی وہوکہ وہ کی اور وہ حکوسلہ بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قادیا نیوں کے جدید حملوں سے محفوظ فرمائے ۔ آ بین ۔ (مزید وال کی کا ذوتی ہو تو ایک حضرت گولزوی کی تصانف کا مطالعہ کریں۔ انشاہ اللہ ایمان در ہوکہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ در سولہ اللہ ورسولہ اللہ اللہ ورسولہ اللہ اللہ اللہ ورسولہ اللہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ اللہ اللہ ورسولہ اللہ واللہ اللہ واللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ واللہ واللہ وی اللہ ورسولہ اللہ وی اللہ ورسولہ اللہ وی اللہ ورسولہ اللہ واللہ ورسولہ اللہ واللہ واللہ وی اللہ ورسولہ اللہ وی اللہ ورسولہ اللہ وی اللہ وی اللہ ورسولہ اللہ وی اللہ وی اللہ ورسولہ اللہ وی وی اللہ وی وی اللہ وی اللہ

#### احاويث اور زول من انطيع

<u>سوال ……</u> حضرت مسیح کے نزول کے بارے ہیں جو احادیث کتب میں وارد ہیں کیا بیصحت کے امتبار سے ورست ہیں؟ اس کے علاوہ مصرت میسیٰ نظیہ؛ کے آسان پر اٹھائے جانے اور رو بارہ نزول کی کیا حکمتیں ہوسکتی میں۔مہریائی فرما کروضاعت فرما نمیں۔

الجواب ..... پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ائمہ حدیث نے نزول کیج کے بارے میں دارد شدہ احادیث کی صحت کو تشکیم کیا ہے۔ اکثر احادیث حد تو از کو پنجی ہوئی ہیں۔ تبدا نزول میج دیفیعہ کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ باتی چند احادیث کونفل کرنے کے بعد چند حکسیس فرض کرتے ہیں۔

حیات و رزول حضرت میسلی انگیلا حدیث کی روشن میں

حفرت الإبروة ب روايت بي كدآ تخضرت ميك في مايار

"لينز لن ابن مريم حكما عادلا فلبكسرن الصليب و ليقتلن المحنزير و ليفتعن الجزية وليتركن الفلاس فلايسعى عليها ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد." (رواولسف ج اس ۱۵۷)

یخدا مینی این مریم کا نزول دوگا۔ جو عدل و انساف سے فیطے قرما کمیں گے۔ صلیب تو ڑ ڈالیس رکے۔ خزیر کوئٹل کریں گے دور ہزید موتوف کر ویں گے۔ اونوال کو کلا چھوڑ ویا جائے تھا اور ان سے کوئی شخص کام نہیں لے گا۔ لوگوں کے ونوال سے کین افخض اور مسدنکل جائے گو۔ انگین مال لیننے کے لیے جانے جائے گا اور کوئی مال لینے والائیس آئے گا۔ اس حدیث میں جزیر موقوف کرنے کا نہی بیان کیا گیا ہے۔ لبذایا ور سے کداس سے بیال زم نہیں آ تا کہ حضرت میسیٰ لطفاعا و بن اسلام کے بعض اوکام ٹومنسوخ سر دیں گے بلکہ آتخضرت تنظیفا خود اس کے ذرخ میں کیونکہ آپ نے خود جزیہ کی مدت نزول آخ تک بیان فر مائی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اعترت میسیٰ البدیلا کے نزول کے بعد تمام کفار اور مشرکین مسلمان ہو جا ئیں گے تو جزید عائد کرنے کی کی وجہ نیس رہے گی۔ قرآن تحکیم نے بھی تصرتَ کردی ہے۔

''وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنُ بِهِ فَيْلَ مَوْقِهِ'' (الساء ١٥٥) ترجہ: ''الِمُن ''نَا ب حضرت مجینی البغیرہ کے وصال سے پہلے ان پر ایمان سے آئے کا۔''

اور انجی تک میہودی ایمان تہیں لے آئے اور نہ ہی عیسائیوں کا اس پر ایمان ہے۔ ہبرحال حضرت عیسیٰ بھیجہ کا تشریف ایمان میں کے میہودی ایمان الا کرمسلمان ہو جا تیں۔

" حضرت ابو ہررہ دبنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت ملکی نے قر مایا۔

"كيف انتم افا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم." (روايسلم ناص ٨٥)

''اس وقت کیا شان ہوگی جب حضرت نعینی انتظامات کا نزول ہوگا اور امام تم بیں ہے کو کی تحض ہوگا۔'' حضرت عبداللہ این عمر سے روایت ہے کہ آسخضرت مثلاث نے فرمایا۔

"لانزال طائفة من امنی یفانلون علی الحق ظاهرین الی یوم المقیامة قال فینزل عیسی بن مویع فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء. تکومة لهذه الامة." (رواد اُسلم ج اس ۱۵) "میری امت کا اُیک گروه بمیشتن کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک فن پر قائم رہ گا اور ٹایت رہے گا۔ یہاں تک کے مفترت میسی افیظ آنٹریف لاکیں کے رمسلمانوں کا امیر مفترت سینی الفیظ سے کیے گا آ سے تماز پر حاسے رفترے نیس اینج افرا کی گے رئیں معیں میں سے بعض بعض کی امامت کریں گے۔"

آ تحضرت منظی نے فرمایا۔ «عفرت کیانی نامین کا میدقول اس است کی فضیفت طاہر کرنے ہے لیے ہوگا۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت المنظی نے فرمایا۔

"میرے اور عینی انفیادی کے درمیان ہی تمیں۔ اور وہ اثریں کے جب ان کو ویکھوتو بیچان او، وہ قامت نے درمیانے میں۔ سرخ وسفید ہیں۔ دو زرد کپڑوں میں اتریں گے۔ سرکے بال ایسے معلوم ہوں کے کہ کو یا ان سے پالی شکتا ہے۔ اگر چہ پائی نہیں ہوگا۔ لوگوں سے جباد کریں گے۔ صلیبی قوت توڑور میں گے۔ خزر کو قبل کریں کے۔ جزیہ موقوف کریں گے۔ اس وقت سوانے اسمام کے تمام ادیان کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کو ختم کریں گے۔ زمین میں جالیس برس دہیں گے۔ بھر وفات یا کمیں گے اور مسلمان ان برنماز پڑھیں سے۔" (بوداؤہ ۴۲۸/۲)

حضرت عبداللہ ابن عمرہ کے دوایت ہے کہ آنخضرت کھنٹھ کے قرمایا کہ حضرت میسی ابن مریم زیمن پر اتریں گے۔ شادی کریں گے اور اولاو پیدا ہوگی۔ پینٹالیس سال زمین پرتخبریں گے۔ بجر فوت ہوں کے اور میرے مقبرے میں فین ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم اور بیسی ابن مریم البقتیٰ ایک مقبرے سے اکشے آئیس گے اور ہمارے وائیس یائیس ولویکڑ وعمرُ ہوں گے۔

حضرت علامه محي الدين ابنٌ عربي لكصته بين -

"في حديث معراج فلما دخل بجسده فانه لم يمت الى الان بل رفعه الله الى هذه السمآء. واسكنه بها و حكمه فيها وهو شيخنا الذي رجعنا على يده وله بنا عناية عظيمة ولا يفضل عبا ساعة والرجوان الدركة في خزولة انشا الله تعالى" (فؤما ما أندن ٢٥ س٣٩ باب ٣٠٥) حديث ممران على ب كه دو واخل بوئ تو ان كوحفرت فيهل جهم كرماته وسط "ونكه وو اب نبين مرب بلكه الله تعالى ف ان كو أسان تك الفاليا اور اس على بسايا اور اس كاظم اس إلى جلا ربار اوروو بهاريد سيج شخ جن به جن سكه باتموري بهم به الله تعالى كي طرف رجوع كيار ان كوتهم يرمع وفي بنه اور بهم بدوه تمفلت نبير باكرت به مجهد اميد ب كه الله تعالى في فاتو عن ان كروين يرة زل بوف كاذبات بالوراكا.

حَلَمت نزول معفرت عيني النَفِينِيِّ بلمَا ظَفْتمْ بنوت

عالم اردان میں جو آتخضرت ملک کے بارے میں انبیاء کرام ہے عبد لیا گیا اس کا ذکر قر آن بول کرتا ـــــبـــ "وإذا أخَذَ اللَّهُ مِنِفَاقَ النَّهِيقِينَ لَمْ آتَيْنَكُمُ مِنْ كِتَابٍ وَ جَكْمَةٍ قُمْ خَاءَ كُمْ وَسُؤَلَ لَمُصَدِّقَ لِمَا مَعَكُم لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَشَّصُرُنَّهُ قَالَ أَقُرَرُتُمْ وَاحَدَثُمْ عَلَى فَلِكُمْ اصْرِى قَالُوا اقْرَرْنا قَالَ فاشْهَدُوا وَانا مُعكُمُ مِن الشَّاجِدِيْنَ 0" (آل مران ٨٠)" يَادِ كرو الر وقت كو جب ليا الله تعالَى نے نبيول سے مبد كه جو آيكه ثان ف ويا كتاب اور تلوت اور يجرآ من تمحاري ياس عظيم الثان رسول تفعد ين كرية تمحاريد ياس والى كتاب كي-تو اب رسول پر ایمان لاؤ کے اور اس کی مدو کرو کے۔فرونیا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر ہمارا عہد قبول کر ایا بولے ہم نے اُقرار کرلیا۔ فریایاتم اب گواہ رہواہ میں بھی تھارے ساتھ گواہ ہوں'' اس نصرۃ کے مطابق تمام انہیا ، سرام ﷺ نے خاتم النبین کی نبوہ کو امتارہ اور اقرارا مشلیم کیا اور نصرت بالواسطہ بھی آنخضرت منطقہ کی تمام انبیاء کرام قطیلانے تھد لی کروی اور اپی امنوں کو آپ تھیں کے بی ہونے اور امداد دینے کی تاکید فرمائی ۔ تمام انبی مکرام آنخضرت ملک کے بارے میں بشارات بعثت ویتے رہے جو کتب ساویہ میں موجود ہیں۔ حدیث معران میں آپ عَلِیَّ نے تمام انبیا و کرام النبیع کی امامت فرمائی۔ دوسری ملی سورت رید ہوئی کد آپ مَلِیَّ ہے قریب ہی حضرت مسلی تفی کو آخری زماند تک زنده رکه کر جی و نے کے باوجود استی کی بوزیش میں ضدمت و بن تھی میں کے لیے آسان سے نازل فرمانا مطے کیا عملیا تاکہ معترت میسل الفاجہ تمام انبیاء کرام الفظام سابقین کے نما تعدہ سے طور پر شرع محدی عظیم کی خدمت ونصرت عملی رنگ میں انجام دیں ادر آنخضرت عظیم کے فیضان جوے کو نمایاں کر دیں یہ عملی مخیل آئندوکسی نبی کے زرید ممکن نہ تھی کیونکہ آپ مطابحہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے ایس اس طرح المرت وان محرى ﷺ كے ليے اللہ تعالى نے الكام فر مايا۔

حَكَمَت نزول مسح للطِّيْعِ بلحاظِفتن عالمي واصلاح عموي

ا نے بیٹی بھی کے فزول کا ایک مقصد وجالی گئتے گا ؛ نٹیصال اور قبل وجال ہے وجائی مدتی الوہیت ہوگا اس جرم میں اور کئی کریں گے اور انسار کی کو انٹر بائنے والی قوم بھی باطل قرار پائے گی اور انسار کی کو این نشین ہو جائے گا کہ اللہ انسار کی کو وائن نشین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو اللہ بائنا ایسا نقید و بے جو موجب مزاقتی ہے ہو سے بعود آپ بیاب کے قبل اور مالم ہو جو کے مدتی تھے جب آپ سے باقعواں وجائل کے دوی اور اس کے مائے والے قبل کے جائیں سکے قبل بھود کے اس جو الے قبل کے جائیں سکے قبل بھی ایسا ہوئے ہوئی کی شرویہ اور مزام ہوگئی ہوگئی اصلاح کا اصلاح کی المباوئ اعوال کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہوئی کی خوال اس وقت میں تھی تھی ان کو اللہ کی اور اس کے اللہ جائے گرفت سے کہ و جا تو ہے گا اسلاح کی اللہ جائے ہوئی کو اللہ کی دوسائی قبلت وزکار دوئی ہے جس سے برائی کو فرائی وائے گا۔ انہا ہوگئی اس حلق آلام اللہ اللہ علی اللہ جائے اللہ اللہ علی اللہ جائے اور ان اللہ جائے اور ان اللہ جائے اور ان اللہ جائے ان ان وائے کا دوسائی تو ہے وائی دوئی ہوئی کے دوسائی کو ان ان ان اللہ کا انہ ان اللہ جائے گرائی کی دوسائی کو مین اللہ جائے ان اللہ جائے ان ان وائے کرائی اللہ بھی اللہ کا انہ کرائی کو کرائی کے دوسائی کو میں اللہ جائے گرائی کو دوئی کی دوسائی کو دی کرائی دوئی ہوئی کی دوسائی کو دوئی کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی دوئی کرائی کرائیس کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرنے کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کرائی کر کرائی کر کرائی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کرائی کرائ

" وجالی فقد سے بڑا کوئی فقد پیدائش حصرت آ دم فظیالا سے آیا مبت تک نہیں۔"

ے 🕟 موجودہ دور کے عالمی فتوں اور ایٹی جاہیوں کے باقی یہود اور تصار کی ہیں۔

🔹 💎 اشترا کیت کا بانی کارل مارکس میمودی ہے۔

🤏 . اینم بم کا موجد شوین بار میبودی ہے۔

پ سامرامیت کی بنیاد سیحی طاقتوں نے قائم کی ہے۔

﴿ .... مسلمانوں كو بكاڑنے والى بعى عيسائى قويمى بيں۔

اس کے ضروری ہوا کہ ایک امرائیلی پیغیر الفظیۃ ہوسی اقوام کا پیٹوا ہے اٹبی کے ہاتھوں ان کی است کے بیدا کروہ فساد کا خاتمہ ہو۔ الغرض عیسائی اقوام نے مادی اور سائنسی اور ایٹمی جو فساد بیا کیا ہے اور زینی توقی اس کے مقابلہ سے عاجز ہیں اور اب بچو حضرت میسی الفظام کے نزول کے بغیر اس کی اصلاح نامکن ہے۔ کی اللہ تعالی کی قدیبر نے بیاسارہ انتظام میلے سے کر رکھا ہے جو آئے عملاً واضح ہوتا جو رہا ہے کہ نزول کے افظام میسا ہے کو رکھا ہے جو آئے عملاً واضح ہوتا جو رہا ہے کہ نزول کے افظام میسا ہے۔ اس افروری ہے۔

## نزول مسيح الظيلا قرآن وسنت كي روثني بين

<u>سوال ……</u> قرآن وسنت کی روتنی میں بتائیں کہ زول سیج کی مقیقت کیا ہے؟ ایک مسلمان کواس پر کیا عقیدہ رکھنا جا ہیے؟ اور قادینی جن احادیث اور آیات سے اپنے موقف کا استدلال کرتے میں ان کا کیا جواب ہے؟ مہربانی قرما کرتفصیلی جواب سے نوازیں۔

الجواب ...... سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام عقلی نہیں بلک نفتی ہے بعنی عقلا نہیں پہنچا بلک نقل بہنچا ہا۔ ہے اور دوسری بات پہ ہے کہ جن ذرائع ہے وین ہم تک پہنچا ہے ان پر اعتقاد کرتا ضروری ہے کیا تکہ قرا اَن ن سنت، فقہ، اصولی فقہ، وغیرہ جملہ علوم، جو وین کی معرفت کا سبب ہیں۔ یہسب ان کی وساطت ہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو اسلاف نے ہم سب سے بہتر سمجھا ہے اور وہ سب سے بہتر اور خلص شے کے ذکہ عدیث نبوی منگانے ہے۔

" نعير امتى قونى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (مَثَلُونَا بِمِناقب اصحابِ ٣٠٥٠)

چوچگی بات یہ ہے کہ جن مسائل و عقائمہ پر پوری امت کا اجماع و انقاق آ رہا ہواس کوتشلیم کرنا ضروری ہے قبذا ان سب باقوں کو بیجھنے سکے بعد اب ہم تفصیلی جواب عرض کرتے جیں ادر ان کے مکنہ اعتراضات کا جواب مجی دیتے ہیں۔

## نزول عميلي للظيخ يراجماع امت

حفرت میسی اینجیجا کا آسان کو افعالیا جانا اور اس دفت زندہ ہونا اور آخری زمانے میں نزول فرمانا اس پر اجماع است ہے۔ امام ابن عطیت ہے اجماع کے میرالفاظ منقول ہیں۔

"حیات المسیح بجسمه الی الیوم و نؤوله من السمآ بجسمه العنصری معا اجمع علیه الامة و نواتو به الاحادیث" (تغیرالی؛ ۷۵۶/۱) حفرت کی این کا جم کے ساتھ اس دقت زندہ ہونا ادر جسد عقری کے ساتھ آ سان سے از کرآنا ایسا عقیدہ ہے جس پر پوری امت کا انفاق ہے ادر آنخضرت تھا کے کہ شواتر ا حاديث على الله على السيمة على البيان من إلى مُعُوَقِيْكُ كَتَ بِدَالفَاظُلُ كِي مِحْ إِلَى "والإجماع على الله حي في السيمة بنول يقتل الله جال و يؤيد الله بن. " ( تغير جامع البيان ٢٥ ص ٢٩ بالفاظ فيره) حضرت الم جلال الله ين سيوطي رحمة الله عليه تكفة بن \_

"الاجماع على انه وفع ببدنه حيا." كماس يراجماع ب كدمطرت ميل الفظائ بدن كم ساته زعره

الخائ محنح مين أ

قرآن اور حیات می انگلا

"مَكُوُوْ وَمَكُوْ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ،" (آل مران٣٠/٣٠)

یہود نے حضرت کے انظامی کے خلاف تدبیر کی اور اللہ تعالی نے ان کو بچانے کی تدبیر کی، اللہ تعالی کی تدبیر کی، اللہ تعالی کی تدبیر سب تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سب بہتر ہے۔ اس آیت کا ماقصل سے ہے کہ بہود نے حضرت کے اللہ تعالی کی خلاف تدبیر کی کہ ان کو ہے عزت کر کے سولی پر چڑھا ویا۔ لیکن اللہ تعالی کی تدبیر بچانے کی تھی لہذا اللہ تعالی کی تدبیر کا کہ اللہ تعالی ہے۔ تدبیر خالب رہی کہ اللہ تعالی ہے۔ تدبیر خالب رہی کہ اللہ تعالی ہے ان کو آسان پر اٹھا لیا اور بہود ان کا بال تک بیا نہ کر سکے۔

"إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسُنَى إِنِّى مُتُوفِيْكَ وَرَافِعكَ إِنَّى وَمُطَهِّرِكَ مِنْ الَّذِيْنَ كَفُوُوا وَجَاعِلُ اللَّهُ يَعِيْسُنَى النِّي مُتُوفِيْكَ وَرَافِعكَ إِنِّى مُوْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيهِ الْقِيَامَةِ ثُمُّ إِلَى مُوْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيهِ الْقَيَامَةِ ثُمُّ إِلَى عَلَى مُوجِعَكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيهِا كُنتُمْ فِيهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

لفظ توفى كى تفسير

"النوفي الاماتية و فيض الروح و عليه استعمال العامة والاستيفاء واخذ المعنى و عليه استعمال البلغاء" توفى كالفظ والم كنزديك موت دين اورجان لين كه ليه استعمال البلغاء " توفى كالفظ وام كنزديك موت دين اورجان لين كه ليه المنال اور حيثيت سے به كه اس بل نزديك اس كن اطلاق اور حيثيت سے به كه اس بل كن خاص عضو سنيس بلك بورے برن سے جان لی جاتى ہم قو اگر الله تعالى نے كس كى جان بدن سميت كى تو اس برتوفى كا اطلاق بطر بن اولى موكار روح مع الجسم ليما توفى كم مغيوم بمى داخل به سام طور ير چونكدروح بدن كر بغير كى جاتى ہے اس كي موت برتوفى كا اطلاق كثرت سے آيا ہے۔

حضرت عینی الظیم بر لفظ تونی کے استعال کی حکمت

قرآن تھیم نے لفظ تونی اس لیے استعال کیا کہ معنرت میسی انتہوں کی حالت چونکہ عام طالات سے مختلف تھی۔ اس لیے اہم زین موقع پر بھی اللہ تعالی نے معنرت میسی انتہوں کے تن میں موت کا اطلاق نہیں کیا بلکہ لفظ تونی کا استعال کیا جو بیک وقت تبغی روح اور قبض روح مع الجسم دونوں کو شامل ہے۔ یہ استدلال غلط ہے کہ جب فاعل اللہ تعالی ہو اور مفعول ذی روح ہوتو تونی موت کے متی میں ہوگا۔ (نوٹ) بالغرض اگر موت سے معنی کے اندر بھی بان لیا جائے تو معنرت این عباس کے شاگر دخواک نے معالم میں نقذم و تاخیر کا قول نقل کیا ہے۔

"متوفيك" " من ثم كوموت دول كا زين ير اتارتي ك يعدل"

اس کی ولیل ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرماًیا۔ "اَللّٰہ یُفوفّی الْاَنْفُس جِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمُ تُشُتُ فِی مُنَامِهَا." (الزمر ۱۸/۱۲) ''اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے موت کے دفت اور وہ جان بھی لیتا ہے جو نیند کی حالت میں مرے نہیں۔''

فاعل الله تعالیٰ ہے اور مفعول وی روح ہے محر لفظ توٹی کا اطلاق نیند پر ہورہا ہے۔ یعنی توٹی عدم موت پر ولالت کر رہا ہے ہیں حضرت عیسی الظفیع: کے متعلق توٹی کے لفظ میں موت کا معنی مراوٹیس بلکہ اٹھا لینے کا معنی مراو ہے۔ یہودی محاصرہ کے وقت حضرت عیسی الظفیلا: کی پریشانی کی وجو ہات

حضرت میسٹی الظیما کو بہودی محاصرہ کے وقت جو پر بیٹائی لاحق تھی وس کی وجوہات درج ویل اسور کی وجہ سے تھیں رکہ میں بہود کی دست ہرد اور جور وستم سے نیج جاؤں گایا نہیں اس کے جواب میں فرمانا گیا۔

سے میں بر حسن بہر من برست برد اور در اور اس میں جدیں ہیں ہیں سے اور جو سے اس موج ہیں۔
" یغینسنی اِنَیٰ مُنوَفِیْنکُ." (آل اور ان اُرہ ہ) " میں تم کو لیانوں گا اور ان کی دست برد ہے بچا اول گا۔"
" وافہ تحفظت بنی اسوائیل عندک " میں میں بنی اسرائیل کوتم تک حکیجتے ہے روکوں گا۔ حضرت میں فظفے کو دوسری بیٹنٹولیش لائن تھی کہ میرا بچانا زمین کے کسی حصہ میں ہوگا۔ یا کوئی اور صورت ہوگی۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ وَ دَافِعْکُ کہ مِن تَجْھِ کو اپنی طرف آسان پر اٹھا اول گا۔ تیسری وجہ بیٹن کہ آپ اپنیا والدہ محتر مدے بارے میں پریٹان تھے کہ خاندان والے حضرت مریم الظفیظ پر دائ لگا۔ تیسری اس کے متعلق کیا انتظام ہوگا؟ اس کے متعلق فرمایا میں ا

" فِي مُعَلَهِوْ كُلُ مِنَ الْلَّذِيْنَ كَفَوُولُ !. " ( آل مران ۵۵/۳) " مِن مسترین ہے تم کو اور تمہاری وائدہ کو پاک کر دو**ں گا۔** "

کہ میرے اٹھائے جانے کے بعد میرے تبعین کینی است کا منگرین کے مقابلہ میں کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے جوانا فرمایا۔

"وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الْمَيْنَ كَفَوُوْا يَوْمِ الْفَيَامَةِ" (آل عران ٥٥/٥) "كه تياست تك تيرية تبعين تيرت سكرين برغالب مول سُح."

یہ وعدہ آج بھی ایک حقیقت کی طرح زندہ ہے۔قر آ ن حکیم نے بیموہ بہت سکے ناپاک عزائم کا انکشاف کر کے حیات میں انگلیجا پر روشی ڈالی ہے۔

"وَبِكُفُوهُمْ وَفَوْلِهِمْ عَلَى مَوْيَمَ لِهُمَاتًا عَظِيْمًا وَفَوْلِهِمْ إِنَّا فَعَلَنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ وَانْ الْلَهِنَ الْحَتَلَفُوا فِيهِ فَهِى شَكِّ مِنْهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنَ عِلْمَ وَمُولَ اللّهِ وَمَاقَتُلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنْ خُبِهَ لَهُمْ وَإِنْ الْلَهُ عَوِيْوَا فِيهِ فَهِى شَكِّ مِنْهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنَ عِلْمَ اللّهُ عَوِيْوَا أَخِيَمُاهُ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ اللّهُ عَوِيْوَا أَخِلُ اللّهُ عَلَيْهِمُ شَهِيْداً." (الناء ١٥٥ تا ١٥٥) " يهودنا معود كه ولول ي يعرَبُ إلى مؤتِه وَيَوْم الْقِيَامَةُ يَكُون عَلَيْهِمُ شَهِيْداً." (الناء ١٥٠ تا ١٥٠) " يهودنا معود كه ولول ي يترَبُ إلى اللهُ عَوْيَلُوهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللهُ اللللللللللّ

اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ غالب اور تھست والا ہے اور الل کماپ کا کوئی گروہ تبیس گر وہ مصرت عیسیٰ پر ان کے وصال ہے پہلے ایمان لائے گا اور وہ ان کے اعمال پر گواہ ہوں گے۔''

آیت کے چندامور

آيت كيمندرجه ذيل امور كالل توجه بيل.

الله الله الله الله الله الله والله والله

"يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أَتُو الْعِلْمِ هَرْجَاتٍ" (الإ١٨٥٨)

اس مقام پر جسمانی رفع مراد ہی ٹیس بلکہ وحانی تعنی ویٹی رفع مراد ہے لہذا یہاں پر درجات بطور لفظ قرید موجود ہے۔

''تملک الموصل فضلنا بعضهم عَلَی بعضo منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات.'' (الِعَرْهُ/٢٥٣) اس آیت شِنجِی رقع جسمائی مراوئیس لِکه درجات لِطورانظاقرینه موجود ہے۔

" وَرَفَعْنَا بَعُضَهُمْ فَوْقَ بَعُضِ هَرَ جَاتِ" (الثورى ٣٣) يبال بھى درجات بطور قريدافظا موجود ہے۔ اس كى بركش۔" دُمَّا فَعَلُوهُ يَقِينَا مِّلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ." كا مطلب واشح ہے كہ يہود نے حضرت ميسىٰ الظيرہ كُلَّ مَيْس كيا بلكہ الله تعالى نے ان كوا فِي طرف اٹھا ليا۔ اگر روحانی رفع مراد ليا جائے تو معنی بيہوا كہ يہود نے حضرت ميسىٰ الظيرہ كوتل بيس كيا بلكہ اللہ تعالى نے ان كا مرتبہ بلند كيا جو خلاف حقيقت ہونے كے ساتھ قر آن ميں تحريف ہوگ۔ کمتہ الظافی کی جیٹیت ہے زمین پرنہیں رہے بھے؟ جب زہ جے کہ کا حضرت میسیٰ الظافیۃ اس واقعہ سے جالیس سال اللہ الظافیۃ کی جیٹیت ہے زمین پرنہیں رہے بھے؟ جب زہ جے تھے تو اس وقت ان کو مرتبہ کی بلندی حاصل نہیں تھی؟ ہر حال میں تھی اور جب بیا یک حقیقت ہے کہ پیغیر الظافیۃ کو آغاز سے علی مرتبہ کی بلندی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کڑے والے میں اس کڑے وقت ویشی خصر محف والوں کے لیے اس اس کڑے وقت ویشی مرتبہ کی بلندی موجود ہے جو وہ بچھنے کے بعد جن کو پالیسے ہیں۔ آغاز سے عی مرتبہ کی بلندی ہونے کے باوجود ریباں پر بھی تھیں مرتبہ کی بلندی مراد لیتے ہے الی تحصیص ہے فائدہ ہوگ۔

"وَمَا فَعَلُوهُ يَقِينَنَا يَلُ رُفَعُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ." (الساء ١٥٨)

شی انتظ بن کا استعال بھی قابل توجہ ہے انتظ فی کا استعال دو مقابل چیزوں میں بوتا ہے۔ لبترا یہاں اگر رفن ہے روحانی رفع اور مرتبہ کی بلندی مراد کی جائے تو مقابلہ فوت ہو جائے گا جس سے انقلا فی کا استعال غلا ہوئے پر منی ہے ہوگا۔ ''کہ یہود نے حضرت میسی انظیا کو معلوب و منقول نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند کیا۔ اس وجہ ہے کہ اگر کوئی تیفیم انظیا کی موتبہ بلند ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ بنل رفعه اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ بنل رفعہ اللہ کے مناف جاتی ہے۔ کہ انتہ تعالیٰ نے دوست ہوگا۔ یہ مرزا تا دیائی کی بدترین تحریف ہے جو بائیل کے مناف جاتی ہے۔ حقیقا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوست ہوگا۔ یہ مرزا تا دیائی کی بدترین تحریف ہے جو بائیل کے مناف جاتی ہے۔ حقیقا یہ ہے جو بائیل کی ماد تہ ہوتا تو بنل رفعہ میں استعالیٰ مراد تہ ہوتا تو بنل رفعہ کا معنی ہوتا اور رفع جسمانی مراد تہ ہوتا تو بنل رفعہ کا اللہ کے الفاظ ہر تی کے تن میں تذکور ہوئے۔ بالخصوص آنخضرت تعلقہ کے تن میں بیدالفاظ دادد نہ ہوتا اس چیز کی میں ہوتا کو بنل دفعرے میں انظیا کا دادد نہ ہوتا اس چیز کی سے کہ اس آ یہ ہے مراد حضرت میں الفاظ ہی دائی ہیں۔

"و کان الله عزیز أحکیما" اس می قدرت وقوت کا اظهاد کیا گیا ہے لفظ عزیز رفع جسمانی پرونالت کرر ہا ہے لفظ حکیماً بھی ای طرف اشارہ کر رہا ہے لینی اللہ تعالیٰ کا آسان پر اٹھانا حکمت پر بھی ہے۔ آیت کر یہ کا خطاب خود دلیل ہے۔

"وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْجَنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" (الساء٥٥)

لین اہل کتاب کا کوئی فرقہ ند ہوگا گر حضرت میسی الفیہ پر ایمان لائیں سے موت سے پہلے بداور موت دونوں خیسی الفیہ کر ایمان لائیں سے موت سے پہلے بداور موت دونوں خیسی الفیہ بار مرقع حضرت میسی الفیہ بار مرقع حضرت کرتا ہے۔ لہذا اس مضمون آیت کا تعلق نزول قرآن کے مابعد زمانے سے ہادر ایسے زمانے سے سے کہ حضرت مسیح الفیہ کو اہل کتاب سے زمین تعلق قائم دہے تا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر سکس۔ ہس جارا وموئی آیت کر یہ سے جی جانب ہوگیا کہ حضرت مسیح الفیلی کا نزول پر جن ہے۔ حضرت ابو جریر ڈفر ماتے ہیں۔

"فاقر وان شنتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به." (رواه الخاري وأسلم)

اس حدیث کا مطلب بھی ہے کہ نزول میں من السماء کے بعد الل کتاب ان پر ایمان لا کیں تھے۔موجہ کی خمیر اہل کتاب کی طرف لوٹانا سیج نہیں ہے۔

وجہ ..... الل كتاب كى طرف ندلونانے كى وجديہ ہے۔ انتثار حائز شان بلاغت كے خلاف ہے۔ موبع كى قيد لگانے ہے معنی سے ہوگا كہ ہر كتابی اسپ مرنے ہے جہلے حضرت ميسل القادہ پر ايمان لائے گا۔ حال تكدا يمان تو مرنے ے پہلے لانا جاتا ہے، بیسے نماز، روزہ کو مرنے سے پہلے اوا کیا جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے ایمان لائی سے ایسا ہے
جیسے کوئی یہ کہ " کہ میں نے روٹی کھائی مرنے سے پہلے۔" " پائی ہیا مرنے سے پہلے" یہ ایک حقیقت کے طاف
ہے کہ حالت نزع میں ایمان لانا تو معتبر بھی نہیں ہے اگر حالت نزع کے وقت ایمان کو معتبر صلیم کر لیا جائے تو
فزیون کا ایمان بھی معتبر صلیم کرنا پڑے گا جس کا تصور کرتا بھی عبث ہے۔ اس کے علاوہ نزع سے وقت تو ہر کافر
اپنے تی پر ایمان لاتا ہے تو حضرت بھی الفظا کے ساتھ اس امرکی تضیم کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ لہذا موجہ میں
ضیم کا مرج حضرت میں لائنے اور ان مائے سے قرآنی مفہوم ہوگا ور شنیس۔

" وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ قَلا تَمْتَوْنَ بِهَا وَالْبِعُوْنَ هَذَا صِوَاطَّ مُسْتَقِبَمَ وَلا يَصُدُنَكُمُ الشَّيُطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِيْنَ. " (الرَّفِ ١٦) " ( معرت سَيْلِ الطَّيْنِ) قيامت كي نشائي بير - تيامت على شك ندكرو اور ميري عيروكي كرد كي سيدكي راوب - شيطان تم كواس بات كے باشنے سے شروكے، ووتمبارا كھلا وَثَن سے -"

حضرت عيسني الظيفة كا قيامت كي علامت ہوئے كي وجد

"وَإِذَ قُالَتِ الْعَلَادِكَةُ يَاْمُولَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُسَفِّرُكِ مِكْلِمَةٍ مِنْهُ إِسْمُهُ الْعَبِينِ عِيْسَى إِنِنَ مَوْيَمَ وَجِنْهَا فِيَ اللَّهُنَا وَالْاَحِرَةِ وَعِنَ الْمُغَوَّلِينَ٥" (آل مران ٣٥) "اس وتت كوياد كرو جب كرفرشول نے كها كه اے مرجم بے فك اللہ تعالى تم كو بطارت ديتے جمل ايك كلم كى جومنجائب اللہ على بوگاراس كا نام مَنَّ ابن مرجم جوگار بَا يرد بول مے دنيا عمل اور آخرت على اور تجملہ مقرجين عمل سے بول ہے۔"

ال آيت من معزت ميني الشية اكومقرب فرمايا حميا يه-

"لَنَّ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِينِ مَنْ يَكُونَ عَبُدُ لِلَّهِ وَلَا الْمَلَاتِكَةُ الْمُفَرَّبُونَ." (السام ١٤١)" مَنْ كوالله تعالى كه بتدے بونے سے عارتیس اور شاما تكر مقرین كو عار ہے۔"

قرب سے مرادجسمی وحمی وسادی ہے۔علامہ فخر الدین دازی رحمتہ اللہ علیہ تکھتے ہیں کہ حضرت میسٹی البنایا: کو مقربین میں سے لیا گیا ہے جو اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت میسٹی البنائیا: آسان پر خانکہ کی صحبت میں ہیں۔ (خاری طیمیہ میں ۲۲۸۔۲۲۹)

#### مزول عیسیٰ النظیمان کا ثبوت تواتر ہے

<u>سوال ......</u> خزول مینی هیچ بوقت قیامت کیا آیت قرآن یا کے تابت ہے۔ اگر ثابت ہے قرکس آیت ہے؟ اگر نیس ثابت ہے اس پر قوائر ہے یا اجماع ہے یا نیس؟ اس کا انکار باعث کفر ہے یا نیس؟

الجواب ...... عاداً ومصلياً - اكثر مغمرين نه آيت قرآ في وَإِنْ مِنْ أَهُل الكتاب الاليؤمن به قبل موته و يوم المقيامة يكون عليهم شهيداً. (النهاء آيه 10) ش خمير كو مفرت عين المنظين كي طرف راجع قرار و حكراس سهاب ان سي تزول عيني النفين مرادليا به عن ابن شهاب ان سعيد بن المسبب سمع ابا هويرة قال قال وسول الله عليه والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل بينكم ابن مويم حكما عدلا ينكسر الصليب و يقتل الحنزير و يضع المحرب و يفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون المسبحدة الواحدة حير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة واقرؤا قرائا ان ششم يقبله احد حتى تكون المسبحدة الواحدة حير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة واقرؤا قرائا ان ششم وان من اهل الكتاب الاليومن به قبل موته يوم المقيامة يكون عليهم شهيداً.

اور آ بت قرآ ئی وانه لعلم للساعة فلا تمتون بها و اتبعون هذا صراط مستقیم (الزفن ۱۱) کی آیت قرآ ئی وانه لعلم للساعة فلا تمتون بها و اتبعون هذا صراط مستقیم (الزفن ۱۱) کی آیت قرآت ئیل سے ہے۔ قال مجاهد وانه لعلم للساعة ای اینة للساعة خروج عیشی بن مریم النبخ قبل یوم الفیامة وهکذا روی عن ابی هریره وابن عبلی وابی العالیة و ابی مالک و عکومة والحسن وقتادة و ضحاک و غیرهم. (عقیلة الاسلام)

نيز اعاديث متواتره سے بحى نزول عينى الكلة البت ہے۔ چنانچد ابن كثيرٌ نے اپنى تغيير بل اس كى مراحت كى ہے۔ وانه سينول قبل يوم الفيامة كما دلت عليه الاحاديث المتواترة التي سنوردها ان شاء الله فريئا. (تغير ابن كثير مع المبوى ج مسما) اس مئل سے متعلق بہت سے رسائل جيپ بيكے ہيں۔ مثلًا المعصوب بعد تواتر في ازول المسبح، عقيدة الاسلام في حيات سين الفيلة وغيره كا مطالعة كرليا جائے۔

عقيده نزول عينى الظيخة بر ايمان لانا فرض ہے، اس كا الكاركفر ہے، اور اس كى تاويل كرنا زلغ وطلال اور كفر و الحاد ہے۔ فالایمان و اجب و الانكار عندنا كفر و التاويل فيها ربغ و صلال و المحادا مزل اهل الاسلام فى نؤول عيسنى عليه السلام. مقلمه عقيدة الاسلام ص ٣١ـ نظ والدُنْوَالَى اعلم۔

حررة العيدمحود عفي عنذ وارالعلوم ويوبئد ٨٠ ٨/١٥

الجواب سحيح بنده فظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديوبند ٨٨٨ الط ( نآد ي محوديدج ١٣٨ تا ١٣٨ ) المديد الذي كرنهم من حديد الذي كي مضرب من من

زول روحانی کی جیس جسمانی کی ضرورت ہے

<u>سوال ......</u> اسلامی دوران بعنی رسالت محدید میں نزول جسمانی ابن مریم کی کیا شرورت ہے۔ بنی آ دم پر تسلط شیطانی رومانی ہے۔ جس کے دفعیہ کے لیے نزول میچ بھی روحانی ہونا چاہیے۔ سیجیوں کا خودعتیدہ ہے کہ میچ کا نزول ٹانی جلالی ہوگا۔ (شخ قاسم ملی اور سیز )

جواب ...... حِتْنَ انبياء كرام عليم السلام آئ بي وه ايسے فل اوفات من آئ كه شيطان كالوكوں بر غلبه تما۔ استحوذ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ (الجادلة ١١) تو كيا انبياء كى پيدائش جسمانی تقى يا روحانی (وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَذُوَ اَجَا وَّ ذُرِّيْةً) الرعد ٣٨) مسجول كاعقيده جلالى كم عن بير - باحكومت - حارا بحى بكى عقيده ب بلكه هارے زمانہ ك

غیر اصلی سیح قادیانی کا مجمی مجی عقیدہ ہے۔

( لما متلد مو براجين احديثي العربيش ٩٩ مترا أن ج المن ٩٣ ه ادرازال الوام من أخزاكن ح ١٥٣ ما ١٥٠ تأوي ثاني ح من ١٥٠ ما ١٥٠ ما ١٥٠ ما

نز دل عیسیٰ الطّیعاۃ کے متعلق قر آن و حدیث کی وضاحت

سوال ...... حضرت میسی نظیمی کے نزول کے بارے میں میرے اور بہت سے احباب کے ذہنوں میں کافی انجھن پائی جاتی ہے۔ میں نے اس موضوع پر تمام احادیث کا بھی بوی باریک بٹی سے مطالعہ کیا ہے، قرآن کا بھی بھین میں نے ان دونوں چیزوں میں یوا تساد پایا ہے یا بھر ہماری عمل ناقص کا قصور ہے۔

قرآئی آیات واحادیث سے قلع نظر سب سے پہلے اگر ہم عقلی دلاک سے ای عقیدے کا جائزہ لیں تو کیا یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ عقیدہ شیعوں اور یہودیوں سے منتقل ہو کر دماری جماعت میں آھیا ہے۔ تمام فدا ہب میں یہ عقیدہ کمی شکل میں بایا جاتا ہے۔ نزول نہیٹی اور زعدہ اٹھائے جانے کے بارے میں قرآن خاموش ہے اور احادیث میں ملک ہے لیکن تقاد ہے۔

امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، امام انتلاب مولانا عبیداللد سندھی وغیرہ جیسی اہم مخصیات بھی حضرت مسٹی اینٹیں کے نزول کی منکر میں۔ میرے خیال میں عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ نزول مین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا میہ بات اسرائیکی روایات سے خفل ہو کر تو ہمارے پاس نہیں آ گئی۔ حضرت میسٹی انتظامی کی وفات اور سولی پر چڑھانے کی مجمد آتی ہے مگر رفع کی مجھزمیں آتی۔ اگر حضرت میسٹی انتظامی آئیں سے تو کیا کریں ہے۔

مبری گزارش پر تفتیدی نگاه ڈال کر قرآن و حدیث کی روشی ش اینے حتمی خیالات ہے آگاہ فرما کیں۔ ڈاکٹر ہایوں سرزاء سیالکوٹ

## <u> جواب .....</u> محترم ڈاکٹر جاہوں مرزا صاحب!السلام علیم درحمتہ اللہ و برکانہ!

آپ کے قط میں اٹھائے گئے نگات پر ہماری دیائتداراند رائے یہ ہوکہ آپ نے مرف ایک پہلو پر نظر فرمائی ہے جوشنی ہے دونوں پر نظر دکھنا لازم ہوتا ہے۔
میں مختفراً بی ہجوشنی ہے اور قبت پہلو ہے صرف نظر فرمائی ہے جبکہ ناقد کے لیے دونوں پر نظر دکھنا لازم ہوتا ہے۔
میں مختفراً بی ہجو لکھ سکوں گا۔ تفسیلا ان موضوعات پر سب بجو لکھا جا چکا ہے۔ آپ جیسے حساس آ دی کی نظر سے اوجھل نہ ہوتا جا ہے۔ آپ جیسے حساس آ دی کی نظر سے بارے میں آئی جس ابھون کا ذکر فرمایا ہے اگر اس کے بارے میں آئی جس ابھون کا ذکر فرمایا ہے اگر اس کے بارے میں قرآ نی آیات، احادیث یا باقی معلوم ہوتا اور فرما ویتے تو غور وفکر کی راہیں مکلیں اور افہام و تنہیم ہیں سہونت ہوتی۔ آپ کے دلائل کا دزن بھی معلوم ہوتا اور ہمیں غور کرنے کے لیے کوئی گئے ہاتھ آ تا۔ آپ نے نکھا ہے '' میں نے اس موضوع کی تمام احادیث کا بھی بڑی بھی غور کرنے کے لیے کوئی ایک نشاد میں جا گئی ہیں کیا جس دونوں میں بڑا تشاد پایا ہے۔ ''ملخسا۔ لیکن آپ سے نے نورے خط میں کوئی ایک نشاد بھی جوت میں چیش نہیں کیا جس کا مظلب یہ ہے کہ 'آیات واحاد بٹ میں ہرگز کوئی نشاد نہیں۔ نشاد آپ کے ذبین اور فیم میں ہرگز کوئی نشاد نہیں۔ نشاد آپ کے ذبین اور فیم میں ہے۔''

قر آئی آیات و احادیث سے قطع نظر ..... آپ مسلمان ہیں۔ قر آئی آیات و احادیث سے آپ آیک آن کے لیے بھی قطع نظر نہیں کر سکتے تا دفتیکہ اللہ و رسول ﷺ کے تقلم سے آزاد ہو جا کیں۔ عقلی دلائل قر آن وسنت کے بعد آتے ہیں۔ یادر کھیں عقل چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بہت افسوس ہے کہ آپ بلادلیل ان عقائد کو بمبود ہوں کی طرف سے قریا رہے ہیں۔ جناب بہود و فسار کی ہوں یا کوئی اور ، اسلام دوسروں کی ہر بات کو روٹیس

کرنا۔ وہ تو اٹن کماب کو دعوت ویتا ہے۔

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَا وَنِيْنَكُمُ الْا نَعُبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشُوكُ بِهِ شَيْنَا وَلا يَتَجِدُ بِعُصُنَا بَعُضَا أَوْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ - (آل مران ۱۳) ليك بات كى طرف آ وَ جوبم مِن تَم ثِن بَيَمال (مشترك) ہے۔ بيكنهم اللہ كے مواكن كى عبادت تذكريں اور اس كا شريك كى كو نذكريں اور بم مِن كوئى ايك دومرے كو رب نہ بنائے اللہ كے موالے"

دیکھا کتائی کافروں سے ایک کنہ وصدت پر متحد ہوئے کی فرمائش ہورہی ہے۔ کیا یہود و نصاری یا ہندو، پاری کوئی بھی خدا کو بائے کا اعلان کرنے تو ہم اس کی اس بات سے انکاد کریں گے؟ اگر وہ جان و مال، عزت کی حرمت کا اعلان کریں تو ہم مخالفت کریں گے؟ اگر وہ انبیائے کرام کی نبوت و رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کا اطلان کریں تو ہم ان باتوں میں بھی ان کی مخالفت کریں گے؟ اگر کوئی یہودی بدکاری، شراب، جواہ مل ناحق، سود، رشوت و غیرہ کے خلاف تحریک چلائے تو ہم ان برائیوں کی حمایت کریں گے کہ یہودیت ہے؟ قرآن کریم نے واضح تھم دیا ہے۔

وَتَعَاَّوَتُوا عَلَى الْبِيْ وَالنَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاثْمِ وَالْعُلُوانِ (البائدة) " يَكَى اور يرييزگادكا پش آيك دومرے كى بددكيا كرواور گناه وزيادتى بش آيك وومرے كى بدومت كرورً"

بس اسرائیلی روایات تمام کی تمام ند قائل رو بین ند قائل تشکیم، جواسلای احکام و روایات کے موافق ہیں۔ ان کوشلیم کیا جائے گا جو کالف ہیں ان کو رو کیا جائے گا۔ رسول الشنطی فر اتے ہیں:

عدانوا عن بنی اسوائبل و لا حرج. (زندی جوس ۹۱) یی امرائیل سے باتی نقل کرد، کوئی حرج نہیں۔

کیا بیعقیدہ یہود یا شیعہ نقل ہوکر ہارے ہاں آ گیا ہے؟

آپ کا بہ فرمان کہ ''حیات سی یا امام مہدی کا عقیدہ شیعہ اور یہود ہے ہوکر ہماری جماعت میں آگیا ہے'' درست نیس نہ اس ہر آپ نے کوئی جوت ویا نہ توالد، جبکہ سی احاد ہت ہے دونوں با تیں ثابت ہیں اور حیات سی کا سنا تو خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ کا بیفر مانا بھی خلا ہے کہ '' قرآن کریم معنزت میسی الفیلین کے زندہ اٹھائے جانے اور دونیارہ فرول کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ یہ تقیدہ جمیں صرف اور مرف احاد ہت میں ملک ہے۔ " بی نہیں ۔ آپ کو مغلط ہوا ہے۔ یہودی شی الفیلین کے دشن جے ۔ انھوں نے آپ کو گرفار کرنے اور ان کرنے کا منصوبہ بنایا جے انفروں نے آپ کو گرفار کرنے اور ان کرنے کا منصوبہ بنایا جے انفروں نے آپ کو کردگیا گیا ہے کہ ان نہیں ان کے اس قول کو دو کیا گیا ہے کہ اِن قائد الله وَ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا صَلَیْوَهُ وَ وَ لَکِنُ شَبِهَ لَهُمْ ۔۔۔۔ بَا فَعَلُوهُ وَ مَا صَلَیْوَهُ وَ وَ لَکِنُ شَبِهَ لَهُمْ ۔۔۔۔ بَا فَعَلُوهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

'''ہم نے مسیح ﷺ اللہ کے رسول کونل کیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے نہاس کونل کیا نہ آ پ کوسولی وی بلکہ ان کے لیے ان کی هبیسہ کا ایک بنا دیا گیا ۔۔۔۔ ( پھر فرمایا ) بلکہ اللہ نے ان کوارٹی طرف اٹھا لیا۔'' بھر ارشا وفر مایا:

وَإِنْ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. (الساء١٥٩)

کوئی اہل کتاب میں ہے ایسانہیں جوان کی موت ہے پہلے ان پر ایمان شاائے۔ رفع بعنی اٹھانے کا لفظ قر آن میں کہیں وفات اور موت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا تو یہاں بھی موت کے معنی میں نہیں بلک رفع بعنی اور اٹھائے کے معنی میں می استعمال مواہے جواس کا حقیق معنی ہے۔

اَحادیث مقدسه عطرت الواس بن عموان بن عموان بن معان بن عموان دوایت به کدرسول الله بی نے علامات قیامت بن سے وجال کا ذکر فرمایا داس کے شعبد سے بیان فرمائے .....ای انتاء بیس آھے جل کر آپ نے فرمایا:

هو كذلك اذبعث الله المسيح بن مريم فينزل عند العنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهر و ذتين و اضعا كفيه على اجتحة ملكين اذا طاطا راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللو لو فلا يحل لكافر يجد من ربح نفسه الامات و نفسه بنتهي حيث ينتهي طرفه فيطليه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم ياتي عيسي قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدوجاتهم في الجنه....

(الصحیح لمسلم ج مام (۴۹)

علامات قیاست کے بارے میں طویل حدیث کا مرف متعلقہ حصہ ہم نے نقل کر دیا ہے۔ نیز رسول الشہ ﷺ قرماتے ہیں۔

لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومثل سبعة ابواب على كل باب ملكان. (ميح بزارين ٢٠ م ١٥٥٠)

"مین وجال کا رعب مدیند متورد بیل داخل ند ہوگا۔ اس دن عدیند متورد کے سامت دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر دو قرشتے چیزہ دیں گے۔"

آ قائے ووجہاں عَلَيْ فرائے میں كدمت وجال مدیند منورو كوال من آ كاد

ترجف ثلث رجفات فيخرج اليه كل كافر و منافق (اينًا)

" هديند مثوره يش تمن ټالز لے آئيں كے جن كے نتيج يش بركافر ومنافق اس كى ملرف بيل فكے كا."

حصرت عبدالله بن عرفر ماتے میں رسول الله تفظیۃ لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالی کے شایان شان حمد و شاء قرمانی چر دجال کا ذکر قرمایا۔ میں شمیس اس کے بارے میں خبر دار کرتا ہوں اور کوئی ہی ایسانہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے خبردار نہ کیا ہولیکن میں تھارے سامنے اس کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جو کسی ٹی نے اپنی قوم کوئیس بتائی۔

انه اعور و ان الله لبس باعور. (ایناً)" بے ثک وہ کانا ہے جبکہ اللہ اس محب سے پاک ہے۔" رسول اللہ ﷺ فرائے ہیں:

فينزل عيسى بن مريم فاذاراه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلوتركه

الانذاب حتى يهلك ولكن يقتلهِ الله بيده فيريهم دمه في حربته. ﴿ (أَنْحُ أَسْمُ جَ٢٥٠، وَاللَّهُ عَلَى ا

'' جینی فظیعظ اتریں سے لوگوں کی امامت قربا کمیں گے۔ جب ان کو اللہ کا وشن ( دجال ) دیکھے گا تو مرحم میں ماری میں میں میں اس کے تعدید کے تعدید کا تو

۔ بھیلنے کیے گا جیسے پانی میں نمک عل ہوتا ہے۔ اگر آپ اے جیوڑ ویں تو بھیل کر بی بلاک ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ہاتھ سے تل کرے گا۔ پھراس کا خون نیز ہے جس لگا ہوا لوگوں کو دکھائے گا۔''

اختصار کے ویش نظر رہ چند میمج احادیث ویش کی کئیں۔اب ایک مسلمان تو اپنے ٹی تھالینے کے فرمان پر اعتاد و یقین کرتا ہے۔ رہے آپ کے اہمان انتلاب، تو ان کے ولائل آپ تلاش کر کے جمیں بھی بتا کیں۔ ہمیں ایپنے آتا تا تھالینے کے فرمان پر اظمینان ہے اور ہم اس کے خلاف کسی رائے کو ذرو بھر وقعت نہیں دیتے بلکہ بالکل مرے سے وقعت تل تہیں دیتے اوراہے یائے حقارت سے تعکماتے ہیں۔

آپ کے تمام خدشات کا جواب ہوگیا ہے لیکن حرف بکرف ظاہر ہے کہ ہمیں بیبوں منفات پر کرنا پڑے، جس کے لیے جارے پاس وقت بھی نیس، فرصت بھی نیس اور کسی اصول کی پابندی شکرنے والے حضرات کی آراء پر وقت ضائع کرنا ضروری بھی نہیں۔ اگر ان باتوں پر کس کے پاس قرآن وسنت سے یا کم از کم مقتل سے بی کوئی مغبوط دلیل ہے تو چیش کرے۔

عبدالقيوم خان (منهاج الفتادي ج اول من ۴۵۳\_۴۵۳) مدرون المدينة من المدينة والفيوم خان المستحرص وكال في المراجع عندا في يجل المراجع المراجع المراجع المراجع من

تو ہے۔۔۔۔۔ مولانا ابوالکلام آ زاد یا مولانا عبیداللہ سندھی کی طرف نزدل سے کے انکار کی نسبت بھی قادیانی وجل کا شاہکار ہے۔ یہ دونوں حضرات جمع امت مسلمہ کی طرح حیات ونزول سمج کے قائل تھے۔ (سرتب)

شاہکار ہے۔ یہ دونوں حضرات بنتے است مسلمہ کا بیان امام الہند مولانا ابوالکلام آ زارٌ

عرصہ ہوا۔ بی نے مرزا قادیانی کا نوشتہ (براہین جریس ۴۹۹ نزائن ج اص ۵۹۳) میں پڑھا تھا کہ آ ہے۔
"ہو المذی ارسل رسولہ بالہدی و دین العنق لیظہرہ علی الدین کلہ سائی طور پر معزت سیلی النظہ کے
حق میں ہے۔ جب حضرت عیسی النظیہ و وہارہ اس دنیا جس آ کیں سے تو سب ادیان پر اسلام کو فلیہ ہوگا۔" میں بلکہ
بہت سے مسلمان مرزا قادیانی کی اس تحریر کے مطابق معزت عیسی النظہ کی آ مد کے منظر ہے۔ جب ہماری
آ تکھیس پھرا گئیں تو خدا خدا کر کے قادیان ہے آواز آئی کہ جس عیسی موجود کے تم منظر تھے وہ جس بھوں۔ تو

خواستیم آنچہ یا فراز آند آب از جوئے دفت باز آند

اس لیے ہم اس سیاسی غلبہ کے منظر رہے۔ جو جناب مرزا خادیائی سے (مراس ہے میں ۴۹۹ نزائن ج اس ۹۹۳) پر سیح موجود (کی آمد سے متعلق) لکھا تھا اور ہم بہت نوش تھے کہ اب سلمانوں کو ایک یا اروحانی لیڈرل گیا جوان کو اسلام کے پہلے عروج پر بلکہ اس ہے بھی اوپر پہنچائے گا۔ گر واقعات نے علیت کرویا کہ ہے جو آرزو ہے اس کا ہتجے ہے انفعال

ہو ادرہ ہے ان کا بچہ ہے احسان اب آرزر یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو آ د۔ ہزاری بدھیں نور سیاہ بنتی کی کوئی عدمین رہی۔ جب کہ ہم نے اس منتی موعود کو یہ کہتے سنا ہو ہم کو غیروں کی نبادی ہے آ زاد کرانے اور دین اسلام کو بام عروج ہر پہنچانے کو آیا تھا۔ اس کی قلم کے مکھے ہوئے انفاظ جب ہم نے پڑھے کے ''انگریزوں کی حکومت کو اُولِی الانغیر جنگھنے کی حکومت مجھولا'

(رساز مترورت الأم جعيم الفاظام ٢٣٠ ترائن ۾ ١٣٣س ١٩٣٠)

ساتھ ہی اس کے بیام ہماری جیرت میں اضافہ کرنے کوکافی سے زیادہ تابت ہوا۔ جب ہم نے ان کی تحریرواں میں بیائٹی پڑھا کہا ان یاجو ج و ماجو ج ہم النصاری من الروس و الاقوام البرطانية المریزی آوم یاجوج ، جی جے ا

ہم حیران ہوئے کہ البی یہ دومقد مات کیے سمجھ ہیں۔

(۱) .. أَكْرِيزِ بِإِجِنْ مِاجِنْ إِينِ (٢) .... أَكْرِيزِ جَارِتُ الوَتِي الأَمْرِ مِنْكُم جِنِ ـ

ان دونوں مقدموں کا نتیجہ منطقی اصول ہے تو ہی برآ مد ہوتا ہے کہ ''ہم (مرزائی یا مرزا کو مانے والے) یا جوج ماجوج کے تنج میں۔ وائلہ یہ نتیجہ مجھ کر ہمارے دل کانپ انتھے کہ الّبی مید کیا ماجرا ہے۔ ووسینی مسئ موجود جو مسلمانوں کے سیاتی غلبہ اور دیئی تر تی کے لیے آئے تھے۔ اٹھوں نے آج اپنے اتباع کو یاجوج ماجوج کے ماتحت رسنے کا۔ بلکہ ان کو اپنے میں سے جانبے کا تھم دیتے ہیں۔ یاللعجب،

اس کے عذاوہ ہم نے دنیا کے واقعات پر تحور کیا تو نہ تاہل تر وید صدالت سے پائی کہ مرزا تاوی نی کے پیدا ہوئے اور دوئ مسیحیت کرنے سے پہلے مسلمانوں کی ساس حالت جوتھی وہ آج سے بہت وچھی تھی۔ ونیا کے بہت سے ملکوں میں ان کی آزاد حکوتیں تھیں۔ ان کو سیای اعزاز حاصل تھا۔ تگر جوں عن اس سیح موجود نے تلہور فر مایا۔ وہ سیای کیفیت تبدیل ہوئے تھی۔ یہاں تک کہ میانتوں آ واز بھی ہم نے تن کے قطعظنیہ پر غیر سلمانوں کا قبضہ ہوگیا جو بہادر ہوائمرہ (غیر مسیح موجود) کی ہمت سے اٹھ گیا۔ اللہ المحلفذ،

یہ تو ہوئی مسلمانوں کی سیاتی کیفیت۔ اس کے عادہ نذہبی کیفیت میں بھی اسلام کیکھٹر تی ند کر سکا۔ ند مسلمانوں کی مردم شاری میں نمایاں ترتی ہوئی۔ شاقتصادی امور میں پکھ کامیاب ہوئے بلکہ جس نذہب میسویت کو منائے کے لیے (فرضی) حضرت میچ موجود تشریف لائے تھے۔ اس کی دن دگئی، دات چوگئی ترتی ہوئی۔ دور ند جا کیں اور کبوتر کی طرح ہم آئکھیں بند ندکریں۔ تو ہم کو سیچ موجود مرزا تادیانی کے اپنے ملک میں نظر آتا ہے۔ کہ ان کے دعوے سے پہلے میسائی چند نفون تھے۔ مگر آن صرف پنجاب ہیں نصف کردڑ کے قریب بائی گئے ہیں۔

یہ میں واقعات جو ہم کو مرزا قادیانی کے ندہی اور مکل رہنما بنانے میں مانع میں اور بیساخنہ ہمارے قلم

ہے بیشعرنگل رہے ہیں ل

یے مان لیا ہم نے کہ جیسی سے سوا ہو جب جائیں کہ در و دل عاشق کی دوا ہو

المجديث امرتسرص ٢٠٠٠ مغر ٣٣٠٠ اله ( قبَّاء كَلُّ لنَّا يَا أَوْلُ ٢٤٧١ - ٢٤٧١)

خروج وجال ونزول عينني الكنيج

<u>سوالی ۔ \_ \_ ہنجاب کے بعض عالم کہتے ہیں، کہ وجال کا کیجہ و بود کئیں، و ببال یکی عالم طالم ہیں اور جنت و نار اس اس کی علی رالی گاڑی ہے اور حضرت میسکی نظام توت ہو گئے۔ میس سوعود میں ہوں، اس واسطے علمائے ، بندار</u> المِسنّت والجماعت سے استفتاء ہے کہ بنجاب کے اس عالم کے بیاتوال بچ بیں یا تحض غلاء بیان کرو کہ کوام کا شک وشہر دفع و دفع ہو جائے۔

وانه بدوست که عیسی علیه افسالام لعلم للساعة علم است مرساعت و الیمی بدو بدانیزد، که نزویک است قیامت چه کیجاز علامات قیامت ترول عین الظیمی است که بعد از تسلط دجال از آسان برزهین فردد آید، نزویک منارهٔ بینیاه در طرف شرقی و جامه رقین پیشیده باشد و بردو کف دست خود را بربالهائے دوفرشت نهاده در خیاره مبارکش عرق کرده چون سر ور چیش اگلند تظرات از ورئیش ریزان گردد و چون سر بالا کندآن قظر با بر روستهٔ دے چون مرواد بدروان شود، وننس وے بربر کافر که رسد، میر ده دیر جا کہ چیم وے افتد نفس وے برسد، پس در طلب دجال روان گردد، در باب لد که موضع است در دلایت شام بدورسد و او را بکشد انگد یا جوج باجوج بیرول آیند، وغیسی افتیا تا نوش را و آنجامتحسن گرده، القعه چون معلوم شد، که میلی افتیا تات قرب قیامت است کذفتی النفیر آمیلی افتیان شات قرب قیامت

اور اس آیت کی مغسر حدیثین محاح ست کی جیں۔ کما لا تخی علی الماہر بہذا الفن، لیں مشر نزول حضرت شینی الفاج کا فاس ہے، بلکہ کا فر، کیونکہ صرح کعم کا مشر ہے اور تاویل اس کی باطل اور مردود و خلاف سیل موشین کے ہے۔ و من یشافق الوسول من بعد مانبین که المهدی و یتبع غیبر سبیل المعزمین نوله مانولی و مصله جہنے. (اصاد آیة ۱۵) کا مصدوق اور و لیمنی میں القیم قیامت کی نشانی جیں۔ آپ کے زئر ہونے ہے قیامت کے وقت کا قرب معلوم ہو جائے گا۔ مبدولة بن عباس معلم کومبالف کے لیے مفتحتین پڑھے تھے۔ کمالین میں ایس علی متقول ہے۔ جو آ وی ہوایت واضح ہو جائے کے بعد بھی رسول کی نافر مانی کرے اور ایجا تدارول کی داو چھوڑ کر کوکی اور راہ افتیار کرے تو ہم اس کو جدھر جاتا ہے جائے دیں گے اور بلا فراس کوجتم میں ذال ویں گے۔

(مُنْوَقَ لَكُ بِابِ العلامات بين بدى الساعة و ذكر الدجال ١٤٣٣) كل هي عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال ذكر رسول الله عليه الدجال فقال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم و ان يخرج و لست فيكم فامره حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم انه شاب قطط عينه طافية كاني اشبهه بعبد العزى بن قطن فمن ادركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وفي رواية فليقرء عليه بفواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته انه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا و عاث شمالا يا عبادالله فالبنوا قلنا يارسول الله وما فينه في الارض قال اربعون يوما يوم كسنة و يوم كجمعة وسائرا يامه كا يامكم قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة ايكفينا فيه صلوة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يارسول الله وما اسراعه في الارض قال كالغيث اليكفينا فيه صلوة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يارسول الله وما اسراعه في الارض قال كالغيث على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر المسماء فتمطرو الارض فتنت فتروح عليهم سارحتهم اطول ماكانت ذرى و اسبغه ضرو عاوا مده حواصر ثم ياتي القوم فيدعوهم فيو دون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين فيس بايديهم شي من اموالهم ويمر بالمحربة فير دون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين فيس بايديهم شي من اموالهم ويمر بالمحربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتبعه كنوزها كيعا سيب النحل ثم يدعو رجلامه بايد.

اور وہ قیامت کا ایک نشان میں لین عینی فظیع آیامت کی نشائیوں میں سے ایک نشائی ہیں، ان کے آنے ہے قیامت کا دفت قریب ہونا معلوم ہو جائے گا، شرط دال علی الشی کوظم سے تعبیر کیا کوئکہ ان کے آنے سے قیامت کا علم ہو جائے گا۔ شرط دال علی الشی کوظم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عبائ سے آئے اس کوظم پڑھا ہے۔ جس کے معنی نشانی ہیں۔ تغییر کمیر کا خلاصہ حتم ہوا سے کا خلاصہ ختم ہوا سے کا خلاصہ ختم ہوا سے کا خلاصہ کی نشائیوں ہیں سے ہے۔ عبداللہ بن عبائ ابو ہریرہ قادہ وغیرہ نے اس کوظم پڑھا ہے۔ جس کے معنی علامت اور نشانی ہے۔

شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهال وجهه ويضحك فيينها هو كذلك اذبعث الله المسيح بن مربم فينزل عندالمنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على اجتحة ملكين اذا طاطاء رأسه قطرو اذا رفعه تحدر منه مثل جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ربح نفسه الامات و نفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم باتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرجاتهم في الجنة فينها هو كذالك ذا وحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عبادالى لا يدان لا حد بقتالهم في الجنة فينها الله الله ياجوج وماجو جوهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون بافيها ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء و يحصر نبى الله عيشى عليه السلام واصحابه حتى يكون راس النور لاحدهم خيرا من مائة دينار لاحدكم البوم فيرغب نبى عليه السلام واصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهيط نبى الله عيسى واصحابه الى الأرض فلا بجدون في الارض موضع شير الاملاه زههم و نتنهم فيوغب نبى الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله طيرا كا عناق البخت فتحملهم فنطرحهم خيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدرولا و برفيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة غيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدرولا و برفيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة ثم عيش شاء الله ثم يوسل الم مودي بركتك فيومنذ تاكل المصابة من الرمانة و يستطلون ثم يقال للارض ابتى شرنكب وردى بركتك فيومنذ تاكل المصابة من الرمانة و يستطلون

بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفا من الناس واللقحة من البقر لتكفى الفاحن الناس واللقحة من البقر لتكفى الفيلة من الناس واللقحة من الغيم لتكفى الفخذ من الناس فبينما هم كذلك اذبعث الله ويحاطبية فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم و يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة (رواه مسلم ج ٢ ص ١٥٠١، ٢٥٣) باب ذكر الدجال الرواية الثانية وهى قولهم تطرحهم النهبل الى قوله مبع سنين رواه الترمذي.

حفرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ وَ تخضرت عَلِيَّةً نے دحال کا ذکر کیا، بس فرمایا اُٹر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سب کی طرف ہے میں اس ہے جھکڑوں گا۔ اگر میرے بعد نکلا رتو ہر ایک مختص خود اس سے چھٹرے کا اور اللہ میرا طلیقہ ہے، ہرمسلمان بر، وہ دجال جوان ہوگا ، محوتگریائے بال والا ، اس کی آ کھ تکلی ہوئی ہوگی، لیٹی کانا ہوگا، بس ایسا ہوگا، جیسے عبدالعزی بن تنظن کو جانبتے ہو، سوچو اس کو پاسے، تو اس پر سورہ کہف ک ابتدائی آیتیں ضرور پڑھ لے کیونکہ وہ اس کے فتنہ ہے اس کو بچائیں گی، دو شام اور عراق کے ورمیان میں ہے نگلتے والما ہے، اور وائیتے باکمیں (مکویا ہرطرف) دوڑنے والا ہے۔ سواللہ کے بندو ٹابت رہنا ہم نے عرض کیا یارسول الله! و و زمین مین کس قد رمخمبرا رہے گا، قر مایا جالیس دن ، ایک دن سال مجر کا۔ ایک دن مبینة مجر کا۔ ایک دن ہفتہ مجر کا اور باقی دن رہے معارے معمولی دن ہوں گئے ۔ ہم نے عرض کیا، یا حعزت تو اس سال بھر کے دن ہیں ا یک دن کی نماز ہم کو کائی ہو گی یا شفر مایانہیں ، ان معمولی دنوں کے انداز ہے ہے پڑھتے رہنا (اور مبینے اور ہفتے بھر کا دن بھی ای قیاس پر) ہم نے پوچھا، حضرت اس کا جلد جند بجرنا زمین میں کیسا ہوگا، قرمایا جیسے ہوا ابر کو پھیلا تی ہے، سو وہ وجال ایک قوم کے باس آئے گا، اور ان کواسچے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ زں کا کہنا مان لیس نے ، تو آ مان کو تھم کرے گا، خوب بارش ہوگی اور زمین میں مبزی خوب أھے گی، اور ان کے مولیٹی کھا کھا کرخوب پلیں ے، اور وود صلے مول کے۔ اور ایک قوم کے پاس آتے گا، ان کو بھی اپنی طرف بلائے گا۔ وہ اس کا کہنا نہ ، نیس ہے، وہاں سے چلا آئے گا، اور وہاں بارش بند ہو جائے گی اور وہ لوگ نہایت مفلس ہو جا کیں گے، باس پھر مجمی تو ن رہے گا اور کھنڈرات میں جائے گا، اس کو بجہ گا، اپنے سب خزائے نکال، تو سب کے سب و بینے نکل کر اس کے ساتھ شہد کی تھیوں کی طرح ہولیں ہے۔ اور بھرایک جوان کو بلائے گا، دور بھراس کو تلوار ہے مار کر دوکڑے کر رے گا، اور ادھر ادھر نشانے کی طرح میں کے دیے گا، ادر پھر اس کو بلا کر ووہارہ مارے گا، اور وہ شخص منہ جنگ ہوا بنے گا، سو دحیال ای اوج موج میں ہوگا، کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ مسیح عیسیٰ بن مریم علیها السلام کو (آسان ہے) اتارے گا، سو وہ وہ رہلین کپڑے پہنے ہوئے ومثق کے مشرقی سفید منارہ پر اتریں سے۔ دوفرشتوں کے بازووس پر ہاتھ رکھے ہوئے سرکو جھکا لیں گے، تو لینے کے قطرے گریں گے اور جب سر اٹھا کیں گے تو سوتیوں کے سے قطرے اتریں مے۔ سوجس کافر کو ان کے سانس کی بو پہنچے گی ، بس سر بی جائے گا، اور جبان تک ان کی نظر پہنچے گی وہیں تک ان کا سائس پنچے گا، سواس کو باب لدیریا کر مارڈ الیس محمد فقط

یہ رجمہ ہم کے نواس بن سمعان کی حدیث کا بقدر ضرورت کیا ہے۔ سوسائل کو ٹبوت خروج وجال لعنہ اللہ اور نزول حضرت عینی سیح ابن مریم علیما السلام میں کائی وائی شانی ہے۔ جس کو تفصیل درکار ہو، مظلوۃ شریف میں پورے باب کو تحفیق کی نظر ہے دیکھ لے، میں خلاصہ سحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث کا ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس کو اختیار ہے اور وہ بعض عالم پنجاب سے جواس کے خلاف کے قائل ہیں، وہ ٹاوان، جاتل و پاکل اور کاذب یں۔ بلکہ اہل علم کے زمرے کی ہو ہے بھی بے نصیب اور تروم جیں، اور تجلد فرق اہل الحاو جیں۔ نعوذ باللَّه من شرہ. (حورہ ابو انسمنعیل یوسف حسین الخائفوری عفی عند)

فی الواقع جواب اول و دوم بلاریب تھیج ہے، کیونکہ قریب قیامت کے ظاہر ہوٹا د ببل کا بعد اس کے اتر ٹا «منترے عیسیٰ اعلیٰ کا آسان ہے اور قبل کرنا وجال کا برخق ہے اور منگر اس کا ضال و منشل وطحہ و بدوین اور مخالف اجماع مسلمین کے ہے، چنانچہ کتب محاح سنہ و دیگر کتب سیر اس پر شاہد عدل ہیں، اور ناویل مرزا قادیانی اور اس کے حواری کی نزدیک اہل جق کے باطل ومرود دیے۔ سید تحد نذیر حسین ( فادی نذیریہ ن اول س اور اول

# بعد مزول عيسلي القَلْيِيلاً كي حيثيت نبي كي يا امتى؟

# عیسی العظی بحثیت نی کے تشریف لائیں کے یا بحثیت امتی سے؟

<u>سوال ......</u> حضور ﷺ کے دور میں حضرت میسٹی فظیہ تشریف لائیں گے۔ کیا حضرت میسٹی اظامہ بھیٹیت ہی تشریف لائیں کے یا حضور ﷺ کے انتی ہونے کی حیثیت ہے۔ اگر آپ بھیٹیت نبی تشریف لائیں گے تو حضور ﷺ خاتم النہیں کیے ہوئے؟

جواب ...... حضرت مینی اظامی جب تشریف لا کمی کے تو برستور نبی ہوں کے لین آنخضرت عظیم کی تشریف آ وران کے بیتن آنخضرت عظیم کے تو برستور نبی ہوں کے لین آنخضرت عظیم کے تو آدری ہے ان کی شریعت منسوخ ہو گئی اور ان کی نبوت کا دور قتم ہو گیا۔ اس کی جب وہ تشریف لا کمی گے تو آخضرت تھی کے اس کی حشیت ہے آئی گی ہے۔ ان کی تشریف آ دری فتم نبوت کے خلاف نبیس کیونکہ نبی آخرانز مان آنخضرت تھی ہیں۔ حضرت میسی بھی کو نبوت آخضرت تھی ہے۔ سائل اور ان کا حل جا اس کی اس کا دور ان کا حل جا اس کا دور کا حل کا دور کا حل جا اس کا دور کا حل کا دور کا حل کا دور کا حل کا دور کی کا دور کی کا دور کا حل کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور ک

حضرت عيسى الظيلا بعد زول ني مول مح يامتي

كيا فرمات بي علمائ وين ومفتيان شرح متين على اس مستلد استفتاء ك-

(۱) کیا حضرت محمد ﷺ آخری ہی ہیں آپ ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس دعویٰ کی تصدیق کرنے والاموس سے یا کافر؟

(۲)... کیا حضرت عینی لظیھا کو آسانوں پر زعدہ اٹھایا گیا اگر اٹھایا گیا ہے قو آپ قرب قیاست میں زول فرما کیں کے اگر ہاں ، قر بحثیت اسمی کے یا نبی کے۔

نوث ..... جوابات قرآنی ولائل سے دیے جاکیں۔

تحكيم سيد عبدالجيد داوى مالك شايى مطب منذى يصلروان، شاه بود، صوب، وخاب، ياكتان-

الجواب ..... حامداً و مصلیاً. (۱) ... حفرت محد تلکی کا خاتم النبین بونار قرآن کریم بی ندور ہے۔ ماکان محمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول اللّه و خاتم النبین. (۱۱۱ زاب سم) لبّدا بوقن آپ تنگی کے بعد نبوت کا دموی کرے وہ تحص نفس قرآنی کا مشکر ہے اور قرآن نثریف کی کمی ایک آبت کا انکاریمی کفر ہے۔ میں حال اس تحق کا ہے جوابیے مدتی نبوت ہے ایمان لاستے اور اس کی تقد این کرے۔

(۲) .... معفرت ميسى على نبينا وعليه السلام كوزنده آسان پر اشايا كيا ہے۔ وحا قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه (انساء) ۱۵۵) اور قرب آيامت آپ نزول فرما كيل كي احاديث على اس كى تصريح موجود ہے اور آپ اس وقت اپنى نبوت كى وعوت نبيل ديں مے بك حضور تلك كى ملت كى دعوت ديں مے اور خود ان كى نبوت بھى مسئوب نبيل ہوگ يَدُ وَكُفُونَا رَبِ لَى اخرِجِ الطِيراني في الكبير و البيهقي في البعث بسند جيد عن عبداللّه بن معقلٌ قال قال رسول اللّه اللّيَّةِ يلبث الدجال فيكم ماشآه اللّه ثم ينزل عبسني ابن مريم مصدقا بمحمد و على مليه امامًا مهديا و حكمًا عدلاً فيقتل الدجال. . . . . . . . . . . . الله كالمتروق ع اس ٢٥٩)

ان عيمنى عليه السلام مع بقاته على نبوة معدود في امة النبي تؤلج و داخل في زمرة المتحابة فاله اجتمع باللبي تؤلج وهو حي مومنا به و مصدقا و كان اجتماعه به مرات في غير ليل الاسواء من جملتها بمكة روى ابن عدى في الكامل عن انش قال بيما نحن مع النبي تؤلج اذا راليت بردا وبد او فلنا يترسول الله تؤلج ماهذا البرد الذين رائينا والبدقال قدرأبتموه قلنا نعم قال ذلك عيسي ابن موبم سلم على.

انما يحكم عيسلي بشريعة نبينا لَمُنِيَّةً بالقرآن والسنة عن ابي هريرةً قال قال رسول الله هُنِّهُ الا ان ابن مريم ليس بيني و بينه بي ولا رسول الا انه خليفتي في امتى من بعدي. (الهري تعدي) ج عم ٢٨٨)

قال الذهبي في تجريد الصحابة عيسي ابن مويم هي نبي و صحابي فانه واي السبي آبية فيه و صحابي فانه واي السبي آبية فيو اخو الصحابة موتان (الجاوي للغاوي عم ٢٥٩) اس سند پرعلاء في كستقل رسائل شاكع شده تير علام سيوطي كا ايك رساله بها اكتاب العلام بحكم ميسي الطبيج علم ساكي كا ايك رساله به سواؤنا اتورشاه ساحب تشميري كا بحق رئيل دساله به عقيدة الاسلام في حيات تسيني الطبيع - نيز شروح حديث بذل المجهود في البري وغيره عن بحق اس كي تفرق بهت بذل المجهود في حيات تسيني الطبيع - نيز شروح حديث بذل المجهود في البري وغيره عن بحق اس كي تفرق بهت بدل المجهود الشريجان العالم

سزره العبد محمود عقا الله عنه کشگونی معین مفتی مظاهر علوم سبار نپورس ن ۱۰۱۷هد الجواب مسجح به سعید الله غفرله مفتی مظاهر علوم سهار نپوریس ج اگر ایدهه ( تروی محمود بیدج امل ۱۹۳۵) ابعد نز و آب حضرت عمیسی النظیفایی نبوت کی حیثییت

<u>سوال ......</u> حضرت میسنی هنده جب آسان ہے تشریف لائیں گے، تو کیا دواس دفت بھی ہی رہیں گے اور ان پر وی آئے گی یا دہ نبوت ہے معزول ہو کرآ کمیں گے؟

ایسن سوال سیس جب معترت عینی الحقیق و باره تشریف لا کی سے تو وہ تابع شریعت محدید ہوں کے یا صاحب خریت نی ہوں گے؟ اگر وہ تابع شریعت محدید ہول کے تو شرق ادکام مینی قرآن کریم میں ورج شدہ اور امر و فواتی اور شدت رسول کریم میں ورج شدہ اور امر و فواتی اور شریعت کے ادکام کمی مولوی صاحب سے پڑھیں تو یہ امرائیک نی گان کے مقان نے فقائ آتا ہے۔ اور پڑھیں مجی تو کس قرقہ کے مولوی سے؟ شام اسمانی فرقوں کا آئیس میں افغان سے جی کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے ورایخ نہیں کرتے۔ اگر اس ونیا میں وہ وی کے ذریعہ شریعت اسمانی کے احکام حاصل کریں، جس طرح ہمارے صفور اکرم پہلے حاصل کیا کرتے ہیں وہ وی کے ذریعہ شریعت اسمانی کے احکام حاصل کریں، جس طرح ہمارے صفور اکرم پہلے حاصل کیا کرتے ہیں وہ بی ہیں وہ بی ایک میں معتبر و کی سے یہ پردو کے چیچے سے یہ فرشتہ کی وساطت سے جیسا کہ قرآن کرتم میں آتا ہے۔ ما کان لیشو ان بیکن وہ تی سے یہ بردو کے چیچے سے یہ فرشتہ کی وساط و سوالاً فیوحی باذنبہ مایشاء انہ علی حکیم و کفائل کے کافلاک او جینا الیک ووحاً من امونا۔ (سرہ شریق آیہ ادیاد) تو اس صورت میں وہ بھی ایک صاحب کندلک او جینا الیک ووحاً من امونا۔ (سرہ شریق آیہ ادیاد) تو اس صورت میں وہ بھی ایک صاحب کندلک او جینا الیک ووحاً من امونا۔ (سرہ شریق آیہ ادیاد) تو اس صورت میں وہ بھی ایشر ہونے کے لحاظ سے تربیت نی بن جاکیں گئر کی گئر آسان پر بھی شریعت کی دادام کاعلم حاصل کریں تو بھی بشر ہونے کے لحاظ سے تھیں بن جاکیں گئر کی تو بھی ایشر ہونے کے لحاظ سے تاب بی بن جاکیں گئر کی تو بھی بھر ہونے کے لحاظ سے تاب بی بن جاکیں کو بھی بھر ہونے کے لحاظ سے تاب بی بن جاکھ کی ان کا میں تو کھی ایک میں تو بھی بھر ہونے کے لحاظ سے تاب بی بی بیا کہ میں تو بھی بھر ہونے کے لیا ہونے کے لیا ہونے کی دوسر کے تاب کی تاب کی دوسر کے دوسر کے لیا تاب کی تاب کی دوسر کے تاب کی دوسر کی تو بھی بھر ہونے کے لواظ سے تاب کی دوسر کے تاب کی دوسر کی تو بھی تاب کی تا

مندرجہ بالا انھیں تمن صورتوں سے حاصل کریں گے۔ ایس شریعت کے احکام لینی ادام و نوائی براہ راست بذریعہ وی حاصل کرنے کی وجہ سے صاحب شریعت نمی بن جا کی گے۔ حالا تکہ جارے نمی ﷺ آ فری شریعت والے نبی میں۔ اس اشکال کا تفصیلی جواب وے کر تواب وارین حاصل کریں۔

الجواب ..... ان کی نبوت سفب نبیل ہوگی، بلد وہ محفوظ رہے گی اور وہ احکام اپنی سابقہ محفوظ نبوت کے تحت جاری نبیل فرما کمیں سے جو ان کی امت سے ساتھ مخصوص تھے بلکہ حضور اکرم تائظ کی شریعت سے سوافق جاری فرما کمیں مے۔

کن ہے کہ مین وقت برشرایت محمدید کے متعلق ان کو بذراید والی علم ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت اقدس ﷺ سے علم حاصل کریں کیونکہ تم اطہر میں جی ہیں۔ یاروح عیسوی ردح محدی سے مشنیض ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود انجیل میں اس شریعت کے احکام کا علم ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی ماا قات جب ہوتی اس وقت علم حاصل کر لیا ہو۔ یہ مجمی ممکن ہے کہ براہ راست قرآ اِن کریم سے ان کوعلم حاصل ہو جائے۔ شہر علمه باحكام شرعنا اما بعلمها من القران فقط اذلم يفرط فيه من شيئ انما احتجنا الي غيره لحضورنا وقد كانت احكام نبينا ﷺ كلها ماخوذة من القران ومن ثم قال الشافعيّ كل ماحكم به النبي ﷺ فهو مما فهمه من القرآن فلا يبعد أن عيسنيﷺ يكون كذلك أو برواية السنة عن نبينا ﷺ اخرج ابن عدى عن انس بيننا نحن مع رسول اللَّهﷺ اذرأينا برداً ويداً فقلنا يارسول إللَّه ﷺ ماهذا البرد الذي رأينا واليد قال قدرأيتموه قلنا نعم قال ذلك عيسي بن مريم سلم على وفي رواية ابن عساكر عنه كنت اطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الكفية اذرأيته صافح شيئًا ولم ارةً قلنا يارسول اللَّه وأيناك صافحت شيئًا ولا نراه قال ذلك اخي عيمني بن مربم انتظرته حتى قضى طوافة فسلمت عليه و حبنتة فلا مانع انه حينتة تلقى عن النبي عَيَّة احكام شريعة المخالفة لشريعة الانجيل لعلمه انه سينزل وانه يحتاج لذلك فاخذها منه بلا واسطة وافي حديث ابن عساكر الآان ابن مريم ليس بيني و بينة نبي ولا رسول الآانة خليفة في امتى من يعدي وقد صرح السبكي بانة يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بالقران والسنة اما لكونه يتعلمها من نبينا ﷺ شفاها بعد نزوله من قبره ويؤيدة حديث ابي يعلى والذي نفسي بيدي لينزلن عيسي بن مريم ثم لئن قام على قبرى و قال يامحمد لا جيبنه اما بكونه اوحاها اليه في كتابه الانجيل الوغيره اللي قوله يوحي اليه وحي حقيقي كما في حديث مسلم وغيره عن النواس بن سمعان وفي رواية صحيحة نعني هو كذلك اذا وحي اليه ياعيسي اني قد اخرجت عباداً لي لابد لانه بقتالهم حول عبادي الى السطور وذلك الوحي على لسان جبريل الى قولة و عبيني بن مريم بان على نبوته و رسالته الى آخرما قال اهر فقط والله تعالى اعلم. رفتاری حدیثیه ص ۱۵۳ م

رفتاری حدیثیه ص ۱۵۳ ) (آبارلگرزین ۱۳۰۵ (۱۳۰۲)

حررة العبر محمود غفرال وارائعلوم ويوبند ٢٥٥٥ الم ٨٥

حضرت مليسلي النظيمة وتت نزول تي موں م يا امتى

سوال ..... میرا ایک قادیانی سے واسط برا۔ اس نے مرزا غلام احد قادیانی کی نبوت کے لیے دلیل دی کر حضور

نبی کرم مُنَظِنَّ خاتم النہین نبیں بکنہ ہی آئے رہیں گے جیے حضرت میسی ایشیں کا تشریف اونا مسلمہ عقائد ہیں ہے۔ ہے۔ پھرفتم نبوت کیسی ۔ آیا حضرت میسی انتہا اور ہارہ آئیں گے اور وو نبی ہوں گے یا استی، وضاحت فرما و ہی۔ زامہ الحق کا موکی

#### **چواب ..... محترم زابدالتی صاحب! السلام علیم و رحمته الله و بر کانهٔ**

تجی ہاں حضرت مینی ﷺ جب قرب قیامت دین میں تشریف لائمیں گے تو ٹی ہی ہوں گے۔ ان کو قرآن کی تعلیم وی خدا دے گا جس نے پہلے ان کوتورات وانجیل کی تعلیم دی ہے۔ قاد یانی عبوفے دجال کی طرح، سکول اسٹروں سے تہ پڑھیں گے، ندکسی اضان کی شاگردی کریں گے۔ نبی صرف خدا کے شاگرد ہوتے ہیں کسی محقوق کے نبیں۔قرآن کریم ہیں سورۃ النہاء میں ہے۔

مَنْ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (انها، ١٥٨) مَلَدُ اللَّهُ مِنْ ان كواجي طرف اتفاليا ہے۔

وَانَ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ اللَّهُ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمُ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيُداً (الله، 104) كوئى الل كمّاب (كمّانِي) الياشين جوان كى موت سے پہلے ان پرائيان ندازے اور قيامت كے دن آپ ان پر محواہ ہوں گے۔

حالاتکد آئی ہے دو ہزار سال پہلے تمام کمآئی آ نبتاب پر ایمان نہیں لائے۔ کوئی ایک یہودی ہمی آپ پر ایمان نہیں لایا بلکہ یہود نے آپ کی سخت نقالفت کی ۔ پس یہ پیشین گوئی ایکی بوری ہوئی ہے۔ رہی یہ بات کہ دنیا میں دوبارہ کب تشریف لا کمیں گے؟ سویہ بات اللہ ہی جانے کب تشریف لا کمیں گے۔ ہاں ان کا تشریف لانا تیامت کی نشاخوں میں ہے ایک نشانی ہے۔ ہم اللہ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے آئی کی جواللہ نے گیا ہے دہی فرشنز ل کے ہمراہ بادلوں کے درمیان ان کو دوبارہ لائے گا۔

محترم آپ مرزائیوں سے الیمی ہاتوں ہیں نہ انجھیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ جمونا العنق ، مرتد ، جہتی تھے۔ رسول الشد ﷺ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ ملک کے بعد کوئی نبی نبیل بنایا جائے گا، نہی بنایا گیا ہے۔ و اللّٰہ اعلم و وصوفہ عبدالقیم خان ۔ (منہاج الفادی نے اوّل میں ۲۵۴ میں)

رفع ونزول مسيح الظنفواختم نبوت کے منافی؟

<u>سوال ......</u> مسلمانوں کا عام عقیدہ ہے کہ سے تنفیجہ جسید عضری کے ساتھ آ سان پر اٹھائے گئے اور واپس تشریف لائیں گے۔ برائے رفع شبہ سوالات ذیل کا جواب مطلوب ہے۔

(1) من مخافین نے سب نبیوں کو تکلیف دی۔ دریے قمل ہوئے ۔لیکن آسان پرکوئی شدا فعالم اللہ و خاتفہ الشبینی ضرورت دفع کیا تھی۔ کا اللہ و خاتفہ الشبینی کے لیے ضرورت دفع کیا تھی۔ کا اللہ و خاتفہ الشبینی کر خالفہ و فوکوئ راسول الله و خاتفہ الشبینی الاحداب میں حدیث اور آیت نے کسی نے اور برائے نبی کے آئے کی نفی کر وئی۔ اس لیے عہد رسالت محمد یہ تھی ہی محترت کئی تھیں کا نزول جسمائی منتبع اور محال ہے۔ وہا یہ خیال کہ این مرجم نظیم کی توریخ کے اس نے معتبد کا نزول جسمائی منتبع اور محال ہے۔ وہا یہ خیال کہ این مرجم نظیم کی تھیں ہو سکتان ہوں گے۔ مو یہ کمان میسی دو وجہ سے ناجائز ہے۔ (1) سسید کوئی نبی اسے مقرر ہے۔لہذا خوت سے معزول کو معلی تبییں ہو سکتان اور اس ماجری کے لیے مقرر ہے۔لہذا اس مرجم میں اور سکتے۔ اسے شکل تاسم ملی اس مرحم کے ایس مرحم کے ایس معرب کے ایس معلی میں ہو سکتے۔

اورسيئر وينشنر

نزول مسيح فتم نبوت کے منافی نہیں

سوال ..... أز معنرت ميني بيني بالرام والبرفرمود و باز فوامد آمد آنحضرت مَكِيَّةً بيكونه خاتم الانبياء شد؟

جواب ..... معنی خاتم النبی آنست که بعد از نبوت محمد هیج نبی پیدانشود، نبوت سابقه مشمره مخالف ختم نبوت نیست ... ( فآدی ملاء حدیث من ۱۰۳)

قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ الطفایا کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں

سوال ..... کیا فرمائے میں علاء کرام سئلہ ذیل کے ہارہ میں کہ جب حضرت میٹی انظیاہ قیامت کے قریب آسانوں سے نزول فرما کمیں گے تو ہمٹیت پیٹمبرنزول فرما کمیں گے باامام الانبیاء متلقہ کے احمٰی کی حیثیت ہے؟

الجواب من حضرت میسی الظامین کا زنده آ سانوں پر انتمایا جانا ادر قیامت کے قریب ان کا نازل ہوتا اور پھر تمع شریعت محری بن کر چھ عرصہ اس دنیا میں دہنا امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ قرآئی آیات اور اصاد ہے متواثر المعنی ہے اس کا خبوت ملا ہے۔ حضرت میسی النظامی کی ذاتی حیثیت یقینا ہی اور پیفیم کی ہوگی۔ انبیاء سابقین کی طرح آپ پر اللہ کی طرف ہے دی بھی ہوگی ، اس کے بادجود آپ شریعت محمدی کے تابع بوں سے البتہ یہ وتی شریعت محمدی کو

یڈلنے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس وقت کے حالات کے اعتباد سے ضروری احکام ہوں ھے۔ لبغا آپ زول کے • بعد دوصفات کے ساتھ متصف ہوں گے، لیک ٹائن نبوت اور دوسرا ٹائن امت فحدیہ، لیکن آپ کی یہ ٹائن نبوت حضور نبی کریم عظیقہ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم عظیمتا کے بعد کمی کوبھی منصب نبوت سے نہیں نوازا جائے گا اور حضرت میٹی انقطاقی آ مخضرت عظیمتاتے ہے کہا ہی این کر

آئے تھے۔

قال العلامة الدالزاز الكردريُّ: واما الايمان بسيدنا عليه السلام فيجب بانه وسولنا في

الحال و خاتم الانبياء والرسل فاذا أمن بانه رسول ولم يؤمن بانه خاتم الرسل لا يسمخ دينه الى يوم القيامة لايكون مؤمنًا و عيملى للخيلا ينزل الى الناس و يدغوا الى شريعته وسائق لاُمته الى دينه. وفناوى برازية على هامش الهندية ج ١ ص ٢٠٥ توع فيما ينصل بها مما يجب كفاره من اهل البدع. اقتالت في الانبياء. ومثلة في شرح الفقه الاكبر ص ١٠١)

جواب ... فرزاك آن نبوت سايشه خادمة نبوت محديد بست؟ ﴿ وَفَادِقَ مِلْ الله عديث م ١٠١)

حضرت عيسني لطفيه؟ كالبعد از نزول تعليم حاصل كرتا؟

سوال .... ورا آیت کریمه مُعَلَّمهٔ النُّورَةُ والاتَّجَيْل جہت است که حضرت عینی نطبیع: بجر تورایت ویگر کتاب نخوانده پس تبلیغ قرآن چگونه خوامد کرد؟

**جواب ....** العد زول از حابوی و کنی تعلیم یا بدچنا نکه تعنیم تورایت بهم بومی النی حاصل کرده بود \_ الله اعلم و فل حدیث امرتسر ۴۶ جهادی الاول ۱۳۴۵هه؟ ( قادنی با ۱۰۳ه)

# قادیانی شبہات کے جوابات

علمائے حق کی کتب ہے تحریف کر کے قادیا نیوں کی وهو کہ دہی ا مری ومحری موادنا صاحب السلام ملیم ورحمت اللہ ا

<u>سوال .....</u> مکنان سے آپ کا ایڈرلیں منگوایا۔ اس ہے قبل بھی میں نے آپ کو ڈھ کھیے تھے شاید آپ کو یاد ہو عمراب آب كا ايدريس بحول جانے كى وج سے ملكان سے منكوانا براء عرض سے كديس ابف الى ى (ميديكل) کر لیتے کے بعد آج کل فارغ ہوں۔ میڈ یکل کائج میں ویڈشن میں ایمی کائی ویر ہے۔ اس لیے جی مجرکر مطالعہ كرديا مون - مجي شروع على سن غرب سن لكاؤ ب- أيك دوست (جوكد احدى ب) ف محص اسين لتريير سن چندر ساکل ویے میں نے ہڑھے۔مولانا مودووی مرحوم کے رسائل "ختم نبوت" اور" قادیانی مسکل" بھی ہڑھے اور احمد یول کی طرف سے ان کے جوابات بھی۔مونا نا کے ولائل وشواب کمزور دیکھ کر بڑی پریٹنائی ہولک۔ آپ کا پیغلٹ ''شناخت'' بھی پڑھانگراس کا جوابٹیس ملا۔ البتہ آج کل قاضی محد نذیر ( قادیانی) کی کتاب''تغییر خاتم النہیں'' یڑھ رہا ہوں جو آپ کی شائع کروہ آیت خاتم النہیں کی تغییر کا جواب ہے۔ جس میں آپ کے مولانا محمر انور شاہ صاحب کے فاری مضمون کا ترجمہ وتشری کی ہے۔ اصل کتاب نہیں پڑھ سکا اس لیے جواب کے استحکام کومحسوس کرنا قدرتی امر ہے۔ بہرحال احمدی لٹریچر بڑھ کر میں یہ بچھ سکا ہوں کہ جارے علماء کوئی ایس بات چیش نیس کرتے جس ے احمدی لاجواب ہو جاکیں۔ وہ ہرایک بات کا ملل جواب دیجے ہیں۔ وہ مٹائح کی عبارت دے كر عابت کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ دی ہے جو ان مشائخ عظام کا تھا۔ اس بات سے بڑی البھن ہوتی ہے۔ کیا ہم ان شواہد کو جمثلا سکتے ہیں۔ آخرا کی باتیں تکھنے کا کیا فائدہ ہے جن کا مدلل جواب دیا جا سکتا ہے۔ آخرا کی باتیں کیول نہیں لکھی جاتمیں جن سے دودھ کا دودھ ادریانی کا پانی ہو جائے۔ پھر کسی کو دودھ میں پانی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ اگر ہم سے بین تو ہواری سچائی مشکوک کیوں ہو جاتی ہے؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ احتر عبدالقدوس ماثمي <u>جواب .....</u> اس ناکارہ نے قادیانیوں کی کتابیں بھی پڑھی میں اور قادیانیوں سے زبانی اور تحریری گفتگو کا موقع بھی بہت آتا رہا ہے، قادیانی غلط بیانی اور خلط محث کر کے ناواقفوں کو دعوکا دیتے ہیں، ہمارے اور ان کے بنیادی سينظروو بين رايك فتم نبوت دومرا نزول ميسي اختيفا بيرودنون مسئط اليصقطبي جي كدبزرگان سلف بين الن بين مجمى اختلاف تبيس موا بلكدان كم متركوقطعي كافر اور خارج از اسلام قرار ديا كياسهد قادياني صاحباين ابنا كام جلان ے لیے اکابر کے کلام میں سے ایک آ دھ جملہ جو کی اور سیال میں ہوتا ہے۔ نقل کر لیتے ہیں۔ مبعی کسی نے غلطی ہے کسی بزرگ کا قول غلونقل کر دیا ای کو اڑا لیلتے ہیں ، ان کے نادانف قاری پیٹجھ کر کہ جن بزرگوں کا حوالہ و پا گیا ب دو بھی قادیاندں کے ہم مقید ، ہوں کے وحوکہ میں جلا ہو جاتے ہیں یہاں اس کی صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا

ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ قاد بانی، حضرت مولانا محد قاسم نا نوتو کئ کی کتاب'' تحذیران ک'' کا حوالہ دیا کرتے میں کہ آئخضرت میکنٹا کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے اور رید کہ میدامر خاتم انٹیین کے منانی نہیں۔ حالانکہ حضرت کی تحریر ای کتاب میں موجود ہے کہ جوشخص خاتمیت زبانی کا قائل شہو وہ کا قریب، چنانچہ تکھتے ہیں۔

"سواگر اطلاق اور محوم ہے تب تو خاتمیت زبانی ظاہر ہے، ورزیشلیم لروم خاتمیت زبانی بدالت الترائی خرور تابت ہے۔ اوھر تفریحات نبوی مثل : "انت منی بیمنو لمة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی او کلما فال " (سنوة ص ١٥ بب من قب علی بن ابن ظالب) جو بظاہر بطرز تدکورہ ای لفظ خاتم النجین ہے باخوذ ہے۔ اس باب میں کائی۔ کیونکہ بیمنعمون درجہ تو اتر کو پہنچ گیا ہے۔ بھر اس پر ایمان بھی منعقد ہوگیا۔ گوالفاظ ندکور بسند تو اتر منقول نہ ہوگا۔ کونکہ بیمنعمون درجہ تو اتر الفاظ ، باوجود تو از معنوی بیبان ایسا ہی ہوگا جیسا تو اتر اعداد درکھا ہے فرائعش دوتر وغیرہ۔ بادجود کید الفاظ حدیث منعم تعداد درکھا ہے متو اتر نہیں۔ جیسا اس کا مشکر کافر ہے۔ ایسا ہی اس کا مشکر بھی کافر ہے۔ ایسا ہی اس کا مشکر بھی۔ اس میں اس کا مشکر بھی کافر ہے۔ ایسا ہی اس کا مشکر بھی سے سے مسلم اس کا میکن بھی ہو ہے سے اس کا مشکر بھی ہو گا۔ "

اس عبارت میں صراحت فرمائی گی ہے کہ:۔

(الف) ... خاتمیت زمانی الیخی آنخضرت ﷺ کا آخری نبی ہونا۔ آبیت خاتم النبیین سے نابت ہے۔

(ب) .... اس برتصر یحات نبوی ﷺ متواتر موجود میں اور بیتواتر رکعات ِتماز کے تواتر کی مثل ہے۔

(ج) ... ال پرامت کا اتمال ہے۔

(د) ....ای کامنگرای طرح کافر ہے۔ جس طرح ظہر کی جار دکھت فرض کامنگر اور پھرای تحذیرالناس میں ہے۔

'' ہاں اگر بطور اطلاق یا عموم مجاز اس خاتمیت کو زمانی اور مرتبی ہے عام نے کیجئے تو بھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ پر ایک مراد ہوتو شایان شان محری تھا تھ خاتمیت مرتبی ہے نہ زمانی۔ اور مجھ ہے ہو چھئے تو میرے خیال ناتص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف انشاء اللہ انکار بی نہ کر سکے۔ سووہ یہ ہے کہ۔''

(طبع قديم من وطبع جديد من ١٤)

اس کے بعد بیتحقیق فرمائی ہے کہ لفظ خاتم انھیین سے خاتمیت سرتی بھی نابت ہے اور خاتمیت زمانی بھی۔ اور'' مناظرہ مجیبۂ' میں جوای تحدیرالناس کا تقریبے ایک مجگہ فرماتے ہیں:

"مولانا! حضرت خاتم المرحكين عظيف كى خاتميت زمانى توسب كے نزويك مسلم ب اور يد بات بھى سب كرزويك مسلم ب اور يد بات بھى سب كے نزويك مسلم ب كرة پية منحه الله علي جديد) كرزويك مسلم ب كرة بية منحه الله علي جديد)

اكب اورجك لكعت بن \_

" البنته وجوہ معروضہ کمتوب تحذیرالناس تولد جسمانی کی تاخیر زمانی کے خواستگار ہیں۔ اس لیے کہ ظہور تاخر زمانی کے سوا تاخر تولد جسمانی اور کوئی صورت تہیں۔"

أيك اور جُكم لكيت بين ز

'''اورا اُٹر مخالفت جمہور اس کا نام ہے کہ مسلمات جمہور باطل اور غلا اور غیر سیح اور خلاف مجھی جا کیں۔ تو آ پ ہی فرما کیں کہ تاخر زمانی اور خاتمیت عصر نبوت کو عیں نے کب باطل کیا؟ اور کبال باطل کیا؟

''مولانا! میں نے خاتم کے وعل معنی رکھے جو اہل لغت سے منقول میں اور اہل زبان میں مشہور کیو کہ۔ تقدم و تاخر مثل حیوان، اثواع مختلفہ پر بطور مقیقت بولا جاتا ہے، ہاں تقدم و تاخر فقط تقدم و تاخر زمانی ہی میں مخصر ہوتا تو بھر درصورت ارادہ خاتمیت والّی دمرتی البتہ تحریف معنوی ہو جائے۔ بھر اس کو آپ تغییر ہالرائے کہتے تو بجا تھا۔ (مزاظرہ مجیبے س ۵۰)

مون نا! فاتمیت زمانی کی میں نے تو توجید کی ہے تعلیدائیں کی۔ گر ہاں آپ گوشد ممنایت و توجہ ہے۔ و کیمتے ہی تیں تو میں کیا کروں۔ اخبار بالعلمۃ مکذب اخبار بالمعلول نہیں ہوتا، بلکساس کا مصدق اور مئوید ہوتا ہے۔ اوروں نے نقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت بینی خاتمیت سرتی کو ذکر اور شروع تحذیر ہی میں ابتدائے سرتی کا بہنست خاتمیت زمانی ذکر کرویا۔''

اليك مَكُه لَكُعت بين : ..

"مولانا معنی مقبول خدام و الاسقام ... محتار احتر ہے وظل نہیں ہوتے، طابت ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہمقابلہ" قطایا قیاساتہ معبا" اگر منجلہ" قیاسات قضایا ہاممیا" معنی محتار احتر کو کہتے تو بجا ہے بلکہ اس سے برور کر لیجئے صفو تم کی سطر دہم ہے لے کرصفی باز دہم کی مطرحتم تک وہ تقریر لکھی ہے جس سے خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی تیوں بدلالت مطابقی عابت ہو جائیں اور اسی تقریر کو اپنا محتار تر اور دیا ہے، جنانچے شروع تقریر سے واضح ہے۔

سو پہلی صورت ہیں تو تاخر زمانی بدلالت النزائ ثابت ہوتا ہے اور دالالت بنزائ اگر دربارہ توجہ الی المطلوب، مطابق سے کمتر ہو گر دلالت جموت اور ول نشنی ہیں مدلول النزائ مدلون مطابق سے ذیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کدکسی چیز کی خبرتھیں اس کے ہرابرنیس ہوسکتی کہ اس کی وجہ اور ملت بھی بیان کی جے ۔''' حاصل مطلب سے کر خاتمیت نرمانی سے جھوکو انکار نمیس بلکہ ایول کہتے کہ مشکروں کے لیے گئے بکتر تشریب انظار نہ جھوڑی۔ افغیلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والول کے پاؤں جماد ہے۔''

ايك اور جكه لكعية بين ...

'' اپٹا وین وابمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی اور نبی سکے ہوئے کا احتال ٹیٹی۔ جوائی عمل عالی ا کرے اس کو کافر مجھتا ہوں''

حفرت نانونوئ کی میدتمام تضریحات وی تحذیرالناس اور اس کے تمدیس موجود ہیں۔ ٹیکن قاریانیول کی عقل و انصاف اور دیانت و امانت کی واد دینجئے کہ وہ حفرت نانوتو کی کی خرف بیہ منسوب کرتے ہیں کہ آئسنرت میکٹے آخری نبی نبس ملک آپ میکٹے کے بعد بھی نبی آ بکتے ہیں۔ جبکہ حفرت نانوتو ٹی اس احمال کو بھی کفر قرار دیجے ہیں اور جو فنص فتم نبوت میں ذراو بھی تاکن کرے اسے کافر بھتے ہیں۔

اس ناکارہ نے بہت مرزا قادیاتی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو شروع شروع شروع میں خیال تھا کہ ان کے عقائد فواہ کیے ہی کیوں نہ بول گر کسی کا حوالہ ایس کے تو وہ تو سیح ہی ویں گے لیکن سے مسن ظن زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ حوالوں میں خلط بیاتی اور کس بوت ہے کام لیٹا مرزا قادیاتی کی خاص عادت تھی ادر کہی وراثت ان کی است کو نیچی ہے اس عربیند میں میں نے صرف حضرت تا نوتوگ کے بارے میں ان کی خط بیائی ذکر کی ہے۔ درنہ وہ جینے اکابر کے حوالے ویسے میں میں بیس ان کا کہی حال ہے اور اورنا میں چاہیے۔ جھوٹی نبوت حجہ من کی کے حوالے دیتے میں میں جین تعالی شائد عقل و ایمان سے کس کو محروم شافر ما کیں۔

( آ ب کے نسائل زور ان کاحل نے اص ۲۱۷ ۲ ۲۱۲)

قادیانی اینے کو' احمدائ' کہہ کر فریب ایتے ہیں

جواب ...... آپ کی رائے میچ ہے۔ قادیا تیوں کا ''اسر احم'' کی آیت کو مرزا قادیانی پر چہاں کرتا ایک ستاخل کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی (تحد کولا دیم ۹۷ ترائن نے ۱۷ص ۲۵۳) میں لکھٹا ہے۔ '' یکی وہ بات ہے جو میں نے اس سے پہلے اپنی کتاب ازالہ اوبام میں کسی تھی بینی مید کہ میں اسم احمد میں آنخصرت میکٹے کا شریک ہوں۔'' (آپ کے سائل ادران کا حل جامی ہوئی ہینی مید کہ میں اسم احمد میں آنخصرت میکٹے کا شریک ہوں۔''

ایک قادیانی کا خود کومسلمان ثابت کرنے کے لیے گمراہ کن استدلال

یخدمت جناب مولانامحد بوسف صاحب لدهیانوی مدخلند السلام کلی من اتبع المعدی

جناب عالی ! گذارش ہے کہ جناب کی خدمت میں تحرم و محترم جناب بلال انور صاحب نے آیک مراسلہ ختم ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ایک مراسلہ نے آیک مراسلہ نے حاشیہ پر اپنے مراسلہ نے موقع کی خدمت میں ادسال کیا تھا آپ نے اس مراسلہ کے حاشیہ پر اپنے اس کر دائیں کیا ہے ہیں۔ چند ایک معروضات ادران کے مطابعہ کیے جیں۔ چند ایک معروضات ادر ما توالی خدمت میں مؤدیانہ اور عاجزی ہے درخواست ہے کہ خالی الذہن ہو کر خدا توالی کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے ایک خدا ترس اور محتی انسان بن کرضد و تعصب، پغنی و کینہ دل سے نکال کر ان معروضات پرخود فراکر کرائے خیالات سے مطابع فرما کیں یہ عاجز بہت ممنون وسٹکور ہوگا۔

<u>سوال … ا</u> جناب بلال صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم اللہ تعالی کے نشل و کرم سے مسلمان ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید پر ، جو خدا تعالیٰ کا آخری کلام ہے ، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آٹھنرت پھٹے کو خاتم النهيين بالبيئة بين، لا الدولا الشامحر رسال الله بركال ايمان وكلته بين، تمام آسال كمايين، بن في سيالي قرآن جمه بسيخابت بهم، ان سب براميان ، كلته بين يصوم دورصلوقه دورزكوة ادر هج تمام اركان اسلام براميان ، يكته جين ادر اسلام بركار بندجين»

' آپ نے ریمارکس بیل نعما ہے کہ'' منافقین اسلام بھی اپنے مسلمان ہورنے کا افرار کرتے تھے '' القد نغالی نے ان کومنافق قرار ویا ہے۔ یکی حال قادیا نیول کا ہے۔''

کرم جناب مواد نا ساحب یہ آپ کی بہت بری زیاد تی، جسارت اور ناانعمانی ہے اور ضد وتع سب اور بغض و کیندگی ایک ووضح مثال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو تر آقان شریف میں منافق ہوئے کا سرشنگیت، دیا گیا ہے وہ کسی مولوی یا مفتی کا تول نہیں ہے اور نہ بی آئخضرے تنظیفہ نے ان کے منافق ہوئے کا نوئی صاور قر مایا تھا۔ یہ تکم اللہ تعالیٰ کی علیم وخبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے پہنے کم اللہ تعالیٰ کی علیم وخبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے وابوں ہے وابوں ہے دانلہ تعالیٰ کے علاوہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آ مختصرے منطق کفریا منافق کا فنوی صاور کیا ہو۔ اگر آپ کے خارے منافق کا فنوی صاور کیا ہو۔ اگر آپ کے وابی منطق کفریا منافق کا فنوی صاور کیا ہو۔ اگر آپ کے وہ ایک منون وسکور ہوگا۔

سوال ...... کیا جائے تو غذی و نیا ہے ایمان انھو جائے گا۔ اس حالت میں ہر فرقہ دوسرے فرقہ پر کافر اور سنافن ہونے تعلیم نہ کیا جائے تو غذی و نیا ہے ایمان انھو جائے گا۔ اس حالت میں ہر فرقہ دوسرے فرقہ پر کافر اور سنافن ہونے کا فتو کی صادر کر دے گا اور کوئی شخص بھی و نیا میں اپنے تقیدہ اور اپنے ایمان کی طرف منسوب نہ ہوسکے گا، اور ہر ایک شخص کے بیان کوشلیم نہ کرنے کی صورت میں وہ مختص آپنے بیان میں جموٹا اور منافق قرار دیا جائے گا اور بیا سلوک آپ سے مخافین آپ کے ساتھ بھی روا رکھیں ہے اور آپ کو بھی اپنے تمقیدہ اور ایمان میں تنافس قرار نہ و تیں معے کیا آپ اس اصول کوشلیم کریں گے۔

کیا خدا تعالی اور اس کے مقدی رسول آنخضرت میلائی نے آپ کوالیا کہنے کی اجازت ال ہے؟ وہیا کا مسلمہ اخلاقی اصول جو آج کی ویئی کا مسلمہ اور مانا کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مخص اپنا جو عقیدہ اور مذہب ہوات کرتا ہے اس کو کہندہ کی جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ دواجے آپ کو مسلمان کہنا ہے۔ ایک ہندہ کو ہندہ کو ہندہ کہنا ہے اس طرح ہر سکھ کہلانے والے عید کی کہلانے والے عید کی کہلانے والے عید کی کہلانے والے عید کی کہلانے مسلمہ کیا جاتا ہے اور وس اخلاقی اصول کو دنیا ہی سلم کی جاتا ہے اور وس اخلاقی اصول کو دنیا ہی سلم کیا ہوتے والوں سے معالمہ کیا جاتا ہے اور وس اخلاقی اصول کو دنیا ہی سلم کیا ہوتے والوں سے معالمہ کیا جاتا ہے اور وس اخلاقی اصول کو دنیا ہی سلم کیا ہوتا ہور دراری دنیا اس برکار بند ہے۔ کہل جب تک احمدی اس بات کا افراد کرتے ہیں کہ وہ

(۱)..... الشانعالي برايمان ركمت أي -

r.... اس کے سب رسولوں کو ماتے ہیں۔

س....الله تعانی کی سب کمابول پرایمان رکھتے تیں -

ہم...اللہ تعاتی کے سب فرشتوں کو مانتے ہیں۔

٥.....اور بعث بعدالموت يرجعي ايمان ركحت بين-

اور اسی طرح پانچ اوکان و بن پر عمل کرتے ہیں اور آنخضرت میلیقہ کو خاتم النمین ول و جان سے تشایع کرتے ہیں اور اسلام کو آخری و بن ایتے ہیں اور قر آن مجید کو اللہ تعالٰی کی آخری اللہ می کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت نف و یا کی نوئی مدولت، و نیا کا کوئی قانون، و نیا کی کوئی اسبلی اور د نیا کا کوئی حاقم اور کوئی مولوی، ملال اور مفتی، جماعت کو اسلام کے دائر و سے نمیس کال علق اور ند ہی این کو کافر یا منافق کید نشتے ہیں اس لیے کہ ہورے ہیا مستد ٹی ول و جان سے بیادے آتا حضرت خاتم النمین علی نے بیان فرمایا ہے۔

ك أيك وفعه معترت جرائيل الظيلات حضورت يوجها" ايمان" كياب، حضورت فرمايا

(۲) ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لان اس کے فرشتوں ہر اس کی کتابوں ہر اس کے رموبوں پر اور نہت بعدالموت ہر۔ مطرت میر ا حضرت میر ایش الفظا نے فرمایا ورست ہے۔

جُرِ «عَرْت بْبِرائِل لِطْيِع فِي لِي بِهَا يارمول الله عَلِيمُ اسلام كِيا بِ؟ ٱلْخَصْرَت عَلِيمُ فِي فرمايا:

'' شباوت و بینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود ٹیس اور میں ابتد کا رسول ہوں، قائم کرنا نماز کا، ڈکو ڈادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور آگر استطاعت ہوتو ایک بار جج کرنا۔ هغرت جبرائیل شظیع ہولے ورست ہے۔ آنخضرت شکھنے نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جبرائیل انظیمائ تھے جو انسان کی شکل میں ہو کرشمبیں تمہارا وین سکھیلانے آئے تھے ۔ (ملاحظ ہوشی کا ماریکا نے ایک والے کا معلوں کی جاری کئیس الایمان ج اس ال باب سوال جروئیں)

(r) تخفرت 🗱 نے فرایا:

اسلام کی بنیاد و کی چیزوں پر ہے۔

ا 🗀 ہے مائنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ٹیمیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ہ

r - نماز قائم کرنایہ

۳ - رمفیان کے روز نے رکھنا۔

٣٠ زُوة وينار

زندگی بیس ایک بار چج کرنایہ (سمج بخاری کتاب الا بیمان چے اس ۴)

(۳) ... آمخترت تلفظ نے فریلا

جو تخص ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے اور نمارے ذبیجہ کو تھا تا ہے وہ مسلمان ہے، اور انٹہ اور اس کے رمول کی حقاظت اس کو حاصل ہے بیس اے مسلمانو ! اس کو کسی تسم کی تکلیف دے کر خدا تعالیٰ کو اس کے عہد میں جھوٹا نہ ہماؤ۔

(٥) حضرت ثاه ولى الله محدث والوي فرمات مين كد حضور ملطة في أيك موقع ير فرمايا:

'' ایمان کی تمن جڑیں تیں ان میں ہے ایک ہے ہے کہ جوفقص کا الدانا اللہ کہدوے تو اس کے ساتھ کسی اتم کی لڑائی نہ کر دوراس کو سی گناہ کی وجہ ہے کا فرنہ بتا اور اسلام ہے خارج مت قرار دے۔

نیں مسلمان کی میہ وہ تعریف ہے جو آنخضرت منطقہ نے بیان فرمائی اور جس کی تصدیق حضرت جہائل (ملائع) نے کی۔

اس کے مطابق اللہ تعالی کے قفل و کرم ہے جماعت احمد بیاسلام کے دائر وہیں داخل ہے اور مسلمان اور اوائن ہے۔ اب انساف آپ کریں کہ آپ کا بیان کہاں تک درست اور حق پر بٹی ہے۔

روبارہ جماعت احمدیہ کے عقیدہ برغور کر کیجئے۔

جن پاٹ پنزوں پر اسلام کی بنیادر کئی گئی ہے وہ جارا عقیدہ ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا

تعالی کے سواکوئی معبود نبیس اور سیدنا حضرت محم مصطفی عظیظ اس نے رسول اور خاتم الانبیام ہیں۔

ہم ایمان لاتے ہیں کد ملائک جن اور حشر حن اور در مناب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور جو بیجہ اللہ عنائی لاتے ہیں کد ملائک جن اور حقر جی اور دونا ماب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور ہم اللہ اللہ تعالیٰ نے قرایا ہے ووحق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو خص شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا زیادہ کرے وہ ہے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم تھیک تھیک اسلام پر کاریند ہیں۔ غرض وہ تمام امور جن پرسلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر اجماع قواد وہ امور جو اللہ سنت کی اجماع ورائے ہیں۔

اور ہم آ سان اور زمین کو گواہ کرتے ہیں کہ یکی ہمارا ندی ہے اور جو تخص مخالف اس ندیہ سے کوئی اور اکزام ہم پر لگا تا ہے وہ تقوی اور ویانت کو چھوڑ کر ہم پر افتر آ کرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارا اس پر دعویٰ ہے کہ سمب اس نے ہمارا سینہ جاک کر کے ویکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دل ہے ان اقوال کے مخالف ہیں۔

ان حالات میں اب س طرح ہم کو منکر اسلام کہدیکتے ہیں۔ اُٹر تحکم سے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور متعصب تو کہلائنکیں محے گر ایک خدا ترس اور منتق انسان کہلانے کے منتق نہیں ہو سکتے۔ امید ہے کہ آپ انصاف کی نظر سے اس مکتوب کا مطالعہ قربا کراس کے جواب سے سرفراز فرما کیں ھے۔ سمجہ شریف

<u> يواب .....</u> يستيم الله الرّخين الرّجيم.

مكرم و محترم هَد انا الله واياكم الى صراط لمستقيم.

جناب کا طویل گرای نامہ طویل سفر ہے واپس پر خطوط کے انباد میں ملا۔ میں عدیم الفرصتی کی بناء پر خطوط کا جواب ان کے حاشیہ میں لکھ دیا کرتا ہوں۔ جناب کی تحریر کالب لباب ریہ ہے کہ جنب آپ وین کی ساری باقوں کو مانتے ہیں تو آپ کو خارج از اسلام کیوں کہا جاتا ہے؟

میرے ختر م! بہتو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے ورمیان بہت کی باتوں میں اختراف ہے۔ اختراف ہے۔ اختراف ہے۔ اختراف ہے۔ ان میں سے لیک بیر ہے کہ آپ مرزا خلام احمد قادیائی کو نبی مائتے ہیں اور مسلمان اس کے مشر ہیں۔ اب طاہر ہے کہ مرزا قادیائی اگر واقعت نبی ہیں تو ان کا انکار کرنے والے کا فر ہوئے اور اگر نبی تبییں تو ان کو مائٹے والے کا فردان کے آپ کا بیدا مراز ق صحح نہیں کہ آپ کے مقائد تعلیک وی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان کفر واسلام کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے عقائد کو غلط تحصے ہیں اس لیے ہمیں کا فرقرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ مرزا خلام احمد قادیائی، مکیم فور وین قادیائی، مرزا محمد قادیائی، فیز دیگر قادیائی اور مرزا بشیر احمد قادیائی، فیز دیگر قادیائی اور مرزا بشیر احمد قادیائی، فیز دیگر قادیائی اور مقالے ہیں۔

آس کے برعس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقائد کو خلط اور موجب گفر بھتے ہیں، اس لیے آپ کی بید بھٹ تو بالکل بی ہے جائے کہ مسلمان آپ کی جماعت کے عقائد کو خلط اور موجب گفر بھی ہیں؟ البتہ بے تکہ ضرور قابل کیا ہے کہ آوی کن ہاتوں ہے کہ فرہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جوآ تحضرت مقابلے ہے قابل کیا ظاہر ہے کہ وہ تمام باتیں جوآ تحضرت مقابلے ہے قواتر کے ساتھ منقول چلی آئی ہیں اور جن کو گذشتہ صدیوں کے اکا بر مجددین بلا اختلاف و نزاح، ہمیشہ مانتے چلے آھے ہیں (ان کو ضروریات وین کہا جاتا ہے) ان میں ہے کی ایک کا انگار کفر ہے اور منکر کافر ہے کہونکہ استماری ایس کے انگار کو شکر کافر ہے کہونکہ اس میں کہ تماری اور پورے دین کے انگار کو شکر کے انگار کو تابل بلکہ کا دیا ہے بیا کہ تا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ جبیا کہ تر آن مجدد کی ایک آب ہے کہا ہمولوں کا نیس بلکہ کو تر آن مجدد کی ایک آب ہے کہا تھا ہے۔

خدا اور رمول ﷺ کا ارشاد فرمودہ ہے اور ہزرگان سلف ہمیٹ اس کو تکھتے آ ہے ہیں ۔ چونلہ مرزا تا دیائی کے مقائد میں بہت کا اخرور یات وین "کا انکار پایا جا تا ہے اس لیے خدا اور رمول ﷺ کے علم کے تخت مسلمان ان کو کافر محصے پر مجود ہیں۔ ہیں اگر آ ہے کی بہ خواہش ہے کہ آ ہے کا حشر اسلامی برادری ہیں ہوتو مرزا تا دیائی اوران کی جماعت نے جو سنے مقائد ایجاد کے ہیں ان سے توہ کر لیجے ورث "لکتم دینسکہ ولی دیں۔" "واڈ سلام علی من انباع المهدی۔"

## قرآن یاک میں احد کا مصداق کون ہے؟

<u>سوال ......</u> قرآن پاک میں ۲۸ ویں بارے میں سورہ صف میں سوجود ہے کہ عینی ﷺ نے قربایا کہ میزے بعد ایک آئے گا اور اس کا نام احمہ ہوگا اس سے سراد کون جیں جبکہ قادیانی سرزا قادیانی سراد لیتے جیں۔

چواب ...... اس سے آنخضرت آلی مراد ہیں۔ کیونکہ سیح بخاری اور سیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: میرے کی نام ہیں، میں مجد ہوں اور میں اسم بول۔ (مفاوۃ می 10 باب اسماء اللی سیک ومناد) آنادیائی جونکہ حضور منگ پرائیان تیس رکھتے اس لیے دواس کوممی تیس بائیں گے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاعل ج اص ۲۲۸–۲۲۱)

### قادیانی کے دروازہ نبوت تا قیامت کھولنے کےمعنی

#### قادیانیوں کے دلائل اور ان کے جوابات

<u>سوال .....</u> ایک مخص حضور نبی کریم ﷺ کی ختم نبوت کے بعد مرزا غلام احمہ قادیانی کی نبوت کے ثبوت اور حقانیت کے لیے مندرجہ ذیل دلائل نیش کرتا ہے۔

<u>كَاوِيا فَى كَ وَلاَكُلِ.</u> مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَائِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَعَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

جهارا عقبيده والمنع جوكه يدفرة ن بإك كي آيت هيا ادر الله تعالى كا كلام ب: ال ك كل ياجز سے الكاركرة

ہ مارے براہ کی موجب کفر ہے، پس ہم جماعت احمد یہ والے میدہ حضرت محمد علی کو خاتم النبین تعلیم کرتے ہیں اور جو آپ مطابق کو خاتم النبین تعلیم کرتے ہیں اور جو آپ مطابق کو خاتم النبین نہ مانے وہ ہمارے نزویک، مسلمان بی نبیس لیکن لفظ خاتم کا حقیق معنی ومغہوم بحسنا ضروری ہے، یہ ہمادا وہوگا ہے کہ و نیا کی کمی بھی افغات میں افظافتم مقام ورج میں آ کر خاتم کا معنی بند کرتے والا یا اور کئے دالانیس ہے، معنوت محمد ملطق ہے پہلے کا محاورہ یا عرب کا مقولہ یا کمی عرب شاعر کا کوئی شعر تمام عربی لئر بچر میں موجہ وئیس اور نہ ہی حضرت محمد ملطق کے بعد کی بھی عربی کتاب میں خاتم کا لفظ بند کرنے اور روکئے کے معنی میں اور تب میں اور نے دو کئے کے معنی میں اور تب کا مقولہ یا کہیں ہوا ہے، جنانے لغات کی چیندمشہور کیا میں ما حظہ ہوں۔

|                                     | ے، پی و مات ل پھر ابراز مایل ماحد ابراز      | 3-0-0-             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| ٥ م كتب لغت                         | معنی                                         | الغظ               |
| لمان العرب، تأج العروس، صحاح        | محمید، مهر، جس پر نام وغیره کنده کیے         | تمبرا خاتم         |
| آموس جو ہری۔                        |                                              |                    |
| لسان العرب، تاج العروس، مجاح قاموى  | انکشری: مثل خاتم المذهب لیعنی سوئے<br>بر جود | تمبرا بحاتبم       |
| جو ہرگ ۔                            | لی اعربسی<br>مس سر سر می به تروی می و آ      |                    |
| قامون، تاخ العروس، عن الأدب         | محورے کی جوتعوری کا سفیدی ہوتی ہے            | تمبرا يحاقه        |
| ة<br>قامون وتارج العروس بنتني الإدب | محوزی کے منوں کے پاس کا طقہ میں ماتم         | تميراه: شعالته     |
| Q. 2 09 01 01 1                     | کہلاتا ہے۔                                   | Year 7             |
| قاموس، تاج العروس، منتهي الادب      | کدی کے بیتے جو گڑھا ہوتا ہے۔ اس کو بھی       | تمبرن.شحاتم        |
|                                     | خاتم کتے ہیں۔                                |                    |
| لسان ولعرب وغيره                    | مبر کائنش جو کاغذ پر اتر آتا ہے۔             |                    |
| مجمع البحرين ج تمبرا                | نبیوں کی زینٹ اور روئق                       | تمير، حاتم النبيين |

- (۱) ۔ ای طرح ملاعلی قاریؓ (موضوعات برم ۱۹) میں خاتم النبین کا بدمعن کرتے ہیں کدآ تخضرت ﷺ کے بعد کوئی ایسا نی نبیس آئے گا جو آپ می کی کے دین کومنسوخ کرے اور آپ میا کی است سے نہ ہو۔
- (r) \* ثانه ولى القدمحدث والويّ "اعلميمات اللهية" من فرات بين كدّ الخضرت الليّة برنبول ك فتم بوف سے

سرادیہ نے کہ آپ مٹانٹے کے بعد کوئی فخص ایسانہ ہوگا جس کوانڈ نعالی لوگوں کے لیے شارع نبی بنا کر بھیجے۔ مرادیہ نے کہ آپ مٹانٹے کے بعد کوئی فخص ایسانہ ہوگا جس کوانڈ نعالی لوگوں کے لیے شارع نبی بنا کر بھیجے۔

- (٢). " مجح الحار" مصنفه في محمد طاهر من معزت عائد كى روايت ب كرية كبوكر أ تخضرت على خاتم النبيان مي سيكن يدندكبوكرا بي العدكوكي في الميل ...
- (٣) ... "تغییر صالیٰ" میں ہے کہ حضور ملک نے حضرت علیٰ سے فرمایا کہ اے علیٰ میں خاتم الانبیاء ہوں اور تو خاتم الاولیاء ہے ۔ تو کیا اس سے مراد یہ لیا جائے کہ حضرت علیٰ کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا؟
- ۵) ۔ ان دیکی '' کی حدیث ہے کہ میں فقراہ المؤمنین کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جاؤل گا اور میں اسپتے سے پہلے اور بعد کے سب نبیول کا سردار ہول۔
- (٢) ... عفرت تو على الله على الله على الله المهاجرين كها براتو كيا عفرت عبال ك بعد كس خ العد كس الم

- ( ) ....سیدنا حضرت محمد ﷺ خاتم جمعتی مہر کے جیں اور مہر کا کام تصدیق کرنا ہے، ایک سرکاری ماہ زم اس لیے مہر لگا تا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ رقم یا تخواہ جی نے وصول کی ہے نہ کہ کسی اور نے ۔
- ( A ). کیک عدالت کا حاکم اس کیے مہر لگا تا ہے کہ میں تقید میں کرتا ہوں کہ بینوشتہ یا پروانہ میرسے علم اور تھم سے جاری ہوا ہے۔
  - (٩)... ایک بادشاہ اس لیے مہر لگا تا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ بیفر مان بی تحریر میر سے علم اور عظم سے لکھا
  - یا جاری ہوا۔ (۱۰) ..... ایک ڈاکٹانہ نط پر اس لیے مبر لگا تا ہے کہ تعدیق کی جاتی ہے کہ یہ خط فلاں - قام سے فلاں تاریخ اور
  - ر (۱۹) ......ایک وا کاند حط پر آن سے مہر لکا تا ہے کہ تصلای کی جان ہے کہ سید حط طال معام سے فعال تاری اور - وقت می روزند ہوا یا پہنچا۔
- (۱۱) ..... ایک اول ٹوکس اپنی مہر اس واسطے لگا تا ہے کہ میں تقید این کرتا ہوں کہ مندرجہ وثیقہ کی عبارت میری تحریر م
- (۱۴).....کسی پارسل، بوتل یا بند فعلا پر مبراس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ چیزیں میں نے بند کی میں ، اگر مبر سلامت ش رہے تو اس کے اندر کی چیز کے سلامت ہونے کا اعتبار جاتا رہتا ہے۔
  - (۱۳) ، ممکی مہر کے واسطہ بیضروری ہے کہ وہ ممکن تحریر کے لاز اُ آخر میں ہو، خواہ آغاز پر خواہ انجام پر معراد اس ہے مہر کنندہ کی تقید میں ہوتی ہے ندکہ اس تحریر کا بند ہوتا اور بند کرنا۔

میدتو قادیانی کے دفائل متے ، آپ حضرات ہے استدعا ہے کہ ان دفائل کے دندان شکن جوابات تحریر فرما کراس تو بید فشنہ کا قلع تبع کرنے بیس تعاون فرمائیں۔

قال الله تعالى: مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رُسُولُ اللّهِ وَحَاتُمَ النَّبِيِيْنَ وَكَانَ اللّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمِيا.

فَقَالُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَفَا حَامَمَ النَّبِيْنَ لَا نَبِى بَعُدِى وَلَا وَسُولُ بَعْدِى وَلَا أَشَهُ بَعُدِى ﴿ يَكُلُ العَالَمَ النَّبِيْنَ لَا نَبِى بَعُدِى وَلَا وَسُولُ بَعْدِى وَلَا أَسُهُ بَعُدِى ﴿ يَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

الما علی آثارتی نے جو "موضوعات کیر" میں آیت خاتم اعمین کا معنی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ " "آئی مخضرت مُنْطِقَة کے بعد کوئی ای ایسانیس آئے گا جو آپ مُنْطِقَة کے دین کو منسوخ کر دے اور آپ مُنْطِقَة کی امت سے نہ ہو۔" تو یہ بیٹین گوئی بن ہر مم الفظاہ کی طرف اشارہ ہے کہ آئیں کے گرش کی اُن ٹیس جگہ آئخضرت مُنْطِقَة کے دین کے عالی بن کر آئیں گے۔

۔ شاہ ولی اللہ محدث دہوی رحمہ اللہ کا قول ''تھیمات الکبیر' میں ہمی بالکل ٹھیکہ ہے تاریا کی میں ہمل تمیں کرتے کیونکہ وہ بھر نئے تبی کے آئے کے قائل ہیں۔

ضروری المتباو علی المتباو می تحریرات میں سب دھوکہ ہے، سادہ ہوئی سمانوں کو دھر کہ ستہ ہے دینی کی طرف ماکس کرتے ہیں، فاتم النبین اور فتم نبوت کے اجائی عقیدہ کے بید گؤٹ مگر ہیں، لو ٹوں میں خود کو مسلمان فلاہر کرنے ہیں، لو ٹوں میں خود کو مسلمان فلاہر کرنے ہیں تا کہ ان سادہ لوٹ کو گؤٹ اور حوام الناس کو اینے دام میں بھنسانے کے بینے اس قسم کے الفاظ فلاہر کرتے ہیں تا کہ ان سادہ لوٹ لوگوں کو دھوکہ دے مکیس، ان کے بلید مذہب کی حقیقت خود ان کی اپنی تحریر کردہ کناہوں سے واضح ہوئی ہے، اگر آپ قادیانی مشور کرمطالعہ کریں تا کہ ایمان میں تازہ ہوا در دین و ایمان کے ڈاکوؤں کے قریب سے بھی نجات ہے ۔ (۱) سیسترہ کا مذرک کا بیمان (۲) سیسترہ کی نہوت اللہ اور عام کئی ہیں، مشور کو کا مذرک کی بیچان (۲) سیسترہ موادر کی بیچان (۲) سیسترہ کو کا مذرک کی بیچان (۲) سیسترہ کو کہ کے کو کر رہ عام اسلام کا فتو تی سیسترہ شہرہ ہیں اور عام کئی ہیں، کسی بھی مشہور کتب خانہ سے مشکوا کر کا درمطالعہ کر ہیں۔

ندگورہ بالد حوالہ جانت ہے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ انظ خاتم ختم کرنے اور نہی ایش کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے اور نہیا ، انشاع ہے معنی میں استعال ہوا ہے اور نہیا ، اختیام ہائی کے معنی میں استعال ہوا ہے اور نہیا ، اختیام ہائی کے معنی میں منبیل ہوا ہے اور نہیا ، انتقام ہائی کے معنی میں منبیل خاص کر امام را قب اصفیائی کی صرح کے الفاظ ۔ المنجد کا مصنف تو عیسائی ہے مسلمان نہیں ، اس میسائی کے الفاظ دیکھیں کہتا ہے ۔ اگر بالفرض کئی لغت کے الفاظ دائی مقیدہ پر اثر انداز نہیں ہوسک ، اس لیے کہ میں لفظ خاتم جمعنی فتم کرنے والا نہ بھی ہوتب بھی ہارے دعا اور اجمائی مقیدہ پر اثر انداز نہیں ہوسک ، اس لیے کہ مارے نزد یک نفات کی کما بیل معتبر ہی نہیں جس اور نہ ہم اپنے مدعا کے ٹیوت کے لئید ان سے استدال کرنے میا بید ہیں ، بلکہ ہذرا یہ دوئی قرآن پاک کے قطعی اور فیمی نصوص ، احادیث سے دور اجماع امت سے ثابت ہے ،

قر آن و حدیث کو جھوڑ کر نفات نی کتابوں سے استدالی کرنے والا حدورجہ کا زندیتی اور طحد ہے، اسلام سے کوسوں دور ارتداد کی شدید ظلمات بیش پڑا ہوا ہے، اسلائی حکومت پر واجب کہ جو مخص قادیانی ندہب اختیار کرے تو عدم رجوع کی صورت میں اسے ہزائے موت دے۔

قال الله تعالى: خاتحان مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مَنْ وَجَالِكُمُ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّبِينَ وكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شِنْءٍ عَلِيْمُا.

قال الحافظ ابن كتبراً: تحت هذه الآية فهذه الآية نص في انة لانبي بعدة واذا كان لابي بعده فلا المحافظ ابن كتبراً بعده فلا رسول بعده بالطريق الاولى، والاخرى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل رسول بهي ولا يتعكس وبذلك وردة الاحاديث المتواترة عن رسول الله مُشِيَّةً من حديث جماعة من الصحابة المتعارفة عن الصحابة المتعارفة عن المتعارفة عن المتعارفة المتعارفة عن المتعارفة المتعارفة عن المتعارفة المتعارفة المتعارفة عن المتعارفة المتعارفة عن المتعارفة ال

#### غلام احمر قادیانی کے وسوسوں کا جواب

<mark>سوال</mark>۔ .... مرزا قادیاتی کے بارے میں شرقی تھم اور اس کے بیان کیے طبح دسوسوں کا جواب نیز یہ کہ اس کے عقائد عاسد و کیا بڑے اور اس بد بخت شخص کا ٹیس منظر کیا ہے اور اسولاً مسلمانوں کا ان سے کیا انسلاف ہے۔ تفصیل ترم نے بائیں۔

<u>جواب · · · ·</u> تحترّ م ماجد گیلانی صاحب! السلام ملیم ورمنته دننه و بر کاته!

قاد پاٹی کافر و مرتبہ میں۔ مرزا قاد یائی زہنائیم پاگلی اور انگریزوں کا ایجنٹ قیارہ قادیائی وسوسوں کا مختبر نواب حاضرے۔

ر سول النه ناتی کا کو آن کریم میں آخری نبی بتایا گیا ہے۔ نبی شریت والا اور بالشریعت کی کوئی ہاے قرآ ان وحدیث عمل ٹینں ۔ میانو یانی مرتدین کی باطل تاویلیس تیں چونکہ قرآ ان وسنت کے خلاف میں لبندا مردود میں ۔

الشور مین نے اپنے کی صاحبزاد ہے کو کی ٹیس فربایا۔ بیصری میموٹ ہے۔ ٹیوٹ ویں۔ اگر زندہ رہتا تو کی ہوتا۔ تعلیق افساحال مالساحال ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں ندائھوں نے زندہ رہنا تھا تد کی ہونا تھا تیے قرآ ن میں ہے۔

َ عَلَىٰ إِنْ كَانَ لِلْهُ مُعَمَّنِ وَقَدَّ فَانَا أَوْلُ الْعَابِدِينَ ۚ (الرَّزَكِ ٨٠) يارسول اللَّهُ عَلَيْ } آيپ قرما كي أنراك رطن كا بيمًا مونا تو مِس مب سے پہنے اس كى مميادت كرتا۔

قو کیا ان سے اللہ کے بیٹے کا جواز نکل آیا؟ نہ بیٹا ممکن ، ندائ کی عبادت کرنا، یوٹی نہ آپ مَلَاُنَّة کے صاحبز اوے حضرت ابرائیم کا زندہ رہنا ممکن ، نہ ٹی بنتا، کیونک اللہ کے علم عمل بھی سطے تھا۔ لائیسی بعدی والی حدیث پاک کا جواب مرتد کے پاس نہ تھا اس لیے اس نے جواکر جو چھا اس کا کیا تک تھا؟ وس سے بوچیس اس آیت کا کیا تک ہے کہ میٹا ہوتا تو کیا اس کا بہ مطاب ہوگا کہ اللہ کا بیٹا ہوسکن ہے؟

قرآن کریم میں مشور پڑھنے کو خاتم انتہیں ، لین آفری کی کہا گیا ہے۔ حدیث پاک ہیں لائبی بعدی سے اس کی تشریح وتشیر کر دی گئی کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔ ایک اسلمان کے لیے بھی کافی ہے۔

الله نے کہیں بھی قرآن میں بیرنہیں فرمایا کہ حضرت میٹی ایٹے پوئٹو وفات وی جس طرن باتی نہیوں کو۔ ٹیس بید مرزائی مرتم کا حجموت ہے۔ وہ زندہ آسان پر میں اور قیامت کے قریب تشریف لا کیں گ جیرہا ك قرآن و مديث بن وضاحت بيدول مخترين الفيل كي مخواش نين ر

> مسکله ختم نبوت پر ایک دلچسپ مناظره جمع درّ تیب:اختشام الحق آسیا آبادی

(مشماح الفتاري خي اش ٢٥٩ ـ ٢٥٩ )

مجھی مون ، بھی میسی، بھی داؤد، بھی ایراہیم، بھی ہیکھی وہ بن سکتا ہے؟ اگر نمیں اور یقینا نمیں تو اس تاویانی مرقہ کے پائل ہونے اور گمراد ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ اللہ تعالٰ آپ کو اپنی دغظ و امان میں رکھے۔ آمین والسلام۔

الْحَمَّدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسُلامٌ عَلَى عِبَاده الذِينِ اصْطَفَى. اما يعد

عبدالقوم خان

والغدامهم وارسوليه

میرے مربی روحانی حضرت مفتی (رشید احمد لدهیانوی) صاحب دامت برکاتیم کی ابتدائی تر رئیس کے زیائے شن کیے۔ خال مناظر سے اتنا قا ملاقات ہو گئی، قاد بائی کے ساتھ ان کا ایک شاگرہ بھی تھا، سلتے تی قاد بائی مناظر نے اپنی تعریف اور مبارت پر کافی تفریکی اور کہا کہ میں نے بوطی بینا کی کیا میں پڑھی ہیں، نیسائیوں اور آ ربوں سے بہت سے مناظر سے کیے ہیں، خوب اپنی قابلیت اور مبارت جاتا ما رہا دور حضرت والا ناموشی سے بنتے رہ بات شروع کر دی۔ ذیل میں اس محضر مرد دلیسپ مناظر سے کی رومیاد بیش کی بات شروع کر دی۔ ذیل میں اس محضر مرد کی بیس مناظر سے کی رومیاد بیش کی جن مناظر سے جس میں نامی طور سے حضرات عاد کرام کے لیے بوی کارا ید اور مفید با تیں آگئی ہیں۔ اختصار کی خوال سے ذکر کیا جائے گا۔

#### (أسالاً بادي)

حضرت مفتی صاحب آپ کا اصل دمونی تو اثبات نبوت مرزا ہے، سند جریانِ نبوت آپ کے دمومی نبوت پروٹیل کے لیے مغرف کا کام دیتا ہے یا کبرتی کا؟

قاد بانی مناظر سید عادی دلیل تین ہے، بلکہ اس مئار کو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبوت پر بحث کرتے ہوئے اکثر علام میہ بحث از خود چھیڑو ہے ہیں کہ نبوت ختر ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں میہ بحث کرنا برق ہے۔

مفتن صاحب ہے بحث آپ اس عالم ہے کریں جو اسے چینرے، مجھ سے برادِ راست اپنے وقولی نبوت مرزا پر

بحث کریں اس لیے کہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ بغرض محال اگر نبوت جاری ہوتو بھی مرزا قادیائی نی ٹیس ہو سکتے۔
حضرت والدے اس اصرار کے باد جود قادیائی مناظر جریان نبوت ہی پر بحث کرنے پر مصررہ، اصل
وجہ یہ ہے کہ قادیائی مناظر اس مسئلہ میں اصل مدعا کی طرف آئے ہوئے گھبرائے ہیں ، انھیں یہ معلوم ہے کہ مرزا
تادیائی کی نبوت کو ٹابت کرنے کے آئے کا نئول کا اتبار ہے۔ اس لیے حضرت والد ادخا و عنان کے لیے جریان
نبوت ہی پر بحث کرنے پر رضامند ہو گئے کہیں وہ یہ تہ جھیں کہ کسی کمزوری کی بناء پر اس بحث سے پہلو تھی کر
دے ہیں۔ چنانچ اب بحث شروع ہوتی ہے۔

حفترت مفتی صاحب ہے بحث ہے تو ہائش نعول کر جب آپ ایٹ اصل مدعا کی طرف نیں آنا جاہتے اور ای برمعر میں کہ جریان نبوت ہی ہے بحث ہوتو چے اس برفر ہائے۔

حضرت مفتی صاحب آپ برادی بوناتسلیم کرتے ہیں؟

قادیانی مناظر (درا بچکیار) بان اس میثیت سے که آب سنق علیه مقیقت سے خلاف سے قائل میں۔

حضرت مفتی صاحب آپ حثیت وغیره جهوزی ادر صاف ای کاافرار کریں که آپ جمعے مدق مانتے ہیں۔

قادیانی مناظر (دلی بولی زبان نیس) بال آپ مل میں ۔

قادیائی مناظر کو حضرت مفتی صاحب مرظلیم کے مدگی تشکیم کرنے میں ترود اس لیے ہو رہا تھا کہ مناظرہ میں ہر تختم مدگی ہننے سے بہنے کی کوشش کرتا ہے، تگر یہاں خود مصرت مفتی صاحب اپنے مدتی ہونے کا ان سے اقرار لے دیے ہیں۔

حفشرت فقی صاحب یہ بتائے کہ آپ کے بال نبوت بشرط فاشی جاری ہے یا لابشرط فی ؟

قاد يائى مناظر آب للى اصطلاحات استعال شكرير - عاميم زبان مي بات كرنا جابيد

حفشرت مفتق صاحب سیبال عوام کا کوئی ایسا مجمع نہیں اس لیے علمی اصطلاحات کے استعال ہیں کوئی حرج تو تہیں، معہذا آپ کی خواہش کی رعایت کرتا ہوں، میرا مطلب ریا ہے کہ آپ کے بال مظلق نبوت ہاری ہے یا النو والمطلقہ؟

قادیانی مناظر اونوں میں کیا فرق ہے؟

حضرت مفتی صاحب میں نے نیال کیا کہ آپ ہوملی مینا کی کتابیں دیکھے ہوئے ہیں اس لیے بچھ جا کیں گے۔ طاب یہ ہے کہ آپ کے ہاں نوت کی دونشمیں ہیں ،تشریق اور ظلی اید دونوں فقسیں جاری ہیں یا ایک؟ قادیانی مناظر اسکے قسم جاری ہے، یعنی ظلی ،تشریق نبوت فتم ہو گئی۔

حفترت مفتی صاحب مفرت آدم نیج سے لے کر حضور اکرم میک تک نبوت تشریبی جاری تمی آپ ان

ے ختم ہو جانے کے قائل میں بٹائل مئیہ ختیفت سکہ خلاف کہدر ہے ہیں اس لیے آپ مدگی تغیرے۔ آپ اس پر دلیل میان کریں۔

قادیانی مناظر میں می نیں ہوں۔

حضرت مفتی صاحب بینہ جس الریقے ہے آپ نے جھے میں شہرایا ای طریقے ہے آپ میں ہن رہے ہیں۔ قاویانی مناظر میں کس طرح مدل نہیں ہول۔

حضرت مفتی صاحب جس طریقے ہے جھے دی بنایا تھا بینہ ای طریقے ہے آپ میں بن مجھے اب اگر آپ مرینیں تو ہم بھی مائینیں اتصادی فتم ہوگیا۔

تفادیائی مناظر - (مجبور ہو کر اپنے مدی ہوتے کا بادل ناخواستہ اقرار کرتے ہوئے دلیل ہیں کرتے ہیں) نبوت تشریعہ کے سلیے کچھ شرائط میں (ان شرائط کی تفصیل بیان کرتے سے بچنے کے لیے کہا کہ) میشرائط آپ کو معلوم ہی ہیں۔

حضرت مفتی صاحب مجھے ان شرا اَطا کاعلم نہیں آ پ بق بیان کریں ، نیز بیلھی بتا ہے کہ ان شرا اَلا کا وجودممکن بی نہیں یاممکن تو ہے واقع نہیں؟

قادیائی مناظر ممکن ہے گر داتع نہیں۔

حضرت مفتی صاحب اس ہے بیٹا ہے ہوا کہ حضور اکرم پیلٹا کے بعد نہوت نشریعی ممکن تو ہے گر واقع نہیں ۔ م

قادیانی مناظر مصوراکرم ﷺ کے بعد ہوت تشریعی ممکن ہی تیں۔

حضرت مفتی صاحب یہ کیے ہوسکتاہے کہ شرط مکن ہواور شروط متن ؟

ا قادیا ٹی مٹا ظر ساکائی دیرنک اس بحث میں الجھتے رہے کہ شرائط ممکن میں اور نبوت تشریعی ممکن نہیں بگر بلاۃ خر اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ نبوت تشریعی کے شرائط بھی ممکن نہیں۔

حضرت مفتی صاحب ۔ اب دو دموؤں کا اثبات آپ کے ڈسر ہوگیا، ایک تو یہ کہ جو چیز آپ بیان کریں اس کی شرطیت دلیل ہے، تابت کریں۔ دوسرا میہ کہ اس شرط کا منتلع ہونا بھی تابت کریں ۔

قاویا کی مناظر (ایک آیت پڑھ کر) اس سے بہاہت ہوا کدتشریک دمول تب 7 ہے جبکہ اس سے بہلی کتاب میں تحریف ہونے گئے۔ چونکہ قرآن کریم میں کوئی تحریف نہیں ہوسکتی اس لیے تشریبی رمول ہمی نہیں آ سکتا۔

حضرت مفتی صاحب اس قبت سے توسیت کابت ہوئی نہ کہ بنا گیا ہے۔ آئی کی مالت کا سب ہے، شرط نیس، لینی یہ کابت آئیں ہوتا کہ بغیر تحریف مائیل کے کوئی نیا رسول ٹیس آ سکتا، چنانچے منزے آ دم ڈیٹیٹ تشریعی نبی تھ، گرآ ہے ہے تیں کسی وین کی تحریف نبیل ہوئی۔ کیا نیا رسول آ نے کی یہ جہنیں ہو کئی کے دین ماقبی میں کوئی تحریف نہ بھی ہو کمل طور پر سمجے طریعے پر موجود ہو، اس کے باوجود اس کے اوکام طبائع کے مناسب ندرہے ہوں، اس لیے اللہ تعالی سے رسول کے ذراجہ اس زمانہ کے طبائع کے مطابق احکام میں ترمیم فرمائیں۔ ہمر طال

شرخیت ثابت کیس ہوتی ۔

قا و یانی مناظر (شرمندگی کی بنی طاری کر کے کئیے اگا کہ ) شرخیت ہو باسبیبت بات ہیں ہی ہے۔ یہ کہ کر اپنی تیجیزی ہوئی جمش کو فود ہی فتح کر و یا اور حضرت منتی ۔ دب مذکلہم نے بار بار اصرار کے باوجود نہ اصل عاما کیتی تیجیزی ہوئی بحث مرزا پر بات کرنے کو تیار ہوئے اور نہ ہی استد جریان تبوت پر مزید کارم کیا، بالکل می خاص ش و اور نہ ہی استد جریان تبوت پر مزید کارم کیا، بالکل می خاص ش و استد کرتے ہوئے نہ و بیجا نہ مشخر میں مناظر کو اس طرح خاص ش ہوئے ہوئے نہ و بیجا نہ مناظر کو اس طرح خاص ش ہوئے ہوئے نہ و بیجا نہ مناز ہیں مناظر میں کا اس کا ان الاول 1 جھ سے اللہ بالدی خاص الاول 2 ہوئے اللہ ہوئے میں مناظر میں کا استداری خاص ہوئے کے اس مناز کر استدان کے مناز کر استدان کو اس الان کی تاریخ الدی کا استداری کا مناز کر استدان کی مناز کر استداری کا استداری کا در استداری کی است مناز کر استداری کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کہ کا کہ

حضور ﷺ کے خاتم النہین ہونے پراشکال اور اس کا جواب

سوال ۔ ۔ اوٹر جنسور الدّس نفطے پر نبوت ختم ہو بنگ ۔ آپ تفظی خاتم آئیمین ہیں۔ لبذا اب کوئی دومرا نبی نمیں آ کے گا۔ لیکن اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعال قادر مطلق ہے ادر اس نے جس طرح پہلے انہیاء مجھے اب بھی ان کے بھیجے پر قادر ہے۔ پھر اب دو نبی کیوں نیس بھیج گا۔ پراہ کرم اس اشکال کو دور فریا ویں ؟

جواب .... الله تعالی نے اپنے پاک نبی مفطقہ کو آخری نبی اور خاتم کنیمین قرار دے دیا ہے۔ اس سیے وہ قادر مطلق یو نے سک یاوجوداب کس نبی کو بیدائیس فرمائ گا۔ ( فآء ق محمودیہ ۵۰ مر ۱۰۰)

عقیدہ اجرائے نبوت ادریٹنے ابن عربی کا قول

سوال ۔۔۔ ﷺ فنٹی محلی الدین این عربی فرمائے میں کہ ''لانسی بعدی'' کے بیامعنی میں کے تشریق نبوت فتم جو چکی۔لیکن فیرتشریعی نبوت فتم فیس ہو کی بیامیخ ہے یا کیس؟

ای طرح مساحب مجمع البحار اور ملاعلی قاری بھی اپنی دوسری تصانیف میں اس کی تصریح کرتے ہیں جو جمہور کا غیرب ہے ۔ یعنی ہرتیم کی نبوت فتم ہو پیکی ہے۔ آئندہ یہ عہدہ کمک کو ند ملے گا۔ واللہ تعالیٰ الخم! (اماد اکتفین ج roma)

دفع شبه قادياني وتفسيرآيت

سوال . ... مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو اولون لوگ کتے جی کہ نبوت جزئی اور کی طور پر ختم ہو چکی

ہے۔ یہ بات نلط ہے، ما انگر اس آیت کے نفتی قرجمہ سے تابت اوا اپ کہ رسالت کا سلسہ فتم نہیں اوار وہ آیت مورد اعراف میں یہ ہے، یابنی ۱۹م احایاتین کی وسل منکم بقصون علیکم ایابی، (۱۹۰۰ اف ۳۵) اس آیت سے ضرور یہ تابت اونا ہے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، اگر منقطع ہو چکا ہے تو اس آیت کا کہا مطلب ہے۔ اس کا بواب تیلی بخش ارقام فر انگیں۔

الجواب ..... آیت کا مطلب طاہر ہے کہ یہ آیت متعمل ہے تصد آ ہم اعظیٰ کے ساتھ بعد فطاب 'البطوان' کے ایا بھی ارشاد ہوا کہ احدیات کیم دسیل چنانچہ اس خطاب کے بعد بہت سے رس آئے ، کو بعد فتم نبوت بھر کیس آئے ہے۔ افریقعد و ۴۲۵ ہے (امران ج ۳س ۱۳۵)

### مرزا قادیانی کاولو تقول علینا بعض الاقاویل سے استدلال باطن ہے

### إِزَالَةُ الْاوُهَامِ عَنْ حَتَمَ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَمَعُنَى الْوَحْيَ وَالْإِلْهَامِ فرقہ قادیانیےکے اقرال کی تردید میں

سوال ...... فرائح ہو اگری حضرت اقدی مواہ : صاحب مظلکم العالی ، بعد سلام مسئون آگئد بہاں ایک معجد پر قاویا نو این اعد الله مسئون آگئد بہاں ایک معجد پر قاویا نو این اور اٹل اسلام بدعا بھیم ہیں ، عدالت ہی تمام امور مختف فیہا ذریر بحث آگئے ہیں ، چند سوالات بغرض تحقیق ومزید الممینان خدمت والا ٹیل ارسال کیے جاتے ہیں ، امید ہے کہ جوابات سے سرفراز فرمائی ہے مقصل جوابات تحریر کرنے کے سائیہ تو بہت وقت اور وفتر جا ہے ، امید ہے کہ جوابات تحریر فرمائی تا کہ ہم لوگوں کے لیے نشعل راہ ہو کئیں ، ضرور تا گلت وقت کی وجہ ہے ایک متوب میں کئی سوال درج کر درے گئے ، امید کہ ماف فرمائی گرے ہے۔

#### سوالات

نمبر و... ' بی اور رسول کی جانع مانع تعریف کیا ہے، ان دونوں میں فرق ہے یا نبیس؟

نبرا ... فصوص الحكم، فقوصات كيده البواقيت والجوابر وغيره من صوفيات كرام نے بى تشریعی اور غير تشریعی كي تشيم كي بے بانبين؟ اگر كي ہے تو ان معزات كي اس سے كيا مراد ہے؟

تمبر ۳ ... کیا موٹانا ہے روم اور دوسرے ہزرگول نے کسی ولی کو نبی اور ان کے البیام کو وئل کہے ویا ہے، اور اگر کہا ہے تو ان کی اس ہے کیا مراو ہے؟

نمبر '' الہام، ومی غیر نبوت، ومی نبوت کی جامع مافع تعریف کیا ہے ،ان میں جو پھوٹر ق ہو بیان فرما دیا جاہے؟' نمبر ہے ۔ حضرت میشن ایلیدی دوبارہ دیتا میں بحثیت نبی ہونے کے نازل ہوں کے یا بحثیت امتی محض اپنے فرائض نبوت انبیام دیں گے یانبیں، ان پر جو دمی نازل ہوگی دہ دمی نبوت بوسطۂ جبر کیل ہوگی یا کیا ؟

نمبر ۱ - حضرت نیخ البند رحمہ اللہ کے مرثیہ میں حضرت الدی مولانا گنگوی قدی مرہ کی تعریف میں جہاں ہی کریم میک اور حضرت میں لائیلا کا اہم گرامی آیا ہے ان مواقع کو ملاحظہ فرما کرید بیان فرما دیا ہوئے کہ اس سے مخالف نبی کریم میک اور حضرت سیح علیمالسلام کی الإنت برتونہیں استدامال کر مکیا وغیرہ وغیرہ۔

اور رسول کی تعریف یہ ہے والوسول انسان بعدہ الله تعالی الی المحلق لتبلیغ الاحکام (شرح معنا کر ترسول اور سول کی تعریف خاص اصطلاح شرک ہے در خدان اسلام اور ای اندی میں اسلام سے در خدان اسلام اور ای اندی معنی اور ای اندی معنی اور ای اندی معنی اور ای اندی معنی معنی معنی کے انتبار ہے بعض تصوص میں طاکہ کو بھی رش کہا گیا ہے ، محر جس طرح شریعت نے ذکو ہ وصلی ہو تھی در مول ہو تھی اور معنی لئوی عام سے منتقل کر کے خاص معانی واقعال کے ساتھ مختسوس کر ویا ہے ، موتمی لفظ نی اور رسول شرعا متحد میں یا این میں کی خرق ہے ، بعض الل علم اشحاد کے قائل بیں اور جمہور افل سنت و جماعت کے نزویک نی عام ہے اور رسول خاص ہے ۔ بعض الل عام ہے اور رسول خاص ہے ۔

فکل وَسُول مَینَ وَلا عَکُس کِم اس بُل انتقاف ہے کہ رسول کی وہ خصوصیت کیا ہے جس کے ساتھ وہ نبی ہے متاز ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ رسول کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری ہے، اور نبی کے لیے نہیں، قالی التفتازاني في شرح العقائد السيفية وقد بشترط فيه الكتاب يخلاف النبي فاته اعم (١٣٢٠) الرابض نے شریعت متحدوہ کی قید لگائی ہے، تکھا فی (حاشیہ العصام علی شوح العفائد می خاکہ ) نگر ال ش سے ہرا کیک قيد ۾ ائڙال ہے۔ کما صرح (به الخيالي في حاشية شرح العقائد ص ١٣٠) و قال بعضهم الرسول من بعث الى قوم كافرين مشركين لدعوتهم الى التوحيد والوسالة والنبي اعم منه وممن بعث المي قوم موحدين متبعين لرسول متقدم تتفرير شرعه بوحي من الله منزل عليه و يؤيده ما في البخاري في حديث الشفاعة فياتون نوخًا فيقولون انت اوّل الرسل في الارض فاشفع لنا اللي ربنا ففيل لنوح اول الرسل مع تقدم الانبياء عليه مثل ادم و شيث و ادريس لا نهم لم يكونو ارسلاً لكونهم بعنوا الي قوم موحدين مؤمنين و نوح ارسل بعد ما ابتلي الناس بالشرك بالله و توكوا سبيل من تقدم من الانبياء، ولا يرد على ذلك مابرد على التقنيد بالكتاب والشرع المتجدد من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب ومن كون استغيل عليه السلام وسولا مع اتحاد شرعه بشريعة ابراهيم عليه السلام فان اسمعيل كان مبعوثا اللي قوم جرهم وكانوا مشركين فكان وسولاً و على هذا.... فالنبي انسان بعثه اللَّه تعالَى الي الخلق لتبليغ الاحكام وهو معنى قول اهل الحق من الاشاعرة هو من قال اللَّه له ممن اصطفاه من عباده انا اوسلنك الي قوم كذا او الي الناس جميعا و نحو ذلك كبعثتك او نبتهم... والرسول انسان بعثه الله تعالى الى قوم مشركين كافرين لتبليغ التوحيد والرسالة والاحكام

کیکن اس کا بیامطلب نمیں کہ رسول اللہ پھٹا ہے بعد تبوت غیر تشریعیہ کسی کو حاصل ہو تکتی ہے ، کیونکہ اس کی نفی تو خود اس حدیث میں فکن لانہی بعدی ہے ہو پیکی ہے ، کہ چونکہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی اس

لے ایرائیم زیدہ نہیں رہ سکے، اگر نبوت غیرتشر یعیہ حضور ﷺ کے بعد باتی ہوتی تو ایرائیم بن محمد ﷺ کے زیدہ نہ ر ہے کی ملت میں و لکن لانبی بعدی کیوکر میچ ہوگا؟ بہرعال یہ تو میچ ہے کہ نبوت کی دونشمیں ہیں، نبوت تشریع جس میں ہی صاحب شرع ستعل ہو، دوسرے نبوت غیرتشریح، جس میں ہی صاحب شرع مستقل نہ ہودلیکن رسول الله علي كالعد كسي تتم كى نبوت باتى خدرى واكر باتى بهوتى تو آب كے صاحبز اور ابرائيم ضرور زنده رہتے اور أي ہوتے ، جے ت ہے کہ ایرانیم بن محمد ﷺ کوتو اس لیے ویزاسے اضالیا جائے کہ خاتم انسین میکٹھ کے بعد کوئی ہی نیس اور ایک مغل یجد قادیانی کونبوت ال جائے اور اس کی نبوت خاتم النبیان اور الانبی بعدی کے کے منافی ند ہو، ای طرح بعض علماء نے نزول عیلی (ظانیہ) اور حدیث الانہی بعدی پر سے ایک اشکال کو رفع کیا ہے وہ ہدکہ میسی اظامیر بوتت از ول ای بول مے یا امتی محض مول کے اور عبدہ نبوت سے معزول مو کر آ ملیں مے؟ جواب کا حاصل ہے ہے کہ وہ اس وقت نبوت سے معزول نہ ہوں کے بلکہ نبی ہوں مے الیکن رمول اللہ عظی کی بعثت سے پہلے تو دہ نبی تشریعی ہے اور حضور ﷺ کے بعد جو نازل ہوں گے دہ نبی غیرتشریعی ہوکر آئیس گے کیونکہ اس وقت وہ شریعت محمد بدین نظافہ کا اجاع کریں گے، ہی مقصود اس قائل کا صرف میسی افضادہ کی شان نزول کو مثلاثا ہے کہ دو اس وقت بوت مندمعزول تدمول عيم بيسطلب نيس كدرسول الله تعلقة كع بعد نبوت غيرتشر يعيد كالقطاع نبيس مواء اور ریہ نبوت کسی کو آ ب ﷺ کے بعد مل علی ہے۔ حاشا وکلاء رہا ہے کہ میسیٰ ﷺ کو تو حضور ﷺ کے بعد نبوت غیر تشریعیہ ٹی اس کا جواب بالکل مّاہر ہے کہ ان کوئسی فتم کی نبوت ہمی حضور مَلِکَۃ کے بعدنیس ملی ، بلکہ ان کو تو حضور عَلَيْظٌ ہے پہلے بُوت کل بَکِل ہے، اور خاتم انہیں و لائبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور خاتم انہیں ہیں۔ وَلَا يُسَا أَحَدُ يَعْدُهُ كَا آبِ كے بعد كى كو تي نيس بنايا جائے كا بال بيمكن ہے كدا نبياء سابقين بيل سے كوكى تي آ ب ﷺ کے بعد تک زندہ رہے۔ جیما کہ حیات تعزے بہت لوگ قائل جی ادر ان کو نی بھی ایت جی ای طرح مینی افتدہ کو مجمو کدان کی نبوت حضور اللہ ہے پہلے ظہور علی آ چکی اور حضور اللہ کے بعد تک وو زندہ رہیں گے، سو بہامر لانبی بعدی کے خلاف تیمی، اور نہاس حالت میں نبی کا عزل نبوت سابقہ ہے لازم آیا، بلغظ دیگر ہوں کیے کہ خاتم انتہین و لانہی بعدی سے حدوث عطاء نبوت بعدہ ﷺ کی نفی ہوتی ہے بقاء نبوت حاصل قبلہ کی نفی نبیل ہوتی، کیما مینو صبحه بعده، اور مرزا کا وقوئ نبوت یقیناً ان نصوص کے ظاف ہے، کیونکہ وہ مردود، حضور تھا ہے بہت بعد پدا ہوا ہے، اور اپنے لیے نبوت کا علی ہے، اس سے حضور تھا کے بعد کی کونبوت دیا جاتالانم آتا ہے جس کوملا علی قاری اور مجع ابن عربی وغیرہ کسی نے بھی جائز نہیں رکھا بلکہ مقصودان کا صرف بیہ ہے كدجس أى كوآب علي سے بہلے بوت ل جى مواس كاحضور ملك كے بعد زندہ ربتا اور نوت تشريعيد سے نبوت فیرتشریعید کی طرف معلَّل ہو کر نازل ہونا اور آپ میکٹہ کا تمیع بن کر دنیا میں آنا لانسی بعدی اور خاتم انعین کے طاف أتش وقال الزمخشوي امام اللغة والعربية في تفسيره خاتم يفتح التاء بمعنى الطابع وبكسوها بمعنى الطابع وفاعل الختم و تقويه قراء ة بن مسعودٌ ولكن نبيا ختم النبيين فان قلت كيف كإن اخر الانبياء وعيملي عليه السلام ينزل في اخو الزمان قلت معنى كونه اخر الانبياء انه لاينها احد بعده و (ص ۵۳۳ ج ۳ دارالکتاب العربي بيروت) عيسى ممن نبي قبله.

وقال العلامة النسفي في تفسيره مدارك التنزيل خاتم النبيين بفتح التاء عاصم بمعنى الطابع اي اخرهم يعني لاينيا احد بعده و عيملي، الله من نبئ قبله (ص ٢٣٣ ج ٣) وقال افضل متأخرى المفسرين صاحب روح المعانى والمراة بكونه عليه الصلوة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث و صف النبوة في احدى النقلين بعد تحية عليه الصلوة والسلام بها في هذه النشأة ولا بقدح في ذلك ما اجمعت عليه الامة واشتهرت فيه الاخبا ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى و نطق به الكتاب على قول رجب الايمان به واكفر منكره كالقلاسفة من نزول عيمنى عليه السلام في اخرافزمان لانه كان نبيا قبل تحلي نبينا من النبية في هذه النشأة.

(روح المعاني، ص ٣٢ ج ١٤ ادارة الطباعة المنبرية)

وقال الزرقاني في رشرح المواهب ص ٢٦٧ ج ٥) ومنها (اي من خصائصه عليه السلام) انه خاتم الانبياء والموسلين كما قال تعالى ولكن رسول الله و خاتم النبيين. اي اخرهم الذي ختمهم أو ختموا به على قراء ة عاصم بالفتح و روى احمد والترمذي والحاكم باساد صحيح عن انس مرفوعا أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولانبي ولايقدح نزول عيمني عليه السلام بعده لانه يكون على دينه مع أن المراد أنه اخر من نبي.

وقال الشيخ محى الدين ابن العربي في الباب الرابع عشر من الفتوحات ثم اعلم ان حقيقة النبي الذي ليس برسول هو شخص يوحى الله بامر يتضمن ذلك شريعة يتعهد بها في نفسه فان بعث به بها التي غيره كان رسولاً ايضاً واطال في ذلك ثم قال واعلم ان الملك باتي النبي بالرحى على حالين تارة ينزل بالوحي على قلبه و تارة يأتيه في صورة جسدية من خارج وهذا باب اغلق بعد موت محمد على فلا يفتح لاحد التي يوم القيمة ولكن بقى للاولياء الالهام الذي لا تشريع فيه انما هو بفساد حكم قال بعض الناس بصحة دليله و نحوذلك فيعمل به في نفسه (اليوانيت ص ١٣٩١-١٥ م ع) وفيه ايضا اعلم ان الاجماع قد انعقد على انه على خاتم المرسلين الله تعالى امره بشئ فليس ذلك بصحيح انما ذلك تليس لان الا مرمن قسم الكلام و صفته الله تعالى امره بشئ فليس ذلك بصحيح انما ذلك تليس لان الا مرمن قسم الكلام و صفته وذلك باب مسدود دون الناس فانه مابقي في الحضرة الا لهية امر تكليفي الا وهو مشروع فما بقي للاولياء و غيرهم الاسماع امرها ولكن لهم المناجاة الا لهيه وذلك لا امر فيه وانما هو حديث و مسمود كل من قال من الاولياء انه مامور بامر اللهي في حركاته وسكناته مخالف لا مرشرعي محمد كلية تكليفي او موافق له فقد التبس عليه الامر وان كان صادقا فيما قال انه سمعه عليس ذلك عن الله وانما هو عن ابليس فظن انه عن الله لان ابليس قد اعطاه الله تعالى ان يصور غيرضاد وكرسياً و سماء و يخاطب الناس منه.

یہ حق کی تقریحات ہیں جو اجماع امت کے موافق ہیں، اور ای پر قمام امت سوفیہ اور علاء کا اجماع کے کہ درمالت و نہوت حضور پہلئے پرختم ہو چکی، اب کسی کے لیے باب نبوت مفتوح نہیں ہوسکا، اور شخ کی طرف جو یہ تول منسوب کیا گیا ہے۔ اعلم ان النبوۃ لم توقع مطلقا بعد محمد تھے وانعا ارتفع نبوۃ النشویع اس کا مطلب یا تو وی ہے جو ہم نے شروع میں بیان کیا ہے کہ شخ کا مقسود میسی لفظیمیٰ کے فزول سے اشکال کو دفع کرٹا ہے ۔ کہ آ بیت خاتم النہین و صدیث لانہی بعدی ہے میسی لفظیماً کا نبوت سے معزول ہو کر تازل ہونا لازم نیس آ ۔

يا الى كا مطلب وه بع يوشرح تميدة فارقيد شن ذكرر بد واما الولاية فهى النصوف في الخلق بالحق وليست في الحقيقة الا باطن النبوة لان النبوة ظاهرها الانباء وباطنها النصرف في النفوس باجراء الاحكام عليها والنبوة مختومة من حيث الانباء اى الاخبار اذ لانبي بعد محمد عليه واثمة من حيث المولاية والتصرف لان نفوس الانبياء من امة محمد عليه حملة تصرف ولايته ينصرف بهم في المخلق بالمحق الى قيام الساعة فباب الولاية مفتوح و باب النبوة مسدود وعلامة صحة المولى متابعة النبي في الظاهر.

جس کا عاصل ہے کہ موقیہ اپنی اسطلاح عمی والایت کو باطن نبوت کتے ہیں، اوراس کا مطلب ہے ٹیس کہ والایت نبوت کی فرد یا تسم ہے بلکہ مطلب ہے ہے کہ دو ٹیوت کے کمالات اور اجزاء جس سے ہے، اور ظاہر ہے کہ دی جز پرکل کا اطلاق سے فہرس، جیسے نمک کو بلا و نہیں کہ سکتے ، آخر حدیث جس مبشرات کو نبوت کا جمیالیہ وال جز کہا گیا ہے ، کیا اس سے بہلازم آئے گا کہ مبشرات پر نبوت کا اور صاحب مبشرات پر نبی کا اطلاق جا تزہے؟ ہرگز نہیں، الله مالا ان یکون مجاز القیام نہیں، الله مالا ان یکون مجاز القیام الله وائن علی عدم اواحد المحقیقة جس کی دلیل خود شرح قعید و فارشہ کا بہتول ہے۔ فیاب الولایة مفتوح واب النبوة مسدود فراد واب نبوت کی فرد یا تسم ہوتی تو باب النبوة کو سدود کیوں کہتے، اور اس ہے معلوم ہما کہ دلایت پر نبوت کا اطلاق سے نبوت کی فرد یا تسم ہوتی تو باب النبوة کو سدود کیوں کہتے، اور اس ہے معلوم ہما کہ دلایت پر نبوت کا اطلاق سے نبوت کی فرد یا تسم ہوتی تو باب النبوة کو سدود کیوں کہتے، اور اس ہے معلوم ہما اگر اول ہے میں واب النبوة میں نبوت فیر تشریعہ ہوتا نبولہ ان الولایة ہی الفلک المحیط العالم والهذا نم تنقطع والها النبوة النبوة النسریع فیھا من الحل الا فوج محمد شکھ فقد انقطعت الی ان قال فابقی لہم النبوة النبو النبو النبو النبو اللہ فوج ہوں محمد شکھ فقد انقطعت الی ان قال فابقی لہم النبوة المامة النبی لاتشریع فیھا من الحل الا فوج ہوں محمد شکھ فقد انقطعت الی ان قال فابقی لہم (مرد)

اس میں تفرق ہے کہ نبوت عامہ ہے بیٹن کی مراد والایت عامہ ہے، جس کواد پر انباء عام کہا ہے، ادر اس کو نبوت غیر تشریعی ای وجہ ہے کہا گئی مراد والایت عامہ ہے، اس کا یہ مطلب ہر گزئیس کو نبوت نبیر تشریعی ای وجہ ہے کہا گئی کہ دو نبوت کے کمالات اور ابڑا و بیس ہے ہاں کا یہ مطلب ہر گزئیس کہ نبوذ بائند خاتم النبیان علی کے بعد کوئی تحض نبی یا صاحب نبوۃ ہوسکا ہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ اولیا واللہ بلطریق وراشت کے اس کمالی نبوت سے جس کا نام والایت ہے متعف ہوتے ہیں اور اس معنی کا مراد لیہا اس لیے صروری ہے کہ تھریحات انتظام نبوت ہر مراحظ دال ہیں، چنانچہ شنے نے (انومات کمیس ماہ جس) میں فرمایا ہے۔ بھی فرمایا ہے۔

فما بقى للاولياء بعد انقطاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الا وامر الا لهيه والنواهى فمن ادعاها بعد محمد عليه فهو مدعى شريعة اوحى بها اليه سواء واقف بها شرعنا او خالف كذائقله بعض المعاصرين الثقات في رسالته له، وقال الشعرائي في اليواقيت بعد ذكر معناه فان كان مكلفاً ضربنا عنقه والاضر بنا عنه صفحًا رج ٢ ص ٣٤) وفي العقات للشاد محمد اسمعيل المعلوى الشهيد فالاتصاف بكمالات النبوة لا يستلزم الاتصاف بالنبوة من نقل هذا البعض ايضاً.

ادر اس سے زیادہ واضح علامہ شعرانی " کا قبل ہی جو کہ شخ ابن عربی کے مکام کو بہت زیادہ سمجھتے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں۔

ان الولاية وان جلت مرتبتها و عظمت فهي اخذة عن النبوة فلا تلحق نهاية الولاية بداية

النبوة ابدأ او لو ان وليا تقدم اللى العين التى ياخذ منها الانبياء لاحترق فغاية امر الاولياء انهم يتعبدون بشريعة محمد عليه فبل الفتح عليهم و بعده فلا يمكنهم ان يستظلوا بالاخذ عن الله ابداً. (ص ١١ ج ٢) على محمد عليه في المناص عليهم و بعده فلا يمكنهم ان يستظلوا بالاخذ عن الله ابداً. (ص ١١ ج ٢) على علام في المام في المناص المرابع عشو من الفتوحات اعلم ان الحق تعالى قسم طرح والحج كرت بين، فقال قال الشيخ في المباب الرابع عشو من الفتوحات اعلم ان الحق تعالى قسم ظهور الاولياء بانقطاع النبوة والرسالة بعد موت محمد عليه و ذلك لفقدهم الوحى الرباني الذي هو قوت ارواحهم اللي ان قال وانما غاية قطف الله بالاولياء . . انه ابقى عليهم المبشرات في المنام ليستأنسو ابرانحة الموحى.

الى من نوت اور رمائت كے انتظاع كا صاف اقرار ہے اور سے كہ اولیاء كى كمركوال انقطاع نے توڑ وہا ، پھر سے ہے مكن ہے كہ فتح كے وہ رہے تول كا سے مطلق تكالا جائے كہ وہ حضور بھتے كے نعر بقاء نہوت كے قائل ميں ، نحوة بالله من ، بكہ ان كا مطلب صرف ہے ہے كہ نوت تو منقطع ہو يكل كيكن الى كے بحض اجزاء و كمالات وروائك ابن جن كو ولا ہت سے تعبير كيا جاتا ہے ، اور بكى مقام اورث ہے ، چنائي چند اقوال اور طاحة ہول ، و قال ایضا في الكلام على التشهد من الفتو حات اعلم ان الله تعالى قد سلماب الرسالة عن كل مخلوق بعد محمد علي الله على التشهد من الفتو حات اعلم ان الله تعالى قد سلماب الرسالة عن كل مخلوق بعد ان تكون لنا و قال في شرحه لترجمان الا شواق اعلم ان مقام النبي ممنوع لنا دخوله و غاية معرفتنا ان تكون لنا وقال في شرحه لترجمان الا شواق اعلم ان مقام النبي ممنوع لنا دخوله و غاية معرفتنا به من طرق الارث النظر اليه كما ينظر من هو في اصفل المجنة الى من هو في اعلى عليين و كما ينظر المها النبوة قدر خرم ابرق تحليا الادحولا فكادان يحترق و قال في الباب الثاني و السنين و اوبعمائه من الفتوحات اعلم انه لاذرق لنا في مقام النبوة لنتكلم على ذلك بقدر ما اعطينا من مقام الارث فقط لاذوق لنا في مقام النبوة لنتكلم على ذلك بقدر ما اعطينا من مقام الارث فقط لانه لا يصح لاحدمنا دخول مقام النبوة و انما ان كالنجوم على السماء و الكانون م الا على الله على السماء و الكانون م الك ج ٢)

پس بولوگ شخ کے اس قول سے واعلم ان النبوۃ لم تنقطع مطلقا بعوت محمد وَ الله انفطعت نبوۃ التشویع فقط یہ مطلب نکالے ہیں کہ معاذ اللہ رمول اللہ ﷺ کے بعد نبوت من کل الوجوہ منقطع ، انفطعت نبوۃ التشویع فقط یہ مطلب نکالے ہیں کہ معاذ اللہ رمول اللہ ﷺ کے بعد نبوت من کل الوجوہ منقطع ، ورمالت میں مول بلکہ من دومری منم کا نبی ہونا ممکن ہے۔ دو ممالت تقری کے بال اس دومرے اقوال سے اس مطلب کو منظیق کریں جن میں صاف تقری ہے کہ باب نبوت و رمالت مسدود ہو دِکا ، اور ہے کہ اب بنوت و رمالت مسدود ہو دِکا ، اور ہے کہ اب مقام نبوت میں کمی کے لیے دخول ممکن نبیس بلکہ دخول تو کیا مقام نبوت کی بخل ہمی کسی رخول تو کیا ہوں کی بیلی ہوئی ہمی کسی کے لیے دخول ممکن نبیس بلکہ دخول تو کیا مقام نبوت کی بخل ہمی کسی الفراد سے باتو ترول ہمی الفراد سے المحکم کے مقام نبوت کی منظور ہے جس کو بھی اس متوان سے تبریر کرتے ہیں کہ بھی اس متوان سے تبریر کرتے ہیں کہ بھی الفیاء فی المباب المثالث میں دو عبادت اولیاء میں واضل میں داخل ہوں کے درکہ منظور ہے جس کو بھی المباب المثالث من المباب دو خلک انہ اذا نول بین یدی المساحة لا یحکم الا بشوع محمد کی فی فیکون له یوم عبد علیہ المسلام و ذلک انه اذا نول بین یدی المساحة لا یحکم الا بشوع محمد کی فیکون له یوم عبد المسلام و ذلک انه اذا نول بین یدی المساحة لا یحکم الا بشوع محمد کی فیکون له یوم عبد المسلام و ذلک انه اذا نول بین یدی المساحة لا یحکم الا بشوع محمد کی فیکون له یوم عبد المسلام و ذلک انه اذا نول بین یدی المساحة لا یحکم الا بشوع محمد کی فیکون له یوم

القيامة حشر أن حشر في زمرة الوسل يلواء الرسالة و حشو في زمرة الاولياء بلواء الولاية. (البواقيت ص ٢٣- ج ٢)

یا یہ مطلب ہے کہ تہوت کے منقطع ہوئے ہے یہ مت سمجھو کہ اس کی برکات اور روائح اور کمالات بھی منقطع ہو جے ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبوت تشریع لیمنی وی منقطع ہو چکی ہے اور نبوت کا باطنی جزویعی وہ نبیت باطنیہ جو رسول اللہ تعلقے کے قلب بیس تھی جس کو ولایت کہتے ہیں۔ منقطع نہیں ہوئی، بلکہ اولیاء کو اس نبیت باطنیہ سے حصہ ملتا ہے، پھر اولیاء اس نبیت باطنیہ کے طال ہوکر مقام نبوت کے قریب بھی نہیں ہوئے، بلکہ مرف دور سے اس کو اس طرح و کیے سے جی اس تو منعے ہیں، بنا ہے اس تو منعے و تفصیل ہے اس کو اس طرح و کیے سے جی جس طرح زئین والے آسان کے تارے و کیے جی بیں، بنا ہے اس تو منعے و تفصیل کے بعد بقاء نبوت کے قائل ہیں؟ حاشا و کلا اور اس بر بھی کوئی ہٹ دھری کرے تو اس کے لیے دومرا جواب یہ ہے کہ:۔

ختم نبوت و انقطاع رمالت کا مسئلہ قرآن و احادیث جی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور اس پرتمام است کا اجماع ہے، اب تم اس کے خلاف اس دعوے پر کہ حضور قطیقا کے بعد کی فض کو کی نبوت ہل سکتی ہے کوئی نص قطبی نیش کرو، کو کی قطبی کی تخصیص قطبی ہی ہے ہو سکتی ہے، اور شیخ ابن عربی یا کی اور بزرگ کا قول نص قطبی نیس، بلکہ کی دوجہ جی بھی جت نیس کو تکہ شیخ ابن عربی کے اقوال جی بعض میود یوں کا خلاف شرع اقوال شونت درجہ وردو دعو و محمد ہی اس کی تعربی کی تعربی کی تعربی سے اور شیخ ابن عربی بعض میود یوں کا خلاف شرع اقوال شونت درجہ وردو کی ہے، حیا کہ علامہ شعرائی " نے بعاقیت و بحرموردو دعو و محمد ہی اس کی تعربی کی ہے، خوات درجہ نو اس کی بھی تعربی کی ہے، حیا اس کی تعربی کی ہے، حیا اس کی تعربی کی ہے، خواس کو جائز نہیں، ان کی وجوہ ہے بہت سے سائل جس صوفیہ پر زندانہ و کفر کا فق کی لگایا گیا ہے، کیونکہ میود یوں کی جائز نہیں، ان کی وجوہ ہے بہت ہے سائل جس صوفیہ پر زندانہ و کفر کا فق کی لگایا گیا ہے، کیونکہ میود یوں مطلب ان کی طرف منسوب کیے گئے تھے، یا رموز کے شریح نے سے خلاف مسئل ایس مطلب ان کی طرف منسوب کیے گئے تھے، یا رموز کے شریح نوال کو نصوص قطعیہ و مسئل ایس کی طرف منسوب کیے گئے کا بیقول تو کہ کی قول نگال کر نصوص قطعیہ و مسئل اور اس قول موب ہے دو کسی کا الحاق ہے، جس کی دیل خود ان معربی کو یہ کئے کا جن ہے کہ جنوب نشوس والی کی میں ہو سکتا ہوں کے دو اقوال میں جو نصوص واجی موائق اور اس قول موب مے خلاف جیں، پھر تصوصا مرز اقادیائی کوشن کا بیقول تو کسی طرح بھی مفید نہیں ہو سکتا ہوں اور اس قول موب کے خلوف ایشہ ویس ان موبرہ می جنوب تحربیہ و رسالت کا مدی ہے، اس کے اقوال ملاحظہ ہوں، احد اللہ وقعی ان وقعی انہوں ۔

نمبرا اسسان اکسوداس کے بہ بھی توسیمھو کہ شریعت کیا ہے، جس نے اپنی وی کے ذریعہ چندامرادر نہی بیان کیے، اور اپنی است کے لیے ایک قانون مقرد کیا ہے، وی صاحب الشریعة ہوگیا، پس اس تعریف کی رو سے بھی حادے مخالف طرم جیں، کی کہ میری وی میں امریھی ہے اور نہی بھی، مثلاً یہ الیام فُلُ لِلْمُؤْمِئِینَ یَغُضُوْا مِنُ اَبْصَادِ جِمْ وَیَنْحُفَظُوْا فُوْوَ جَهُمْ فَالِکَ اَوْ کُلی فَهُمْ یہ براجین احمدید میں درج ہے، اور اس میں امریحی ہے اور نمی بھی ، اس پر تئیں برس کی مدت بھی گزرگی اور ایسانی اب تک میری وی شی امریعی ہوئے جیں اور نمی بھی۔

(ویکھوارلیس من ۹ نمبر۴ فزائن ج ۱۵من ۴۶۳۶)

تمبرا .... رمالہ (زول کمسے مصند مرزادمی 99 قروئن نے ۱۸ص ۷۷۰ ۸۵۰ ) پی ہے ۔ آئچے من بشتوم زوقی خدا بخدا پاک وا نمش ز خطا بچو قرآن منزبش وانم از خطالہ بملین ست ایمانم ا اورای کتاب کے صفحہ مذکورہ میں ہے ۔

انبیاد گرچ بودہ اند بسے کے انبیاد گرچ بودہ اند بیش ز کھے کم کرتے کے کہ کرتا ہے کہ کرتے کے کہ کرتا ہے کہ کرتا کے کہ کہ کرتا ہوئے کے موفی ان تھر بیات کے ان تھر بیات کی میات کرتا ہوئے کے ان تھر بیات کرتا ہوئے کے ان تھر بیات کی میات کے ان تھر بیات کے ان تھر بیات کی کرتا ہوئے کی کرتا ہوئے کے ان تھر بیات کی کرتا ہوئے کے ان تھر بیات کرتا ہوئے کی کرتا ہوئے کے ان تھر بیات کی کرتا ہوئے کے ان تھر بیات کرتا ہوئے کرتا

غد کورو میں کہتا ہے \_

آنچه داو ست هر نمی را جام داد آن جام را مرا جام (در قین فاری می اید)

كياي مى تقرق نين ہے كەمردالىن كوتمام انبياء بي نفش كہتا ہے كەجوتمام كمالات سادے انبياء

عیم السلام میں تعلیم ہوئے تھے وہ سب تنہا اس کو رہے گئے، نعو ذیبالملّٰہ من ہذہ المکفویات و المھذیانات۔ ادر ادبر ہم شنخ این عربی کا قول نقل کر پچکے جِن کہ جو شخص صفور پڑھنٹا کے بعد اپنے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے امر و نبی کا دعویٰ کرے وہ تکہیں الجیس میں مبتلا ہے، بس مرزا کے تمبیمین اگر مرزا کوشخ '' کے کمی قول

ے بی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تودہ آئے " کے اس قول ہے اس کی تشریح بھی کر دیں کہ دہ نبی تو ہے محر خدا کی طرف سے نبیس بلکہ البیس کی طرف سے اور وہ وہی کوتو سنتا ہے مگر خدا کی وہی کوئیس بلکہ شیطاتی وہی کو (فاعنہ وا یا اولی الابصاد) (اخبار البدر مورندہ ماری ۱۹۰۸م) میں ہے جو قاویان سے شائع مونا تھا۔

" ہمارا دول کے کہ ہم رسول ہیں اور ہی ہیں۔"

غمر المسار والغ البلاوس الغزائن في ١٨مل ٢٣١) على هيج: " سي حدا وه هي جس في قاديان عن رسول بعيجا."

جواب سوال سوم مولانا ردی یا اور کسی بزرگ نے کسی ولی کو نبی نہیں کہا، اور نہ البام کو دی کہا، ہاں مولانائے روم کا ایک مصرعہ سرزائیوں کی زبان زد ہے اور کہتے ہیں کہ بیمشوی میں ہے ۔

" اونی دفت باشداے مرید"

جواب سوال جہارم البام اور دمی کی تعریف صب زیل ہے۔

الوحى بالقتح والسكون فى الاصل الاعلام فى خفاء وقبل الاعلام فى سرعة وكل مادلت به من كلام او كتابه او اشارة او رسالة فهو وحى (اى لغة) وفى اصطلاح الشريعة هو كلام الله تعالى المعنول على نبى من انبيانه، كذافى الكرمانى والعينى وقال صدر الشريعة فى التوضيح فى ركن السنة الوحى ظاهر و باطن الى ان قال وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الالهام فانه لايكون حجة على غيره (كشاف اصطلاحات الفنون اللهلامة التهانوي المالاري اور وي انبياء كراتو محمول بالى حجة على غيره (كشاف اصطلاحات الفنون اللهلامة التهانوي المحمول إلى موتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة الحك كا يوروي كرناك بحق بروي بازل بولى بم مجب كثر وردت ب، شفاء تائي عمياض عي بي بن بي بودى الله وان لم يدع النبوة و هؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي الله وكذلك من ادعى منهم انه يوحى المه وان لم يدع النبوة و هؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي الانه الحيرانه الحيرانه حاتم النبيين وانه لانبي بعده و اخبر عن الله وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على ان طذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد منه دون تاويل و تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطفًا و اجماعًا و سمعًا و مده دون تاويل و تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطفًا و اجماعًا و سمعًا المواد منه دون تاويل و تخصيص فلا شك في كفر عدولاه المواد منه دون الناه الخفاجي ج مه ص ٥٣٠ و ٥٣٠)

ملاحظه بورساله أكفار الملحدين، جس من ويكرائمه ساي كي مثل تصريح قد كورب.

اگر این پرکوئی ہے کہ مرزا قادیائی نے ہمی اپنے کو کاز آئی کہا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ارادہ کا از کوئی ہرون قرائن کے تیول ٹیس ہوسکتا اور مرزا کے اتوال میں ادارہ کجاز کا کوئی ترید ٹیس، بلکہ دو تو صاف صاف اپنے کو ہی بلکہ رسول اور نبی تشریعی کہتا ہے اور جواس کی نبوت کو نہ مانے اسے کافر کہتا ہے اور اپنے لیے جملہ انہیاء سے زیادہ مجزات کا دکوئی کرتا ہے، طاحظہ و (رسالہ جونہ المهد عن مطبوع قامی دیوبند) دوسرے ادادہ مجاز آ کے سمی تو یہ جی کہ منام مدم ادادہ مخاز آ کے سمی تو یہ جی کہ منام مدم ادادہ مخاز آ کے سمی تو یہ جی کہ جائے تو منظم زید طبیس بلسد کا بھی افراد کرے گا اور اس کی تی نہ کرے گا، بس اگر مرزا نے اپنے کو مجاز آئی کہا، بمنی وارث بی یا تائب ٹی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے سے نبوت کی تنی ٹیس کرتا اور نبی کرنے والوں کی کلفر کرتا ہے وارث بی کا تا وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے سے نبوت کی تنی کرتا اور نبی کرنے والوں کی کلفر کرتا ہے اور جب اس کی نبوت سے آجت خاتم انبوین و حدیث لانہی بعدی کا معادضہ ہوا تو قرآن و حدیث جس تی تیوب کی جاز آئی ہم کرنے والوں کی کلفر کیف کرنے دالوں کی کلفر کی تا کہ کرنے دالوں کی کلفر کیا تھا۔

والالهام بالهاء لغة الاعلام مطلقا و شرعًا، القاء معنى في القلب بطريق الفيض اي بلا اكتساب و فكر ولا استفاضة بل هو وارد عيبي ورد من الغيب كذافي (الكشاف المذكور ص ١٣٠٨) قال وهو اي الالهام ليس سببًا يحصل به العلم لعامة الخلق و يصلح للالزام على الغير لكن يحصل به العلم في نفسه هكذا يستفاد من شرح العقائد النسفية و حواشية. (ص مذكور)

مستمراس تعریف میں ایک قید نہ کورٹیس لین "قلب غیرالنی" اور بدون اس قید کے تعریف الہام ہی کے البام کی کے البام کو سے البام کی البام اگر تعریف البام اگر تعریف میں داخل ہوا تو آ کے بیرتول مطلقاً سی نہ ہوگا۔ و هو لیس سببا یعد العلم لعامة المحلق کیونکہ نی کا البام وی سبب اور وہ جنت ہے جیرا کہ اور گزرا، بس تعریف جامع بائع ہوں ہے۔ هو الفاء معنی فی قلب غیو النبی بطویق الفیض.

اورصوفید نے بیفرق کیا ہے کہ وی وہ ہے جو بواسط جرکل کے موادر الہام دہ ہے جو بواسط ملک الہام

جواب سوال بیجم حضرت میسی القید بوت نزول تمی شریعت محدید تقید بن کرتشریف لا کس مے، نیکن بدا تہا کا ان کی شاپ بوت کا در اس کے اور اس میں بدا تہا کا شاپ نبوت کا منتقع نہیں، بلکہ کمل ہے، بس میسی القید اس وقت نبی بھی ہوں کے اور اس مجمع کر نبی ما ور سب سرح انبیاد تی تو دات ہوئے ہیں، اور اس ما حب شرح نہ بول کے بلکہ نبی تیم ہوں گے، چیے موں القید کے بعد بہت سے انبیاد تی تو دات ہوئے ہیں، اور اس وقت میسی القید کے اس وقت میں اور اس میں موتا ہے کہ میسی القید کے میں اور اس میں اور ان انسان نبیل، محرف این عربی کے بعض اقوال سے جو کشف پر بنی ہے بر معلوم ہوتا ہے کہ میسی القید کے بات اس وقت جربیل القید کے داسط ہے وقی ندا ہے گئے۔ اس وکت جربیل القید کے داسط ہے وقی ندا ہے گئے۔

ادر صورت اولی کے موجب اشکال نہ ہونے کی وجہ ہے کہ آیت خاتم انہیں کا مطلب ہے ہے کہ اللہ عنور بھتے آخرانہیں ہیں، جسے کہا جاتا ہے فلال خاتم الرائمیں و آخر الراحلیں ، جس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ فلال مخص صفت رکوب و ارتحال سے مب کے بعد موصوف ہوا اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس سے پہلے رائمین و راحلین اس کے رکوب و ارتحال سے مب کے وقت نا و معدوم ہو کیچے ہول بلکہ ان کے بقاء کے ساتھ بھی یہ خاتم الرائمین و آخرالراحلین ہوگا، ہیں جنی ایتھی کا حضور مقطع ہے پہلے نبوت سے متحلی ہو کر حضور مقطع کے بعد تک رہنا خاتم انہیں اور لانہی بعدی کے منائی نہیں ، اور کبی معنی انقطاع وی کے ہو سکتہ ہیں، کہ حضور مقطع کے بعد ابتداء کی انہوں اور کبی معنی انقطاع وی کے ہو سکتہ ہیں، کہ حضور مقطع کے بعد ابتداء کی انہوں ہوگئ کی ، اور جس پر آپ بھی ہواس پر دی کا آتا رہنا اس کے خان تیس ہال بہ ضرور کو گئے کے بعد و نہیں ، ہال بہ ضرور کا گئے کا زور آن کی واحد و تی کے تابع ہوگی، ورزاس کا لانے فاتم کی نوب و دی اسلام اہماعاً ناخ الادیان کلیا ہے، اور اس کو گوئی نبی یا وی مشور ترکی کو الازیان کلیا ہے، اور اس کو گوئی نبی یا وی مشور ترکی کو الازیان کلیا ہے، اور اس کو گوئی نبی یا وی مشور ترکی کی الازیان کلیا ہے، اور اس کو گوئی نبی یا وی مشور ترکی کا اس مقرور یات اور آیا ہے قرآنے واجی المنہ ہیں، اگر تشمیل مطلوب ہوتو رسالہ تم المنور اس مصرور یات کا الدی و نبی سے قرآنے و دید و تراک کی الازیان کلیا ہیں ، اگر تشمیل مطلوب ہوتو رسالہ تم المنور یات الدی مطبع قائمی و بوبند سے طلب کر کے ملاحظہ ہوں۔

جواب سوال ششم میں نے مرتبہ تمام دیکھا مجھے تو کوئی لفظ تو بین کا موہم بھی ٹبیں ما اگر آپ کے نزدیک مجھ ایہام ہوتو اس کی تشریح قرما کر سوال کریں۔ ۲ جمادی اٹیائی ۱۳۳۵ھ از تھانہ بھون، خانقاہ امدادیہ

(المادالا كام ح الحم الما 112 ا)

وفعدشبه قادياني

سوالی ... به مبارت (تزکرة معبادتین ص۳۲ سعند مرزا قادیانی) قرآن شریف ادر امادیث میں کفعا ہے کہ اس زماند تیں ویک نی سدری پیدا ہوگی ہوآگ ہے بیلے گی ادر اونٹ بیکار ہوجا کیں گے۔

سوال معنی تاریخ کی رو سے کیا کئی گفت کی نشاندی کی جائئی ہے جس نے جناب پیٹیبراسلام کے بعد نبوت کا جوئی کیا ہر اور گیر آخر مرتک دہ باعزت اور محفوظ رہ ہو۔ میہاں تک کہ اس کا سلسلہ اس کے بعد بھی چاتیا رہا ہو۔ اس کی بھی محقیق مطلوب ہے؟

جواب … انتہائے مغرب میں برخواط قوم کا ایک فیص صافح میں طریف گز دا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ بھی دعوی کیا تھا اور یہ بھی دعوں کیا تھا کہ اس برایک قرآن کی بعض سورتوں کے نام یہ سے ۔ سورة اللہ یک ، سورة الخر، سورة آوم ، سورة بادوت و باروت ، سورة غرائب الدنیا وغیرہ وغیرہ ۔ صافح کا یہ بھی وعویٰ تھا کہ سیس مہدی انجر ہوں جس کی خبر فود آنخضرت تھنے ہے دی ہے ۔ دعویٰ نبوت کے ساتھ اے انتا فروغ ہوا کہ اپنے پورے ملاقہ کا بادشاہ بن گیا۔ پیٹالیس سال کے قریب اس نے حکومت کی اور اپنی تمام سیاس اور فہجی مہمات کا سربراہ رہا ہوا کہ اس کے بعد سرواری اس کے بیٹر الیاس کو فی اس نے حکومت کی اور اپنی تمام سیاس اور چوالیس سربراہ رہا ہوئی ہوا کہ اس کے تربیب حکومت کی ۔ اس کے بعد اس کے قریب حکومت کی ۔ اس کے بعد اس کے قریب حکومت کی ۔ اس کے بعد اس کے قریب حکومت کی ۔ اس کے بعد اس کے قریب حکومت کی ۔ اس کے بعد اس کے بعد موارث کی ۔ من کی اور چوالیس بعد اس کے تربیب کو بہت ترتی دی اور چوالیس بعد اس کے ترب حکومت کی ۔ صافح بن طریف کے زمانے میں خلافت بعداد پر بیشام بن عبدالملک کا بھٹ تھا۔ مورث بھر بیس طار دین ظارون کی معن کے بین طریف کے زمانے میں خلافت بعداد پر بیشام بن عبدالملک کا بھٹ تھا۔ مورث شہر بلامہ بین ظارون کی تھے جیں :

زعم انه المهدى الاكبر الذي بخرج في اخوالزمان وان عيمني يكون صاحبه و يصلي خلفه وان اسمه في العرب صالح وفي سرياني مالك و في العجمي عالم وفي العبراني روبيا وفي البريري دربًا و معناه الذي ليس بعده نبي.

"ان کا دعویٰ تھا کہ وی مہدی اکبر ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور حضرت میسیٰ فطین ای کے ساتھی ہوں ہے۔ ساتھی ہوں کے اور اس کے بیچے نماز پڑھیں گے۔ عرب میں اس کا نام صالح تف سریانی میں مالک، مجمی میں خانم وغبرانی میں روبیا دور ہر ہری میں دریا تھا اور اس کا معنی ہے المذی لیس بعدہ نبی اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہ ہوگا۔"

یوٹس کے بعد صالح کا پڑیوتا ابوغفیر برسرحکومت آیا (بیدمعاذین البیعی بن طریق تھا) اس کے متعلق فاضل این خلدون کلھتے ہیں۔

واشدت شوكة وعظم امرؤرا المعظيم شوكت حاصل متن ادراس كى حكومت بلند باليتمي.

۔ ابوغفیر کے بعد ابوالانصار برمرِ اقتدار آبا۔ جس نے اپنے باپ دادا کے غریب کو بہت فروغ دیا۔ اس کے بعد ابوغفیر ک بعد ابومنسور عیسیٰ کا دور آباج برخواط کا ساتوال بادشاہ تھا۔ اس نے بھی وعولیٰ نبوت کیا۔ این خلدون نکھتے ہیں:۔ وادعى النبوة والكهانة واشتد اموه وعلا سلطانه ودانت له قبائل المغرب.

( تاریخ این خلدون رخ ۹ مل ۴۶۰ )

''اس نے بھی نبوت اور غیب دانی کا دعویٰ کیا۔ اس کی حکومت اور سطوت بہت زور کی تھی اور مغرب کے تمام قبائل اس کے آھے سرگھوں تھے۔''

اس کے بعد اس خاندان کا سلسلہ تمایت ذات سے ختم جوار

ان حقائق سے بدامر روز روش کی طرح واضح ہے کہ بدوموی کد مفتری کے سلیلے کو بھارتیں ہوتی یا سروری ہے کہ وہ میں یا تھیں سال کے اندر اندر بلاک ہوجائے۔ اس کی شریعت میں کو کی اصل نہیں ہے۔

مقام تحور علادہ ازیں بہمی بھٹا جا ہے کہ کسی عرق نوت کا لازی طور پرقتل ہوتا اگر اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتو چھروہ بیٹیبران کرام جو سیچے ہو کرچھی مقام شہادت یا سکتے اور انھیں ان کے کالفین نے قمل کیا۔ ان کی صدافت کیوکر مشتبہ نہ ہو جائے گی۔ جب لازم مکن نہیں تو طزوم بالبداہت فود بخود باطل ہے۔ حضرت کی انظامیٰ نے اسے سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ معفرت این عبائ فرمائے ہیں۔

قتل يعيني قبل دفع عيسني عليه السلام. (تغيرالي اسودن ٢٥٠-٥ تغيركيرن ٢٥٠ ١٠٠٠)

. "معنرت ميخيا الله الله الله و كه معنزت عيني الله الله كه او پر افعات جائے ہے بہت مہلے۔"

البیا عی (تاریخ طری ج وص ۱۱ الاخبار القوال ص ۱۳۰۳ تاریخ کال ج اص ۱۰ ۱۰ افز عات البیدی اص ۱۲ م ۱۳ م ۱۳۰۰ و. تغییر هخ البیان ج اص ۱۲۰ بجر محیط ج اص ۳۳۱ تغییر جمل ج اص ۲۵ مشانب ص ۷۵ ، درمنش ج ۴ ص ۳۲۴ اورتغییر مرات لبید ال ۱م الزوی) میں فرکور ہے۔ واللہ اعلم محقیقت الحائل ... کتید: خالدمحود عقا اللہ عند (مبتات ص ۲۲۱ تا ۲۲۳)

نبوت تشريعی اور غير تشريعی مين فرق

<u>سوال .....</u> ام الموثين معرت ما تَرَّ فرمالَ بين. "فولوا انه خاتم النبيين ولا تقولوا لانبي بعده"

جواب ..... ( محملہ مجمع الحارج ٥٠٠٥) ميں علامہ محمد طاہر بلتى نے يہ قول نقل كر كے لكھا ہے۔ "وهذا مناظر الى مؤول عيسنى." لينى بيارشاد معرت مسلى القليع؛ كے نزول كے جَيْل نظر قرمايا-

سوال ...... امام عبدالوباب شعرانی "فراح مین" مطلق نبوت نیس اشان کی تحض تشریق نبوت ختم ہوئی ہے۔
جس کی تائید حدیث میں حفظ الفرآن الن " سے ہمی ہوتی ہے (جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا
اس کے دونوں پہلوؤں سے نبوت بلاشیہ داخل ہوگئی) اور آئن خرت ملکتہ کے قول مبادک "لانہی بعدی
ولاد سول " سے مراد مرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نی نہیں جو شرایت لے کرآئے ۔ محی اللہ مین این عربی فرماتے ہیں "جو نبوت رسول اکرم ملکتہ کے آئے ہے منقطع ہوئی ہے وہ صرف غیر تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام
نبوت " اللہ تعالی اپنے بندوں پر مبر بان ہے اس لیے اس نے ان کی خاطر تشریعی نبوت باتی رکھی ۔ تہ کورہ بالا دو
اقوال واضح فرما دیں ۔ تشریعی اور غیر تشریعی مجمی واضح فرما دیں ۔ کیا اس کوا بے لیے دلیل بنا سکتے ہیں؟

جواب ...... فیخ این عربی اولیا واللہ کے کشف والهام کو 'نبوت'' کہتے ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیہم انسلام کو جومنصب عطا کیا جانا ہے اے ''نبوت تشریعی'' کہتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ چونکہ انبیاء کرام کی نبوت ان کے زویکے تشریع کے بغیرنبیں ہوتی اس لیے ولایت والی نبوت واقعتاً نبوت عی نبیس ۔ علامہ شعرانی '' اور شُخ ابن عر بی بھی انہیاء کرام الفیطی والی نبوت (جو ان کی اصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے) کوشتم مائے ہیں اور والایت ک جاری۔ اور بھی مقید وافل سنت والجماعت کا ہے قرق مرف اصطلاح کا ہے۔ والشراعلم (آپ کے سائل اور ان کامل ج اس ۲۲۰۰۰، ۲۲۰۰۰)

#### نبوت تشريعى وغيرتشريعي

سوال . . . . حسب تصریحات شخ ا کبرخی الدین بن عربی رضی الله عنه در مواضع کثیره از نتوحات مکیه و امام شعرانی در ایراقیت سسله نبوت تشریعیه منقطع شده است ندمطلق نبوت . پس جائز باشد که بعض کمل را ازیس است مرحومه بی غیرمشرع گفته شود .

جواب سند المنه بعدى النا سند الله الله الله المنه الله الله الله وجهه انت منى بعنولة هادون من موسى الا انه لانبى بعدى النا سلب اطلاق الم ني مطلق مشرعاً كان اوغير مشرع فرموده اند اگر گوئى پس ما حب نوحات و بواتيت جرا خلاف اي حديث گفته اند گوم فرض اي بزرگواران آ نست كه دري امت مرحور گرده الل الله بيند كه بذريد افهام بيا كشف يا مطالع لوح محفوظ اطلاع داده بيشوند برامراز كتاب و سنت و غير باند آ خديجر و حصول اي منى اوشال راوخول در مقام نبوت و انتحقاق اطلاق اسم في حامل كردد و صاحب فو حات خود در فوحات مدور اي سني اوشال راوخول در مقام النبوة و انعا نواه كالنجوم على السماء انتهي كذان اليواتيت و خلاصة آ كده بعد آ تخضرت من اطلاق رسول و ني براحد بي ازي امت مرحومه جائز نيست د ذالمك فضل الله بؤتيه من بيشاء اي امرموموني است ندكري و ل القصيده

#### تبارك الله ما رحى بمكتسب

وفي كتب العقائد. ولا يبلغ ولى درجة الانبياء وفي هذا كفاية لمن لة ادنى دراية والله يقول الحق ويهدى السبيل وله الحمد في الاولى والآخرة والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى وآله واصحابه البورة اهل التقي والنقي. (العبد الملتجي الى الله ان يغنيه عمن سواه المدعوبه مهر على شاه جعل آخرته خير امن الاولى)

### کیا نبوت جاری ہے؟

سوال ...... سورة اعراف کی آیت بابنی ادم اما باتین کم رسل منکم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک ملکھ کے بعد تیاست تک نبی آتے رہیں کے کیونک بنی آ دم سے ہوم تیاست تک آٹے والے تمام افراد مراد جی ان کے انبیاء بھی تیاست تک آنے جائیس۔

جواب ...... یہاں دو تموم بیں۔ آیک افراد انسانی کا عموم۔ دومرا تمام اوقات بین عموم و احالاً رسل۔ حتیٰ کہ آ تخضرت البین کے بعد بھی تیا ست بحک فیابر ہے کہ بہنا نموم دوسرے عموم آوستوم نہیں۔ بایں طور بردور بس نے خور سول آجہ دیں رسول آجہ دن کیٹرہ کے افراد انسانی نے رسول آجہ دن کیٹرہ کے افراد انسانی کے لیے کانی ہوئے دیں رسول آجہ دن کیٹرہ کے افراد انسانی کے لیے کانی ہوئے دیسنی معنور التفایق کی بعثت سے قبل پارٹی معاملہ باری تعالی کی مشیت پر موقوف ہے۔ برایک کے لیے جس قدر جاہتا ہے حدمقرر فر اتا ہے۔ البذا عین ممکن ہے کہ حضور علیہ العملا آجہ والسلام اپنے بمعصروں کے لیے اور مابعد عیل قیامت تھے آتے والوں کے سے۔ البذا عین ممکن ہے کہ حضور علیہ العملا آجہ والسلام اپنے بمعصروں کے لیے اور مابعد عیل قیامت تھے آتے والوں کے

لیے کاٹی ہوں۔ پس آیت غاورہ سے سندل کا استدانال کوئی قوت نیس رکھتا بلکہ حضور الطفیۃ کے بعد سلسد نبوت و ارسالت کا انقطاع نص قرآئی ''وخاتم انسیمن'' سے تابت ہے۔

قلاصہ یہ کرحضور علیہ العملوۃ والسلام کے بعد رسول و نی کا دطلاق است مرحومہ کے کسی قرد پر جائز نہیں۔ ذالک فضل اللّه یؤنیه من بیشاء یہ دبی چیز ہے کسی نہیں۔قصیدہ بردہ ٹیں ہے ہے تبارک اللّه ما و حی
بمک بیسک بینی دی کسی چیز نہیں۔ شرح عقائد و غیرہ ٹیں ہے کہ کوئی ولی ورجہ انجیاء تک تبیں آئی سکا۔ مباحب بجھ
کے لیے بی مجھ کائی ہے۔ وائلّه یقول المحق و بھدی السبیل والمصلوۃ والسلام علی وسوله محمد تا اللہ و اصحابہ اجمعین.
(قادل مریم ۱۹۵۸)

ختم نبوت کے متعلق چندشکوک کا ازالہ

<u>سوال ......</u> از آییهٔ ذیل معلوم سے شود که پس از حضرت خاتم آنتین شخصی رمولان تا ساعت قیاست خوابهد آ مد آنائ الله تعالی یا بنی ادم اما یاتینکم رسیل منکم یقصون علیکم ایاتی و اینذرونکم لقاء بومکم هذا. (الامراف ۲۰) چدم ادار یک آ دم بهدافراد نوع انسانی اندائی ایم القیامتد.

ثابت است بقوله تعالى ( خاتم أنتبين ) انقطاع سلسله رسالت و نبوت بعد آنخضرت عَلِيَّةً به ( ناوي مهريس عام 14 ) حجموثا مدعى نبوت اور طوالت عمر

<u>سوال … …</u> مرزا قادیانی کے سیج ٹبی ہوگئے کی میر البل ہے کہ اس کو تمر نبوت میں لمبی وی گئی قرآن مجید اس بات پرشام ہے۔

<u>جواب …</u> یہ بات کی وجہ سے غامہ ہے۔ دیکھو عبداللہ مہدی نے دعوی ۲۹۱ء میں کیا اور ۳۳۰، میں اپنی موت سے مرا اور اس نے طرابلس ومصر بھی فتح کیا۔ تاریخ کال این اثیر ج ۸صفی ۹۰ اور اکبر باوشاہ نے ۱۸۵اء میں دعویٰ نبوت کا کیا اور نبوت کے دعویٰ میں ۲۵ برس برابر جیتا رہا۔ تاریخ ہند عبدالقاور صالح بن ظریف ۱۲۰۵ء میں دعویٰ نبوت کر کے برابر ۲۷ برس اپنا کام چلاتا رہا۔ آخر الامرا پی موت سے مرا۔

عنادہ اس کے فربایا حضور علیہ العمق و والسلام نے کہ میرے بعد کی صادق نیس آئے گا اور میرے بعد نی ہوتا تو حضرت عرفارد ق ہوت اور قرآن مجیدای بات پر شاہر ہے اور جونی ہوتا ہے وہ تمام جہاں کے علم سنتول سے علم و انقابیس زیادہ ہوتا ہے اور مرزا قلام احمد قادیائی علم محقول سے جائل تقا۔ (دیکھو انوز آسے منو انو فرائن ج ۱۸ س۱) فالو اخزائن ج ۱۸ س۱) فالو اخزائن ج ۱۸ س۱) فالو احتوان جائل مفتوی ہونا جا ہے اور (صفحہ فرائن ج ۱۸ س۱) فالو احتوان بہاں مفتو ہونا جا ہے تھا اور ای صفحہ انواز آسے ایونا میں واعظی ماطلبوہ یہاں و اعظو ہونا جا ہے تھا کو کرد کی کہو تھا ہوں ہونا جا ہے تھا دور اس مفتوی ہونا جا ہے تھا اور ای صفحہ انواز آسے کا زیادہ محقق ہے۔ مرزا تاویائی نے لکھا ہے سے گنجروں میل جول کھتا تھا۔ اس کی تین دادیاں نائیاں زنا کار تھیں، زنا کی کمائی کا عظر جو ان حورتوں سے طوانا تھا۔ ویکھو (شمیر بنی مقتر سے دوس میں کردئن جامل ۱۹ میں لکھا ہے۔

مرذا نے لکھا

آنچہ داد است ہر نی را جام داد آن جام مرا ہے تمام

( درشین فاری ایدا )

اور کتاب (الجاز السیح صفی ۳۰) میں تکھا ہے کہ ''میں خداکی تسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان الہامات پر اس طرح اجمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن مجید بر۔'' لیس ان مہارات مرزا قادیائی سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بھی نہ تھا نبی اور مجدد کا درجہ کا۔ فقط میں میں میں سے میں سے معلوم کا درجہ کا۔ فقط

حیات عیسی القبیل کا عقیدہ اہلسنت کا عقیدہ ہے

سوال ..... (۱) .. فرقد قادیان کمتے ہیں کہ حضرت عینی دفات ہو چک ہے۔ حضیہ کمتے ہیں کہ حضرت عینی افظیۃ کا فرد آ سان ہے ہوگا اور ذمین پر عینی افظیۃ کا فرد آ سان ہے ہوگا اور ذمین پر تشکی افظیۃ کا فرد آ سان ہے ہوگا اور ذمین پر تشریف لا کر خلیفہ وقت ہوں گے اور دحیال کو باریں گے۔ آ ب آ سان پر ذمیرہ تشریف رکھتے ہیں یا انتخال فربا گئے۔ الا (۲) ۔ فرقہ تا ویان کہتے ہیں کہ من بعدی اسما اسما جومہ جو آ بت قرآ کن شریف کی ہے، وہ فلام اہم تا ویانی کی نبیت ہے۔ حضیہ کہتے ہیں کہ اس کے حصوات حضرت کی مقطقہ ہیں اور آ ب کی بی تشریف آ ورک کی بینارت حضرت میں حضورت میں اور آ ب کی بی تشریف آ ورک کی بینارت حضرت میں حضورت میں کہتے ہیں کہ اس کے حصواتی اسلام اسمار قادیاتی عینی موجود میں اجری کے بینارت حضرت میں اور آ ب

ئی منے ۔ حنیہ کہتے ہیں کہ دمول اللہ منگائے کے متعلق ہے آ یت نازل ہوئی ہے۔ ولکن رسول اللّٰہ و عامم النہیں اس حالت میں خلام احمہ نی کہیے ہوئے جبکہ نبوت کے فتم ہوئے کا ثبوت قرآ کن شریف ویٹا ہے؟

جواب ..... صرف حغیه کانیمیں بلکه تمام قبائے اہلسنت والجماعت کا بھی ندیب ہے کہ حضرت میسیٰ علی نمینا وعلیہ السلوة والسلام زنده آسان برتشريف ريحت بن اورب شك قريب قياست نازل موكر وجال كوفل كريس مع جو تنص ان کی وفات کا دعویٰ کرے وہ زمرۂ اہل سنت والجماعت ہے خارج ہے۔ ایسامخص ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کے قول پرکان لگایا جائے۔ (۲) ..... آیت شریقہ "میشوا بوسول باتی من بعدی اسمه احمد"کومرزا نائم احمد قادیانی کا اینے لیے بتانا بالکل قال ہے کوئل اول تو باتفاق منسرین ید آیت معزرت رسول کریم علیہ التحية والتسليم كمتعلق بجب ش خدا تعالى نے معرب تيلي الظيمة كى وہ بشارت نقل قربائى ب جوانھوں نے آ تخضرت ﷺ کے متعلق بطور پیٹلوئی ایٹی امت کو دی تھی تو اب آیت میں آ تخضرت ﷺ کے سواکسی ودسرے کو مراد لینا اجماع مغسرین کا خلاف کرنا ہے۔ دوم!..... بد کدمرزا غلام آحد کے متعلق بدآ ہے، کیے ہو عتی ہے کونکہ اس میں آئے والے رسول کا نام احمد بنایا گیا ہے اور مرزا قادیانی کا نام غلام احمد ہے نہ احمد تو الی صورت من ان كابيد وولى كديدا بت مرب متعلق بمراحة غلط اور عملم كملا باطل برسوم! .... بدك معرت عینی القاد نے جس آئے والے کی بشارت دی ہے اس کورسول کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور ان کے بعد جورسول آئے وہ معنرے محمد مصلی احد مجتبی روی فداہ میں اور آپ خاتم النہین اور خاتم الرسل میں اور مرزا تاریاتی بیتینا و بداہند آ تخضرت ﷺ کے بعد بیوا ہوئے۔ لیں اگر مرزا قادیانی کو دعویٰ رسالت نہ ہوتو وہ معرت میسی النبی ک بیشکوئی کا معدوق اس لیے نیس ہو سکتے کہ یہ بیشکوئی معرت میسٹی اعتبار کے بعد آنے والے رسول کے متعلق ہے اور مرزا قادیانی رسول نیس اور اگر ان کو وجوائے رسالت جو تو یہ وجوی مراحظ آیت قرآنی ولکن وسول الله و خاتم النبيين کے قلاف اور مديث رسول مقبول انا خاتم النبيين لائني بعدي کے تخالف ہوئے کی ويہ سے باظل اور مروود ہے۔ جہارم!..... یہ کد حضرت عینی الطبع نے یہ چیشین محولی اور بشارت جس نبی کے متعلق ارشاد فرمائی ہے اے اسے اسے بعد آئے والا بتایا ہے اور بعدیت سے ظاہر اور تنباور بعدیت متعلد ہے اور ظاہر ہے کہ مفترت عیلی ﷺ کے بعد ایک رسول بعنی آنخصرت علی تشریف لائے جن کی رسالت کو قادیانی بھی مانتے ہیں تو معترت عيني الفيد كى بشارت ويشكوني كاحسداق تو بورا بوكيا- اب مرزا قادياني كا اينة آب كواس آيت كا معداق بتانا تو جب سمج ہوسکتا ہے کہ مفترت میسیٰ الظمام اس کلام میں ایک سے زائد رسولوں کے آئے کی بٹارت ہوتی حالاتكه نبيس ہے۔ بلكه مرف ايك رسول كے آئے كا ذكر ہے جو آ بچكے۔ لبذا مرزا قادبانی كا حضرت بسبل الفلا ك بعد ایک رسول کے آئے کو تعلیم کرتے ہوئے اس آیت کا معداق ایٹ آپ کو تغیرانا صریح برے دھری اور کھلی ہوئی ممرای ہے۔ یاد رہے کہ ان کے اس ومویٰ میں حضور اتور نبی باشی ملکتے کی تو بین بھی معتمر ہے۔ اور وہ منجرالی الكفر ہے۔ (۳) .... اس سوال کا جواب بھی مند دجہ بالا جواب کے قلمن میں آ عمیا ہے۔ ( کفایت اُلمنتی جام ،mrt m ) زول میے کے وقت ساتھ آنے والے فرشتوں کی پہیان

سوال ..... اور پھر بوتت نزول حضرت سے موجود دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر دکھے ہوئے اتریں گے۔ (الاحقہ موس ما طامت تبر ۴۷) اس کی بھی تاویل ہی کرنی پڑے گی، ورنہ فرشتے کون دیکھے گا اور اگر وہ انسانی شکل ا فتیار کر کے اتریں ہے تو بھرید جھکڑا قیامت تک فتم نہیں ہوگا کہ وہ واقعی فرشنے بتنے یا محض انسان تنے اور اس تھنج تان سے مولوی صاحب خوب واقف ہوں گے۔

جواب ...... کون تاویل کرنا پڑے گی؟ اس لیے که غلام احمد قادیانی اس سے عروم رہے؟ رہا وہ جنگزا جو آپ کے دماغ نے گوڑا ہے، یہ بتاسیے کہ جب جرئیل انتیجا کہلی بار آنخضرت تفاق کے پاس وی سے کر آئے بتھے آپ تفاق نے ان کوکس طرح پہچانا تھا؟ حضرت ابرائیم اور حضرت لوط علیم السلام کوکس طرح یقین آئیا تھا کہ یہ واقعی فرشتے جس؟

آب کا یہ اعتراض ایسامہمل ہے کہ اس ہے سلسلہ دمی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایک دہریہ آپ ہی کی دلیل لے کر میہ کیے گا کہ'' نبیاء کے پاس جوفر شنے آتے تھے وہ انسانی شکل میں ہی آتے ہوں گے اور یہ جمگزا قیاست تک ختم نہیں ہوسکتا کہ وہ واقعی فرشنے تھے یا انسان تھے ، اور جب تک میہ جمگزا مطے نہ ہوسلہ نہ ومی پر کیسے یقین کرلیا جائے گا؟'' تعجب ہے کہ قاویانی تعلیم نے دین تو سلب کیا ہی تھا عقل واہم کو بھی سلب کرلیا ہے۔

(آب کے مسائل اور ان کاعل ج اس ۲۲۹\_۲۲)

# وفع شبه قادياني متعلقه وعوى علامت مسح درخود

سوال ...... عبارت ( تذکرہ منباد تین میں ہو ہو توائن ج موم ۱۹۰ من اور سفا بیتیں ہیں جو بھھ میں اور مسیح میں ہو۔ میں میں ہیں ۔'' دس ہزار نفوں کے قریب یا اس سے زیادہ نوگوں نے بیٹیبر عظیفہ کوخواب میں ویکھا اور آپ نے میری تصدیق کی ، اور اس ملک میں جو بعض ہی اہل کشف بنے جن کا تمین تین جار جار لاکھ مرید تھا ان کوخواب میں دکھلایا عمیا کہ یہ انسان خدا کی طرف سے ہے۔ یہ مسلم ہے کہ حضور تفظیفہ کی ھیں، مبارک کوئی نہیں بن سکتا خواب میں بھی اس لیے اس کا جواب بعد خور عمایت فرہا تھیں؟

الجواب الى مشابيتي محيني جان كر برقيض الى اندر بلا سكتا به علاده اس كاس بركوكي وليل عقل نفتى و المحواب الى مشابيتي محيني جان كر برقيض الها انتراك الشراك الشرورى بو يتحض مغالط بيد بيس كي مثال منطقيول نے ياليمى ب كلها يقال لصورة القوس على العداد هذا فوس و كل فرس صهال فهذاصهال اس برتمام الاله قطعيد واجماع متنق بين ، كه كشف و منام كوالكون آ دميول كا بو وائل شرعيد كتاب و سنت واجماع و قياس برتمام الاله قطعيد واجماع متنق بين ، اكر ان عمل تعارض بوگاتو اگر عدى كا بو وائل شرعيد كتاب و سنت واجماع و قياس برتمام الاله قطعيد و استاه و التباس كه تقارض بوگاتو اگر عدى غير تقد ب تو اس كوكاف و مفترى كبين كے اور اگر صالح به تو اشتباه و التباس كه قائل بول كے، بعيما كى نے خواب بي حضور عظي كو بي فرياتے سنا اشرب الخر، على عصر نے بالاتفاق به كہا تھا كہ اس كو شبہ ہوگيا ہے۔ قواب بي حضور عظيم باله كي الم الله بي بيدارى عن اليه اشتباء التي الته بي الم الله بي بوجاب كا ديمين و الاستم بوكى عقيدة فاسده كے ساتھ ، تو اس كا كذب يا اشتباه و دفول غير بعيد بين -

اس تغریر سے سب منابات و مکاشنات کا جواب ہو گیا، اور بعض علیاء کا یہ بھی تول ہے کہ رسول اللہ مَنظَظُۃ کو دیکھنا حق اس دفنت ہوتا ہے جب آپ کو اُسٹی حلیہ ٹی ویکھے تو اس شرط پر دائرہ جواب کا اور وسی ہوگا۔ علیاوہ اس کے علیاء باطن نے فریایا ہے کہ رسول اللہ مَنظِظۃ کی ذات مبارک برزخ ٹیل مثل آئینہ کے ہے، کہ بعض اوقات و یکھنے والے خود اینے صادات و خیانا مند کا آپ مؤفٹ کے اندر مشاہدہ کر لینے تیں، ہمرحال این اختر سے کے ہوئے ہوئے والائل شرعیہ سیجے کو چھوڑ نا کیسے مملل ہے۔ و وشوال ۱۳۶۱ھ (الداون ۲۳سم ۱۰۰۳)

والراء الشاراق في فياكن المساع المساعرة.

### تزول نييلي اور" ورافعك" يرمطابقت

جواب ..... برآیت تو ایک دانند کی حکامت ب ادر ای حکامت کی حیثیت سے اب بھی غیر منسوٹ ہے اور ای حکامت کی حیثیت سے ا حضرت میسی الطبیع کی تشریف آوری کے بعد بھی غیر منسوخ رہے گی جیدا کہ:

انبی خواعل فی الارض خلیفة (البغره ۳۰) واف قلنها للملاتکة اسجدوا الأدم (ایتر ۲۰۰۰) وغیر و به شارآیات میں مماکل به جارا پر مجی نمیں جانتا کہ شخ امر و نمی شی بوتا ہے اور بیرآیت امر و نمی کے باب ہے قبیل بلکہ فبر ہے اور فبر منسور ترمیس بواکر تی ۔ ورق کیف سے حدم عدم عدم الدین میں۔

خاتم ألنبين اور حصرت عيسى الظياية

جواب ۔۔۔ ای انگلامی ایوری دس اوری میں انہاں کے معزت عائث دستی اللہ عنہائے یہ ادخادہ حضرت علی انفظائی آخریف آ دری کے ویش انفر فر عالم ہے چونا۔ مسترت میٹی انفظائی کو نبوت آ ب بھائے سے پہلے ان تمی اس لیے معفرت عائش دخی اللہ تعالی منہا کا منتا ہے ہے کہ کوئی بدد میں خاتم انتھیں کے لفظ سے مشترت میس بھنا ہے نہ آئے پر استدلال نہ کرے جیسا کہ مرزا قادیائی نے کہا ہے کہ آ بت خاتم انتھیں معفرت نہیں جینی سے آ ہے۔ اردی سنیا۔ فیک انترات ما انٹر کا بیارشاوم زا گاویائی کی تروید و تکفریب کے لیے ہے۔ (آب کے سائل اوران کامل ج اس ۲۳۳)

حسّرت میسی آسان پر نماز و زکوۃ کیسے ادا کرتے ہیں؟

سوال ... به أمر معزت میسی دیند؟ مان پرزنده چی تو قرآن مجیدگی روست و او صابئی بالمصلوق و الو کلوق ما دُمُتُ خید کے معابق ہر وقت جب تک وہ زندہ چی نماز اور زکا قافرش ہے اگر وہ اس آسانوں پرزندہ چی تو وہاں نماز اور زُبوق نیے ادا کرتے ہوں مجے اور زکا تا کون لیتا ہوگا؟ مہر بائی فرا کر جواب سے نوازیں۔

الجواب 👑 سب ہے پہلے تو آیت قرآ میرکا مجمنا ضروری ہے۔

"والرضائلي بالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا" (مرتم ٢٠٠)

'' ورالله تعالیٰ نے جھے تھم ویا ہے تماز اور زکو قا کا جب تک میں زندہ ہول ''

اس مفہوم کی دوسری آیت جس بیل موسین کے بارے می فرمایا۔

"أَنْذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ وَابْمُونَ" (المارع ٢٣)

اس کا بہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر آن اور ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں بلکہ بہ مراد ہے کہ جس وقت جس طرح نماز کا تھم ہو جیشہ باندی سے تعمل تھم کرتے ہیں۔ اور اس کی برکات و انوار ہمہ وقت ان کو محیط رہتی ہیں۔ کو کی شخص کے کہ ہم جب تک زندہ ہیں، نماز ، زکو ہ ، روزہ ، حج وقیرہ کے مامور ہیں۔ کیا اس کا مطلب بدلیا جائے گا کہ ہر ایک سندن مامور ہے؟ کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے۔ ہر وقت ذکو ہ و تا رہے خواہ فعاب کا مالک ہو یا شہر ہر وقت روز ، مروقت نماز پڑھتا رہے حضرت من الفیان کے متعلق مجی مافیفت عیا کا ایسا می مطلب بھو یا ہے۔ ہم وقت جج کرتا رہے حضرت من الفیان کے متعلق مجی مافیفت عیا کا ایسا می مطلب بھونا جائے۔ کہ انتخا ہو با ہو گا ہے۔ کہ لفظ اور ہر وقت نماز کے ساتھ معموم نہیں۔ قرآن تکیم ساتھ میں نماز کے ساتھ معموم نہیں۔ قرآن تکیم ساتھ نماز کے ساتھ معموم نہیں۔ قرآن تکیم ساتھ کا در بشر ہے گزر کرتام جہان کی طرف ''صلوہ'' کی نسبت کی ہے۔

"اَلَمْ تَرَ إِنَّ اللَّهَ لِسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْآوَضِ وَالطَّيْرِ صَفْتِ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَوْتَهُ وَ تسبیلحهٔ" (الوراس) اس سے تابت ہوا کہ ہر چن کی تنج وصلوہ کا حال اللہ تعالیٰ عی جاتا ہے کر کس کی صلّوہ وتنجیح آس رنگ کی ہیں۔

"أَفِينَمُو الصَّلُوةُ" بِعِي نَمَازَ بِإِحْرِتُو كِيا وس تَعَمَّ كي تقيل عن بروانت نماز برييج ربير؟ بيعراد بركز

حضرت ملیسٹی لانٹے ہو کا نزول حدیث ''لا نبی جعدی'' کے منافی تہیں

<mark>سوال ہے۔</mark> انوا معزید آمر ہوئی کی آٹراٹرہان جی آپ سے بعد ابواد کا رموی دارٹ دو اور اس مائر واکن کرنے والا موکن ہے یا وفرلا

۴ - کیا منزت ٹیمی شفید آن مان پر زندہ افعات گئے جی مور آپ قرب قیامت کی مزمان فرما کی سے فرما پیات تمی کے ماائتی کے ''

۲ - حضرت میسٹی الفضائی آسان پر زندہ افغائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں نزون فرما کی ہے۔ ان ن انشاب آ آ ورکی کیٹن ہے۔ مرز الی جو وحوک ویتے ہیں کر ان کی تشریف آ وری صدیت "لا نسٹی مفدین" کے خوان اس کے ماتحت آرمیہ نے میں ال تحریر فرمانا سے کہ وہ نازل دول میگر تو بھٹیت نبی کے بول سک یو اس کے ساتھ کے ''

جناب داد اواد ال سوال کو مرزائی ہوں رنگ وے کر بیان کرتے ہیں کدائد کی دو کر قائیں ہے قائم ہوت باطن ہوتی ہے اور اگر معزول ہو ہر آئیں گئے والیک جغیر کا نبوت سے معزول ہو ہوا از مراس سوب سے ایک اندا طاء اور وحوکہ ہے اس کو ہم اس مثال سے واضح کرتے ہیں کہ ایک صوب کا در یا ایک دو ہر ساسوب سے اندر جاتا ہے جہاں دو مرے وزیر اطلی کی حکومت ہے۔ کیا یہ کہنا تھے کہ یہ دزیر اطلی جو دو مرس سوب میں کے ہوئے ہیں اپنی وزارت سے معطل ہو کر ایٹے عہد و سے گر مجھے ہیں ۔ یا یہ کہنا ورست ہے کہ یہ دزیر اعلیٰ ایٹ علاق کے دائم اور افراد کی مقد اور کام کے سلسلند میں دوسر کے موج میں ۔ جنے وان دوسر سے صوب میں و ہیں گئے ہیں۔ اور ان ورس سوب میں واس کی حکومت اور قوانین کا احترام ان ہو ادام ہوگا۔ یاد جود اس و ت کے کہ وہ اپنے عبد و اور اعلیٰ کو آئی ہے و ایل کی حکومت اور قوانین کا احترام ان ہو کا موسوب میں معزول تیں ۔

أبال من الله فقرار الله فقرار

تَحِ مُرِيَّكُمُ فِي الْمِدُورِسُ مِلْنَانِ ﴿ ٢/ ١٣٤٤ وَ ﴿ زَاهِ مِوْرِالْوَقِّ فِي الْمِدِورِسُ مِنْنَانِ ٢/ ١٣٤٤هـ ﴿

( فیرانشاوی خ امل ۱۵۰ (۱۵۰)

ءَ وأَنْ مَنْ أُور مسلمانوں کے سخت نقر و فاقد اور مال وزر کی تمثر ت پر تعارض کا اشکال

موانی سید سال و زربوگون میں وتنا عام سرویں کے کہ کوئی قبول شام سے گا۔'' (۴۳ ملامت نبر ۳۳) ''ام بشم کی رینی وو نبوی برکامت نازل ہوگی۔'' (می11 ملامت نہ ۱۰۰۰)

مارل الثان المانون الدائل هر والدي الله المانون المان

( ص علامت نمبر ۱۰۹)

ا سدة ت كارسول أمانا مجهور ويا جائية كارا" المدة ت أو ١١٠

ية له أن معود بال وزرا تفاهام كروين بيُّ كَيْرُوني قيول به الله بالمراب الإيام والمواجع بالمواجع أبه عواله

الأن وتت معمان طنة لقم و فأق عين مبتلا جول ك\_ يبهن نف المعنم وفي أول في **جد جلا أرائما** 

ر من منظم المواقع من المواقع ا [[المواقع المواقع المو

مان حظ فرمایا کہ ابھی ابھی تو مسلمان صدقہ وینا جا ہتے ہتھ اور لینے وانا کوئی تبیس تھا، مال وزر اتنا عام تی کہ کوئی قبول کرنے وانا تیس تھنا اور ابھی مسلمانوں ہی کی بے صالت بتائی جا رہی ہے کہ دو کمان کے بیلے بھی جنا کر کھا تیں کئے تاکہ بیب کی آگ کسی طور شندی ہو۔

کیا بن دو محقیق ب جس پر مولوی صاحب کو فخر ہے!

جواب سیست ن ایاد ہے تین تعارض نہیں ، سب ایمان کی وجہ سے سائل کو میچ غور و فکر کی توفیق نہیں ہوگی \* سلمانوں پرننگی اور ان کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حضرت میسلی اعتباد کے نزول سے فررا پہلے کا واقعہ ہے - ہد مسلمان وجال کی فرق کے محاصرے میں ہوں گے اور خوشحالی وفراقی کا زبانداس کے بعد کا ہے۔

(آپ نے ماکل اور ان کا حل جا اس ۲۲۷ (TIM )

میات سی اور تولی کے معنی

<u> موال مرا الَّي كَتِي فِي معرت مِن اللَّهِ من جَلَّم مِن اللَّهِ من جَلَّم مِن ب</u>

علاوه اس کے نود مرزا تناد وٹی اپنی لٹائٹ (ہراہیں احربہ ماشیده ماشیہ نی ۱۳۰ او ۱۳۰۱ ان ن ۱۳۰۱) بھی لکھا ہے کہ حضرت جینی اندوم وٹیل کو ناٹس چھوڑ کرآ سانوں پر جا جینچے۔ فاقیم فلانجل ،

<u>سوال .....</u> قرقی شاری<sup>ما</sup>ن جی کوئله مرزانی لوگ کیتے جی کراس شاهی بر جگه وحت شکرآت جی۔

جواب · · · مراه ان اه والل عالا ميامتوني كن معي برأة تاب جنائية

٠ - الرقي بمعنى بالدائم توفي كل نصل ماكسبت وهم لايظلون

تَوْتَىٰ يَهْمَىٰ رَبِّى تُوفِيتِي يعني وفعتني من بينهِم ﴿ تَعْيِرُ مِإِسَ الرَّابِنِ مِإِسَ ﴾

ام الوق بحق وعد المجاز الدركت الوفاة اليح المعرات (عن العراب)

توفّى معنى تيض فديكون الوفات فيضاليس بموت (الزمّع الحار)

أوثى المني حوال إذا جاء تهم وسلما يتوقونهم اي سالهم ملائكته الموت

 آئِ مَنْ اللهِ تَوْقِيتُ عدد اللهُ و مر از لبان العرب.

٨ - الرَّبِّي ٢٠٠٠ل ما إلى إذا حاء تهم ملائكته العذاب بتوفونهم عذابا

. . . توفی اسمی ایک چیز اوتمام کیژا تو فیلت العمال منه و استو فیلت ادا احداث کله غرضیکدتوفی کی معتول پر

آی ہے اور اس کا ذکر مفصل کسی اور جلد میں ہوگا۔ فقط

تغریفا عالم باتمل و فاصل ہے بدل سید عبدالخالق بن غلام تھر انفادری جا دونشین درگاہ یا ہے گا حضرت تھر وانا ہو فی حضرت شاد صبیب صاحب قد سنا القدسرو سکنے موضع بدارت شک الرتسر۔ (فنادی غلامیہ ن ۵۹س۳۱۳ سامیہ)

دیات و نزول میشی بر باره اشکلات و جوابات

(۱) منی کی سیح تعریف کیا ہے!

(۲) - حضرت مینی بینهه کوامتی کهه شکته میں یانبیں؟ بدائتی بانتاج و ایمان ہے یا نیا؟

(٣) ... حضرت مين الطبع بعد نزول أي ربين هم يانية؟ أكران كوكوني في نه مائي تو كيا وه إسمام سے خارج و**وگا؟** 

(٣) - «منزے میسی اعلامیو پر بعد زول دمی آئے گی یانییں؟ وَنُرآ کے گی تو وہ ومی نبوت ہوگی یا ومی البام؟

(۵) - «حنرت میسی نفیط بعد زول مثل ویگر انبیاو کے معصوم تنکیم کیے جا کیں گے پانبیں؟

(۱) - حفرت میسی اینیج کوحسب سایق نبی کی آمیثیت سنته ماستند میں اور ان پر دمی آئے کے قائل ہونے سنتے شم نبوت کے منظ پر اثر پڑنے کا اشکال سمج سنتی مظام؟

(۷) ۔ جو یہ اینے کہ 'منزت میسلی نظری شریعت ٹھریہ ہی کا اتبال کریں کے نگر اتنی ند ہوں گے تو وہ اسلام ہے۔ خارج ہوگا ہائیں؟

(٩) المعترات المال مها أن المراهنزت عيل الفقيلا أيك على شخصيت الك دو نام جين إيابيا دو نفيحد والمتحدة الشخاص جين الا

(10) - الفترات من المراز أو قبله فواليت المقدل تقار آب نازل موسف كم بعد كن طرن في كرين ك الورك

آ بن ک؟

(۱۱)... كياب مديث تيج سبد لوكان مومني و عيسني حيين لمعا وصعهما الا اتساعي أكر بدمديث بوتوكيا اس يس معاف بذكورتيس كرفعزت ميني اب زنده تيس اين؟

(۱۴) - معترت عیسی طایع کے نازل ہو گئے پر میبود و نصاری ہر دومتیں ختم ہو جا اُمِن کی تو کیا حتی ، مائی ، شافی ، حتمل کے نقیمی اقبیازات باقی رہیں گئے یائیمیں یاسب کا مسلک فقیمی مجمی ایک جو ہوئے کا ؟

آب كسوالول كي جوابات ورج ذيل بي

حامدأ ومصليأ وجسسار أما بعد

(1) -- امت سے مراد مقتری ہیں جولوگ کسی مقتلہا کی اقتداء پر جع ہوں وہ اس کے امتی ہوں گے۔ جس طرخ تخیہ کے متی مُختب کے اور رسل کے معنی مرحول الیہ کے جی رہ ای طرح کفظ است فعلہ کے وزن پر مفعول کے معنی جس ہے۔ جس کی امامت کی محمٰی اوامت ہے۔

افتذاہ کرنے واسلے جب کی مقتراہ پر اٹھاتی کرلیں تو جہامت بنتی ہے۔ اس پہلو سے امسے ہورجہ مت الجیل من ولٹاس کو کہا جاتا ہے۔ حق پر جمع ہوئے واسلے افراد بھی ایک است شار دویتے ہیں کہ نص ملیہ سا دب القاموس رلیکن میامنی مجازی ہول ہے۔

الله تعالى في المحضرة المحضرة المحقية كومبوت فرايا توجن لوگول كے ليے آپ كى بعث ہوتى ووسب آپ كى المت جي اور منفف جي كد آپ كا المت وارت جي اور منفف جي كد آپ كى المت وارت جي اور منفف جي كد آپ كى دعوت المن المحل بي جو آپ كى دعوت المن المحل بي جو آپ كى دعوت المن بي تعلى المحل الم

الکتناب الا لیؤمنن به قبل موته و بوج الفیامهٔ یکون علیهم شهیدا. (اشا،۴۶) الورائل کمآب سے کوئی واتی ند سے کا گر یاک وہ هنرت کئی ہوان کی وفات سے پہلے وہ شرورائیا ن سے آ سے کا اور آ پ قیامت کے مان ان ہر گود ہوں کے دا

اورمسمان او جائیں گی ۔ ای طرح اعترت میں کی است کلیت قتم دوجائے کی۔ سب افرائنات آپ یہ محمل ا

ے دیمان او کر است تھری میں شاش ہو جا کیں گے اور یہ دور دور تھری ہوگا۔ قرآ ن کریم میں ہے۔ و ان میں اہل

سواں پیدا ہوتا ہے کہ آیک صاحب امت کی جب سامب امت ندرہے اور زندہ بھی ہوتو وہ اس ور ہے میں تار ہوگا۔ کیا دو تی ہوگا یا اپنے دفت کے ٹی کا تالی ہوگا ؟ جماب سے کہ دوا پٹی پوری امت کے ساتھ امت محمدی میں شامل ہو جائے گا اور اسپنے اس سے دور زندگی ہی منسور پہلنے کی افتذاء کرے گا اور آپ کی امت موکررہے گا۔ تی ہونے کے بادجود اس کی نبوت نافذ ند ہوگی۔ پائیں کہ ان سامات میں ان سے نبوت والی لے کی جائے۔ شرح مواقف میں ہے۔

الاينصور عوله عن كونه رسولاً (شرع مواتي ص ٢١٧)

" آ پ کے دسالت ہے معزول کیے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سَتال'

حضرت میسی ایکیلا کے لیے بی کے الفاظ

حضرت میسی فضیع کے لیے اس دور ٹانی میں ٹی اور وی کے الفاظ حدیث شریف میں ملتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ حضور ملک کے فرمایا۔

ثم يأتي عيستي قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرجاتهم في المجنة فبيتما هو كذلك اذا وحي الله الى عيستي عليه السلام.... ثم يهبط نبي الله عيستي عليه السلام و اصحابه الى الاوض فلا يجدون في الاوض. (مشمّرين ٢٠٥٥)

اس صدیمے میں صرح طور پر حضرت عیمیٰ النظامیٰ کے لیے وجی خداوندی آئے اور آپ کے لیے ٹی اللہ الناماء منہ ہوں

(٣) .... معلوم رہے کہ مید قانونی وی نہیں کہ آ ہا اس کی تقدیق کی کئی کا دونوت ویں اور اس پر ایمان لانا ضروری قرار پائے۔ یکد میدومی عمل ہے، جو معترت میسی الطبطلا پر جمت ہوگی اور آ ہا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس شم کی وق سے لیے جرنکل کی آمد کا کتب حدیث میں کیس ذکر نہیں بھا۔ سو میدومی البامی ہے وقی دسالت نہیں۔ آ پ شریعت کے طور پر خضور منطقہ کی شریعت برعمل بیرا ہوں گے اور اس وجہ سے القد تو لی نے آ پ نوتورات و انجیل کے ساتھ قرآن و عدیث کی تعلیم بھی و سے دی تھی۔ قرآن کریم میں سے۔

(آل/ران)

ويعلمه الكتاب والمحكمة والتوراة والانجيل

ترجمه اورالله تعالى بين ابن مريم كوسكهائ كاقرآن وحديث اورتورات والجيل -

ومرت ميني الشيد من يددور مرحدي باناند موتاتو الله تعالى أب كوقراك وصديث كي تعليم ندوية ركاب

و حکمت قر آن ئے محاورے بیل کمآب وسنت کا نام ہے۔

لَّد وَوَ الْمَحْكُمِينِ الشُّنِحُ الومنعور البغد اوكُّ (١٣٩٩هـ) لَكِيعَ بِي.

كل من اقر بنيوة نبينا محمد اقربانه خاتم الانبياء والرسل و افريتابيد شريعته ومنع من نسخها وقال ان عيسي عليه السلام اذا نزل من السماء ينزل بنصرة شريعة الاسلام.

(امول الدين ص ۱۹۰)

''ہر وہ فض جس نے حضور ملکتے کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اس نے مان لیا کہ حضور خاتم الانمیا ، والزال ہیں۔ اس نے مان لیا کہ آپ کی شریعت جمیشہ تک رہے گی بھی منسوخ نہ ہوگی سواس نے بیابھی مان لیا کہ حضرت نمیلی جب آسان سے نازل ہوں محے تو حضور ملکتے کی شریعت کی نصرت کے لیے آئیں محے اپنی نبوت کی دعوے نہ وس محے ۔''

معرت الممر إلى مجدوالف الألى " لكيت بن \_

اجتهاد معترت روح القدموافق اجتهاد امام المقلم خواج بودنه آستکه تقلید این ندیب خواجد کرد که شان اد ازال بلند تر است که تقلید علمائ است فرماید . ( مختربات دفتر دام کمتوب می ۱۹۵۵ ۱۳۵۵ ۱۳۵ این سعید کمپنی)

'' حضرت میسی انتظافیٰ کا اجتماد امام ابوصیعہ کے اجتماد کے موافق ہوگا نہ میر کہ ووشنی نہ ہب کے مقلد ہوں ر

مے آب کی شان اس سے مبت بلند ہے۔ آب اس امت کے علماء فی تقلید کریں۔"

اس مبارت سے بھی میں مفہوم ہوتا ہے کہ آپ عام خلاء امت کی طرح اس امت یس شاش نیں میں ۔ لیکن نے بات اپنی میک ملے شدہ ہے کہ آپ روایط اور اجتبادا شریعت تھری کے تالی ہی ہوں گے۔ ایک ووس نے متوب میں جھزت مجد والف ٹانی '' لیکھتے ہیں۔

عيني على نمينا و عليه الصلوّة والسلام كه زول خواجه نمود ثمل بشريعت او خواجه كرو و يعنوان امت او خواجه بود . ( كترب انذ دوم كتوب نمبر ۱۷ ص۱۸۴ مليونة ايج ايم سعيد كين)

اس من تصريح ہے كرآ ب ( حفرت ميلي فينيد) حضور عيك ك الى بول محر

حضرت مینی الفنداز مد فائی برایک جلال شان سے تشریف الکیں گے۔ سب یہوہ و نصاری آپ پر ایمان کے آپ کے ایک سلے آپ کی انتخاب کی ایک سلے آپ کی تشریف آپ کی ایک سلے آپ کی تشریف آپ کی خوش اس اللہ کے آپ کی تشریف آپ کی تشریف کی خوردی گئی آپ کی ایک خوردی گئی ایک ایک نام ندر ہے گئے ہے گئی کا فرندر ہے گئے ہے گئے مکان میں کلہ اسلام واضل ہو جائے گا۔

- (۵) ۔ 'معومیت لوازم رسالت کل سے ہے اور بےلوازم ذات کل سے سبار جب بوت آپ سے مسلوب نمیں تو طاہر ہے کہ عصمت بھی آ ہے۔ سے منعفی نہ ہوگی۔ آپ سے کوئی ایسا محل سرزہ نہ ہوگا جو تی کی شان عصمت سے خااف ہو۔
- (٣) أَ بِكَ رَوباروَتُشْرَافِي أَدِرَى عَشِيرَةُ ثُمْ نَبُوتَ مَنْ جُرْ فَارْفَ أَثْرَالَ البَيْنَا عَلَى تَدَرَقُ (١٠١٣هـ) لَكِينَ بْنِيلَ وَيكُونَ مَنَابِعًا لَبَيْنَا عَلَيْنَةً فَى بَيَانَ احْكَامَ شَرِيعَتُهُ وَالْفَقَانَ طُونِهُ تَنْفَقَانَ طُونِهُ تَنْفَقَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ تَنْفَقَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَمَا يَشْيَرُ اللّهِ قُولُهُ تَنْفَقَانَ مُوسَىٰ حَيَّا لَمَا وَسَعَهُ اللّا البَيَاعَى النّي مَعْ طُونِهُ تَنْفَقُهُ لُو كَانَ مُوسَىٰ حَيَّا لَمَا وَسَعَهُ اللّا البَيَاعَى النّي مَعْ

رصف النبوة والرسالة والامع سليها لايغيد زيادة المزية فالمعنى انه لايحدث بعده نبى لانه خاتم الانبيين السابقين.

'' حضور تلکی کا ارشاد ہے کہ اگر موکی القطاع کی ذہین پر زندہ ہوتے تو انھیں بھی میری انہائ کے سواحیار و خدتھا لیعنی وہ نہوت اور رسالت سے موصوف ہونے کے باوبود میری اصاحت کرتے کیونکہ نبوت اور رسالت کے بغیر حضرت مولی کے آپ تلکی کا مطبع ہوئے سے حضور تاجدار ختم نبوت کے مطاع ہوئے میں کسی تصلیات کا اظہار نہیں ہوتا۔ طالا کلہ بیستام مدر آ ہے۔ لیس واضح ہوا کہ حضرت نہیں دیا ہا کی آ یہ ڈنی پر ان کا نبی ہونا آ ہے ''خاتم انھیلن'' اور حدیث 'الانبی بعدی'' کے خلاف نہیں۔ ان دونوں کا تھی مطلب جو امت نے سمجھا ہے میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدائیوں ہوگا۔''

() .....دهنرت میشی النظامی این این آید خانی پر نبی بھی ہوں کے اور حضور النظافی کے استی بھی۔ استی نہ بھی کہیں تو حرج نہیں۔ معین حلیم کرنا اور آپ کو تابع شریعت حرق مانیا ضروری ہوؤ۔ جو یہ کیے کہ آپ شریعت محمد کی کا اتباع تو کریں گئے لیکن استی نہ ہوں کے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوڑ۔ آپ کی ذات کرای میں چونکہ یہ ووٹوں وصف شامل ہوں گے۔ لینی نبی بھی اور آتی بھی۔ تو سناسب تھا کہ اس است میں افضل الاستاعلی الاطلاق معزت ابو بکر صدیق " بی سمجھے جا کیں۔ اس واسطے کہ معزت میسی بھیا تھی اس انہیں۔ ساتھ نبی بھی ہوں گے، کوان کی نبوت تافذ نہ ہوادر جو افراد مرف امت ہیں ان سب کے سردار معنرت ابو بکر صدیق " بی ہیں۔

(۸)..... آپ کے لیے اسی ہونا یا معین الاحد ہونا علاء اسلام کے ہال مختف فی تعبیریں ہیں۔ سی نے آپ کے امت ہوئے آپ ک امت ہونے کا انکار کیا اور معین الامندوغیرہ کی تعبیر اختیار فرمائی۔ سواس اختلاف کے پیش نظر مناسب تھا کہ آپ کو علی الاطلاق اُفغل الاحد کہا جائے۔ سواس خطاب کے لاکق حضرت ابو کم صدیق جی رہے۔

حضور ﷺ کی ساری است کا حشر آپ کے ساتھ ہوگا۔ دیگر سب اسٹیں اپنے اپنے ٹبی کے ساتھ ہوں گی۔قرآن کریم میں ہے۔

فکیف اذا جننا من کل امة بشهید و جننا بک علی طؤلاء شهیدا. (پ۵ انساء ۱۳) ''پھرکیا حال ہوگا جب ہم پر است سے ایک گوائل دینے والا لاکیں گے اور آپ کو ان لوگول پر احوال بتائے والا کر سکہ لاکیں گئے۔''

اس آیت کی روشن میں پیتا ہے کہ حضرت میسٹی ڈیٹیٹ کا حشر اپنی امت سابقہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ حضور میٹانٹ کی امت میں نہ ہوگا۔ لآیہ کہ بعض علاء کی بات مان کی جائے کہ حضرت میسٹی لٹیٹٹ کے لیے دو حشر ہوں سے۔ بیر قول بے شک سوجود ہے جولوگ خضرت میسٹی انتیٹ پر ان کی آیہ نائی پر ایمان لائیں سے کو اس کے معالیعہ وہ لوگ امت محد کی میٹائٹ میں داخل ہو جا کیں سے اور آپ کی امت شم ہوگ رکیس ان کے ایمان لانے کی گوائی قیامت کے دن حضرت میسٹی آڈیٹ کی ویں گے۔

جیہا کہ قرآن کریم میں ہے۔

قیامت کے دن ان پر کواہ ہوگا۔''

حضرت میسی نضیع کے علیمدہ حشر پر جو آپ کا اپنی است کے ساتھ ہوگا ایک اور شہادت منتی ہے۔ آنخضرت میکی ایک اور حدیث میں اوشاد فرماتے ہیں۔

فاقول کیما قال العبد الصالح و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم. ( کی بخاری نی مس ۱۹۵) ''مونیل کیوں گا وہی بات جوعید صالح ( حضرت میسٹی تظییرہ) کیلے کہا بینے ادب کے کہ میں ان پر ( میسائیوں پر ) ای عدت تک گواہ تھا جب تک شران میں رہا۔''

اس سے ابت ہوتا ہے کہ حضرت میسلی اپنی است پر گواہی دیں گے گوہ والی دور تک کی ہی ہو جب تک وہ اان اور تک کی می ہو جب تک وہ ان اس ہے اور حضور میں گئے اپنی است پر گواہی دیں ہے۔ حضرت میسلی کے لیے قال کا سیفہ مانسی اتول کی ضبعت سے یہ کرمضور جب ہے کہیں گے اس وقت حضرت میسلی اپنی آ مد ان کہ جب کے بول کے دعشرت میسلی اپنی آ مد ان کے بعد کے کسی حال پر اس لیے گواہی مدویر کے کہ میدور تھے ہے ۔ اس پر کوئی اور نبی گواہی کہیے د سے سکتا ہے۔ حضرت میسلی خود حضور تھے کی است میں شائل ہول گے۔

طحوظ رہے کہ آنخصرت تا تھے اور حضرت میں فظانہ میں تشید صرف اس میں ہے کہ حضرت میں ہی ای وقت تک کے حالات براہ وقت تک کے حالات براہ درت تک کے کہ وہ ان میں رہے اور حضور تھے کے اس کہ بعد کے حالات وراؤں کی بغیروں سے راست و کیے ہوں گے۔ جب تک آپ ان میں رہے ۔ باتی دہی اگل بات کہ بعد کے حالات وراؤں کی خیروں سک اپنے آپ وہ ان کی توبی ہے اور دواوں کی توبی اسے خور بر ہوئی۔ حضرت میں لظامین کی توبی ہے خور اس اس کے بغیر سواس میں بہال خیر تیس ہے مشہ اور مشید ہم میں کی پہلو سے تشید ہوجائے تو ارادہ تشید بورا ہوجاتا ہے۔ ہر پہلو سے مشاہب ضروری تبیل ہے مشہ اور مشید ہم میں کی پہلو سے تشید ہوجائے تو ارادہ اس کے اور اس کے بغیر سواس میں میاں خیروں کی دو طبحدہ علی میں لہ ادبی معرف فی العلم. دو اس سے اس کے اور اس میری اس است میں بیدا ہوں گے۔ گرشیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ امام مبدی کی والادت نبیل گئی ۔ آپ کے اور اس وقت وہ کیں چھے ہوئے ہیں۔ آپ ہوگی۔ ظہور ہوگا۔ والاوت ان کی ہزار سال پہلے سے ہو بھی بوئی ہوئی ہو اور اس وقت وہ کیں چھے ہوئے ہیں۔ آپ ہوگی۔ گؤمر ہی بیدا ہوں کے گرشیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ امام مبدی کی والادت نبیل قیامت سے مقیدہ میں امام مہدی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گیامت سے پہلے ظہور کریں گے۔ المست میں بیدا ہوں کے عقیدہ میں امام مہدی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ کی غار سے نبیلی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ کی غار سے نبیلی گئی گئی ہوئی ہوئی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ کی غار سے نبیلی گئی ہوئی گئی۔ کی غار سے نبیلی گئی ہوئی گئی۔ کی غار سے نبیلی گئی ہوئی گئی۔ آپ کی غار سے نبیلی گئی۔ گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی۔ کی خور سے نبیلی کئی۔ کی خور سے نبیلی کئی کئی۔ کی خور سے نبیلی کئی کئی کئی کئی کئی کئی۔ کی کئی

آ تخضرت ﷺ فرماتے میں نہ

كيف انتج اذا انزل فيكم ابن مويم فامكم منكم. (محيم ملم ع اس ١٨٨)

تر جمہ: تمہارا کیا حال ہوگا جب این مریم تم میں اتریں سے اور تمہاری امامت وہ کرائے گا جو تم میں ہے ہوگا۔

کچر دونوں کا امامت کے لیے ہم کلام ہونا مجی حدیث میں ندگور ہے۔ جب حضرت عینی کہیں ھے کہ یہ اس است کا اعزاز واکرام ہے کہ امامت اس کی رہے تو اس سے صریح طور پر دونوں کا علیحدہ علیحدہ شخصیت ہونا مغہوم ہوتا ہے۔

(۱۰) سامنرت میش ﷺ مبلے اسرائیلی بنی تھے۔ اسرائیلی شریعت میں بیت اللہ شریف کا جی نہیں۔ کعبہ شرفہ اسامیلی تعبیر ہے اور ای کی تولیت اور تقمیر اس سلسلہ میں دی ہے۔ حضور ملک اسامیلی میں اور آ ہید کی شریعت میں عج ای گھر کا تصد کرنا ہے۔ دھترے میں دھیجا ہی اس آنہ ٹائی پر اس گھر کا بچ اور مرہ کریں گے۔حضور ﷺ نے فر مایا کہ آپ نج روحان نے مقام ہے احرام ہاندھیں کے اور تلبیہ لکاریں مے۔ آپ نے فر مایا:۔

والمذی نفسی بیدہ لیھلن ابن مریم بفیج الروحاء حاجًا او معتمرًا او لیشینهما. (سیح سنم ن اس ۲۰۰۹) ''فتم ہے اِس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابن مریم ضرور لیک بیکاریں کے نُّ روحاء کے مقام سے جج کا تمہید یا عمرے کا یا وہ دونول کوچھ کریں گئے۔''

و الذي نفس محمد بيده لواصبح فيكم موسلي ثم اتبعتموه، وتركتموني لضللتم انتم حظى من الامم وانا حظكم من النبيين. (المعنف فيدارزاق ج ٢٠٠٥)

۔ اور مجھے جھاڑ دوئم مگراہ ہو گئے۔ امتوں میں آجہ میں میری جان ہے اگرتم میں موی آجا کی اور تم ال کی بیروی کرو اور مجھے جھاڑ دوئم مگراہ ہو گے۔ امتوں میں تم میرا حصہ ہوا ور نبیوں میں میں تمہارا حصہ ہوں۔''

آ تخضرت ﷺ بي بحي فرات بي-

یں اور داری کے سواج اور شداس کی کوئی ستر مجھ یا اضیں میری اعبان کے سواج اور شد تھا۔ حدیث کی اللہ اس بردایت کے اگر میون اور شداس کی کوئی ستر مجھ یا ضعیف کہیں ماتی ہے۔ اگر سے روایت خابت بھی ہوتی تو معنی کس کتاب میں مو وزنیں اور شداس کی کوئی ستر مجھ یا ضعیف کہیں ماتی ہے۔ اگر سے روایت خابت بھی ہوتی تو معنی کی تھی کہ میں تھی کہ اس اور خابر ہے کہ زمین پر دونوں حضرات میں سے کوئی زندہ نہیں۔ حضرت مولی تو و بسے عی دفات یا بھیتے ہیں۔ دہ حضرت میلی تو و بسے عی دفات یا بھیتے ہیں۔ دہ محضرت میلی تو دو آسی اور قابل پر زندہ میں نہ کہ زمین پر اور جب زمین پر اتریں مجے تو وہ حضور مطابقہ کی اتباع جی کریں گے اور داتھی انسی حضور مطابقہ کی اتباع جی کریں گے اور داتھی انسی حضور مطابقہ کی بیروئی سے جارہ نہ ہوگا۔ حدیث کے جواصل الفاظ لیتے ہیں صرف است جیں۔

لوكان موسى حيًا ما وسعه الا الباعي رواه احمد والبيهقي. (مُثَلُّوهُ ص ١٠٠٠)

اور حفرت لل علی قاری نے شرح شفا میں بھی اس پر بحث کی ہے، اور پھر شرح فقد اکبر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ شرح فقد اکبر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ شرح فقد اکبر کے مصری فتح اور ہندی نتنج میں اختلاف ہے۔ ایک نتنج میں لو کان موسی و عبد سے الفاظ میں۔ ایسے موقع پر حدیث کی اصل عبد سی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ محدث عبدالرزاق (۲۱۱ه) امام احمد (۲۲۲ه) امام سیتی (۲۵۸هه) صرف

موئ کا ذکر کرتے ہیں۔مشکوۃ شریف ہیں بھی بہی ہے۔ اب ملا علی قاری (سماماط) کی نقل ہیں آگر کہیں موئ اور میسیٰ کے انفاظ ملیں تو طاہر ہے کہ اصل کمابوں کی روشنی ہیں اس کی اصلاح کی جائے گیا۔ پھر جب شرح فقہ اکبر کا دوسرانسز بھی اس سے اختلاف کرے تو وہی نسخ سمجھا جائے گا جو پہلوں کے مطابق ہو۔ پھر ملاعلی قاری خود اس میں اپنی کماب شرح شفاء کا بھی حوالہ دہیتے ہیں۔ اس کی طرف مراجعت کریں تو اس ہیں بھی صرف لو مکان عوصلی کے الفاظ ملتے ہیں۔ موکل وہینی کے الفاظ نہیں۔

سوشرے شفائی طرف مراجعت کرنے سے شرح فقد اکبرطبع بند کا نسوشیح قرار پاتا ہے۔ بس صدیث میں صرف حضرت موئی ﷺ کا ذکر ہے حضرت عینی کا نبیں اور اگر ہو یھی تو ہم اس کی مراد پہلے واضح کر آئے ہیں۔ (۱۲) ۔۔۔ حضرت عینی فیضین کی دوبارہ تشریف آوری ہر مسلمانوں کا فقتی مسلک ایک ہوگا یا وہ ای طرح مختلف مسالک پرعمل کرتے رہیں گے۔ جس طرح کہ آج مختلف جاد طریق عمل دائج ہیں۔

آ تحقرت بینی جواس است کے جواس است کے معاب کرائم ہیں۔ جب صحاب کے دور ہیں بھی جواس است کے بہترین افراد سے دینقف فقہی مسلک قائم رہے تو فاہر ہے کہ حضرت پیٹی الفینیون کی آر مثانی پر بھی یہ محقف ہیرا بیٹل کا فاصلہ نہیں ۔۔۔ حضور مطبقہ کی ایف میں مسلک قائم رہیں گار آپ بھاتے کی ہر ادا است کے محقف سیر معمول ہور ہے اور آپ مطبقی کی ہر سنت زندہ و قائم ہوتو اس سے آپ بھاتے کی ہر ادا است کے محقف طبقوں میں معمول ہور ہے اور آپ مطبق کی ہر سنت زندہ و قائم ہوتو اس سے آپ مطبق کی ہر اور است کے محقف طبقوں میں معمول ہور ہے شک معیار حق ہیں۔ حضرت عینی الفینین کی آر معاب کرائم ہو جا کی ہر خوا میں اقار محاب کرائم ہے شک معیار حق ہیں۔ حضرت عینی الفینین کی آر معاب کرائم ہو جا کی فوا اور یہ بین ہو اور معاب کی تر بیا ہوں کی اور خارج ہوں کی افتاء کرنا اس طرف میر ہے کہ شریعت محمدی میں ہوت ہوں ہے اور خارج ہے کہ شریعت محمدی کی افتاء کرنا اس طرف میر ہے کہ شریعت محمدی کی افتاء کرنا اس طرف میر ہے کہ شریعت محمدی کی تو رہ ہوگئی سالک میں وی انداز عمل قائم رہ گا اور اس کے اجتہاد سے توارد رکھت ہو جو محاب کرائم کے دور میں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ دھٹرت مہدی کی افتاء کرنا اس طرف میر ہے کہ شریعت محمدی تھا تھی مسلک کسی امام کے اجتہاد سے توارد رکھت ہو جو صحاب کرائم کے دور میں تھا۔ یہ اور بات سے کہ دھٹرت میں کا اپنا نقبی مسلک کسی امام کے اجتہاد سے توارد رکھت ہو خوصحاب کرائم کے دور میں تھا۔ یہ اور بات سے کہ دھٹرت میں کہ کا اپنا نقبی مسلک کسی امام کے اجتہاد سے توارد رکھت ہو خوصحاب کرائم ہے دور میں تھا۔ یہ دور میں تھا۔ یہ اور میر محمود عفا اللہ میں دور عمل اللہ مورد عفا اللہ میں دورد عمل اللہ مورد عفا اللہ میں دورد عمل اللہ مورد عفا اللہ مورد عفا الل

#### بحث توقى عيسى الغصير

<u>سوال ......</u> (۱)....کیا قرآن کریم ہے حضرت میسنی انظیاد کا چوہتے آسان پر جسم اضایا جانا نابت ہے اور پھر زمین پر اقرنا، اگر میسمجے ہے تو پھر وہ آبیت نقل فرما دیں۔

- (۲) · سندارے میبال مسلمانوں میں بیا چھڑا جل رہا ہے کہ حضرت میسٹی وفات شدہ میں یا حیات از روئے قرآ ک ورست کیا ہے۔
- (٣)... زید کہتا ہے کہ توفی باب تفعل ہے ہے اور اللہ تعالی فاعل ہے اور حضرت عینی وک روح میں اور مفعول میں ایک صورت میں توفی کے معنی سوائے قبض روح کے اور مچھ تیس ہوئے اس کے خلاف قرآن ہے کوئی مثال ویجئے ر
- (٣). أن يدكبنا ب كرقر آن مجيد، احاديث، تفاسير اور محاورة عرب كي روست لفظ رفع جب بحي الله تعالى كي

طرف یا کن انسان کی نبست ہوا ہونے گارتو اس کے مختی ہمیشہ بلندی درجات اور قرب روحانی کے ہوتے ہیں۔ گذورش ہے ہے کہ کا ہم ہے۔ سے کوئی الیما مثال ویں کہ لفظ رفع کا فاعل اللہ تعالیٰ مذکور ہو اور کوئی وی روح اس کا مفعول ہواور رفع کے مختی جسم میت آسان پرافعا لیننے کے ہیں۔ انسمنتھی شلع شکھ تھے۔ بڑا نواں تھے۔ پکھیو ہشکع مظفر گھر

### الجواب حامداً و مصلياً.

جواب سے پہلے اوّل بطور تمبید ایک بات وَ ہُن تشمین کر لیم، اس کے بعد جواب بھتے ہیں سہولت ہوگ۔
اصلاتہ جابت کا سرچشہ قرآن باک ہے۔ فعدی لنامی (بقرہ ۱۸۵) کین اس ہی عمو یَا بیا دی اصول و بی امور کو بطور ضابط کلیے مخترا بیان کیا گیا ہے، تفصیلات و تشریحات کا بیان کرنا حضرت نبی اکرم تیافت کے سپر د بہ۔
لنبین للنامی معافول المبھم مثال قرآن باک بیس ہے۔ (۱) "اقیموا الصلوق" ( نماز قائم کرد ) اس کی پوری تفصیل کہ کس نماز میں کئن رکھات ہیں یا کس رکھت کے بعد قعدہ ہے یا کس رکھت میں صرف الحمد بڑھی جاتی ہے مسلم کہ کس نماز میں کئن رکھات ہیں یا کس رکھت کے بعد قعدہ ہے یا کس رکھت میں صرف الحمد بڑھی جاتی ہے کس میں آ واز سے اور کس میں صورة طافی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وقیرہ کی کس نماز کے وقت کی وہندا کہ این اور کس میں مواز کر این کر کم سے بغیرہ حدیث کی میں مواز کر ایک کر کا جواز کی این فیرہ این کر این کر این کر کم سے بغیرہ حدیث کی مواز کر میں مواز کر این کر این فیرہ کا براہ دراست قرآن کر کی سے بغیرہ حدیث کی میں مواز کر وقیارہ کی این فیرہ کا براہ دراست قرآن کر کیا ہا ہے۔

مثال (۲) "واتوا الذكونة (اورزكونة اداكرو) الى كى تفصيل كه جائدى كى تتى مقدار مين زكونة الازم ب، ساست في المقدار مين مركزة الازم ب، ساست في الميناور مين كى جداوار مين كى حساب ، ساست العاديث معلم موفى قرة الناكريم مين اسكاف كرمين .

مثال (٣) ۔ "وللّه علی الباس حبع البیت" (آل عمران ٩٤) (اورلوگول کے ذمہ دنشہ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے) اس کی تفصیل کہ طواف کا کیا طریقہ ہے، کیتے چکر ہیں، عرفات، مزدلفہ مٹی، رق جمار وقیرہ کے مسائل کو حملور اکرم فظیفتے نے بیان فرمایا ہے۔

قر آن پاک کو تیجنے کے لیے صدیت شریق کی روشنی حاصل کرنا صروری ہے، حدیث ہے ہے نیاز ہو کر قر آن شریف کو میجی طور پر سمجنہ بائمکن ہے۔ امت کو حکم ہے کہ حضور اکرم فقطۂ کی بیان فرمودہ آنو میلات کے تحت قر آن شریف ہے ہوایت مائٹس کر س، ای سلسلہ میں حضور اکرم فیکٹٹے کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ "و میں بطع الرسول فقد اطاع اللّٰہ" (السادہ) (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی) اس لیے کہ بیٹنسین بائٹرز کم مجمی دی ہی کے ذریعے ہے۔

"وما ینطق عن العیری ان هو الا و حی یو حنی" (اینم ۴ م) قرآن پاک عربی بین نازل بوا، سحاب کرامٌ عربی زبان اور کناورات کوخرب بجسته یخته ان کی ماوری زبان تھی تگر بیزئیں فرمایا گیا کہ جس طرح تمہاری تبھ میں قرآن ہے آئے ای طرح نماز پڑھا کرو بلکہ ارشاد ہے۔ "صلوا تکھا وانیشعونی اصلی" (بخاری شریف می ۱-۷۱) لیتی جس طرح تم بچھکو (صفو، اکرم پیچنے کو) نماز پڑھتا و کیھوائی طرح نماز پڑھو۔

الحاصل يہ مجمنا ناط ب كر ہر جيزى اورى تفصيل وتشرك قرآن باك من سے مديث كى ضرورت نہيں اور سے مطالب قابل حلى من سے اور مديث كى طرف النفات تدكيا جائے اور سے بات كد جو جيز بورى تفسيل كے ساتھ قرآن باك ميں فذكور تد جو اور احايث سے تابت ہو، وہ قابل حليم نبير،،

صحیح نمیں یا نکل غط ہے، ورنے صفوق وزکو ق بخ اور س طرح نے تنار دینی امور کا بھی انکار کرنا پڑے کا۔ اس بنیاوی تمہید کے بعد آ ہے کے موال سے کا جواب عرض ہے۔

(۲) ، ان کا انجابا جانا قرآن پاک بین ہے تشرق احادیث میں ہے جیسا کہ جواب نمبر ا میں گزرا، اس کے

ظاف کا مقیرہ رکھنا غلط ہے۔

(٣). زید کا لفظ تول کے متعلق یہ دعویٰ کہاں ہے ماخوذ ہے اس کے بالقابل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اِللہ کے اس کے بال الفظ تولی بال تعلق ہے کہ قرآن کے باک بیس جبال لفظ تولی بالستان میں تو اس کے معلی جبال لفظ تولی بالستان کی ایس کے اور اللہ اللہ اللہ باللہ تو کیا زید کے باس کے خلاف کوئی خارج ای نبیس کر سکت تو کیا زید کے باس اس کے خلاف کوئی خارج کا خورج ہے۔

علاہ وازیں جب کہ زندہ جہم مضری کے ساتھ فاس طریق ہے قامان م اٹھا لینے کا واقعہ بطور ٹیز ہو۔ خرق عاد سے صرف ایک وفعہ ایک شخص کے ساتھ بیش آیا ہے تو گھروئ کی نظیریں تلاش کرنا یا نظیروں کو موالیہ کرنا ہے گل ہے۔

( منظرت محمد منظ كا موممراج بسماني يوني بناس كي شان جدا كان به)

قرآن پاک ش ہے۔ "اللّٰہ یتوفی الانعس حین موتھا والتی لیم تحت فی منامھا." ( انبر ۲۲) آیت پاک میں اللہ تعالٰی فائل ہے اور ڈی روح مفعول ہے۔

ے۔ ''واوفوا الکیل اذا کلتم'' (۱۱ سر ۲۵۰) لیمی جب تم کی کے لیے قول کروٹو پورا پورا کیل کر کے دور ''اوفو بعہدی' و انوف بعہد کم (الجقروم') تم چیرا عہد پورا کروش تمہارا عہد پورا کروس گا ، یوفون دالنفر (الدحرے) غذر پوری کرتے ہیں۔ وفیت کل نفس حاکسیت (آل عران ۲۵۰) ترایک نے جو یکھ (دنیا ش) کیا یا تمل کی اس کو پورا و حدیا جائے گا۔ انسا نوفون اجور کم '' (آل عران ۱۵۵) تم کو بلاشر تمہارا اجر پورا کردیا جائے گا۔ ان خانو میں تعرف کی ایک میں ایک کی بازی کہ کی تم خدا کی راد میں قرچ کرتے ہوتم کو (اس کا پورا جردا جردا ہو ایک کا پورا جردا جردا ہو گا۔ کا پورا جردا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو کا ایک کا جردا ہو ایک کا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو

حضرت نیسٹی انتقاع کے دشمن مکل کے درہے تھے اور منصوبہ بنا رہے بتھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تجھ کو بورا بورا لےلوں گا، ان وشمنول کو تھے برقل کے نیے تھے پر قابونیس دون گا۔ یہ چیز بطورتسل کے قرمانی گئ ہے اورتسلی کی صورت میں ہے کہ ویمن قبل کرنے یا سولی دینے میں ناکام رہے۔ چنانچہ الله تعالی نے ان کو اٹھا لیا اور وخمن اشتباه میں رہے اس کوفر مایا ہے۔ "و ما قتلوہ یقینا مِل دفعہ اللّٰہ" (انساء 201) حضرت میسیٰ بنتیجا کو دشمنوں نے باليقين تُلِّ نبيما كيا۔ بلكه اللہ تعالٰ نے ان كو اپني طرف الله الله اگر تو في سے مراد يبان موت لي جائے تو اس ميں تعلی کی کوئی بات ہے اس وقت تو مطلب یہ ہو جائے گا۔ کریالوگ آ یے کوتش نبیس کریں گے بلکہ میں آ یے کوموت دوں گا۔ موت سے تنفی کیا ہوسکتی ہے، علاوہ ازیں اگروہ وشٹی میں قبل کر دیتے تو یہ چیز یاعث مرقل درجات ہوتی۔ شبید کا درجہ بہت بلند ہے۔ مضور اکرم بیک نے شہادت کی تمنا کا ذکر خاص انداز میں فرمایا ہے۔ درجہ بلند سے بچا تحر عام موت کا وعدہ خاص ابمیت نہیں رکھتا کچر یہ کہ گفظ موت یا امات سے کیوں تعبیر نہیں کیا، توٹی میں کیا تحت ے۔ تو فی کے اصل معنی موت کے نبیس ۔ ہاں بھی موت کا مغبوم اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہو لئے ہیں ( فلان توفی عمره ) فلال محص نے ایک عمر نوری کر لی۔ جب عمر پوری کر لی تو سوت آ ہی جائے گی آ بہت "انسی متوفیک " کامغبوم یہ بھی ہے کہ تیری تمریوری کروں گا اور ان کی انتیم فیل ہو جائے گی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جنتی عمر یہاں ہوتی اس کے بعد افغالیا کیا گھر زمین برنزول ہوگا اس دنت بقیہ عمر بوری ہوگی جیسا کہ احادیث میں تفصیل مذکور ہے۔ یہاں تک کہ جب اس وقت انتقال ہوگا۔ تو قبر کی جگہ بھی تیا دی گئی ہے کہ حضور اکرم میلئے کی قبرمبارک کے قریب ایک قبر کی جگہ باقی ہے وہال ولن بون گے۔ "مفرت عینی انظامی کے مجموعی حالات و مکھنے ہے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں ڈرکور ہے کے تزول کے بعد شادی کریں گے۔

اگر کوئی تخص ہے کہتا ہے کہ مصرت شینی انظامات پر صوت خاری ہو چکی ہے وہ آسان پر زندہ موجود نہیں اور آریب قیا سٹ زمین پر نہیں اثریں گے تو وہ اجماعی عقیدہ کا منکر ہے ، قر آن پاک کی آیات کا منکر ہے اورا جازیث متواترہ کا منکر ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم

وفات عيسيٰ الطبيع؛ يرچندا شكالات اور ان كا جواب

موال ...... (۳).... لو كان موسلى و عيسلى حيين لما وسعهما الا انباعى (ابن كثير برحاشيه فتح المبيان ص ٢٥٨ ج ا اليوافيت البجواهو ج ٢ ص ٢١ شرح فله اكبر ص ١٠) شرايجي كي مشمول ہے۔
(۵)..... "ان عيسلى بن مربع عاش عشوين ومائة سنة." (الديث كزام ال ١٠٠٥ - اياليان ١٥٠٥) الرح تاب دفات البت الرح يث أقل كي ہے۔ اس مديث ہے وفات البت

بهو تي ہے۔

- (۱) خلاصه سوال میه ب د ۱۵ منه حضرت میکنند کی وقات کیون بونی په مفرت منتن ۱۶۹۶ کی طرح آنهان پر کون به افعات گئے؟
- (4) "ما المسبح بن ما يم الا وسول فلا محلت من قبله الوسل" (الناءولاء) الله أيت سے وفات تُسمى يَفِيعَ بِرَاسْتِدَالِ مُنائحُ مَا يَجِ؟
  - (A) " "اهوات غير احياه" ہے وفات مسلي البينية الابت بوتي ہے؟
- (9) ۔ شیخ کی الدین این مر ٹی فرماتے میں کہ "لانہی بعدی" کے یہ منی میں کے تشریعی نبات فتم ہو پیکی۔لیکن غیرتشریعی نبوت فتم نہیں۔ کیا یہ نیخ ہے؟

## حدیث عاش مائہ و عشرین سنہ سے دفات سے کا شہادراس کا جواب

(٣). اس حدیث سے وفات کا خابت کرنا تاویا کی فراست ہی کی خصوصیات ہے۔ اولاً: اس لیے کہ صدیث خود مشکلم فیر ہے۔ بعض کد ثبن نے اس کو کا بل اعتاد نہیں مانا۔ خانیاً: اگر صدیث خابت بھی ہو جائے تو صحاح ستہیں اور خوتی اور مزول فی آخرائز مان کے متعلق وارد جیں۔ یہ حدیث ان کا معارضہ عقافی واصولاً نہیں کر عتی ۔ جائے ہو میان کا معارضہ عقافی واصولاً نہیں کر عتی ۔ جائے عدیث کی مراد صاف یہ ہے کہ حضرت عینی فضاعی نہیں ہرا کیا سوچیں سال زندو رہے۔ آ مان پر زندہ رہنا چونکہ بطور مجز دہے۔ اس لیے اس حیات کو حیات و نیوی میں شار نہ کرنا حیات کی میات کی خیات کو خیات کو حیات کی می شار کرنا اور واعل مجھنا عقل وقعل کے خلاف ہے۔

### آ مخضرت عظی کوآسان بر کیوں ندافتایا گیا؟

(٣) ۔ حق تعالیٰ کے معاملات ہر شخص کے ساتھ جدا جدا گئٹ ہیں کمی کو بیش نہیں رہنچا کہ اللہ تعالیٰ ہے بیسوال کرے کہ جو معاملہ نوح نظامیٰ کے ساتھ کیا وی مون نظیمیٰ کے ساتھ کیوں نہ کیا اور جو اہرائیم نظیمٰ کے ساتھ کیا وی جارے نبی کریم میڈیٹنے کے ساتھ کیوں نہ کیا اور صرف ان معاملات و واقعات سے آیک نبی کو دومرے نبی ہر نہ آیت "قد حلت من قبلہ الرسل" اور "اموات غیر احیاء" ہے وقات می ہا اللہ علی اللہ علی اللہ علی استدائل سی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی

"والخلوبستعمل فی الزمان والممكان لكن لما تصور فی الزمان المعضی فسر اهل اللغة خملا الزمان یقول مضی الزمان وفعیب قال تعالی وما محمد الا رسول فد خلت من قبله الرسل." (مفردات الترآن س ۱۵۹) یه لفظ سرزکم بین كه فلت كے معنی قرآن شریف"س کیلے جائے اورگز رجائے كے بیل جمل بیں سین دینیدہ اور دوسرے انہاء بناشہہ برابر ہو گئے۔ تعجب ہے کہ قادیاتی خانہ ساز بیغیبر کے سحابی اتی کی بات کو کیوں نہیں بھتے اور اگر حق تعالیٰ ان کوچٹم بھیرت عطافر مائے اور وہ اب بھی غور کریں تو سمجھیں گے کہ آیت جہائے وفات مینی بیڈیوہ پر دلیل ہونے کے حیات کی طرف مشیر ہے۔ کیونکہ صریح لفظ مائٹ وفیرہ بھوڑ کر صت شایہ اللہ تعالیٰ نے ای لیے افتیار فرمایا ہے کہ کس بے وقوف کوموت مینی بھایاتا کا شہد نہوج نے اگر چہاورہ ثناس کوئو مجر بھی شبہ کی تنجائش نہ تھی۔

(۵) "الموات غیر احباء" کی تغیر با المتبارلفت بھی اور جو پھی مفسر بن نے تحریر فر مایا ہے۔ اس کے المتبار سے بھی کمی میں سے تحریر فر مایا ہے۔ اس کے المتبار سے بھی میں ہے کہ یہ سب حضرات ایک معین مدت کے بعد مرنے والے جی سند یہ کہ یافعل سر چکے بیں اور یہ بائکل ایسا میں ہے جیسا نبی کریم بھٹے کو خطاب کر کے فرمایا کیا ہے۔ "انسک میت واتھ ہم میتون" تو کیا اس کا یہ مصلب تھا کہ معافی الله تا ہے کہ معافی الله تا ہے تھے جیسے بھی جو کی میں ہیں۔ بلکہ الله تفاق ویسی معنی خدکور مراد بیس کہ الیک وقت معین میں وفات یا ہے کہ اس کے کہ اتن میں یا ہے تبچہ میں نہ آئی۔

(۱) .... بین گل الدین این عربی کا قول استدال میں پیش کرنا اول تو اصوفا خلطی ہے۔ کیونکہ مشدختم نبوت عظیدہ کا مشلہ ہے۔ جو باجماع امت بغیر ولیل قطعی کے کمی چیز سے ثابت نبیں ہو سکتا اور ولیل قطعی قرآن کریم اور صدیث متواتر اور اجماع امت کے سواہ کوئی نبیم۔ این عربی کا قول ان جس سے فرمایئے کس میں وائس ہے؟ اس شدید متواتر اور اجماع امت کے سواہ کوئی نبیم۔ این عربی قول ان جس سے فرمایئے کس میں وائس ہیں گئے اس کا استدلال میں چیش کرنا ہی اصولی خلطی ہے۔ جانیا خود این عربی ای ای کتاب فتو مات میں تیز نسوس بیل اس کی تصرف کرتے ہیں کہ نبوت بشری برتشم کی ختم ہو چی ہے۔ این عربی اور دوسرے حضرات کی عبارتی سین کا صاف رسائل فیل میں ندکور ہیں۔ "عقبدہ الاسلام فی حیات عبدتی علیہ السلام التنہیہ الطوبی می صاف رسائل فیل میں فیور وغیر ہے۔"

الى طرح صاحب محق التحاراه رطائى تهرى بي هورك تداخف عن التحديد المحالة المراكبة المركبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المركبة المركبة المركبة المراكبة

كان لخلو بمعنى الموت وقد اسند الى الرسل وثبت كونه جمعا فيندرج فيه المسيح عليه السلام قطعًا فيلزم ثبوت الموت نه في ضمن الكبرئ فثبت مانحن يصده.

الجواب ...... الخلوعام لكل مضى من الدنيا اما بالموت او بغير الموت قصح النفريع وان لم يمت عبسى عليه السلام كما هو ظاهر ٢٦ جماري الاول ١٣٣٣ه (وَيُ الشّ ١٣٨) (امار:افتاني يزوس٣١)

اليش سوال سوال المعاد وما كانوا خالدين بانه لوكان المسيح حياتي السماء لزم كونه جمعد الايأكل الطعام وما كانوا خالدين بانه لوكان المسيح حياتي السماء لزم كونه جمعد الايأكل الطعام و كونه حالد وقد نفي الله تعالى ذلك فان مفاد الآية الكريمة سلب كلى اى لاشئ من الرسل بجسده ياكل ولا احدمنهم بخالدو من المقرران تحقق الحكم الشخصي مناقض للسلب الكلى والدليل على كون المفاد سلبا كليا قوله تبارك و تعالى وما جعلنا لبشر من فبلك الخلدا فائن مت فهم الخلدون فانه صريح في الشلب الكلى فاذائب الرقع والسلب كليًا بالنص ارتفع الحكم الشخصي المسلول بالنص فان احد المناقض لا بعد المناقض الأحركم المناقض الآخر كما لايرتفع معه وهذا بديهي.

الجواب.... هذان حكمان مقيدان بقيد في الدنيا فلم يبق استدلال ولا اشكال. بمادي الاقبال المادلة الاقبال (الداوالفتادي قادس cer\_em) - (الداوالفتادي قادس وer\_em) -

النشأ موال ...... استدل الكادياني على موت عيمى النيخ بقول تبارك و تعالى وسنكم من يتوقى ومنكم من يتوقى ومنكم من يرد الى اوذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا والحج ثن بان هذا التقسيم حاضر الجميع افراد البشر كحصر الزوج والفرد لجميع افراد العدد بحيث لا يجتمع وصفا التوفى والردا الى اوذل العمر في فرد من البشر ولا يخلو فرد من كليهما كما لا يجتمع الزوج الفرد في عدد ولا يخلوا العدد من كليهما في المسيح ولم يعرضه اوذل العمر لزم يخلوا العدد من كليهما فرض عدم موته فيكون بالطلا ارتفاع كلا جزى الحقيقية وذا غير ممكن فهذا المحال انما لزم من فرص عدم موته فيكون بالطلا فيثبت تقيضه وهو موت المسيح فذلك هو المطلوب.

الإواب ... الادليل على الحصر اولا لعدم كلمة دالة عليه وانما هو بيان للعادة الاكثرية ويخص منها مايدل دليل على تخصيصه ثم لادليل على كون التوفي مراد فاللموت بل يحتمل كونه بمعنى القبض مطلقا اما بالموت او بغيره و اذا انهذم البناء العدم المبنتي. ٢٦ جمادي ١٤ التحام المستتى ال

### شبه دفات عيسيٰ کي حقيقت

سوال ..... (از اخباراتجميعة مورند ١٩٣٣ نومبر١٩٣٥)

<sup>(</sup>۱).... بعیسی انی متوفیک ورافعک الّی و مطهرک اس آیت ی متوفیک کا کیامتن ایس؟

 <sup>(</sup>٣) مرج البهرين يلتقين، بينهما برزخ لاينغيان، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، أيك ماوك

صاحب نے آیات خوکرہ کی تشریح میں بحوالہ تغییر انگوٹ البیان سے بیان کیا ہے کہ اول سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجب، (حضرت فاطمت الزہرارضی اللہ عنہا میں اور آیت ٹالی کا تعلق حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہا ہے ۔ کیا یہ محیح ہے؟

جواب ..... (۱) من آیت شریقد کے معنی سے بین کدائے میں میں جی ٹم کو وفات وینے والا ہوں۔ یہودتم کو قل نہیں کر سکتے جب وفات کا وقت آیئے گا تو بین تم کو تین کروں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تم کو کفار کی تبہت سے پاک کروں گا۔

(۲) ... یہ مطلب نقت اور محاور ہے کے لحاظ ہے نہیں بلکہ ایک تخیل ہے جو کسی طرح ججت نہیں ہوسکیا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

جواب بعض شبهات قادياني

<u>سوال ......</u> قوله تعالَى يا عيسلى انى متوفيك و رافعك الّى (آل *اران*۵۵) وما قتلوه يقينا (اشاء ۱۵۷)بل رفعه الله اليه (الدار ۱۵۸) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم (الدار ۱۵۵) وان من اهل الكتاب الا ليومنن (الدار ۱۵۹)به قبل موته فلما توفيتنى كنت انت الرقيب. (الماكويما)

الكوالب ..... ان التوفي عام لكل قبض: ان كان مع الجسد ثم لادلالة في الوا و على الترتيب و بقع الموت اجماعا بعد النزول وكذا الرقع عام لما هو بالجسد والنص الرابع لما احتمل عود الضمير في موته الى غيشلي عليه السلام فكيف بدل على المدعى وقد ذكر عموم معنى التوفي فلم يصبح الاستذلال بشئ من الآيات. ٢٦-٣٣٣اه - (رَجْعُ نافِيْس ١٣٤ماداد المتادي ج هم ٢٣١ـ٣٣) سواے عیسیٰ الطبیلا کے اور انبیاء کی لفزش قرآن میں مذکور ہونے سے فضیلت پر استدلال کا جواب الرامی و تحقیقی کہ ہمارے رسول مقبول مقافلہ کی اغزش کا ذکر بھی بعض جگدآیا ہے، سوا حضرت میسی علی بینا و علیہ الصلوة والسلام کے ک ان کی لغزش کا ذکر قرآن باک میں نمیں نہیں ہے۔ اس ہے ایک طرح کی قضیلت حضرت میسیٰ المنظیمؤی دوسرے نبیوں ہر یائی جاتی ہے اور فریق مخالف اس کو فضیلت حضرت عیسی انتظامی میں جیش کرسکتا ہے، اس شبہ کے متعلق مخلف تقریریں ہوئیں کین کو کی تشفی وہ فیصلہ نہ ہوا، انہذا حضور کی طرف رجوع کرتا ہوں ، آپ تشفی وہ تقریر قرما دیں ، فقط الجواب ..... مناظرانہ جواب تو یہ ہے کہ اگر تغزش کا مذکور نہ ہونا دلیل انعنیات کی ہوتو بعض ایسے انجیاء علیم السلام كي بهي اخرشين مذكورتبين مين جو يقينا بعض ايسے انبياء سے ورجه متاخر بين جن كي اغرشين مذكور بين مثلاً المنتميل و البخق عليها الهام كي كوئي لغزش مذكور نهيل تو كيابيه فضرت ابراتيم الفيخ ہے افضل ہو جا كيں محي، اور شلا حضرت بارون اقضعه و يوشع اللايع و ووالكفل مظليد جوكه ظلفائ موسيه بين راون كى كوكى لغزش تدكور نيس توكياب حضرت منبی ایک ست فضل موجا کمی هے ، ای طرح اگر اغزش کا زکور ند مونا دلیل افضلیت کی ہے تو معتومیت کا ندکور نہ ہونا بدربہ اولی الیل افضلیت کی ہوگی، کیونکہ لغزش کا ضرر یہی معتوبیت ہے وہی، لیس اس بنام پر حضرت

کی تنفیز افعنل ہول کے ۔ حضرت میسلی الفیلا سے جن کا قصد قر آن مجید میں بصورت باز برس ندکور ہے۔ اأنت

قلت للناس انتخدوں الع (المائدو ۱۱۱) حالانکہ اس کا کوئی نیسائی بھی قائل ٹمیں ہوسکتا۔ اور حقیقی جواب میہ ہے۔ کہ یہ افغیلیت جزئی ہے، اور مدار قرب و افغیلیت کا فضیلت کلید ہے جس کے لیے دوسرے انبیاءالفظافا کے حق میں ولاکل مستقلہ موجود ہیں۔ فقاد ۲۲ محرم ۱۳۲۵ ہے۔ ( تشدہ لی س ۱۳۷۰ مداد افتادی کی 2س ۲۰۰۰۔۲۰۰)

رجوع موثئ برشبه كاجواب

السوال من گذارش بید به کرمرز المالم احمد قادیاتی اور اس کے مربیوں نے عدم رجوع موتی تی الدنیا پر سورہ النائیا، پر وہ تجر کا رکوع نمبر کی آیت نمبر کہ و حرام علی قوید العلکنها انہم لاہر جعون اور شکو؟ پاب جائے المائ آب تعلی کی مدید (عن جاہر قال لقینی و صل رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا جاہر مالی اباک منکسر اقلت استشهد ابی و ترک عبالا و دینا قال افلا یسرک بما لئی الله به اباک قلت بلی یارسول الله، قال ماکلمه الله احد افط الا من و راء حجاب و احیی اباک فکلمه کذما قال یاعیدی لمن علی اعطک قال یار ب تحیینی عاقبل فیک ثانیة قال الوب تبارک و تعالی انه قد سبق منی انهم لاہر جعون فنزلت و لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتنا الابت و امائی انه قد سبق منی انهم لاہر جعون فنزلت و لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتنا الابت و امائی تا یہ ترقی کی ہے اور ترقین حیار کی آیات مبارکہ (حق ش امیاد موتی کا فرک ہے) سے مراد ہے ہوتی منت توشی کی آیات مبارکہ (حق ش امیاد موتی کا فرک ہے) سے مراد ہے ہوتی منت توشی کی آیات مبارکہ اور صدیت شریف کا شکھ کے متی اس کرتے ہی کہ کو اور کی مسلمان و موسی کرنا برائے مبریائی اس آیت مبارکہ اور صدیت شریف کا شکھ مقلب تحریق است میارکہ اور صدیت شریف کا شکھ معلی است کی تا ہے کہ توقی کرتا ہوتا ہے میں منائی اس آیت مبارکہ اور صدیت شریف کا شکھ مقلی ہے کرتے ہیں کہ کو قبل کے معلی است و موسی کرنا برائے مبریائی اس آیت مبارکہ اور صدیت شریف کا شکھ معلی است کی است کی تا ہوتا ہائے۔

الحيواب من الال بند مقامات ضرور ميتمبيد بيان كرتا مون \_ نير آبت كے متعلق عرض كرون گار

مقدمہ اولی سے کی اُم کی تغییر میں ضرورت ہے ، اس سے سیاق و سباق میں بھی نظر کرنے کی اور سیاق و سباق کے خلاف ممٹن ایک جو کے سے استدلال کرنا سیجے نہیں ۔

مقدمه نائبير حمارض كوونت عبارة الص كواشارة الص بر مقدم كها باع كال

مقدمه تألشه خاص كانفاء سه عام كالنفاء الأمهيس آته

مقدمدأء لجد أذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال

ا مقد مہ خامسہ استعمل عدمی ہوتا ہے اس کو بھٹال معنر ہے ، اور مانع خالب دلین ہوتا ہے اس کو اھٹال مفید ہے ۔ اب اس آیت کا تعلیٰ ان ھلفہ امسان وسیاق مرافظر کر کے بیان کرتے ہوں ۔ قال تعالیٰ ان ھلفہ امسکیو امد

اب اس آیت کا می مطلب سیاق وسیاق پراظر کرئے بیان کرتا ہوں۔ قال تعالی ان هذه امنیکیم امة واحدة و اناد بیکم فاعیدون (الانبیاء ۴۶) الی قولد تعالی بل کنا طائعین. (الانبیاء آیت ۹۷) تغییر از بیان الاقرآن: اے توگواہ پر جو انبیاء کیلیم السلام کا طریقہ تو دید کا معلوم ہوا۔ الی قول اس وقت منگرین رجوع مجمی رجوع کی رجوع کے قائل بر بیانی ہے۔ کال بر بیانی ہے۔ کال بر بیانی ہے۔ کال بر بیانی ہے۔ کال بر بیانی میں مطلق رجوع کی تی تیکن بلکہ رجوع فائن کی بیان کی تو بیانی ہوئے تا ہی گھرانی ہوئے کی تی تیک ہوئے گئی ہوئے ہی تا ہوئے کی تو بیانی میں کہتا ہوئے کی تو بیانی میں گھرانی ہوئے کی تو بیانی ہوئے کی تو بیانی ہوئے کی تو بیانی ہوئے کہتا ہوئے کی تو بیانی ہوئے کہتا ہوئے کا ایک مصلے کر استدازال کرنا سیجے نبین للمقد میڈ الاولی اور بیانی ہوئے اور بیانی جو انگر بیانی بوئی اور بیانی جو انگر بیانی بیانی کا مداول ہوگا اور مداوئی ڈیکور بالا جو

دنع شبه قادياني متعلقه وفات سيحي

سوال 🕟 تزکرة الشبادتين مصنف مرزا غلام احمر قادياني ش عيارة مندرجه ذيل نکھي ہے، اس کا جواب ارقام فرما دير -

۔ سنٹی نہا گئا کہ آغضرت نٹوٹٹا کے میں ہوا ''کر اس میں شک نہیں کہ اس وعظ صدیقی کے بعد کل میں ہاں وہ ہے پر متنق نہا گئا کہ آغضرت نٹوٹٹا کے پہلے جیتے ہی مجھے سب مرکبے ہیں۔''

الجواب السرائين كي وفيت كوني المرائيس المنظم المحتل والموني والميل المنظمة والمحتل كي يرقع كه جناب رسول الشريقين كي وفي المرائيس الميل المنظم والميل والميل المنظم والمحتل المستحق كواد وفات المحتود والمرائيس الميل المرائيس الميل الميل

سوال ..... تاویانوں نے بذرایہ اشتہار ایک دریت شائع کی ہے اس کا اثر بہت برا پڑا ہے، وہ یہ ہے، لو کان موسی علیہ السلام و عیسی حبین لھا وسعها الا اقباعی (نتسیر ابن کئیر ج ۲ ص ۲۳۱، نفسیر نوجمان الفرآن نواب صدیق حسل خان صاحب مرحوم ج ص ۲۳۱ کتاب الیواقیت والحواهر امام سید عبدالوهاب شعرانی ص ۲۰۰۰ کتاب مدارج السالکین امام ابن فیم ح ۲ ص ۳۰۳ شرح مواهب لذنیہ ج ۲ ص ۲ عاود تفسیر اس کئیر مذکور حافظ ابو الفداء عمر فرشی دمشقی؛ میں تحریر فرمائی ہے۔ دریافت طلب بیراس ہے کہ حدیث اُرضی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟

الجواب ...... قالبًا اس سے عدم حیات نیسویہ پر استدلال کیا ہوگا، لیکن جواب ظاہر ہے کہ حیات سے مراد حیات متعارفہ ہے بینی حیات فی الارض کدوار التحکیف ہے، چنانچے خود صدیث میں لفظ اتباقی اس بر مرتج ولیل ہے، کیونکہ تکلیف اتباع اسی وار التحکیف میں ہے، اور ان کے لئے تابت منو قاتی السماء ہے، جیما قرآن مجید میں خود حضرت میسیٰ الفیاد کا قول منقول ہے۔ واوضائی بالصلوق والز کو فر ماؤمٹ خیا (مریم اس) کہ یہاں بھی ظاہر ہے کہ تکلیف بالصلوق والزکو قالی حیاق فی المارض کے ساتھ خاص ہے۔ ماصفر ساسادہ۔

(تمته برابع يسم ١٢ و مداد الفتاوي ج٥٥ مر ٣٣٣ ٣٣٢)

#### دفع شبه از آیت بروفات عیسیٰ الطفاز

کیا قادیانیوں کو جرا تو می اسمیلی نے نیرمسلم بنایا ہے

<u>سوال . . . .</u> لاا تحراہ فی المدین لیخی ہے تن ٹن کوئی جرنبیں۔ شق آپ جرا<sup>تم</sup>سی کومسلمان بنا یکٹے جی اور نہ ہی جرا کس مسلمان کو آپ غیرمسلم بنا تکتے ہیں۔ اگر یہ - طلب ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ہم ( جماعت احمد یہ ) کو کیوں جرا تو می آسیلی اور مجلومت کے ذریعہ خیرمسلم کہلوایا؟

جواب ..... آیت کا مطلب ہے ہے 'نہ کسی کو جمرا مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، بید مطلب نہیں کہ جو تخفی اپنے غلط عقائمہ کی وبیہ سے مسلمان نہ رہا اس کو غیر مسلم بھی نہیں کہا جا سکتا، دونوں باتوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ آپ کی جماعت کوتوی اسمیلی نے غیر مسلم نہیں بنایا۔ غیر مسلم تو آپ اپنے عقائمہ کی وجہ سے فود بی ہوئے ہیں، البات مسلّمانوں نے نیر مسلم کو غیر سلم کہنے گا'' جرم' منرور کیا ہے۔ (آپ کے سائل ارران کا حل نے اص ۱۲۸) قلہ تحلت من قبلہ الرسل کا صحیح مفہوم

سوال ...... کیا فرکورہ بالا آیت سے وفات کے انتظام کا استدال نیس ہوتا؟ امر بانی فرا کر وضاحت فرما کیں۔

الجواب ..... سب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضنت کا معنی بات اور تو فت فود تقریحات مرزا قاویانی ہے بھی خلاف ہے۔ چانچے مرزا قاویانی نے نکھا ہے۔ اسکہ وہ ایک رسول بین اس سے پہلے بھی رسول آئے ہے رہے 'خلت کا معنی آئے رہا کیا ہے بات نہیں کیا۔ باتی رہا حضرت ابو بحر صدیق ' کے فطبہ سے قابت کرتا کہ جملہ انہیا ہ کرام فین اور دی پر اجماع صحاب بھی ہے۔ خجلہ از ال حضرت بیسی فیلیا بھی فوت ہو چکے ہیں۔ کرام فین بین فیلیا بھی فوت ہو چکے ہیں۔ پر تھر بحات فود مرزا کی تحریروں کے خلاف میں مرز قاد یائی نے لکھا ہے۔ اسکے این مربیم کے آئے کی چشینگوئی کے ایک اول درجہ کی چشینگوئی کھی میں بین کرنے ہوئی کی جسینگوئی کے اس میں میں مرز قاد یائی ہوئی ہوئی کی اس فید میں میں میں کو ماصل ہے اور انہیں اس کی مصدی ہے۔ اور انہیں اس

الغرض مفترت میسی نظیمہ رفع جسمانی سے بارہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفع جسمانی کی طرف متوجہ کیا ہوا تھا کہ مفترت میسی فیضیہ بجسدہ الشریف آ سان پر زندہ میں اور قرب قیامت نزول فرما کیں گے نہ کہ مفترت میسیٰ مقدیمہ باتی انہیاء میسیم السلام کی طرح وفات یا میکے میں۔

ووسری بات میہ ہے کہ نبات خلوے مشتق ہے۔ جس کا معنی ہے تنہا ہوناء جدا ہوناء جگہ خالی کرنا جیسا کہ ارشادر بانی ہے۔ "فیافا الحلوا النی شینطینیٹیٹم" دوسرامعن گزرنا ہے۔

جیرا کرفر والا "ایام المتحالیہ قو ون خالیہ" سال گذشتہ اب آیت مبارک کا معنی ہیہ ہے کہ ڈر کیے ہیں اتنی اس کے رسون اور بید علی ہوں اور جو زندہ ہول مگر فریضہ رسالت اس کے رسون اور جو زندہ ہول مگر فریضہ رسالت سے فارغ ہو۔ جیسا کہ حضرت میں ایک گورٹر یا صدر مملکت ہو گزرا ہے۔ یہ ہر دوصورت میں صادق ہے۔ اگر مرکبیا ہو تب بھی الرسل کے الف الام کو سادق ہے۔ اگر مرکبیا ہو تب بھی الرسل کے الف الام کو بیت میں دورہ دوند اللہ اللہ کے الف الام کو بیت میں دوند اللہ اللہ کو بیت میں مارٹ کے الف الام کو بیت میں دوند اللہ اللہ کو بیت میں دوند اللہ اللہ کو بیت میں دوند میں مادی معدین "سیسلام کے اللہ اللہ کو بیت میں دوند کر بیت کی دوند اللہ کا بیت میں دوند کے اللہ کا بیت میں دوند اللہ کی بیت میں دوند کر بیت کی دوند کر بیت کر بیت کر بیت کی دوند کر بیت کر

بھسٹس سید آیت مبارکہ اسخیلفلہ میں ٹیواپ سے کہ حضرت میسی نظیرہ کا ماہ و منویے تھیں ہے بلکہ و وہشم باتی انسانیت کا ہے۔ اُگر خلت کامعنی توفت اور مانت کریں اور ان کے سوا و مراونہ کریں تو یہ خرائی اازم ? سے گی کہ رب العزب نے فرمایا۔ اسٹیہ اللّٰیہ الّٰہِی فاف خولت العِن سنت خداد ندی مرجکی اور دومری جگہ فرماہے۔

"وَلَنْ قَجِدَ لِلسَّنَّتِ اللَّهِ قَبَدِيلاً وَلَنْ قَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ تَحْوِيْلاً" (فطرسس) "الشاتعالي كي منت تاتو تبريل برسكن جادر شاي تحويل ""

الند تعالیٰ ہم سب کوقر آن وسنت کے مطابق عقائد ونظر یات رکھنے کی تو فیق مطافر مائے۔آ مین۔ (نآدی مندر من mme\_mmm)

حضرت عیسیٰ ﷺ کی شہادت کا عقبیدہ رکھنا کفر ہے

سوال ..... مردائوں نے كنايى چيواكريسى من تقليم كى بين جس من انعون نے قرآن كى آيات سے تابت

یا ہے کہ معفرت نہیٹی ایھیجا کو بمبود بول نے شہید کیا ہے۔ کچھ مسلمان اس عقید نے کی طرف رجوع کھی ہو گئے تو ان مسلمانوں کومرتم خارج از اصلام اور کافر مسجھا جائے یا غیف الدیمان مسلمان؟ بینو ا تو جورو1.

بهري جهارونر

# كلمات كفرارتداد

### آ تحضرت ﷺ کی شان میں فخش کلمات کہنے والا مرتد ہے

سوال ..... ایک مخص آنخصرت میک کی شان مبارک میں نہایت کخش کلمات کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ نعوز باللہ من ذلک سور کا موشت جناب کے وشمنوں سے کھایا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے مخص کے بارہ ش کیا تھم ہے۔

الجواب ...... وہ خص مرتم ہو گیا اگر وہ تجدید اسلام اور توبہ نہ کرے تو اس ہے مسلمان بالکل تطع تعلق اور مثارکت کرویں اگر حکومت اسلام ہوتی تو اس کو خت سزا وی جاتی گر اب سوائے قطع تعلق کے مسلمان کیا کر سکتے ہیں کیونکہ حدود وتعزیرات اسلامی حاکم اسلام ہی جاری کرسکتا ہے۔ (ورفنارج عمی ۱۳۸ باب الرتم)
(فاری دارالطوم و بیندی ۲۲ میں ۲۸۷)

# انبیا علیهم السلام کی شان میں سب وشتم کرنے والا کافر ہے

سوال...... ماقولكم من سب وشتم الانبياء عليهم السلام كلهم عامداً صريحًا و سبّ كتابًا فيه ذكر هم سبابا قبيحا في جماعة من المسلمين واي الاحكام جاربة عليه مع كونه مسلمًا.

### حضورﷺ کی ادنیٰ گتاخی بھی کفر ہے

سوال ..... رسول الله علي كل شان الدى مين كسّا في كرنے كے ياوجود بھى كيا كوئى مسلمان روسكة ب؟

جواب ..... آخضرت مَنْظِقُ کے بال مبارک کی تو بین بھی کفر ہے فقہ کی کتابوں بیں سئند لکھا ہے کہ اگر کسی نے آخضرت مَنْظِقُ کے مبارک کے لیے تصغیر کا صیفہ استعمال کیا وہ بھی کا فر ہوجائے گا۔

(آب کے مسائل اور ان کاعل ج اص ۵۲\_۵)

# شانِ اقدس ﷺ بس گستاخی

<u>سوال ......</u> ایک مسلمان جس کے ہوٹ وحوال میچ ہیں، وہ یہ کہدرہا ہے کہ صنرت یوسف الظابیۃ نی ٹیس متے اور واستان بوسف سمباب جموفی کماب ہے اور حضور ملکے کے بارے میں کہنا ہے کہ نعوذ باللہ حضور لگائی باز متے، شہوت برست تنے، ان کی ممیارہ ہویاں تھیں۔ تو بیشن مسلمان کہلائے گایا کافر؟ اس کی ہوئی پر طلاق واقع ہوگئی یا ٹیس؟ بیٹنم اگر انقال کر جائے تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ الجواب .... حاصدًا و مصلیًا. جس کے دل میں ایمان ہے دو ایک بات نہیں کہرسکیّا۔ اس لیے کہ اس سے ایمان جا تا ہے، اکال تم ہو جا تا ہے، اس کی تمینر وعلین بھی استای طریقہ پرتیس کی جائی اس کی تماز جناز و بھی تیس بڑھی جائی ، جب تیک پورٹ طرح یقین کے ساتھ کس کا ایسا آئی تا تابت ندہ و جائے کوئی سخت تھم لگانے میں بھی تیس بڑھی جائے ، اگر خدائی است کی سفیان سے نفید بھری احتیاط خان مائی ہے ۔ اگر خدائی است کی سفیان سے نفید جہالت و طلالت کی بنا پر ایسی بات کی جائے تو اور اس کو تجدید ایمان تکاح اور تو ہرکرا دی جائے۔ فقط والقد اعظم جہالت و طلالت کی بنا پر ایسی بات کی جائے ہرکہ کا میں ہے۔ کہا تا کہ محمود بھری جائے۔ مائی میں مصروف المجدود نقط والقد اعظم حدر ذالہ ہو تھرون مفرانہ دارالعلوم دیو بند ۱۹۸۸۔ میں مصروف کوئی مورد بے جائے ہوں۔

حضور ﷺ کی توہین کرنا ارتداد ہے

سوال ...... ایک عموفی کے سکان پر وخظ ہوا جس پی صفور پیلیجے کی شان مبارک پی تو بین کے الفاظ استعال کے میے اور ایل میں ہیں ہے۔ اور پھر کے افوظ استعال اور ایل مجنس میں ہے۔ ایک نے انحد کر کہا کہ جو کچھ انھوں نے فرمایا ہے بہت میں و ورست ہے اور پھر ان چوں شخصوں نے ایک جلسے عام میں تو ہے کی آیا ان کی تو ہو قابل یقین ہے یا نہیں اور نکاح رہایا نہیں۔
الجواب ایر کوئی ایسا کلے ذبان سے نکا جو شرعاً تو بین کا کلمہ ہے اور تھم ارتذاو اس پر بوسکیا ہوتو واسی حالت میں نکاح دن کا باقی نہیں دہا اور تو یہ و اسلام لانا ان کا تبول ہے بعد تو ہے کہتے بید نکاح کرنی چاہیے۔
میں نکاح دن کا باتی نہیں دہا اور تو یہ و اسلام لانا ان کا تبول ہے بعد تو ہے کہتے بید نکاح کرنی چاہیے۔
(درجن من ما مام میں اور ایر اور بور کی بات جھی معلوم ہو کہ آیا اس میں ناو میل مکن ہے بیا نہیں۔
(درجن من ما مام میں میا بارٹ اور اور کو بات جھی معلوم ہو کہ آیا اس میں ناو میل مکن ہے بیا نہیں۔
(درجن من ما مام میں میاب افر شرک اور اور کی بات جھی معلوم ہو کہ آیا اس میں ناو میل مکن ہے بیا نہیں۔

#### شائم رہول مرتد ومباح الدم ہے

''ابن عبداللہ نے اس قبیلہ میں تربیت پائی تھی جوعرب کی اصلی زبان بالنے کے لناظ سے شریف ترین اللہ اور ترقی بوجود اس فساحت کے محمد اللہ ان فواند و دشتی تھا جہیں میں اسے نوشت و خواند کی تعلیم نہیں دی گئی تھی عام جبالت نے اسے شرم اور طامت سے مبرا کر دیا تھا گر اس کی زندگی ایک بھتی کے تنگ وائرہ میں محدود تھی اور وہ اس آئینہ سے (جس کے فراجہ سے مارے دول کی مقاندوں اور نامور بہاوروں کے فیالات کا تکس پڑتا ہے ) محروم رہا تاہم اس کی نظروں کے سامنے ان کیابوں کے اور انسان کا مشابدہ کرتا کہ تھے تی اور انسان کو مشابدہ کرتا کہ تھے تو اس بیدا ہو گئے تھے۔''

جس فخص نے پرچہ مرتب کیا اور جن لوگوں نے اس کی نظر ڈٹی کی وہ لاک بیدید استعمال الفاظ ٹاشٹائٹنٹہ جو بلا ضرورت شان سنٹور ڈیٹیٹڈ میں کیے گئے وہ بیجہ اس گٹٹا ٹی کے دائر و اسلام سے خارج ہو گئے یا نہیں اور ان کی کیا مرتا ہے اور ان کی باہت شرع شریف کا کیا تھم ہے فاتھ ولیجواب مستحض ندکور فی السوال شرعاً ملعون و کافر و مرتد ہے۔

في الاشباد والنظائر كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنية والأخرة الاجتماعة الكافر بسبب النبي تَكِيَّتُهُ اويسب المشيخين اواحدهما. ﴿ (الاغْبُه والظَّارُصُ-١٠ اطبوع الْحُ الجرسيدَكِيْنَ)

ا بشاہ و نظائر میں ہے ہر کافر تو یہ کرے تو اس کی توبہ دنیا و آخرت میں مقبول ہے، گر کافروں کی وہ استاد و نظائر میں ہے۔

جماعت جس نے مضور عظیمتھ اور شیخین ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عتبما یا ان میں سے کسی ایک کو گائی دی ہو۔ (ت

وس روایت سے معلوم ہوا کہ انہا ہوگی شان میں گنتا فی کرنے والا مرتد ہے اور اگر ووقو ہے کر ۔ تو اس کی تقیہ ہمی مقبول نہیں ، (شفاوش ج وص ۱۹) میں ہے کہ رسول اللہ علی گئتا کو ہرا کہنے والا کافر ہے اور اس پر عہو وکا اجمال ہے ، سنجمالہ ان علاء کے امام ما فک اور امام کلیٹ بن سعد مصری اور امام شافتی اور امام ابوطنیفہ اور امام احمد بن طنبل و امام ابو توسف و امام محمد و زفر وسفیان تو ری و الل کوف و امام اوز ای اور علما ہے اسلام مکم و مدون و خداد و مصر ہیں اور اس میں سے کئی نے بھی شاخم انرسول کے مہام الدم ہونے میں خلاف نیل کیا۔ وائٹد اعلم

كتبه الفقير الى الله عز وجل عبدالاة ل أحتى الجونيوري 💎 ١٣ شعبان ١٣٠٥ه

ساب رسول الله متلق کا کافر ہے، بغیر تجدید ایمان کے اس کی توبہ قبول نیس ہوگی، میح یہ ہے کہ تجدید ایمان کے بعد سزائے تش نہ ہوگی جیسا کہ تنقیع حالہ یہ بل ہے، ہاں اگر وہ مرقہ تو یہ نصوح کرے اور پھر ہے ایمان ایک اور اپنا اسلام اور حال ٹھیک رکھے تو اس کی توبہ تبول ہونے پر بھی صاف نہ جھوڑا جائے گا جگہ تعزیر وجس کا مستحق ہوگا جیریا کہ تنقیع میں ہے۔

و یکتفی بالمعویو و المحبس قادیدا. اوب کے پیش نظر صرف تعزیر اور قید کی سزام اکتفاء کیا جائے گا۔ (ت) رقبہ راجی رحت رب العباد محمد مارٹجن الشخ عبدالاون اکنٹی الجو تیوری ۴۵ شعبان ۱۳۳۵ھ

ساب رسول الله مَنْ فَصْلَى و مِن سے خارج و مرقد ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مجد و فلیف راشد کا یک خدمی ہے کہ ساہب رسول مُنظِیَّة کو سرّائے تمثّل وی جائے مگر جنب کہ تجدید ایمان وحسن اسلام الائے۔ حررہ عبدالباطن بین موالا یا الشیخ عبدالاقل الجولفوری

الجواب میں رب اعو ذبک من همزات الشیطن و اعو ذبک دب ان پیعضرون (اُمومُون آپ ۱۹۵) اے میرے دب تیری بناه شیطان کے ومومول سے اور اے میرے رب تیری بناہ کہ وہ میرے باک آئیں۔

ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس تجنم نے ووملھون پر چہمرتب کیا وہ کافر مرتہ ہے، جس جس نے اس پہنظر ڈنی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتہ، جس جس کی گرائی میں تیار ہوا وہ کافر مرتہ، طلب میں جو گلمہ گو تھے اور انھوں نے پنوشی اس معون عبارت کا ترجمہ کیا! پنے نبی کی تو بین پر راضی ہوئے یا اے بنکا جاتا یا اے اپنے نہر تھٹے نہ یاس نہ ہوئے ہے تا سان سمجھا وہ سب بھی کافر مرتہ ، بالغے ہوں خواہ نابالغے ، ان چار دن فریق میں ہر محض

اجمع العلماء ان شاتم النبي ﷺ المتنفص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى له و حكمه عند الامة القتل و من شك في كفره و عذابه فقد كفر .

یعنی اجماع ہے کے حضور اقداں پہلیجی کی شان میں آمنا ٹی کرنے والا کافر ہے اور اس پر مغراب البی کی وقوید جاری ہے اور امت کے نزد کیک وہ واجب اُنتشل ہے اور جو اس کے کافر و مستقیق مغراب ہوئے میں شک کر ہے جنگ وہ بھی کافر موسا۔

شیم الریاش پی امام این تجرکی ہے ہے۔ ماصوح به من کفر السناب و الشاک فی کفوہ ہو ما علیه انہتنا و غیر ہیں۔ ( س ۳۲۸ ع ۳ دارالفر ہے ہے۔)

لیعن جو یہ ارشاد فرمایا کہ ٹی تفایقہ کی شاب اقدی میں شینا فی کرنے والا کافر اور جو اس کے کافر ہوئے۔ میں شک کرے، وہ کافر۔ کی غدمب ہمارے انکہ وفیرہم کا ہے۔

یر کلمہ شمادت مے حتا رہے کچھ فائدہ تہ ویسے گا جب تک اپنے اس نفریت تو یہ نہ کرے کہ عادت کے طور پر مرتبہ کے

کلمہ پڑھنے سے اس کا کفرنیس جاتا ہو رسول اللہ تافظتے یا کئی ٹبی کی شان میں ''مثانی کر ۔۔ ونیا میں بعد تو بہ بھی اسے کم کی مزادی جائے گی۔ یہاں تک کرا کر نشر کی بیپوٹی میں کلمہ'' گنتا ٹی بکا یا ۔ بھی معافی نہ ویں گے اور تمام علمائے امت کا اجماع ہے کہ نبی تانیک کرے وہ بھی کافر ہے۔ (نہ) کافر ومستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ (نہ)

( فَحُ القدارِ المام تحقق على الإحادِ في فاص ١٣٣٠ عليو يد يكتب رشيد به كواند )

كل من ابغض وسول الله تَنْكُ بقليه كان موتدا فا لساب بطويق اولى (٠٠٠) وان سب سكران لايعفي عنه.

لیعنی جس کے دل میں رسول اللہ عظی ہے کہند ہو وہ مرتد ہے تو ''کتنا ٹی کرنے والا بدرت اول کا فر ہے اور اگر نشر بلا انکراہ بیاِ اور اس جالت میں کلمہ 'کتنا ٹی ایکا جب بھی معاف نہ کیا جائے گا۔

بح افرائق جلد بجم م ٢٦ اليس بعينه كله ند كور ذكر كر ك فرمايا:

مسب واحمد من الانبياء كذلك فلا يفيد الامكار مع البينة لا نانجعل انكار الردة توبة ان كانت مقبولة. ''ليمن كن أي كن شان ش سنا في كرے بين هم ہے كداست وائى ندويں كے اور بعد ثبوت اس كا انكار فاكمہ ندوسے كا كدمر ثمر كا ارتداد سے كر: تو وفع سزا كے ليے وہاں تو بـ قرار بيانا ہے جہاں تو بـ كن جائے اور أي فيضي نواه كى تي كى شان ميں گنتا في اور كثروں كى خرج نہيں اس سے يہاں اصلاً معافی ندويں گـــ''

ورالحكام علاسه سرتی فسر و جلد اول ص ۴۹۹: اذا سبه عقی او واحدا من الانبیاء صلوات الله تعانی علیهم اجتمعین مسلم فلا توبة له اصلا و اجتمع العلماء ان شاتمه كافو و من شكت فی عذابد و كفره كفره كفو . "بیخی اگر كوئی فخص سلمان كبلا كر مخور الدس تفظیر یكی فران می شان می شناخی كرے اے برگز معافی ته دیں گے اور تمام علائے است مرحو مدكا اجماع ہے اس پركہ ووكافر ہے اور جواس كے كفر میں شك كرے وہ بھی كافر ہے ۔"

غذية فروال حكام ص ٢٠٠١ من ١٠٠٠ م

محل قبول توبة المرتد مالم نكن و دنه يسب النبي سَجَيَّةُ فان كان به لانفيل توبته سواء حاء تائبا من نفسه او شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات. ''لِعِنَ أَبِي يَبَيَّةُ كَى ثَالَ الدّى شِي السَّتَ فِي اورَكُمُونِ كَي طرح نبيل برطرح كـ مرتدكو بعدلوب معالى وسيفاكا تنم بنبائر الركافر مرتد كـ ليه الى ك اجازت نبيل ــــ'

الشباه والنظائر ص ١٠٠\_ا٠١ برياب الروق

لاتصح ردة السكران الا الردة بسب النبي تَنَاقَ فانه لايعقي عنه كذافي اليزازية وحكم الردة بيونة امرأته مطلقا ... راى سواء رجع اولم يرجع غمز العيون .. واذا مات على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين والا اهل ملة وانما يلقى في حقرة كالكذب، والمرته اقبح كفرا من الكافر الاصلى ... واذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا ينعرض له لا لتكذيب الشهود المعدول بل لان انكاره توبة ... و رجوع، فتبثت الاحكام التي للمرتد لوتاب من حبط الاعمال و بيونة المؤدة وقوله لايتعرض له انما هو في مرتد نقبل توبته في الدنيا لا الردة سب النبي كَنْنَا

الاولى تنكير النبي كما عبريه فيما سيق الد ملحصا غمز العيون.

افيَّاوِيْ خِيرِيهِ علامه خِيرالدين دفي استادُ صاحب درميَّ رجله اوَّل ص ٩٥:

من سب رسول اللَّه مُؤَلِّجَةُ فانه مرقد و حكمه حكم الموقدين و يفعل به مايفعل بالموقدين و لا توبة له اصلا و اجمع العنهاء انه كافر ومن شك في كفره كفر اه ملتقطا. " جم في تَؤَلِّجُ كَي شَان كريم مِن كَنْ فَي كرے وہ مرقد ہے اس كا وقائكم ہے جو مرقدوں كا ہے اس ہے وقل برہ ذكر كيا جائے جو مرقدوں ہے كرنے كا تكم ہے اور اسے وتيا بين كى طرح معانی شاويں گے اور باجماع تمام علائے است وہ كافر ہے اور جو اس كے تقریمی شك كرے وہ بھی كافر ہـ"

مجمع الانهرشرح ملتقي الابحرجلد اوّل ص ١١٨:

اذاسيه ﷺ او واحدا من الانبياء مسلم ولو مكران قلا تومة له تنجيه كالزنديق ومن شك في عذابه و كفره فقد كفر.

یعنی جومسفران کہلا کر حضور افقد س پیلنچھ یا کسی نبی کی شان میں گستا نبی کرے اگر چہ نشہ کی حالت میں قو اس کی تو پہ بریمی دنیا میں اسے معافی نہہ: میں گئے جیسے دہرے ہے ہیں دمین کی نوبہ ندشی جائے گی، اور جو شخص اس گستا فی کرتے والے کے کفر میں شک لائے گا دہ بھی کافر ہو جائے گا۔

ذخيرة العقيا علامه اخي يوسف ص ٢٥٠٠

قد اجمعت الامة على ان الاستخفاف بنبينا ﷺ وباي نبي كان عليهم الصلوة والسلام كفرسواء فعله على ذلك مستحلاه فعله معتقد الحرمة وليس بين العلماء خلاف في ذلك ومن

شک فی کفرہ و عذابہ کھر۔

''لینی مینک نتا موامت مرحومہ کا اجمال ہے کہ منفور انور نظیے خواولسی کی گئیسٹیس شان کرنے والہ فافر ہے، خو و است صوال مبان کر اس کا مرتکب ہوا ہو یا حرام جان یہ بھرحال جمعے عنواں کے نزو کیا کا فر ہے اور جو اس کے گفریش ٹیک کرے ووجمی کا فرے''

لابعسل ولا يصلي عليه ولا يكفن اما اذا بابُ و تبرأ عن الارتداد و دخل في دين الاسلام تم مات غسال و كفن وصلي عليه و دفن في مقابر المسلمين.

بعینی وہ 'نشا ٹی کرنے وہ! جب مرجائے تو نہ اسے شمل ویں نہ کفن ویں نہ اس پر تماز پڑھیں وہاں اُئر۔ تو پہ کرے اور اپنے اس کفرے پراُٹ کرے اور وین اسلام میں واقل ہو اس کے بعد مرجائے تو فسل رکھن رفاز و مقابر سنعین میں فجن سب کچھ روگا۔

تنويره الصاريثي وإسوام أبوعيدانته ثمد انتاعيوا للدغزى ا

كل مسلم اوتد فتوينه مقبولة الا الكافر يسب نبي. الخ

(درمحتار ص ۱۷ سج ۳ مطبوعة مكتبه رشيليه)

''ملینی ہر مرتد کی توبہ قبول ہے تگر کسی ٹبی کی شان میں کت فی کرنے والدا ایسا کافر ہے تو و نیا میں سزا سے پچانے سے اس کی توبہ بھی قبول کمیں۔''

الكافر بسب نبي من الانبياء لاتقبل تولته مطلقا ومن شك في عذابه و كفره كفر.

(رونقارص ۱۲۵ ق مومغیوره کلتیدرشیدیه)

کین کئی ہی کی قومین کرنا لیبنا کفر ہے جس پر کئی طرح و حالی شدویں کے اور جواس کے کافر و میں ختی عقاب ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔

"كَتَابِ الْحَرَانُ سَيْدِهُ لِمَامَ ابْوِ لِوَسَفُ صِ ١٩٨ـ ١٩٨:

قال ابویوسف و ایما و جل مسلم سب رسول الله ﷺ او کذبه او عابه او تنقصهٔ فقد کفر بالله تعالی وبانت زوجته.

میعتی جو تحض گلہ گو ہو کر حضور وقدس عَلِیّ کو ہرا کہے یا شکدیب کرے یا کوئی میب لگائے یا شان گھٹائے وہ با شبہ کا فر ہو گیا اور اس کی عورت نکاح ہے نکل ؓ تی۔

پالجملہ انتخاص مذکورین کے کفر دار تدادین اصلا شک ٹمیں، در ہار گا اسلام و رقع دیگر احکام ان کی تو ہا اگر سچے ول سے ہومنر ورمقبول ہے، ہاں اس میں اختفاف سبے کہ سلطان اسلام انتخیں بعد تو ہا واسلام صرف تعزیر دے یا اب بھی سزائے موت دے وہ جو ہزازیہ اور اس کے بعد کی بہت کتب معتدہ میں ہے کہ اس کی تو ہمتبول ٹمیں اس کے بہی معنی ہیں۔ واللہ تعافی اعلم۔

رمول الله يَنْظِينُهُ كُو كَالَى دينے والے كا حكم

سوال. .... اگر کوئی مسلمان العیاذ بالله حضرت نبی اکرم منطقهٔ کی نسبت ناجائز دشتام (گالی) دے، بصورت شرع مجمع منطقهٔ کے استخص کا اب کیا تھم ہے؟ لائق توبہ واستغفار ہے یا کہ لائق قتل ہے؟

ال<u>جواب .....</u> حامداً و مصلياً جو محض شانِ الدّري ﷺ من (نعوز بالله) گاني كجه وه مرتد اور خارج از اسلام

ہے ۔ اس کو تو یہ اور تجدید ایمان وتجدید فکاح لازم ہے۔ اگر وو تو باز کرے تو واجب انتقال ہے۔ (۱۰ ن واق مام ۲۰۰۰ مطبوعہ ملتبہ رشید یہ ) میں اس معتصل بحث نے کور ہے۔ علامہ شائ کے ایک رسالہ مشقل کلھا ہے۔ انکیز اکا ہر علا ، کے بھی رسائل جیں۔ السازم المسلول فی شاتم ولرسول وغیرہ ، لیکن اس تقلم پرعمل کے لیے شرافکا جیں ان کا مہمی گانڈ چاہیے۔ فقط وائقہ تحالیٰ وظلم محررہ العبدمحمود غفرل: واراطوم و تو بند ۱۵ سام ۴۰ ہے۔ (افاوی محودیدج ۱۶ مر ۱۹۳ سے ۱۹۳) وجوہ ارتد او

<u>سوال ہے۔</u> جو مختم ہمارے ہی محم<sup>عصط</sup>فی جمد مجتنی میٹنے کی ذات سے آپنجہ ذرو بھی بغض رکھے اور تمامی جہان پر آئٹ غفرت کے ہزرگ وافعتل ہوئے کا قائل مدہو، اور شفاعت کا اور آئخضرت کے خاتم آئٹییں ،و نے کا انکار کرتا جوروہ کا فراست یا نہیں ہیکوا۔

عن ابني هريوة ان رصول الله تُؤَخَّة قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهررا ومسجد او ارسلت الى النحلق كاهة و ختم بى المبيون وفي رواية اعطيت الشفاعة اور دوسرے مقام تن ہے۔ انا سيد وقد ادم اور فاتم الانبياء بن مجى آتخفرت مُنِّكَةً كاشُلَ آفاب يتم أوز كر قاب الله وسنت رسول الله مُنْكَة ہے واشح واللَّح ہے۔

(آپ کہدویں اگرتم اللہ تعالی سند مہت رکھتے ہوتو میری چیروی کرو، اللہ تعالی تم کو اپنا محبوب بنا نے گا۔ ابو ہری فیروی کرو، اللہ تعالی تم کو اپنا محبوب بنا نے گا۔ ابو ہری فیروی کرو، اللہ تعالی مظا کی کی ایس۔ ٹن جات کھات عطا کیا گیا ہوں۔ رعب سے ہری عدو کی تی ہے مہر سے کیا تھیمتیں طال کی گئی ہیں، میر سے دلیے تمام زمین وضو کے قائم مقام اور محبکہ بنا وی گئی ہے۔ ہیں تمام کو طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ہو سے ساتھ فیوں کو ختم کیا گیا ہوں اور ہو سے ساتھ فیوں کو ختم کیا گیا ہوں اور ایس سے بھی شفا صن عطا کی گئی ہے۔ ہیں آ وم کی تمام اوالہ کا سوار دوں ۔ )
افٹر تعالی فرما تا ہے۔ ماکان محمد ابنا احمد من و جالکتم ولکن وسول الله و ساتھ النہيس،

اللاتاب ٢٠) عن ابي هريرة ان رسول الله تنظم قال مثلي ومثل الانبياء من قبل كبشل وحل بني اللاتاب ٢٠) عن ابي هريرة ان رسول الله تنظم قال مثلي ومثل الانبياء من قبل كبشل وحل بني بيتانافاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به و بعجبون اله و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبين وفي رواية فانا موضع اللبنة حنت فختمت الانبياء عليهم السلام. (سلم ٢٥٠ بنية بنركور نهت فاترأ الين)

اور آ تخضرت ﷺ کا شفاعت کرنا قیامت علی اپی امت کے لیے بکند تمام اووں رک واسٹ آرا ک و

صدیت نے قوب صاف ہم کی کو معلوم ہو جاتا ہے، پکھ پوشدہ امر ٹیس ہے، اللہ تحالیٰ فرما تا ہے۔ و بیعندی رہدک مقاما محمود (الامراء 24) اور فرما تا ہے وسوف یعطیک وبک فنر ضی (الاقی ۵) حدیث بی ہے۔ وعن عوف بن مالک قال قال وسول اللّه اللّه التانی ان من عند وبی فخیر نی بین ان یدخل نصف امتی المجنة و بین الشفاعة فاختوت المشفاعة و هی لمن مات الایشرک باللّه شیفا (راء الرّدی، صلی اللّه علیه وسلم قال شفاعتی من عن الاحل الکہانو من امتی ۔ (راء الرّدی سے) وعن انس ان النبی صلی اللّه علیه وسلم قال شفاعتی الاحل الکہانو من امتی ۔ (راء الرّدی سے) وعن انس ان النبی صلی اللّه علیه وسلم قال شفاعتی الاحل الکہانو من امتی ۔ (راء الرّدی سے) کی ایوب منہ النبیت باب باجاء فی ادر نیوں کو خم کرنے والے بیس آئے اور ایس کی مرد کے باپ کیس بیل، لین وو الله کے رمول بیل اور نیوں کو خم کرنے والے بیس آئے اور ایس کی مرد کے باپ کیس بیل ایس بیل اور چھا بنایا اور بیس کرت خربایا کہ میری مثال اور بھا بنایا اور بیس کے گوئوں میں سے آئے اور ایس کی گرد گھرنے کے اور ایس کی گرد گھرنے کے اور ایس کی گرد گھرنے دول، اور ایس اور ایک روایت میں ایک اینٹ کی جگر آ کیا ہوں ، مو میں نے نبیوں کو خم کر ویا ہوں بنایا ہوں ہو جا کی کہ آ کیا ہوں ، مو می نے نبیوں کو خم کر ویا ہوں بین ماکٹ سے دول ، ویوف بن ماکٹ سے دوایت ہے کہ آ خواس بیل میں موجوب کی طرف سے ایک آ نے وائل بو جائے گی اور یا بھر آ یا اور جھوکو افتیار دیا کہ ویا کی مرک امت میں سے فیف امت جنے میں وائل ہو جائے گی اور یا بھر آ پ عرب ای طرف سے ایک آ نے وائل بو جائے گی اور یا بھر آ پ شرائی میں دورائے کی اور یا بھر آ پ شرائی میں دورائے کی اور یا بھر آ پ شرائی میں دورائے کی اور یا بھر آ پ کی در میں اس میں بیا میں میں دورائے کی اور یا بھر آ پ کی در میں میں میں دورائے کی اور یا بھر آ پ

رب میں بہت سے رہیں ہے جہ سے اس سے جہ سے اس بھتے ہے رہا ہے۔ اس جنت میں وافل ہو جائے گی اور یا بھر آپ شفاعت کرلیں، سومیں نے شفاعت کو بہند کرلیا اور وہ ہراس آ دی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرجائے کہ وہ شفاعت کو بہند کرلیا اور اور ہراس آ دی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک کوشریک نے تھی ہوگا ہوں اس کوشر فدی اور این ملجہ نے روایت کیا اور انس سے روایت ہے کہ نی تھی ہے فرماین کہ میری شفاعت میری است کے کمیرہ گمنا ہول۔)
اور ایک بری حدیث میں بخاری وسلم کے آیا ہے کہ قیامت لینی حشر کے روز سب لوگ واسط طلب اور ایک واسط طلب

شفاعت کے آدم ونوح ومؤی وقیئی تمام انہا علیم السلام کے پاس جادیں گے۔ وہ سب اپنا اپنا قصور بیان کریں گے، شفاعت نہیں کریں گے، معفرت مینی فرماویں گے کہ میں ہیلے کے پاس جاؤ ، معفرت کے پاس آئی کیں گے، شفاعت نہیں کریں گے، معفرت کے آگے کمی کی دم درواز و شفاعت کریں گے، معفرت کے آگے کمی کی دم مارنے کی خاصت نہیں رہے گی، اللہ تعالی حد مقرر قرما دے گا، اس کے موافق معفرت باربار بھم اللہ کا لیفنے جائیں مارنے کی خاصت نہیں رہے گی، اور شفاعت کرتے جائیں گے، اور صدبا اصادیت ای مضمون کی صحاح ستہ وغیرہ میں موجود ہیں، جس کا جی جائیں اور شفاعت کرتے جائیں گے، اور مدبا اصادیت ای مضمون کی صحاح ستہ وغیرہ میں اور جود ہیں، جس کا جی جائیں اور خاتم ہوئے کا کندہ بن رہے گا۔

المجيب ابر البركات محمد عبدالحي تقي عرف صدر الدين احمد حيدر آبادي.

الجراب صحيح والراي نجيح ومتكرها مردود وكافر إحرره العاجز محمد نذير حسين

عفي عنه. ( لَأُولُ لَا رِبِينَ اسْ ١٣٢١٠)

# نبوت کو کبی کہنا گفر ہے

<u>سوال \_ \_ \_ جوفنس نبوت کوئمبی کے اس کے بارے ہیں شریعت کیا کہتی ہے؟ وضاحت فریا کیں \_ \_</u>

الجواب ب ایسا مخض اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ تجدید ایمان اور نجدید نکاح کرنا اس کے لیے شروری ہے۔ ویند ورسول اہلم پالسواب۔ (قادی شکریہ س

آ تخضرت ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کفر ہے

<u>سوال</u> ۔ اُئر کو کی شخص سرکار مدید کی تشریف آوری کے بعد مندرجہ اولی عقائد میں ہے کسی ایک مقید ۔ کا معتقد ہوتا او اٹل کتاب میں وائل ہوگا ہے تین اور اس کے ہاتھ کا فائح کیا ہوا جانور نامرے لیے طول ہے ہا نامہ اس منظ کی بوری وضاحت فرما کیں ۔

ا سلامندر بیغیر مربی پیشند کے بعد اور آبی بھی پیدا ہوسکتا ہے اور مدیجی جوسکتا ہے کہ وہ نبی صاحب کتاب ہو۔ قرآن پاک بینک مجیا اور حق کتاب ہے۔ گراب میسٹوخ ہے اور اس کے احکام ،ب باتی شیں؟

است مضرہ یفیر و لی علق کے بعد ایسانی پیدا ہوسکتا ہے جو صفور پہلٹے کی شریعت کے تالع ہو کر رہے۔ حضور پہلٹے کی شریعت نے تالع ہو کر رہے۔ حضور پہلٹے کے مرہبے کا کوئی پیدا نہ اوگا؟

'' '' '' نور بغیر عربی ملک کے بعد کوئی نیا نبی پیدائیوں ہوسکتا۔ لیکن میں کا معنی صرف یہ ہے کہ آپ کے بعد این کا نام آیا نبی او خفاکس نے آئے والے کے لیے ٹبیل ۔ غیوت کی شرائط اور صفات (جیسے معصوم ہونا، مامور کس اللہ ، وہا، منترض اطاعت ہونا، طال وحرام میں اسان فیصل ہونا، یہ سب امور خاتم النبیون بھی ہے بعد بھی باتی اور ہو ، ی میں ۔ فتم آبات صرف لفظ نبوت کے لفظی روک ہے صفات نبوت ہیرصورت باتی ہیں اور ان کے حاص انکہ کرام اور روال ایس اس میں با

ے سے مغربہ بیٹیبر کر نی میٹیٹٹو کے بعد کوئی نیا نہی پیدائمیں ہوگا۔ انبات پہلے بیٹیبروں میں سے اگر کوئی زندہ اواور وہ آ ب کے ابد ممارک میں دورود آ جائے قرائس کی آمد عقد دفتم نبوت کے خلاف ند ہوگی۔

سائل الذمر احمد مدرق مدرسه فرابيه في العنوم كماليه

 انینا و بین وابیمان ہے بعد رسول اللہ مُؤَینَۃ کس اور نبی کے بوئے کا احتمال ٹیمن جو وس میں تامل کر ہے اس کو کافر مجھنا جو ں۔ (جربات محد رائٹ س ۱۹۳)

تیسری صورت کے منکر عوان فتم نبوت کے انسرنیس یالیکن ور نقیقت، فتم نبوت سکے میں ایا ایک ہیں۔ عقید دلتم الوت کوئی لفتلوں کا کھیل نمیس کہ افظ اس کی رائے تو انتظیم کر لی جائے اور نبوت کی فقیقت اور اسٹایت المام ت نے نام سے جاری رکھی جائے۔

جية البند حسرت امام شاه ولي الشمدت وجوى شرح مؤطا من لكحة جيرا

وقال النبي تَشَكَّ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لايجوز ان يسمى بعده احد بالنبي تَشَكَّه واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق المفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطاء فيما يوى فهو موجود في الاثمة بعده فذلك الزنديق وقد اتفق جمام ير المتاخرين من الحنفية والشافعية على فتل من يجرى هذا المجرى.

(السومي شرح موجاج ٢٥ ص ١٣٠)

دسترت شاہ صاحب کے اس فیصلے کا حاصل یہ ہے کہ بوقعض میر عقیدہ رکھے کہ آنخضرت مینے کے بعد کچھ اپنے افراد بھی میں امت میں بیدا بول کے جو مامور من اللہ اور معموم بول تو ایسا استفاد رکھنے والا عقیدہ نتم نبوت کا جھا آڈکل نیس ۔ فواہ زبان سے ہزار وقعہ حضور میلئے کو خاتم النبین کہتا رہے۔

بوقی صورت کے قائن اگر بید عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخضرت کھٹنے کی بعثت کے بعد اگر کوئی براہ ہی ان رہاں ہے اس کی دیا ہے۔ اس کی اپنی برائی شریعت محمد بیا سے علق ہی تھی۔ لیکن اب دہ اس برقل برائیس ہوئے ہا سے علق ہی تھی۔ لیکن اب دہ اس برقل برائیس ہوئے ہا۔ حضور اکرم شکھنے کے تالع ہو کر رہے گا تو بے شک ایسا عقیدہ رکھنے والا فتم نبوت کے اسلای معنوں کا بچرا قائل ہو کہ وہ مضور شکھنے کی آمد کا اس صورت میں قائل ہو کہ وہ مضور شکھنے کے تابع شریعت نہ رہے گا۔ تو بیصورت بھی عقیدہ ختم نبوت کے سرتے طور پر خلاف ہے۔ محمد ہے شہیر معنوت علامہ سید انور شاہ صاحب آپی فاری کی آب انتقام انعیمین المیں اس اعتماد کو بھی لوازم ہو تا ہے۔ محمد ہے شہیر معنوت علامہ سید انور شاہ صاحب آپی فاری کیا ہے۔ محمد ہے شہیر معنوت بیل کہ برانا آئے والا نبی بھی ضروری ہے کہ حضور مقائف کے تابع شریعت ہو کر رہے۔ میں کے اپنی فرم نبوت کا افراد قائم نبیس رہتا اور منہوم فتم نبوت کا افراد قائم نبیس رہتا اور منہوم فتم نبوت کا قائم ان کے اپنی فاری کی افراد قائم نبیس رہتا اور منہوم فتم نبوت کا فران کے اپنی ختم نبوت کی افراد قائم نبیس رہتا اور منہوم فتم نبوت کا فران کے اپنی جائے۔

یکی نیمی سورتوں کے قائل تطعی طور پر اسلام کے مقید وقتم نبوت کے مکر ہیں اور ہرگز ہر الل کتاب میں شائل نہیں۔ قر قان پر عنوائی اعتقاد رکھتے ہوئے زعدقہ والحاد کی راہ چلنا الل کتاب کے حتم میں آنے کا موقع ہر نہیں و بتاء کتابی وہی ہے جو قرآن اے پہلے کی کس ایسی کتاب پر ایمان رکھتا ہو جواب منسوخ ہو چکی ہے۔ ۔ انہ ابوالہ قام نتائی ہوئے کی یاتھ دیف بیان کرتے ہیں۔

المكافر ان كان معدينا بيعض الاديان و الكتب المنسوعة فهو الكتابي. ( كليت ١٥٣٠) " كافر الريخ كُن آ حاتى دين اور يهل كيكن آ حاتى كالتاك بوتو وه كتاب كا تأكل بوتو وه كتابا ہے۔" قرآ أن تزيز آخرى اور دائى كتاب بيت يو بركز منسوخ نيس۔ جس فخص كا اعتقاد اس پر صحى بوگا دوموكن دور ملم قرار يائے گا اور بوخض من كے اساى معنول إن فاط راہ يبلے گا وہ زند بق اور طحد سجھا جائے گا ، كتابى اسے سنگی صورت میں بھی نہیں تمجھا جا سَمْماً۔ کتابی صرف اس صورت میں جو مکتا ہے کہ کسی منسوع کتا ہے ہے ایمان رکھنا ہواور اس کے مصداق دس وقت سرف میہود اور نصارتی ہی ہیں۔ ملامہ شامی تصف ہیں:

الکتابی من یعتقد دینا سیماویا ای منولاً بکتاب کالیهو د و النصاری. (شامی شام سام ۱۵۰) لیس دو زنادق وطحد مین جو کتابی تعریف میس تیسی آت به این کا فاق کیا بوا جانور مسلمانوں کے لیے کھانا چرگز جائز تیس ہے۔

ابل کتاب کا ذیجے صرف ای صورت میں جائز ہے کہ دو اصلانا اہل کتاب ہوں ارتدادا نہ ہوں۔ اگر کوئی مسلمان عیسائی جو جائے تو اب اس کا ذرح کیا ہوا جانور قرحید کتابی نہیں ہوگا بنگہ ذیجہ مرتد ہوگا۔ کتابی وو ای صورت میں تھا کہ پہلے مسلمان نہ ہور۔ جو پہلے سلمان ہواور بعدازاں کمی اور دین میں منتقل ہو جائے تو خواہ وو نیا وین مسحی اور یہودی دین می کیوں نہ ہو وہ فتص ہم صورت مرتد مجھا جائے گا۔

علامه ابوالبقا وفرمات میں۔

المكافران طوا كفره بعد الإيمان فهو الموند. (كيات أن البقاء ٥٥٣٠) اور حضرت عنام ابن عابد ين شامي لكية بي-

الراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء بكلمة الكفر على اللسان بعد الايعان.

( شامي ځ ۳ س ۲۰۹ – ۲۰۰۰ )

پس مرقد ہوئے کے لیے ضروری نہیں کہ سارے اسلام کو بن انگاری ہو کئی ایک ایسے امر کا انگار جس کا اسلام کی تعلیم ہونا قطعی اور نیتی طور پر معلوم ہو۔ جیریا کہ مقیدہ شم نہا ہا تھی اور نیتی ورجہ رکھتا ہے تو اس کے اسلاک مفیوم کا انگار بھی انسان کو دائر و اسلام ہے یقینا دور کر ویتا ہے۔ ایون شرق کے لیے تو ضروری ہے کہ تمام قطعی تعلیمات اسلام کا اقرار ہو الیکن کفر اور ارتد اور کے بنے تمتع کی قید گئیں ۔ مواد یا گئید کی آفیض سالیہ جز کید آتی ہے اور کسی ایک تعلیمات اسلام کا انگار ارتداد کے این طرح ارتداد نے جال میں نے آتا ہے جس طرح کہ پورے اسلام کا انگار ارتداد تھا۔

عاصل اینکسوال مذکورہ کی کہنی نیزوں سورتیں عقید وقتم ابدے کا تعلق انکار ہیں۔ لیس ان میں سے کوئی مجمی آنائی کی نفریف کے تحت کیس آتا اور ندای ان میں سے کسی کیک کا ایدا الحامات کے لیے طال ہے۔

الاما شاق فروتے ہیں ۔

از در الرادف مناخبور کتابی می وقتی و مجنوسی و موبدد (۱۹۸۰ باشیره اتثاری هام ۱۰۰۹). مراد در آن از در آن این باز مرم فات کی طبح قرار ایر بت افن قرارت پر لانه صار کنموقه آگھے جن با "علد نعاره فاصل" والله اعزام بالصوات و علمه اتبار را اکبا فی آنل باب. ( بن بيش ۲۳۸ (۲۳۰)

خَارِدُهُمْ وَوَ فِقَ اللَّهُ حَدْ ١٤٤ وَتَعْبِر ٦٣ مِدْ

#### آ تخضرت ﷺ کے بعد دعوی نبوت کفر دار مّداد ہے

سوال ...... بمن بخض كا قول افي نبست بيه وكد بهن وايمان ادر سراه سنتم دركار بوتو وه سنطان الادنياء فاتم الولايت عليه الصلوة كه وجود و فليفه احمد زمال ناى كي بيان آكر عراط منتم كا در سته ويجعيس فض خد كردود اس كه موادي في رسيل الله يتنه كا در سته ويجعيس فض خرود اس كه معن بين مبدى و الارسال الله يتنه كا و و في بير اليان بين المين كا نبير المين كا نبير المين كا نبير المين الله يتنه المين الله يتنه المين الله المين كا المين المين المين الله المين الله المين الله المين الله المين الله المين الله المين المين المين الله المين المين المين الله المين المين المين الله المين المين

# حضور ﷺ کے منگر کا کیا تھم ہے؟

سوال ..... ایک آ دی انداتهانی پرتمل یقین رکه این ادر اس کے سر تیو کسی توشر یک بھی نیس کرتا نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دوحضور مزیجے کوئیس مانیا تو کیادہ آ دی جنسہ کاحق دار ہے؟

جواب 👑 جوانس ۽ انجيس ۾ انجيش تا انجي ڪوئيس وانا وه خدا پر ليفين کيے رکھا 🚐 .

( زَبِ بِنَ مِمَاكُلِ الإِنْ أَوْمِ عَلَى فَيْ اصْ عَلَا )

### شاتم رسول کی تو بہ مقبول ہے

سولل سے اگر کوئی مسلمان رمول اللہ پڑھنا کی شاپ وقدین میں کوئی وسے اور بعد میں چیمان دو اور تو یہ بھی۔ اگرے تو اور روئے شریعت اس کی تو یہ مقبول ہے کہ ٹیمین؟

<mark>الجواب ......</mark> جناب میااتماً ب نَدُنْهُ کی شان اقدی میں گنتائی کرنے واقع میان دوئر و اعلام سے فیارج مو امانا ہے۔ ا

قال العلامة ابن عابدينَ: اجمع المسلمون ان شائمه كافر و حكمه القال (روافق، عام عام عام عام عام عام عام عام العبد أن يا إليام ترام الليم) في هم عابد النهوم؛ تا ہم اگر شاتم رسول اینے اس فعل پر نادم ہو کر تو یہ کرے تو اس کی تو یہ مقبول ہے دورتجہ یہ ایمان کے بعد دایار والسلمان کہما جائے گا۔

قال ابو الحسن على بن الحسين اسعديَّ: من سب رسول اللَّه فانهُ موتد و يفعل به مايفعل بالموتد (التف في التاوي يُ ٣٠/١٩٣٠ إب الرَّمَّ )

قال العلامة ابن عابدينٌ: ظاهر في قبول توبته كما لا يخفي.

(منحة الخالق على البحر الرائق ح ٥ ص ٢٠٠٥ باب المعرقة) ( فروي هما يرع اس ١٣٠٩)

رسول الله ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبیہ

سوال مسلول کے مقام پر ایک شناخ کافر نے حضور اقدی مطفیٰ کی جناب میں کمنافانہ طالت شاکع کیے تھے۔
مسلولوں کے موافقہ و پر اس نے علیٰ کی ایک با قاعد و جمعیت سے معافی جاتی اور آئند و احتیاط رکھے کا ، اور فی
الحال اپنی میں منطقی و درخواست معافی کا اخبار ول میں اطان کر دینے کا دعد ہ کیا ، اس میں اکثر مسلمانوں کی رائے
اس کو منہ و آئر مینے کی ہوگئی ، اور بعض نے اختیاف کیا اور حکومت موجود و میں استفافہ دائر کرتے کی دائے دل ، اور
استفافہ رئے ناکام ہوئے کے احتمال پر بھی استفافہ ہی کو ترجیح دل، اور دلیل مید بیان کی کہ بید حق الفد کا ہے ، اس کی
معافی کا ان صرف سلطانیا اسلام کو ہے ، اس کے متعلق سوال آئے تھا، جس کا جواب حسب ذیل کھا تھیا۔

الجواب ..... معانی کی جو حقیقت صاحب شبہ نے مجھی ہے اس معنی کو بینی بعد معانی کے نا گواری نا رہنا ہے معانی ندگور نی السوال صور ۋا معافی ہے وای لیے بعض حضرات کو شہ ہو گھا کہ جن اللہ کے معاف کرنے کا کسی کرتی نہیں، ٹمر واقع میں معافیٰ نہیں، بلکہ سلح ہے، دور سکع ہے کوئی امر ماغ نہیں، ادر سلح جیسے باد شرط ہوسکتی ہے، وسی طرب شرط پر بھی ہو نکتی ہے، جیسے بیبال پہشرط مقرر کی جاتی ہے کہ آئدہ لیک حرکت نہ کرے الیتہ صلح میں شاہا یہ قید ے کے مسلمانوں کے حق میں وہ مسلحت ہواور یبال مسلحت ہونا ظاہر ہے کہ ٹی الحال اسلام کا اعزاز اور کٹر کا اذلال ہے، اور ٹی المآل ایک مشرفتیج کفری کا انسداد ہی خود معاہرہ میں بھی اور امید ہے کہ دوسرے تبحر کین میں بھی۔ ک اس انٹر کا منبچہ و کچے کر بعضے عبرت میکڑیں گے اور بعضے مسلمانوں کی رود داری ہے مُنا ٹر ہوں گے اور یہ تو قعات حکومت ہے استفاظ میں منطون بھی نہیں، ملکہ مشکوک ہیں، چنانچہ نصائے موجود اس کی شاغر ہے، مجمرا کر خدا نہ کردو استغانه میں کامیابی نه ہوئی تو اس پر جو مفاسعہ بھیٹا مرتب ہوں گے، ان کے انسداد پرمسمانوں کوکوئی کائی فذرت نہیں، ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کی جرائت بڑھ جائے گی، بلکہ تر تی کر کے کہا جاتا ہے کہ اُنر کامیال بھی ہوئی تا ظاہر ہے کہ مزائے موت کا تو احمال بھی ٹھیں،صرف قیدیا جرمان ہوسکتا ہے۔ سو بہت سے مفسد ایسے میں کہ قید و جربان کن پردا بھی نہیں کرتے ، ان کو ایک نظیر ہاتھ آ جائے گا ادر گواس سلح کے بعد بھی ایسے واقعات محمل ہیں مر مفاسد کی قات وضعف ومشکو کیت اور بکترت وشدت ومظنوتیت کا نفاوت ضرور قابل نظر و قابل مکل سنده ربایه شب كدمعاني كاحق صرف عنطان اسلام كوسيء عامه مسلمين كونبين، سوشبه مين جردليل بيان كي كن سب كديد حق الله ہے، اس کا مقتناء تو یہ ہے کہ سلطان کو بھی یہ حق شین ، کو نکہ سلطان حقوق انڈد کو معاف نییں کر سکتا، باقی اگر اس ' دلیل ہے آطع نظر کر کے زور اس معافی کوشلح قرار و ہے کہ یا معانی کی تنسیر عدم انقام فی الدنیا قرار دے کہ یا تھم نیا جائے تو اوٹی تو اس محم کے سکیے ایس ولیل کی حاجت ہے جو ملطان کے ساتھ خاص ہوء سلطان اور عامہ مسلمین میں مشترک ہو، دومرے نوہ شرایت نے بہت ہے احکام میں ضرورت کے دقت مامہ سلمین کو قائم متام سلطان کے

تضیرانا ہے، جینے نسب امام و شخیب جمعہ و نصب متولی وقف اور بہاں اس معامد کا احکام شکورہ ہے۔ زیادہ مبتم ہالشان اور ضرورت بھی ہونا خاہر ہے ملفقد ان السلطان السلم ، واللہ اعلم ۔ ۲۶ بربادی الافری - ۱۳۵ه ۱۳۵ه (الورس ماریزی کی اعداد الفتادی جسم ۱۹۷ ماریزی)

#### بلاہبہ تو ہین رسالت کے بارے میں سوال بھی تو ہین ہے

<mark>سوال .....</mark> کیا فرمائے ہیں علاءِ دین ددیں مسئلہ کہائیک پروفیس نے اپنی کلاس میں طلباء سے سوال کیا کہ کوئی تخفی حضور ہیلتے کی شان میں گستا فی کرے تو مسلمانوں کا اس مجنم سے لیا معاملہ ہو کا دریافت طلب امرید ہے کہ اس پروفیسر کے بارد میں کیا تھم ہے؟

<u>الجواب میں استخطرت میک</u> کی شان میں گھتا خانہ کلیات کئے اور آپ میکٹی فی تو زن کرنے و کتب ندمیب میں احتمار کی جو ا وشد ترین جرائم میں سے شار کیا گیا ہے اور ایسے گھٹاؤئے جرم نے اوٹکا ہے نظومت مرتب کو قبل یا بھائی گئا۔ من ا وے مکتی ہے۔ لیکن میہ خلومت کا کام ہے عوام اس کے مجاز کیں ۔ ابا اولیے وقت میں مسمانوں کا روٹمل یا ہو: چنے کہ حکومت کے جعلفہ تملہ میں مجرم کے خلاف شکامت کردیں ۔

نفش منظ معلوم کرنے کی فرض ہے مناسب طریق ہوئے وال مریافت آمرینے جس جریق نیسی الیکی والشرورے نامن سب المریق پر اس سوال کو چھیٹر ناسوء اولی ہے فرق گزاں یہ نظ واللہ اعظم یہ سیندو عبدالستار مفا اللہ عنہ: 4/3/2 ہے

ساتھ ہی نیارے کوئے کے نوجوانوں کوبھی ٹھنٹرے دل رے غور کرتا از زم ہے جو پیے فرماتے ہیں کہ علاء نگک دل ہیں ان کووسٹے الظر ف اور فراخ دل ہونا چاہیے۔ چاہے کسی تشم کا دائل ہو اس پر ناراض شاہول وغیرہ وغیرہ۔ -: سے زیر رکھتے مرفہ جرنوں کے معلوم میں مدال بھی اندیز علم سے شاہ میں اور دوران پر تعمر آیا راہم سے ناروز بال

ہنارے مزیز وحتر م نوجوانوں کو معلوم ہو کہ سوال بھی نصف علم ہے۔ تلظ سوال پر تعیبا نارائش ہونا، طبعاً خصد آنا کوئی احتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ویکھنا جائے کہ سوال کیا ہے۔ بطور مثال اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ اگر میں تیرے باپ کو کدھا کہوں تو تیرا رویہ کیا ہوگا۔ تو کیا وہ شخص ایسے سوال سے خوش ہوگا اور ایسے سائل کو عقل مند کے گا؟

تبجب ہے کہ ایک پروفیسر بسوال کرے کہ مسلمانوں کے تیفیسر کی قربین ہوتو سلمانوں کا کیاروگل ہوگا اور ایسے سوال نا سرکو اختیارات بیں شائع کرے اس پر طبیعت کو اشتعال نہ ہو۔ یہ تو کوئی انتہائی بے فیرت آ دمی ہوگا کہ اس کہ اس آت کے سوال نامہ کے سوال کوئن کر خاموش وہ جائے۔ بیفیسر مطابعہ کی شان تو بہت انتی و ارفع ہے اگر کوئی تحقی بیسوالنامہ شائع کرے کہ پاکستان میں ایک آ دمی مسٹر محمد علی جناح کوخوب ول کھول کرگالیاں دے یا اقبال مرحوم کو برا مجلا کہ تو بتا ہوگا گا اور ایسے سائل کے تو بتلاؤ اے پاکستانیو! تمہارا کیا روشل ہوگا؟ کیا بیسوالی مسلمانوں کو چڑا نے کے مترادف نہ ہوگا؟ اور ایسے سائل سرخسرآ نے گا بالیوں؟

اس کیے بیہ سوال مراسر جہالت اور ناوائی ہے۔ ہمیں تو تنجب ہوتا ہے کہ پاکستان کے کالجوں میں کیا ایسے عقل مند پروفیسر موجود میں غالبًا وہ انتہا کی طحد اور بدو بن میں جو سلمانوں کی رگب ایمان کو دکھانا چاہتے میں۔ والجواب میچے: محمد عبداللہ غفرلد مفتی خیرالمدارس شان کا الم ۲۵ ساھ (خیر الفتادی جامی ۳۲۱۔۳۳)

# کیا گشتاخ رسول کوحرامی کہد سکتے ہیں؟

جواب ...... آ مخضرت منطق کی یا کمی بھی رس ل کی گستا فی کرنا برترین کفر ہے ( نعوذ بانلہ ) گر تر آن کر یم کی اس آ اس آیت کریے میں جس محض کو انزیم " کہا گیا ہے اس کو گستا فی رسول منطق کی وجہ ہے " زیم" نیس کہ تمیار بیک یہ لیے یہ لیک واقعہ کا بیان ہے کہ وہ محض واقعہ ایسا ہی جانام اور مشکوک نسب کا تھا۔ اسٹیے اس آیت کریمہ سے یہ اصول منیس نکالا جاسکا کہ جوشش گستا فی رسول سے کفر کا او تکاب کرے اس کو احرامی" کہد بیکتے ہیں۔

( أيب كمه مل اوران كاعلى ني الس ١٥٢)

#### اجرائے نبوت کے قائل کا تھم؟

جواب ...... آپ کی بات درست ہے،"آپ کے مسائل اور ان کاحل" میں میرا نہایت مختر ساجوب شاکن اور قا، در احباب کا اصرار تھا کہ وس سنسلہ میں کوئی مفسل تحریر آئی جاہیے، چنانچہ میری ایک مفسل تحریر ، ابنامہ جینات کراچی کے" بسائر وعبر" میں شائع ہوئی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے افاوہ عام کے لیے قار نین کی خدمت میں چیئی کر دیا جائے، جومسب زیل ہے۔

"اسلمانان بندوستان کی دلی خواہش اور جاہت تھی کہ ایک ایک آزاد ریاست اور ملک میسر آ جائے جہاں سلمان آزاد ریاست اور ملک میسر آ جائے جہاں سلمان آزادی ہے قرآن و سنت کا آ کین نافذ کر سکیں اور انھیں دین اور دینی شعائر کے سلمہ بین کوئی رکاوٹ نہ ہو، چونکہ سلمانوں کا جذبہ نیک قباء اس لیے اس بیس جوان، بوڑ ہے، موام و خواس اور عالم و جائل سب برابر کے متحرک و فعال ہے۔ باتا خر لاکھوں جانوں اور عزقوں کی قربانی کے بعد سما اگست ساموں کو ایک سلم ریاست کی حیثیت سے پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ قیام پاکستان کا مقصد اسلامی نظام حکومت بھی حکومت البید کیا تیام بودر کرایا گیا تھا۔ جس کا عنوان تھا جن کے آبرا اُلہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں تھا جس کے آبرا اُلہ میں میں میں کے تیا اُلہ میں میں میں میں میں میں میں جن کے مور میں آگے۔ اُلہ میں جن کے مور میں اُلہ کے تیا ہے۔ اُلہ میں جن کے بعد ہندوستان کی مدود میں آگا ہے۔ وہ میں اُلہ کے تیا ہے تیار میں جن کے مور میں اُلہ کی مدود میں آگے۔ تیا ہے تیار میں جن کے قیام میں جن کے مور میں آگے۔ کے دور میں اُلہ کی مدود میں آگا ہے۔ اُلہ کی میں جن کے مور میں اُلہ کو اُلہ کی مور میں آگے۔ کے دور میں اُلہ کی دور میں آگے۔ کے مور میں اُلہ کے تیاں کے قیام میں جن کے مور مین کے مور میں آگے۔ کے دور میں آگے۔ کی دور میں کی دور میں اُلہ کے تیاں کے تیاں کے تیا ہے۔ کی دور میں آگے۔ کی دور میں کی دور میں اُلہ کی دور میں کیا کی دور میں کی دور

اے بیا آرزو کہ فاک شدہ مرض ہوستا کیا جیں جوں دوا کی

ے مسداق، آج نصف صدی ہے زاوہ فرمہ گزرنے کے بادجرو بھی باکتانی مسلمانوں کو اسلامی نظام حکومت

تصيب تمن موار الالقدوانا اليدراجعون ر

النا پاکستان روز بروز مسائد نان بنآج؛ کیو، اس میں ندہی، سیاسی، روحانی غرض برطرح کے فتنے پیدا ہو۔ سے گئے دائیک طرف اگر انگلینڈ کس مرقد رشدن کا فتار روانی جواء تو دوسری طرف پاکستان میں بوسف کذاب نام کا ایک بدباطن وقوئی نبوت کے رمیدان میں آئیں۔ اس طرف جوانی بدبالی ایک وقری ندمب انجاد ہوا جس نے وہاں کعبد اور جج جاری کیا۔ میبال رافضیت اور فارجیت نے بھی جر برزے نکا لے، میبال شرک و جدعات والیا بھی جی بین اور طبلہ سازتی والے بھی ۔ اس ملک میں ایک گو ہرشای نام کا ملعون بھی ہے جن سے مریدوں کو جاند میں اس کی تصویر نظر آئی ہے۔ اس میں ایک گو ہرشای کی شعبیہ دکھائی وہی ہے۔ اس میں ایک بین ایک بین ایک بین ایک ہورعات کو تار تار کر بھی ہے۔ اس میں ایک بین کو برخت عاصمہ جبا تگیر بھی ہے جو تعذفا مقوق انسانیت کی آئر میں کئی لڑکیوں کی جاد عفت کو تار تار کر بھی ہے۔ یہ

ادی طرح اس کمک میں'' جماعت انسلسین'' نامی ایک جماعت بھی ہے جو بوری است کی تیمیل وتھیق کرتی ہے۔ یہاں واکٹر مسعود کی اوار دہمی ہے جواپیے طاوہ کئی کومسلمان مانے کے لیے تیار نہیں، یہاں علام احمہ مروم کی ڈریت بھی ہے جو امت کو ذخیر و احادیث ہے بدلل کر کے اپنے پیچھے لگانا عابق ہے اور ان سے سے آ گئے اور بہت آ کے ایک تیا فقد اور تی جماعت ہے جس کے تائے ہائے اگر چہ تلام احمد پرویز ہے مطع جس مگر وہ کئی اعتبار سے غلام احمد پرویز کو چھپے تیموڑ گئی ہے ، نظام احمد پرویز نے امست کو اُحاد بیٹ سے برگشتہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، ہاں اُلیتِ اس نے چند آ بات قرآ کی پر مہی ؟ پی تادیلات باطلبہ کا بیشہ جاایا تھا، مگر اس نتی جماعت مور شے فتنہ کے سربراہ محد شخ نامی شخص نے تقریباً بورے اسلامی مقائد کی عمادت کومنہدم کرنے کا تہیہ کرالیا ہے، چنانچہ ووتؤراؤ، زبوره أفیل اور دوسرے سحف آسائی کے وجود اور حضور ملط کی دوسرے انبیا ، پر نصیات و برتری اور انبیاء کرام کے مادی وجود کا منکر ہے، یکند و پھی اصل ہیں تو مرزا غلام احمد قادیاتی کی طرح مدمی نبوت سنید مکروہ مرزا غذام احمد قادیاتی کی ناکام منکست عملی کو د بران نهیل جا بتا میونک ده مرزا نلام احمد قادیاتی کی طرح براه راست زوت اور عقید کا اجراء وجی کا وعویٰ کر کے قرآن و سنت اور علیٰ ماست کے فلنجہ میں نہیں آیا جا بتا، بیاتو وہ بھی جانتا ہے ک وی بوت بند ہو چک ہے، اور جو مخص آنخصرت منافقہ کے بعد اپنے لیے اجراء وی کا وقوی کریے دو دحال و کنداب اور واجب التمل ہے۔ اس لیے بمدیع نامی اس مخص نے اس کا عنوان بدل کر یہ کہا کہ: "جو مخص جس وقت قرآ ن پڑ متا ہے اس پراس وفقت قرآن کا وہ حصہ بازل ہو رہا ہوتا ہے اور جہاں قرآن مجید میں' قل' کہا گیا ہے وہ اس انسان ہی کے کیلے کہا جا رہا ہے، یوں وہ ہر محض کو نزول وہی کا مصداق نبا کر اپنے لیے نزول وہی اور اجراء نبوت کے معاملہ کونوگوں کی تظروں میں بلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنا خچہ وہ اس کو بول مجمی تعبیر کرتا ہے کہ:

''ا تبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا تے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور میں بھی یہی کام انجام وے رہا ہوں''

نعوڈ بائٹ سنصب نبوت کو اس قدر خفیف اور بلکا کر کے ٹیش کرنا اور یہ بزاکت کرنا کہ یس بھی وہی کام کر رہا ہوں جو (نعوڈ بائٹہ) انہیا مکردم کیا کرتے جیں ۔ کیا یہ دعویٰ نبوت اور منصب نبوت پر فائز ہوئے کی ناپاک کوشش نہیں؟

لوگوں کی نفسیات بھی جیب ہے، اگر وہ ماننے ہر آئمیں تو ایک ایسافخض جو کسی انتہار ہے قابل اعماد مہیں، جس کی شکل و شباہت مسلمالوں جبی نہیں، جس کا رہن مین کسی طرت اسلاف سے میل نہیں کھا تا، اہلیس مغرب کی فقال اس کا شعار ہے، اسوہ بونی چھٹھ سنتہ اسے ذرہ بحرسنا سیت نہیں، اس کی حیال ڈھال، رفقار و گفتار ی رہایں و پوشاک سے کوئی انداز ونہیں لگا سکن کر میخض اسمان بھی ہے کہ نہیں؟ مجرطرہ یہ کرہ واضوص صریحہ کا انگر ہے الارج و بلات فاسدہ کے قریعیہ اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام باور کرائے میں مرز اغلام احمد قادیانی کے کان کا فاہم خاسفة اجراء نبوت کا شصرف وہ قائل ہے بلکہ اس کا دائل اور مثاویہ۔

و و تمام آسانی کمایوں کا بیکسر منظر ہے ، و دانمیا ، کے بادی وجود کا فاکل نمیں ، آنخضرت میلائے نے روحانی وجود کی جمول مجلیوں کے گورکھ دھندول سے آپ تولائے کی نبوت و رسالت اور مادی وجود کا انکاری ہے ، ننمیا ، بنی وسرائیل میں سے حضرت مولی الطبیع کو آنخضرت تانیکا کہ ترتیج ویتا ہے۔

ڈ فیر کا حادیث کومن گفترت کہاتیاں کہد کر نا تخابل اعتباد گر دانتا ہے، غرضیکد عقا کد اسلام کے ایک ایک جز کا انکار کر کے ایک نیا وین ویڈ ہب جیش کرتا ہے، اور لوگ جیں کہ اس کی عقیدت واطاعت کا دم مجر تے جی، اور اس کو اپنا چیثوا اور راہ نما ماتنے جیں۔

اس کے برنکس دوسری جانب اللہ کا قرآن ہے، نصوص صریحہ اور احادیث نبون میکانٹے کا ذخیرہ ہے، آنخضرت میکانٹے کا اسوۂ حسنہ اور حضرات صحابہ کرائم کی سیرت و کردار کی شاہراہ ہے، اور اجماع است ہے، جو پکار بکار کر انسانوں کی ہواہیت و راہنمائی کے نطوط متعین کرتے ہیں، نگر ان ازنی محروموں کے لیے بیرسب کچھ نا قابل اجماد ہے۔

سن قدر لائن شرم ہے کہ بیر مال نصیب، ہی اکرم پیکٹے کی اطاعت وقر مال برداری کی بجائے اسپنے ہے۔ کے میں اس فحد و ہے دین کی غلامی کا پنہ بجائے اور اس کی است کہنائے میں النزاء محسوس کرتے ہیں۔ حیف ہے۔ اس مقل و دانش اور دین و غذہب برجس کی بنیاد الحاد و زندقہ پر جو، جس میں قرآن و سنت کی بجائے آیہ جاش مطلق کے تفریہ نظریات و مقائمہ کو درجہ استفاد حاصل ہو۔ جج ہے کہ جب اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو مقل و زرہ جمین لیتے ہیں، جموع کی کم تیزختم ہو جاتی ہے اور جارت کی تو تی ساب ہو جاتی ہے۔

گزشته ایک عرصہ ہے اس متم کی شکایات سنے ہیں آ رہی تھیں کہ سید ہے ساورہے سلمان اس نقنے کا شکار ہور ہے ہیں، چنانچہ اس سلملہ علی کچھ فکھنے کا خیال ہوا تو آیک صاحب راقم الحروف اور دارالعلوم آرا جی کے فاول کی کا بی لاے اور قربائش کی کہ اس فتنہ کے خلاف آ داز افغانی جے اس لیے کہ حکومت اور انتظامیہ اس فتنہ کی روک تھام کے لیے نہایت ہے جس اور غیر ہجیدہ ہے۔ جب بین زوز ہروز ہر ہر رہا ہے۔ س قدر لائق النوی ہے کہ اگر کوئی فینمی بانی باکستان یا موجودہ وزیراعظم کی شان ہیں گہتا تی کا مرتکب ہو جائے تو حکومت کی بوری مشیری حرکت ہیں آ جاتی ہیں بہاں قرآن وسنت، وین مثین اور حضرات انبیا ، ادر ان کی نبوت کا انکار کیا جاتا ہے ، ان کی شان میں آر با کلمات کے جائے ہیں، محر حکومت کس ہے مرتبیں موتی داور انتظامیہ کے کان پر جون تک نبیس رینگی۔ میں ناز یا کلمات کے جائے ہیں، محر حکومت کس سے میں نبیس موتی داور انتظامیہ کے کان پر جون تک نبیس رینگی۔ (آپ کے ممائی اور ان کا حل جائے ہیں موتی دور ور 100 میں انتہ کے جائے ہیں، محر حکومت کس سے میں نبیس موتی داور انتظامیہ کے کان پر جون تک نبیس رینگی۔

# بان بنج وبح

# موجبات كفر وجوه كفر

ضرور یات دین جن کا انگار کفر ہے

آئ کال کفر سازی کا بازار نوب می مسلمان فرقے ایک دوسرے کی تکفیر میں نہایت سید احتیافی سے کام لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تکفیر کو اظہار حق قرار ویتے ہیں، اپنے آپ کو بھادر اور حق کو گروائے ہیں۔ جس کا نتیجہ بید لگانا ہے کہ نی پودخصوصیت سے کا کئی اور بو نیورٹی کے طلباء اور دیگر جدید تہذیب سے آ راستہ مسلمان ان سے شخر ہو کر انجاد و زخلته، مرزائیت و پرویزیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم اس بارے میں بچھ پریشان ہیں۔ اس لیے خیال آیا کہ اسپ ان اکا ہر کی طرف رجوع کیا جائے جن کے علم و اخلاص پر ہمیں اعتباد ہے۔ لہذا ہم آپ سے سامنے "ضروریات وین" کی فہرست بیش کرنا جا ہے ہیں۔ اس کی تصدیق اور قابل اصلاح چیزوں کی اصلاح کے سامنے "ضروریات وین" کی فہرست بیش کرنا جا ہے ہیں۔ اس کی تصدیق اور قابل اصلاح چیزوں کی اصلاح کے سامنے "میں۔ اور قابل اصلاح کیزوں کے بارے میں استفساد کرتے ہیں کرآیا یہ بھی مفروریات وین میں سے اصلاح کے آپ میں دورائیس بھی مداریا ایمان و کفر قرار ویا جا سکتا ہے یا نہیں؟

ضرور بیات دین \_ توحید باری تعالی، انبیاه علیم السلام کا بشر دونا، کتب البید منزل من الله بین، حیاسته می انتخاه، مزول منتج انتشاهی جنب و دوزخ وغیرو

اب ہم ان چیزوں کو آپ کی خدمت علی چیش کرتے ہیں جن سے متعلق ہمیں دریافت کرنا ہے کہ آیا ہے مجی الی چیزیں جن کا انکار باعث کفر ہے؟

ٹانی الذکر امور کے بارے میں باحوالہ تحریر فرما کیں کہ آیا یہ بھی ضرور بات وین میں یانہیں؟ نیز آ کین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مدر کے حلف اٹھاتے وقت اقرار کے الفاظ ورج ذیل ہیں، اس بارے میں فرما کیں کہانتے اقرار سے اے مسلمان کہا تکتے ہیں یا بقیہ ضروریاہے وین کی وضاحت بھی ضروری ہے؟

"میں سم کھاتا ہوں کہ جی مسلمان ہوں اور خدا پر بیرا یقین کال ہے اور اس کی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ آخری ہی جمد عظیم میں جن کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن پر، رسول کی سنت حدیث پر، قرآن پاک کے احکامات پر۔" (آئین اسلائی جہدید پاکتان میں ۱۳۴۲)

منتقى (موانة) عبدالجيد (صاحب)

ييخ الحديث وصدر مدرك باب العلوم كبرور إيا، ملمان

الجولب ..... حضروریات و آین کا افکار کفریت اور متفر کا جویل کرنا معتبرتیبل به یدونوں امرمسمیه جی به ایل جار پر بوری امت مسلمه کا اجماع جو چکا ہے کہ مرزائی کافر جیرار ای ظرن پر دیر بول کا کفر وار تداویجی مسلمه ہے۔

ضرور بات وین کی جوفیرست آب ہے گئی آفر بائی ہے باستٹناء چند باقی سمجھ ہے۔ان ضروریات وین کی تفصیل جن کا انکار تخر ہے ان کے لیے معیار کیا ہے؟ بند و اس سدند میں دو کتابوں کے نام چیش کرتا ہے۔ انیک عرائی ہے۔

"اكفاد للملحدين في شي من ضرو ديات الدين" دوسري ارده تين ہے۔" ديمان و كفر" منطق حفرت منتي توشقيع صاحب (طرح) اس كا مطالعه فرما يا جائے۔

بہر حال علما و کرام کا مل کر قیصلۂ کرنا مناسب ہے اور خود ہم اس کی جراُت مناسب خیال نہیں کرتے ۔ کیونکہ تکفیر مسلمین کے مشکد میں جارے اکابر نے احتیاط برتی ہے۔

باتی صدر کے حالف اٹھانے کے لیے جو اٹھا تا ذکر کیے گئے ہیں وہ جامع مانع ہونے کی وجہ سے اہمانی زیمان کے لیے کافی ہیں۔ کھود وکر یہ کے بعد تو بہت کم لوگ موس نظیم کے۔ ایمان کے لیے اجمالی ایمان بھی کافی ہے۔۔

محرعبدالله عفا الله عنه المفتى خيرالمدارس متبان : ٣٩٣.٣٨ الط

الجراب فيجح: بنده وبدالمتارعة التدعنه: نائب منتي السريد - منت

بالجواب حق. يغه ومحمد اسحاق غفرل: نائب منتى ﴿ فِيرِ النتادي ج ام ٢٠٠٥ : ٢٠٠)

کافر کی قتمیں اور مرزائیوں کو کیوں اقلیت قرار دیا گیا

> دہ جیجوہ ہمارہ جس کا ہے نور سارہ نام اس کا ہے محمد دلیر میرا دی ہے

(ورخین اردوس ۷۷)

بعد از ندا بعشق محم مخمرم گر کفر این بود بخدا خت کافرم

(ورمثین فاری س ۸۱)

م مسلماتیم یا نصل ضدا مصطف مادا ایام و چیشوه

( درمثین فاری من ۱۹۴۳)

بحث او في الرحل في الإنام بر تبوت را برد تر الخشام

(ورثیمی نی سی سی ۱۹۳)

ہم تو رکھتے میں مسائس کا دین دل سے بیں غدام الم المرسین

(مرکن روون ۱۳)

ٹر ہمیں دیے ابو کافر کا خطاب کیوں نہیں آن شمیں خواب بنراپ

( ورثين اردونس ۳۰۰)

اس لیے اوہوری مرزائی مرزا تاویائی کو بی تعین مانے بکد سنیوں کے چیچے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لبذا فرمایا جائے کہ کیا دید ہے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی اورا اگر باری باری وہائی شیعہ کو اقلیت قرار ویا گیا نؤ کون مسلمان کرےگا۔

وأساكل محمدانورة فيسرمسكم كمرشل بيتك وفكاه كالوفى براسته يدعنكع جبلم

<u>ال</u>جواب.... بغۇن الغلام الوغات.

تا نون شریعت کے مطابق کا فر دونتم کے جین ان (۱) ۔ اکا فرعندائنڈ (۲) ۔ کا فرعندائٹر ایت با وو الوُب جومن الشريع ہے كافر شين گر عنداللَّه كافر جيں۔ جيسے بعض شيعہ، چكڑ الوى اور ابل قرآن وغيرو ان سے متعلق شریزت کا نظم اور قانون ودسرے کنار کے قوانین اور احکام ہے منگف ہیں اور مندرجہ زمیل چند قوانین کی رہا ہے ان پر شری فغ نے کی نوعیت کچھ اس طرح ہوگ ۔ (1) 🕟 شرعاً ان کو اچنہ می طور پر کافرنہیں کہا جا سکتا بلکہ برمحنس کی علیحد د تا محده اغرار وی کی محتیق موگ (۲) . شری طور ان کوتو می کافرنیس کها جا سکتا۔ بلکہ بعد محتیق اگر سمی وات سے الغر تابت ہوتو ان کو انفرادی طور پر کافر کہا جائے گا۔ نہ کداجتا گی نہ (۳) 🕟 یکی دجہ ہے کدان کوکسی بھی دارالاملام میں اقلیت قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اقلیت صرف اجمائی اور توی کافروں کے لیے ہوتی ہے۔ (۴) - اس اتم ے کا فرائے ہر لفظ پر شری طور پر مفتی اسلام خوب غور وفکر اور علمی تحقیق کرے گا۔ آگر ایسے فخص کے برائے ہوئے لفظ يركونى بيلو اسلام كانبيس فكتاب برطرف سي كفرين بيت بوء سيدحب اس ك لي الفرادى طور برفتوى الفر جاری کیا جائے گا۔ مثنا) ایک مخفس اسپنے آ ب کوشیعہ یا و بانی یا چکز الوی یابرویزی کہتا ہے تو اس وقت بالفظ کہنے ہیے ہی ہیں کو کافرنبیں کہا جائے گا۔ بلکہ اس کے عقا کد اس کے منہ سے سنے جا کیل گے اور کھر وہ عقا کہ اگر شرفی طور پر صرف کفری فایت ہوتو اس کوشرعا کافر کہد دیا جائے گا۔ دین اسلام کے تمام فرقوں کا بھی تھم ہے۔ اس لیے برشیعہ یا دیکر فرقعاے باطلہ کو اجمائل طور پر کا قرنیس کہا جا سکنا۔ بخاوف دیگر کفار کے کہ وہ لوگ شرقی کافرین شرق کا فراجنا کی اور قومی کافر ہوتا ہے۔ ایسے کافرول کے مقائد اور الفاظ کی میش یا تنتیش نہیں کی جاسکتی۔ یہ قرمیت کے کان سے کافر ہیں۔ مثلاً ایک مخص اپنے آپ کو ہندہ مکی میسائی یا یہودی کہتا ہے تو اس اقرار سے ہی ایسا پر تفریح فتوک جاری کر دیا جائے گا۔ وہال تفظی جھان بین تد ہوگ۔ چنا نجہ فاوی عالمگیری جند دوم ص ١٤٩ ير بيد منسبق فَانَ أَمَا مُلْحِدُ يَكُفُرُ ( رُرَيهِ ). ...مسلمان نے كہا مي لهد بول اتفا كتے بي كافر بو بائے گا۔ ايس كفاركو اقليت قرار ويا جاتا ہے۔ ہر دو گفریش مندرجہ ذیل تین بنیادی اصول ہیں۔

(۱) بوت (۲) کتاب (۳) شریعت

#### قادياني كفريات

مسئله ۱۳۷۷ ۱۸۴ ۱۳۰۰ مرسله عبدالواحد خال صاحب مسلم جميني اسلام بوره معرفت عبدالطفيف بينه ماستر ميونيل ارد و اسکول ۶۰ ریخ انا دل ۱۳۳۵ء -

- (۱) 💎 قادیا نیول سے کس طرح کس بیرایہ میں بحث کی جائے ، یعنی ان کی قرویہ کے بھاری ذرائع کیا ہیں؟
  - (٢) كيا حديثون كـ انكار ك انسان كافر موسكما هيه؟ اگر بان تو كن حديثون كـ انكار ك

الجواب .... (۱) ...سب سے جماری فراجہ اس کے رقا کا اقال اقال کلمات کفر پر گرفت ہے جو اس کی تصافیف جس برساتی حشرات کی طرح البے کہلے بھر رہے ہیں، انبیاء علیم الصافرة والسلام کی تو تینیں میسی علیہ الصافوة والسلام کو کالیاں۔ (ضیر آب م تعم س سخوات نا سا ۱۹۹۱)

ان کی ماں طیب طاہرہ پر طعن، دور ہر کہنا کہ ہودی ہے جو اعتراض بینی اور ان کی ماں پر ہیں ان کا جواب نہیں اور یہ کہ نوب نہیں ہو کی دلیل قائم ہیں بلکہ عدم نبوت پر دلیل قائم ہے۔ (الجاز اجری میں اخرائن نے ۱۹ میں ۱۳۰ سے سات کر قرآن نے ان کو انبیاء میں مجانے ہوں ہو صاف کر دینا کہ وہ نی نبیل ہو سکتے ، جواب نسن علیہ الصفوٰۃ والسلام سے صراحۃ انکار، اور یہ کہنا کہ دو مسمریزم سے یہ بھی کیا کرتے ہے۔ (دول توہم ناشیدہ مع توان ن جمید آیات الصفوٰۃ والسلام سے صراحۃ انکار، اور یہ کہنا کہ دو مسمریزم سے یہ بھی کیا کرتے ہے۔ (دول توہم ناشیدہ معنی اس میں ان باتوں تو مکروہ ما منات ہو ایسی سے کم نہوتا، تو وہ روش جوزے بین کو قرآن جمید آیات میں ہوئات قرار بار ہوں کو تا میں جمید آیات مربیم میں ان باتوں تو مکروہ ما منات ہوں اس کے درکو چھوڑ واس سے بہتر المام احمد ہے۔ (دول میں سے بہتر المام کی بیشکوئی غلط ہوئی اور یہ کہنا کہ اسٹی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جار موری اللہ میں معاذ اللہ زائے تھیں اور یہ کہنا کہ شیلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جار دول بان معاذ اللہ زائے تھیں اور یہ کہنا کی بیدائش ہے۔

( شیر انجام آخم می میزوئن ن ادمی اومی ) اسپیز آپ کو نج آسی از کام از کار آنا کرناه اینی برائی بونی کتاب کو کلام الی کهنا۔ (خطبه البامیہ ش اع قزائن ن 11س اع) اور یہ کر آئیے کر بھر میشو 1 ہوسوئی باتی من بعدی استہد احتہد (ان رسوئی کی بشارت شاخ اوا چوجبر ہے۔ بعد تشریف لاکمیں کے ان کانام اشریب کے اس مراد بول ۔ (ازنز اوہام ص 12 تزائن ن 12 م ص 21 م) اور یہ کہ مجھ پراتر ایسے اما انو لناہ بالقادیان و بالحق نول (ہم نے ایسے قادیان ٹی اور حق کے ساتھ نازل کیار) (حقیقہ اوی ص ۸۸ فزائن ن 27 ص 41) اور دوسرا بھاری ڈریو اس فیسٹ کی چیٹکہ آئوں کا جموز پڑی جس میں بہت چیکنے ، وش حرفوں سے لکھنے کے قابل دو دار قولیان

الیے اس کے بیٹے کا جس کی نسبت کہا تھا وانبیا و کا جانہ ہیدا ہوگا اور یا دشاہ اس کے کیٹرون ہے ہر سک لیس کے مگر شان اٹنی کہ چوں وم برداشتم مادہ برآ یہ (جسب بیس نے دم افغا کر ایکھا تو مادو ہایا۔) بیٹی ہیدا اول ۔ اس کے اوپر کیا کہ وقی کے سیجھتے بیس تلطی ہوئی اب کی جو ہوگا وہ انبیاء کا جاتہ ہوگا۔ بیٹی، بیٹے ہمیشہ پیما اور تے ہیں اب کے اوا میٹائٹر چندروز ہی کر مرکبا، بادشاہ کیا کی بیٹائ نے بھی اس کے کیٹروں سے برکت نہ لی۔

دوسری ایست بوی بھاری ویٹھوٹی آسائی جردہ کی اپنی پچازاد بھائی احمد بیک کولکھ کر بھیجا کہ اپنی بیٹی شہری ہیں ہے۔

میرے نکاح میں وے وے میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر پہلے مع دائلی بھر دھمکیاں ویں پھر کہا کہ دھی آگی کی دو ہو جھاکھ ہم نے جرا نکاح اس نے کر دیا، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر قو دسری جگہ کرے گا تو احائی یا تھیں ہیں کے اندر میں کا قوہر سر جائے گا۔ گر اس خدا کے بندے نے آیے تیس کی، مطان ان مجہ خال سے نکاح کر دیا، وہ آسائی نکان دھرا ہی رہا، نہ دہ شور سر مراہ کے اس خوال سے بو پھی اور یہ جل دیے دفوض اس کے کفر و گذب مدشان سے بو پھی اور یہ جل دیے دفوض اس کے کفر و گذب مدشان سے باہر جی کہاں تک گئے ہو گیں، اور اس کے بوا خواد ان باتواں کو ٹانے بیں، اور بحث کریں گئے تو کا بیس کی سیسی بین بیا ہو ہے۔

میسی بین بیا ہے وہ ان کفروں کے سامنے ان مباحث کا کیا ذکر ، فرض کیجے کہ میلی ایک بیس یا سعدوں یہ ان کی میں بی بول بھی کہ مہدی وہینی ایک بیس کی میں بی بول بھی کہ دو سے ان کی معرفی ایک بیس کے انتوان فرایا میں بی بول بھی کہ مہدی وہینی ایک بیس، پھر اس سے وہ تیرے کفر کیوکر میں گئے گا کہ بیس می جہرفیس اٹھ کے کہ فرض کیجے کہ مہدی وہینی ایک بیس، پھر اس سے وہ تیرے کفر کیوکر میں گئے گئی کہ میں بھر اس سے انتوان کو کہتا ہوں بھی بھی ہوں ہم کہتے ہیں تو کافرہ اس کا فیصلہ ہون جاند والا بھیا، قوسائی جو دو ہے تیری تخفیر و کھیں انہا ہو کافرہ اس کے جاند والا بھیا، قوسائی جو دو ہے تیری تخفیر و کھیں انہا ہیں۔ کے جاند والا بھیا، قوسائی جو دو ہے تیری تخفیر و کھیں کہ نے کہ کو کہ کی کہتا ہے۔ کو کافرہ اس کی کہتے ہیں گئی ہیں۔

ر ۲) کی مدیث متوافر کے انکار پر تکفیر کی جاتی ہے خواہ متوافر باللفظ ہو یا متوافر المعنی ، اور حدیث تشہرا کر جو کوئی استخفاف کرے تو بیامطالقا کفر ہے اگر چہ حدیث احاد بلکے ضعیف بلکہ ٹی اواقع اس ہے بھی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ اسم سے ( تاویٰ رضویے جامع 24 مردی

### كافر بودن بيروان مرزاغلام احمه قاوياني

<u>سوال ....</u> کیا فرماتے میں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مرزا غلام احمد قادیاتی کے میرد کافر میں یا نہیں۔ (۲)... کیا کمی مسلمان کوخل ہے کہ ان کومسجد میں جانے اور نماز پڑھنے سے رو کے۔ بیشو او تو جو وا

جواب .... خود مرزا کے بتاءاسلام کے قائل ہوئے گیا تو اس کے اقوال دیکھنے کے بعد پھی گئی ٹیس، چنانچے خود مرزا کے رسائل اور اس کے رد کے رسائل میں وہ اقوال بکٹرت موجود میں جن میں تاویل کرنا ایسا بی ہے جیسے بت پرتن کو اس تاویل سے کفرند کہا جائے کہ تو حید وجودی کی بناہ پر سافتی غیر خدا کا عابد ٹیس اب رہ گئے اس کے پیرو تو قادیائی پارٹی تو ان اقوال کو باتا تل مائے میں ان پر بھی تھم بالاسلام کی بچھ تھے آئش ٹیس۔ باقی لا توری پارٹی قادیانی تھی غیرمسلم کی سند ہے مسلمان نہیں ہو سکتے

استفتاء فمبر١٩٥٣، تكرم ومحترم حضرت موادنا مفتى سيّد عبدالرحيم الانچورى صاحب، دامت بركاتِم، ولسلام. عليكم ورحت الله و بركاية بـ

جنوبی افرایتدا کے میسائی ملک ہے، یہاں کی عدالت میں اسلامی قانون کا کوئی لحاظ نیس اسک خانص غیر اسلامی عدالت میں ایک مرزائی احمدی نے یہ دموی وائر کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دوسرے مسلمان ان کو کافر و مرقد کہتے میں اورا بی مساجد میں مباوت نہیں کرتے دیتے لہٰذا اس نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ:

(۱) ..... یه غیرمسلم حج اس مرزائی احمدی کومسلمان بونے کافظعی فیصلہ دے۔

(۲) ۔ یہ غیرمسٹم بیج اس مرزال دحمدی کو اسلامی مفوق دلوائے تا کہ دومسلمانوں کی مبجد میں عبادت کر سکے اور مسلمانوں کی تبریزان میں مدفون بھی ہو سکے۔

عدالت نے مسلمانوں کو طلب کیا کہ عدالت میں حاضر ہو کراہنے واٹکل بیش کریں کہ دو مرزائی احمدی کو کیوں مسلمان قرارنہیں دیتے ، اور مرزائی احمدی بھی آ کراہنے ولائل بیش کرے کہ وہ کس بنا پرمسلمان ہونے کا دمونی کرتا ہے۔

یے غیرسلم یبودی یا عیسائی ج دلاک سننے سے بعد قیصلہ کرے گا کہ وہ مرزائی احمی مسلمان ہے یا نہیں؟ ر

آب جوا ہے طلب امریہ ہے کہ: م

1 .... عَالِم احمد قاد ياني اوروس كے تبعين وائر و اسلام على واقعل ميں يا تهيں؟

۳۰۰۰ اسلامی حقوق ان کو هامنگ جین یانبیس؟

٣ - كيا نيرمسلم جج اس بات كي اوليت ركفنا ہے كه و مرزائي قاد بانيوں كے مسلمان ہونے كا فيصله ديد؟

ے سے مسلمانوں کی جماعت کے لیے شرعا کی یہ جائز ہے کہ وہ ایسے مقدمہ میں حاضر ہو کر ایک غیر مسلم عیسائی یا میودی جج کو یہ موقع دے کہ وہ مسلمانوں کے خالص وینی واعتقادی معاملہ میں فیصلہ کرے، براہ کرم مدل جواب تحریر فرما کر کرم فرمائیں۔ بینوا توجووں

الجواب من حامدًا و مصلیا و مسلما و بالله التوفیق. مرزا غلام احر قادیاتی کے ساتھ المستت دالجماعت کا اختلاف اصولی اختلاف بیدی دالجماعت کا اختلاف اصولی اختلاف بیدی وراجتهادی اختلاف نمیس ہے کہ اسے نظر انداز کیا جاسکہ بودی امت اسلام کا منتقد عقیدہ ہے کہ حضور اگرم میں آ فری ٹی جس، نبوت کا سلسا آ سرختم ہوگا ہے آ سے میں ا

کے بعد کوئی ہی مہوت نے ہوگا اور بی مقیدہ قرآن مدیت ہے ایے اسم اللہ طریقہ پر فارت ہے کہ اس ہیں ذرہ برابر شک و شبہ کی گجائش نہیں ہے۔ قرآن جید میں آپ بیٹی کو خاتم النیمین کہا گیا ہے اور خود آپ بیٹی نے اسپنے معتقق ارشاد فرمایا ہے کہ سلسلہ نبوت جھے پر ختم کر دیا گیا ہے ہیں خاتم النیمین ہوں اور اب میرے بعد کوئی نیا ہی معتقق ارشاد فرمایا ہے کہ سلسلہ نبوت جھے پر ختم کر دیا گیا ہے میں خاتم النیمین آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ بیٹی کے بعد صدیق آئیز کے زبانہ ظاہفت ہے لے کر آن تھے۔ بوری المت کا اس پر زجمان ہے کہ جس طرح تو حید و رسالت تیامت و آخرت اور قرآن سے کلام اللہ ہونے کا مشر مجھاند نماز دروزو، ذکو قراور تی کا مشر مسلمان نہیں ہو آئی ای اس طرح رسول اللہ بیٹی کے بعد نبوت کا دمون کرنے والا بھی کسی حال میں مسلمان نہیں ہو سکتا ، ایسا محض کذاب ہے لمعون ہے۔ دائرہ اسلام سے قطعا خارج ہے اسلام سے خارج اور مرتم قرار دیا جاسک گا۔

امت کی بوری تاریخ میں تمان یکی ہوتا رہا ہے مثاناً سب سے پہلے حضرت ابو بمرحمد این رضی اللہ عند اور تمام سے بہلے حضرت ابو بمرحمد این رضی اللہ عند اور تمام سی بہر کرام رضوان اللہ علیت اجمعین نے مدتی نبوت مسین کذاب اور اس کے مائنے والوں کے متعلق ہی فیصلہ صاور قرمایا تھا، حالا تکد یہ بات محقق ہے کہ دولوگ تو سید ورسالت کے قائل تھے ان کے بہاں افران مجمی ہوتی تھی اور افران میں اسٹید ان محمد اوسول الله بھی کہا جاتا تھا، جمتم نبوت سے متعلق یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔

لکین غلام احمد قادیانی نے اس بنی دی ادر اجما کی عقیدہ سے بخادت کی ہے ادر اپنے لیے ایسے الفاظ کے ساتھ نبوت کا دموئی کیا ہے کہ اس میں کس طرح کی کوئی تاویل اور توجیہ کی تنج کش نبیس ہے اور اس کے معتقدین اس کو دیگر انبیاء عیم الصلاۃ والسلام کے مثل '' بی '' کہتے ہیں، اور اس غلط عقیدہ پر این کو بے حد اصراد بھی ہے۔ مرزا نلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیرالدین محمود نے حقیقہ اللہ قالیک کتاب شائع کی تھی جس کا موضوع می مرزا خلام احمد قادیانی کی نبوت کے دلال خود مرزا خلام احمد قادیانی کی تبوت کے دلال خود مرزا خلام احمد قادیانی کی کتابوں سے بیش کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ مرزا خلام احمد قادیاتی نے دینے لیے سیحیت اور مبدویت کا آئی کثرت کی کتابوں سے بیش کی ہوئی ہے گئے ہیں، اس کے علاوہ مرزا خلام احمد قادیاتی نے دینے لیے سیحیت اور مبدویت کا آئی کثرت سے دموئی کیا ہے کہ اس کا انگار یا اس کی تاویل نام میں ہو اور ایس کی تاویل نام میں ان کی مبت خت تو تین کی ہے اور مبت سے مقامات پر خود کو انہیا، علیم الصلوۃ والسلام ہو بالاجماع معصوم ہیں ان کی مبت خت تو تین کی ہے اور مبت سے مقامات پر خود کو انہیا، علیم الصلوۃ والسان سے افتیل بلکہ تمام انہیا، کی دوئ تاریخ ہے مقام انہیا، کی دوئ تاریخ ہے مقام انہیا، کی ہوئی ہے ، اجاد یہ کی ہے درح کی کے وغیرہ وغیرہ و خورہ و خورہ کی ہے ، اجاد یہ کی ہے درح کی کی ہے وغیرہ و خورہ و خورہ و کسلام ہو کی ہے درح کی کی ہے وغیرہ و خورہ و خورہ و کسلام ہو کی ہوئے کی ہے درح کی کی ہے درح کی کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی کی ہے درح کی گئے ہیں کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی ہے درح کی کی ہے درح کی کی ہے درح کی کی ہے درح کی کی ہے درخ کی کی ہے درح کی کی ہے درخ کی دوئی ہے درح کی کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی ہے درح کی کی ہے درخ کی ہے درخ کی ہے درخ کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی کوئی ہے درخ کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی ہے درخ کی ہے درخ کی کی ہوئی کوئی کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی ہے درخ کی گئی ہے درخ کی گئی ہے درخ کی ہے درخ کی کی ہے درخ کی ہے

۔ دعویٰ نبوت و اقوال کفریہ قادیاتی کی تحریر کے آئینہ میں ۔ (۱) ۔۔ ''خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو مین اس ماجز کو ہدایت اور وین حق اور تبذیب اخلاق کے ساتھ دمیجا۔''

ر ا) \*\*\* محلانا وہ حدد کہتے ہوں کے اسپے رسوں وہ ہی اس عامیر کو ہدایت اور دین کی اور مہدا ہیں۔ املان کے ساتھ دیا (ارائیس فہر سومی ۲۱ تروزش کے کما میں 14 میں 1900) در میں معروف کے ایک مصروب کا میں معروف کے میں

(۱). ''میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔'' (اشتبارائی نظمی کا از ارص عزائن نے ۱۸ س ۱۹۱۹ حقیقت الموج ص ۲۱۵) (۳). ''نین اس خدائی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے بھیے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے بھیے میچ موجود کے تام ہے لکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بر رئاسے نشان ظاہر کیے ہیں جو تمن الکو تک میچتے ہیں جن میں ابلور نمونہ کی قدر اس کیا ہے ہیں لکھے گئے ہیں۔'' رئنہ ہیں اور اس مدہ خوائی شام عام معادلات کے اس معادلات کے اس معادلات کی تعدد اس کا میں اس معلام میں میں میں ا

(٣) - "سچاخدا وه هيج جس نے قاديان من اپنا رسول جمجوز" - (دافع البار من اونزائن ج ١٨ص ٢٣١)

```
(۵) . "میں خدا کے تھم کے موافق تبی ہوں۔"
(مرزا قاد یانی کا و خری قط مندرجه دخیار عام ۲۶ مکی ۱۹۰۸ و حقیقت بلغو و من ۴۷ )
      ( بدر ۵ باریخ ۸۰ ۱۹۰۸ لفوطات ج ۱۶ص ۱۲۵)
                                                        "" تهارا دعویٰ ہے کہ ہم رمول و ٹبی ہیں۔"
۔ ''میں اس میں کیا شک ہے کہ میری چیٹین گوئیوں کے بعد دیا میں زلزلوں اور دوسری آ فات کا سلسلہ
شروع او جانا میری سیال کے لیے ایک نشائی ہے۔ یاور ہے کہ خدا کے رسول کی خواو کمی حصرز مین میں بھلدیب ہو
       عمر اس کی تکندیب کے وقت دوسر سے مجرم بھی بکڑے جاتے ہیں۔ اس دھیتے الوق می الا فزائن کے ۱۹می ۲۱۵)
'' خت مذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ و ما سحا
معذبين حتى نبعث وسولا (الامراه ١٩) پيمريدكما بات بيدك اليك طرق تو طاعون طك كوكها ري ب اور ودمري طرف
زیب ٹاک زلز لے بیجیانٹین جیوز نے۔ اے غافلو اوش کرو شایدتم میں کوئی خدا کی طرف سے نبی قائم ہو گیا ہے
 ( تجليات البيص ٩٠٨ قزائن ج ٢٠٠٠ م. ١٠٠٠)
                                                                          ''ساکی تم نکلزیب کررستے ہو۔''
         ر 🖰 💛 خدا نے نہ جایا کہ ایسے رسول کو بغیر گوائی چھوڑ ہے۔'' 💎 (واقع البلام میں 🛪 ان ن میں 🗚 اس ۲۲۹)
۱۰۱) - '' تیسری بات جواس وی سے تابت ہوئی ہے ، دیہ ہے کہ خدا تعالی ہمرسال جب تک کہ طاعون ونیا میں
    ۔ ۔ یو بتر برس رہے قادیان کو اس کی خوفتا کہ جاہی ہے حفوظ رکھے گا کیونکہ میداس کے رسول کا تحت گاہ ہے۔''
( دافع اللا من واخزائن ج ۸۱م ۱۳۳۰)
(۱۶) ۔ ''الہابات میں میری نسبت بار بارکہا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ خدا کا مامورخدا کا ایمن اورخدا کی طرف
(انعام آتھم می 11 فزائن ج 11 می ۱۲)
                                      ہے آیا ہے جو چھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جشمی ہے۔''
                                  "انا ارسلنا احمد الى قومه فاعرضوا وقالوا كذاب اشر."
(اربعین نمیره برم سه خزائن یا ۱۲مس۴۲۰)
( ۱۲). ""فكلمني وناداني وقال اني ارسلك الي قوم مفسدين و اني جاعلك للناس اماما واني
         مستخلفك اكوامًا كما جوت، مستفي في الاولين." ﴿ (أَيَامُ ٱلْمُحْمِمُ 4 عَرُانُنِ نَا اللهِ 4 عَ)
( ۱۰۰) ۔ ''اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا تک بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کیا اس
تملی کھٹی وٹی پر ایمان لانا ہوں جو مجھے ہوئی جس کی سچائی اس کے متوافر نشاندوں سے مجھ پر کھل کئ ہے اور میں
ریت ازنہ میں کھڑے ہوکر بیشتم کھا سکتا ہوں کہ دو یاک دخی جو بیرے یہ نازل ہوتی ہے دوالی خدا کا کلام ہے جس
نے حسرت موی اور حضرت عیسی اور حضرت محم مصطفی علیہ برایا کام نازل کیا تھا۔ میرے لیے زمین نے محل
گوای وی ادر آسان نے مجھی اس طرح آسان بھی بولہ اور زمین بھی کے میں خلیفہ اللہ ہوں ممر پیشین حمو ئیوں کے
      و طابق خرور تقا كدا تكاريجي كميا جاتاً " (أيك تسفى كالزال ص و تزائل ج من والاخير وهيقد ولاء وص ٢٠٠٥)
(١٥) - " آب (ليتي مرزا قاديال) في بين اور ضاف اوران كرسول في الفاظ عن الفاظ عن آب كو نجى كها
  (هيلته المعوة من 44)
                                     ے آپ بیل قرآن کریم اورا حادیث میں بچھلے نبیوں کو نبی کہا گیا ہے۔''
(۱۰) 👚 پس ایس میں کیا شک ہے کہ مفترت سیح مومو، قرآن کریم کے معنوں کی رو سے بھی ہی ہیں اور افت
                                                                           ئے معنوں سے جمل ٹی میں۔''
  ا (هليته النبوة م ١١٢)
(۱۷) 🔧 پس شریعت اسلام نبی کے جومعنی کرتی ہے اس معنی کو معنزت صاحب ہرگز مجازی نبی ٹیمیں ہیں بلکہ حقیقی
```

كُمَا أَيْنَا --

(هيقنة ألمع لأص ١٤١٢)

( ۱۸ ) - " بي يا نبوت ام بحن مرز التادياني كو مِنْ نبيون كي مطالق تي ما يخته في الله عليه الله واس ۲۹۲ )

مستحق موفی کا وعومی مست میں علیہ الصلولة والسلام کے متعلق ہمارا (بعنی الل سنت والبی عت کا) عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آ اون پر الف نیا ہے اور قیامت کے قریب آ ہے تشریف الائیں گے۔ مرزا قاویانی کھستے میں کہ بیر البھی پہلے بسی منٹیہ و تھا۔ تم بعد میں ان کا یہ خیال ہو گیا کہ اللہ نے دس کو بار ایہ وہی یہ ہتا ہا کہ یہ سراسر خلط خیال ہے کا تینی الفیزی تا اور تین پر زندہ میں اور کسی وقت وہ دنیا میں دوبارہ آ کمیں گئے بلکہ وہ سے اور تیسی تیلیا جو آنے والا تھ وہ خود تو تی ہے تیرا ہی تام دین مرتم رکھا گیا ہے ، اس ملسلہ میں خود سرزا قادیانی کا بیان ملاحظ ہو۔

''اور میری آنگلیس ای وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار یار گھول کر جھے کو نہ سمجھایا کہ ''تنانی این مریم امرا کیلی تو قوت ہو چکا ہے اور وہ والیس تمیس آئے گا اس زمان اور اس امت کے لیے تو ، تو مل میسلی این مریم ہے۔''

حضرت عيسى الطفيق برفضيات كا وعول يليا تو مرزا قادياني ميح موجود الدسين ابن مريم ق بن جيه يكن بخرود وادرآ كرير وادرا كرا كرير وادرا كرا كرير وادرا كرير وا

مرزا تادیائی کا درج زیل شعر بہت مشہور ہے اور خود سرزا تادیائی کو اپنا یہ شعر بہت بہند تھا۔ اس کیے انھوں کے بار بار اپنی تصنیفات ش اس کوفقل کیا ہے۔ شعر میر ہے ہے

> ائن مرمم کے ذکر کو مچھوڑد اک سے بڑھ کر غلام احم ہے

(والغ البلاوس ووخرائن ج الماص و ١٠٠)

مرزا قادمانی کا دومراشعرہے \_

مرہم میں نے دی تھی محض مینی کو شفا میری مرہم سے شفا یائے گا ہر ملک و دیاد

( روشین ارد دهم ۱۳۰۹)

حضرت میسنی النظامین کی توجین "ابال آپ کو ( یعنی حضرت میسی الظام کو ) گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر مارت تھی ۔ اولی لون وت میں عصر آجا تا تھا اپنے نفس کو جذبات سے روک نیس سکتے تھے۔''

(ضیر بنجام آئتم ماشیانبر 3 نزائن ج ااص ۴۸۹)

" يهجى يادر ب كـ (أب أو) س قدر جهوت بولنے كى عادت تھى ـ " (استغفر الله)

(منمير بنجام آنقم هاشينس د فزائن ح ااص ١٨٩)

'' بیسائیں یا نے بہت سے قب کے مجزات لکھے ہیں گرجن بات یہ ہے کہ آپ ہے کوئی مجزہ نہیں ہوا۔'' (حاشیہ سخس و خمیر انجام آ تھم فزائن ج ااص ۴۹۰) بہمین کی را سے بازی اپنے زیانہ میں دوسرے است بر است یہ ھاکر ڈیسٹانیں ہوتی بلکہ یکی ای کواس پر قیف فضیات ہے کیونکہ دوشراب نہیں ہیں تھا اور بھی نیس تا کیا گئر کی فاحشہ تورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال ہے اس کے سر پر عظر ملاقعان یا باتھوں دورسر نے والوں ہے میں کے بدن کو کھوا تھا، یا کوئی ہے تعلق جون حورت اس کی خدمت کرتی تھی، اس دید ہے خدا نے قرآ ن کر یہ میں اٹنی کا نام حصور رکھا تگر تھے کا بیانا میں میں اٹنا کیونکہ ویے تھے دس نام کے رکھنے سے مانع متھے۔'' (دانع البلادی موجونی نام اس مانع)

حضرت عیسی ﷺ کے مجزات کی نسبت مرزا قاد یائی کے خیالات

'' پکرتھی کی جگہ نیس کہ خدا تعالٰ نے حضرت کی تیفید کو علی طور سے ایسے طریق پراطلان وی ہوجو ایک مٹی کا محفونا کسی کل کے وہانے یا کسی بھو تک کے مارنے سے کس طور پر ایبا پرواز کرتا ہوجیسا پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نیس تو جیروں سے چٹنا ہو کیونکہ حضرت میں این مریم این باپ باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نہاری کا کام بھی کرتے رہے اور ظاہر ہے کہ بڑھنی کا کام ورانقیقت ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صفحوں کے بنانے میں مفتل تیز ہوجاتی ہے۔''

( از الداويام ص ۳۰ س ۱۲۸ [۴۹ فرائن خ ۱۳ س ۲۵ ] .

نوٹ ، ، ، ، اس حوالہ علی آخری عبارت پر فور تیجہ ، هفرے مریم اور مصرت میسان پر کس تدر گندہ بہتان رگا۔ ہے ، قرآن جمید کی بیان کی ہوئی اس هنیقت پر تمام اہل اسلام کا بلاکس شک و شبہ کے ایمان ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا شدہ سے حضرت عیسیٰ علیہ العسلاۃ والسلام کو بلاکس شخص کی وس طبقہ کے اس مرتج وضاحت کے بوجوہ مریم عفیفہ اور پاکدامن تعمیل آئے ہی کسی شخص ہے تعلق تا نم نیس ہوا تھ ، قرآن کی اس صرتج وضاحت کے بوجوہ مرزا خلام احمد تاویز نی نے کس قدر خلط بات کھی ہے ، میرقرآن کے بالکس خلاف ہے ، اور قرآن کا انکار ہے ، اس کے بادجود اس کومسلمان مجمعا اور اس کے تبعین کا ایسے کوم کمان کہنا کس طرح تھی ہوست ہے؟

''اوائل میں میرا نہی بکی عقیدہ تھا کہ بھو کو گئ این مربے سے کیا نسبت ہے، وہ خدا کے نبی میں اور خدا کے بزرگ مقرمین میں سے ہے اورا اگر کوئی امر میری نسلیت کی نسبت خاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فنسیلت قرار دیتا تھا گر بعد میں جو خدا کی وقی بادش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرتح طور پر نج کا خطاب مجھے دیا گیا۔'' (هیفۃ الوقیامی ۱۵۰ فرائن نے ۱۵۳ میں ۱۵۳ میں)

''ان امریش کیاشک ہے کہ حضرت سے علیہ العدنوۃ والساد م کو ووفو ٹی طاقتیں نہیں دی گئیں جو جھے دق گئیں کیونکہ دو ایک خاص قوم کے سے آ ہے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوئے اپنی اس فطرت کی وجہ سے دو کام انجام شادیت سکتے جو خدائے بچھے انجام دینے کی قوت دی۔ وہذا تحدیث نعمۃ اللّٰہ و لا فیلوں

(هميتية الون من ۱۵۴ فرائن في ۲۶ ص ۱۵۷)

حضرت بوسف الفلفلا يرفضيلت كا دعوى

"لبن این است کا بوسف لیمن میر عابر اسرائیلی بوسف سے یوجہ کر ہے کیوند میر عابر قید کی وعا و کر کے مجھی قید ہے۔ مجھی قید سنہ بچالیا عمیا تکر بوسف این ایع ہے قید میں ڈالا عمیان میں (براٹین احدیدی قیم میں 99 فرزی ج 19م 99) میٹر : مسب کیکھ جول مرزا قادیانی کا دعوتی ہے تھا کہ میں تمام نیوں کی روٹ اور ان کا خلاصہ ہوں و میری ہستی میں تمام انبیاد سائے ہوئے ہیں و چنانچہ اس نے تکھا ہے۔

'' میں خدا کے دفتر میں صرف میسی این مریم کے نام سے موسوم نیمیں بلکد اور بھی میر سے نام ہیں، میں آ وم ہوں، میں نوح ہوں، میں ایراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسلیمل ہوں، میں موکی ہوں ، میں واؤد ہوں ، ٹیل میسٹی این مریم ہوں ، میں مجمد عظیمتے ہوں …… موضرور ہے کہ ہر کی کی شان جھے میں پائی جائے۔'' (قند ہون سے کہ جون سے کہ موان میں مجمد عظیمتے ہوں …… موضرور ہے کہ ہر کی کی شان جھے میں پائی جائے۔''

مجمزات کی کثرت جب مرزا قادیانی نے تغییری اور نیوے کا دمونی کیا تو آجزا ہے کا دمونی بھی اورم تھا چنا تی۔ انھوں نے مجزات کا دعویٰ بھی معمولی انداز سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے تمام نیوں کو فرزات کے معاملہ میں بہت جیجے۔ مجبور دیا۔ جنانچہ لکھتا ہے۔

'' الله نے اس بات کو ڈبت کرنے کے سلیے کہ میں اس کی طرف سٹ ہوں اس فی د انشان وکھلائے ہیں۔ کہ اگر وہ ہزار می پر بھی تقسیم کیے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ٹابت موسکتی ہے۔''

(چشدهم فنت س ۱۳۳۷ نزائن ج ۴۳۳ س۳۳۳)

''اور خدا تعالیٰ امیرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلاسے جائے تو وہ لوگ غرق شہوتے '' ('تمدھیقیہ الوی میں ساا ٹرائن ج ۲۲ می ۵۵۵)

"ان چندسطروں میں جر بیشین گوئیاں ہیں وہ اس قد دنشانوں پر مشتمل ہے جو وس لا کھ ہے زیادہ ہوں گی اور نشان بھی ایسے کیلے کیلے ہیں جواڈل ورجہ پر فائق ہیں۔" (براہین احمہ یہ مصر بنج میں ۵۱ فزائن جا ۲۰ س۵۲) "اگر بہت بی بخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط ہے بھی ان کا شار کیا جائے تب بھی بیزشان جو ظاہر موئے وی لا کھ سے زیادہ ہول گے۔"

احادیث کے متعلق مرزا تادیانی کا خیال

" ہم اس کے جواب ہیں خدا تعالی کی شم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں۔ بلکے قرآن اور دہ وی ہے جو میرے پر تازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم حدیثیں بھی بیٹ کرتے ہیں جو قرآن شریف سکے مطابق جیں اور میری وئی کی معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح مجھیک وسیقے جی ۔'' (اعباد احمدی میں 14 فرونس نے 19س -10)

الله المحد ثين معزرة مولانا اورايس كاندهلوي قدس سراة تحرير فرمات بيريد

قرقہ قاویانیہ و مرزائیہ اس زمانے کے گراہ ترین فرقول میں سے ایک فرقہ قادیانیہ اور مرزائیہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیائی سائن تصبہ قادیان منطع گورواسپور کا بیرو ہے ، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں سیح موعود اور مبدی پنتظر: وں اور نبی بور رمول موں دورتمام چیمبروں کا کل اور بروز مول اور سب سیدافضل و آمل موں

> دمیدم کفت که من پیغیرم و ز بمه پیغیرال بالا ترم

اور فہایت و عنائی اور ہے حیائی سے بیکہتا تھا کہ میں وی رسول موقود اور میشر معبود ہوں جس کی قرآن یا کہ میں بدی ان انداز بائد ہاندہ اللہ البکہ مصد فا اندا ہیں انداز ابنارت موجود ہے۔ واڈ قال عیسی ابن مربع بابنی اسرائیل انی دسول اللہ البکہ مصد فا اندا ہیں بدی من التوراة و میشر ابوسول یاتی من بعدی اسمہ احصد ( انتخاب ) گویا کہ مرزا کے قادیان کے امال میں مان میں ہوئی بلکہ قادیان کے ایک دیتان کے بارے میں از ل بوکس ان کے ایک دیتان کے بارے میں نازل ہوئی ان کے ایک دیتان کے بارے میں نازل ہوئیں ان کے احملت کو بارے میں نازل ہوئیں ان کے احملت کی بارے تین نازل ہوئیں ان کے احملت کی بارے تین نازل ہوئیں ان کے احملت کی بارے تین نازل ہوئیں ان کے احملت کی بارے تا بیتیں میرے بارے میں نازل ہوئیں ہیں ہوگا جو اس بات کو بانے گا کہ قرآن کی آ بیتیں مرزائے تا وی نازل ہوئیں ہے۔

آ بله گفت و یوانه باور کرد

اور کہا کہ ٹاک گلت اللہ ہول اور روح الشداور گئیں ہول بلکہ ای سے جاھا کر ہوں جیسا کہ فود اس کا قول ہے۔ این مریم کے ذکر کو چھوڑو ای سے بہتر غلام احمہ ہے

( درمشین بردوس ۲۵) (

اور جسب مرزائے یہ دعویٰ کیا کہ علی مثیل میچ جول تو سوال دو کہ آپ عیسیٰ این مریم جیسے مجوات دکھا سیٹے جیسا کے قرآن مجید میں نہ کور میں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کوڑھیوں اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے ، تو جواب میں یہ بول کرھینی کا یہ تمام کام مسمر بیرم تھا میں ایکی باتوں کوئٹرہ و جانتا ہوں ورند میں بھی کر دکھا ؟۔

ہ در مرزا حمنرت میں این بھی کو بوسف تجار کا بیٹا تنا تا تھا اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کا مشر تھا اور طرح طرح سے ان کی شاق میں کستاخان کلمات کہتا تھا۔

مرزا نلام احمد قادیانی کے اقوال تفریہ بھی سے چنداقوالی تفریہ بطور نمونہ نفل لیے گئے بیں ان سے صراحة یہ فاہت ہور ہا ہے کہ وہ نبوت کا مدگ ہے اور اس کے معتقد میں بھی اس کی نبوت کے قائل بیں، انبذا خلام احمد قادیانی قطعی طور پر اسلام سے خارج اور اس کے جمعین بھی جو اس کی نبوت کوشندم کرتے ہیں یا جو کی نبوت کے باوجود اسے دائر و اسلام میں تجھتے ہیں وہ لوگ بھی تطعی طور پر کافر مرتبہ اور خارج از اسلام ہیں۔

علمی لطیقہ موقعہ کی متاسبت سے ایک علمی لطیفہ ذہمن میں آیا، رگون میں خواجہ کمال الدین قادیاتی بہتجا، ہزا عمار چال کے اور چالباز تھا، اس نے اہل رگون کے سامنے اسپے اسلام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ آم خارم احمد قادیاتی کو ٹی ٹیمن مائٹے ہیں، اور میہ بات قسمیہ کہتا (جیسا کہ بہت سے قادیاتی قصوصاً لاہوری کہتے ہیں) خواہ تو اوہم کو بدتام کیا جاتا ہے، حدلا کہ ہم کے مسلمان ہیں، قرآن کو باتے ہیں، حضور اکرم بھاتے کو اللہ کا سچا رسول تیجتے ہیں، خوام اس کی باتوں میں آئے اللہ کا سچا رسول تیجتے ہیں، خوام اس کی باتوں میں آئے مائٹ ہو میں باتوں میں اور بات کی قسم میں میں میں دن بدن اس کو مقبولیت حاصل ہو رہ بات ہے۔ مقامی علاء سے اس کی تعقیل میں اور بدن اس کو مقبولیت حاصل ہو رہ ب

بہرحال یہ ایسا فلاہر و باہر مسئلہ ہے کہ اس جی کو فیصل بنانے اور اس سے فیصلہ کرائے کی بھی خرودت نہیں ہے، لہٰذا مرزائی اجمدی کو یہ تق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے جا کر اس ہون مسلمان ہونے کی سند حاصل کر ہے اور ایسی سند ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہوسکتا، اس کو سال اور پیا مسلمان ہون ہون اس کی صورت صرف بھی ہی ہے کہ جس راہ پر وہ گامزان ہے اس کو چھوڑ کر صدق ول ہے۔ تو ہر سے اور اس کا اعلان کر ہے، مرزا غلام احمد کی نبوت کا انگار کر ہے، اور اس کی تنظیم کرے اور اس کے تمام معقا کہ باطلہ سے بیسر تو اسلمان کی تنظیم کرے، اور اس کی تمام معقا کہ باطلہ سے بیسر تو اسلمان کی تھیں ہوت کے مطابق تا کہ مطابق تا کہ باطلہ سے بیسر ہوگا، کر ہے، اور اس میں حقوق بھی اس کے لیے جائز نہ ہوگا، ہوتا اس کے لیے جائز نہ ہوگا، کی اس کے لیے جائز نہ ہوگا، کی خروم ریڈ فرو کو اول سند والجماعت کی سجد میں نماز ہوست اور مداریں میں دافلہ لینے اور مسلمانوں کے تیم سندن میں دفلہ لینے اور مسلمانوں کے تیم سندن میں دفلہ سے۔ کو اسلم نہیں ہے اور اس کا یہ مطالہ بالکل غلا ہے۔

پید مسلمانوں کا خالص وینی و اعتقادی مسئنہ ہے ایسے معالمہ میں جو دین کے باہر جب اٹبی کا فیصلہ جاش

قبول ہو سکتا ہے داس نے عدالت کو جاہیے کہ اس معالمہ کو ملائے محققین کی کمیٹی کے پر دکر ہے۔ اس نے کہ فیصفہ نافذ کرنے اور قاضی بیٹے کے سے بیضروری ہے کہ اس کے بندر تمام شرائط شیادت موجود میں اور شران شیادت ٹیس سے پہلی شرط اسلام ہے، جب پہلی ہی شرط مفقو و ہو تو وو شرقی طور پر قاضی ٹیس دو کیا۔ میں کو فیصد شرق فیصد گیری کہا جا مکنا میں شرط فقتہ کی تمام کمایوں میں ورج ہے، مشاہ البحر الرائق میں ہے۔

(قولله اهله اهل الشهادة) اى اهل الفضاء اى من بصح هه او من نصح تولية له زالى قولله) وهو ان بكون حوًا مسلفا بالغاعافلاً عادلا زالى قوله فلا نصح تولية كافو وحسى الني قائل ووقش من من مكون حوًا مسلفا بالغاعافلاً عادلا زالى قوله فلا نصح تولية كافو وحسى الني قائل ووقش من من من من من من المسائون كه يا يمن المان ما المات من المهاوت وين كي صلاحيت بود بورصاد ميت المرضي كالمن الدر يواند الدر يواند عن بوالي زاد بوالمام مد بوالي المن مد بواله مد بوالي قد بوالي المن من بواله والمان المرد والمان المرد والمان المرد والمان من براه فراور بي قوع بدا فضاء ميرد كرد من المنطق من المناه من المن عالي المان المناه من المناه المن

د ص ۴۹۰ تا ۱۳ تنب المتناه ۱۱ ادر کی تمین کوچی اسلامی حیثیت ای وقت حاصل بوگی۔ جب اس کے تمام ارکان میں شرائط شبادت مجتمع بول لہٰذا اگر تمینی کا ایک رکن بھی نیم مسلم ہوگا تو تمینی کی اسلامی حیثیت باقی شارے گی اور اس کا فیصله وسمای

فيسنه شهوكاب

مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدات میں اپنا موقف ظاہر کردیں اور یہ ہتا اوی کہ یہ ہمارے خاتص ایمان و حقائد کا مشد ہے اور اس خاتص ویی و احتقادی مسئلہ میں جارے ہارے خابرین وین و بنائے اسلام میں کا فیصد قابل قبول ہوسکتا ہے اور اس خاتص اصول ہے کہ ہر سنلہ اور ہر معاملہ کے حل کے بچھاصول و ضوا ابلا ہوتے ہیں اور سنلہ انحیس ضوا بغ و اصول کے ماتحت عل کیا جائے ہے ، اس مسئلہ کے حل کے سلیہ ہم اسپنے اصول و ضوا ابلا کی بیندگی کر رہے جیل اس کے عدالت کو جائے کہ اس مسئلہ کے حل ہیں شریعت اسلام کے اصول و ضوا ابلاکی تقدر کر رہے دیاں اس کے اصول و ضوا ابلاکی تقدر کر رہے دیا۔ اس مسئلہ مسئلہ اور کی کھی کے حوالہ کر و رہے ۔ فقط و ابحد اعمر باقعواب۔

ا وغرّ سيد عبدالرجيم لا جيوري غمّ را نديري فغرله: را ندير ـ مورديه ۲۵ جهاري الاولي ۷ مهواه

( الْأَوْلُ رَجِيهِ مِنْ كُالِ (٢٩٥ مَ ٢٩٠)

قادیانی اور لا جوری دونول کا فر، قادیانی کے تفصیلی احکام سوال ... .. ۱ - قادمانی ند:ب کی لاہوری،ممودی دونوں جماعتیں '

سوالی ..... ا حاویانی قدیب کی لا بهوری ، ممووی و بول بھائتیں کافرین یا کوئی ایک ۴۰۰۰ مرزا قادیانی کی جماعت کیوں کافریوں جائتی ہوئے ہیں۔ ۳۰۰۰ تاویانی کوئڑ کی دینالین ان کو ناپی قوم میں واخل و شال رکھنا ان کی گئی و شاوی میں نووشر یک بوز یا اپنی شاوی و فیرہ میں ان کو برادری کی طرف ہے شرکت کی وعوت و بینا ان کی آخر و شاوی میں واخل کرنا جائز ہے یا تیمی ؟ ۴۰۰۰ ایک مسلمان کو اگر قادیانی ہے کوئیتی رشتہ ہوتو اس کو برقرار رکھنا اور دشتہ داری کے حقوق و ہے او پر عالمہ جان کر اوا کرنا جائز اس کے بائین ؟ ۵۰۰ تادیل کی جائز ہے کا کہ بان کر اوا کرنا جائز اس کے بائین ؟ ۵۰ تادیل کی ہوئی سے بائین کر اوا کرنا جائز ہے بائین ؟ ۵۰ تادیل کی جو بائین کر اوا کرنا جائز ہے بائین کر اوا کرنا جائز ہے بائین کر اوا کرنا جائز ہے بائین ؟ ۵۰ تادیل کی ہوئی الشائی کوئروری ہوئی الشائی کرنا ہوں۔ میں تاریل کی برجو۔ کے کہ کہ وی الشائی کوئروری ہوئی سے بائیس ؟ دلل تحریر ہوں۔

الجواب معلماً و مصلياً. اتناق آپ بھی جانے میں کہ مرزاغلام اشد قادیانی کی تخفیر کی کئی ہے اور یہ تخفیر اہل تن متدین علاء نے کی ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ٹی الحال قادیا نیوں کی دو پارٹیاں ہیں۔ آیک مرز علام

احمد تہ دیانی کو نبی اعتقاد کرتی ہے دوسری مجدو در بہت بڑے درجہ کا ولی ونتی ہے۔ یہ بھی آیب پر شاید مخلی نہیں کہ اسباب تكفير كيا جين؟ حبكه جنكه نبوت كا وموى البينة أوير وهي كالزول وكتب سابقة ساويه مين ابني نبوت كي بشارت و حضرت نوح الظفية كے مجزات پر اپنے مجزات كى زيادتى اورفوقيت، انبياء سابقين مليم السلام كى تو بين وتحفيره حضرت عیسلی تغییر کی محکدیب و سب وشتم اور آپ کے خاندان پر زنا کا افتراء، الله پاک ہے ڈپی جمہستری وغیرہ وغیرہ جیہا کہ اعجاز احمدی، از التدالا وہام، حقیقت انومی، منمیر انجام آتھم، دافع البلاء، حاشیکشتی نوح وغیرو کتب ے مطالعہ ے ظاہر ہے۔اگران اشیاء میں ہے کوئی شے فی الحال آپ کے علم میں شہوتو کتب بالا کے مطالعہ ہے استجفار ہو سكما ہے۔ آپ كے استخاء سے معلوم بوتا ہے كه بظاہر منشاء شبدود چيزيں ہيں۔ اوّل! يه كدا يمان منصل كا وَاكل بو کر آ دی کیسے کا فر ہوسکتا ہے۔ دوم! یہ کہ جو پارٹی مرزاغلام احمد قادیانی کو نی ٹیس ، نتی وہ کس بناء پر کافر ہے۔ سو ام اوّل! كم تعلّق عبارات و في ما حظه فريات \_ ا ..... من انكو شيئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا الله الا اللَّه. (السير الكبيرج ٣١٥ ٣١٥ بزره باب الجون رجل برمسلما) ٢٠ ... اذا لمم يعرف الوجل ان محمد ألمَيَكُ اخر الانبياء عليهم و على نبينا السلام فليس بمسلم كذافي اليتيمية الدقال ابو حفص الكبير كل من اراد بقلبه بغض نبي كفر و كذالو قال انا رسول اللَّه او قال بالفارسية من پيغام برم يريد من پيغام مي برم يكفرو ثو انه حين قال هذه المقالة طلب غيره منه المعجزة قيل يكفر الطالب والمناخرون من المشاتخ قالوا ان كان غرض الطالب توجيزه وافتضاحه لا يكفر. (فأذي عالكيريج ٣٣٠٠٣٣ ا وفي البزازية يجب الايمان بالانبياء بعد معرفة معنى النبي وهو المخبر عن الله تعالى باوامره و نواحيه و تصديقه بكل مااخبرعن الله تعالى واما الإيمان بسيدنا محمد ألجُّ يجب بانه رسولنا في الحال و خاتمه الانبياء والرسل فاذا امن بانه رسول ولم يومن بانه خاتم الانبياء لايكون مؤمنا و في قصول العماد من لم يقر ببعض الانبياء بشئ اولم يرفق بسنة من سنن المرسلين عليهم السلام فقه كفر (مجمع البحارج ا ص ٢٩٩) ٣٠.... ولو عاب نيًّا كفر (ارجزج ٣ ص ٣٢٧) ٥٠٠ دعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع. (ثرح ثد اكبر ٢٠٠٠) ثم لا نزاع في ان من المعاصي ماجعله الشارع امارة التكذيب وعلم كونه كذلك بالادلة الشريعة كسجود الصنم والقاء المصحف في القازورات والتلفظ بكلمة الكفر وانحوه ذلك مماثبت بالادلة انه كفر وابهذا يندفع مايقال ان الايمان اذا كان عبارة عن التصديق والاقرار فينبغي أن لايصير المقربا للسان المصدق بالجنان كافرا بشي من افعال الكفر والفاظة مالم يتحقق منة التكذيب او المشك. " (شرح فتراكبرم ٩٣) وكمج اس میں کتنی صورتیں میں کہ باوجود ایمان مفصل کی تمام باتوں پر ظاہراً اعمقاد رکھتے ہوئے فقہاء نے اجماعا محفیر قر ائی ہے۔ اگر محض آمنت ماللَه كا اعتراف زبان سے كانی ہوتا اور به كفر كے منافی ہوتو تعتباء قاطب كيول تحفير فرمانے ہیں۔ اگر دمویٰ نبیت من فی ایمان نبیں تو مسلمہ کذاب کی تکفیر بھی ہے تن ہوگی اور پھر اس کا قتل جو ای پر سحالہؓ کے ارشاد ہے قرون اوٹی میں ہوا ہے تھائ تالی ہوگا حالانکہ وہ اہما تی ہے ، اس نے چند آبات بنائی نعیس۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی قصید دا گازیہ پیش کیا ہے۔ حضرت عیسی انطبع کا رقع جسمانی اور بغیر باب کے پیدا ہون قطعی اور اُجا کی ہے۔ مرزا غلام احد قادیانی نے اپن تصانیف یس متعدد مقامات پر ہرود کا انکار کیا ہے۔ طائک کے متعلق بحی مرزا خلام احمد تا دیانی کی بہت می تحریرات میں خلاف تصریحات اسلام فرافات موجود ہیں۔ اگر بعض

شرائع کوشنیم بھی کیا ہے اور بعض کا انکار کیا ہے یہ بالکس وی شان ہے۔ یقولون نؤمن بیعض و نکفر بیعض و یر بدون ان بتحذوا بین ذلک سبیلاً اولئک هم المکافوون حقا واعتدنا للکفرین عذاباً مهیناً. (الله، ۱۵۰) جو تخص لمائک اور سل کوسب وشتم کرے اور ان ہے عداوت دکھے اس کے متعلق کانم پاک بیس ارشاو ہے۔ من کان عدو الله و ملائکته ورسله و جبریل و میکائیل فان الله عدو للکفرین. (ابقره ۹۸) امید ہے کہ اب ول جس کوئی شید ہو تو شرح شفا فغا بی، الصارم المسلول، روالحار، شرح اب ول جس کوئی شید ہو تو شرح شفا فغا بی، الصارم المسلول، روالحار، شرح متعلق اکانار، شرح متعلق اکانار الملحد من اور فیمل محد قاویائی کے متعلق اکٹار الملحد من اور فیمل مقدر میں اور قیمل موجود ہے جو جماعت مرزا کی ہم عقیدہ ہے اور اس کو متعلق اکٹار الملحد من اور فیمل مقدر میں عالم ہو گیا۔

امر دوم! جس حض کی تحفیر کے متعلق نصوص بالا ناطق ہوں اس کو مجدد دلی اعتقاد کرتا بھی کفر ہے۔ خود خیال سیجے کہ اللہ تعالیٰ جس کے عدو ہوں اس ہے محبت اور اعتقاد صراحة اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے یانہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی حیثیت صرف کا فراصلی کی ٹیس بلکہ مرتد کی تھی اور ارتداد بھی دہ جو کہ زندیق میں ہوتا ہے۔ آج بھی جو شخص مرزا کے عقائد کو انتقاد کرے گا اس پر بھی شریعت مرتد کا تھم لگائے گی۔ زندیق اور مرتد کے احکام (ردالختار مں ۵۵۷) میں ویکھتے۔ اجمالی طور پر آپ کے جملہ سوالات کا جواب قلا ہر ہو گیا۔ تا ہم تفصیل سے نمبروار سنتے۔

(۱) به بردو کا هم ایک ہے۔ (۲) به تطعیات اور اجامیات کے انکار کی وجہ ہے۔ (۳) بہ بہلمامور شرعاً ناجا تر ہیں۔ ولا الوثنیات وهو بالاجماع والنص و یدخل فی عبدة الاوثان عبدة الشمس والنجوم والمصور التی استحسنوها والمعطلة والزد ناقة الباطنية والاباحية و فی شرح الوجيز و کل مذهب یکفر به معتقده رفتح القدیر ج ۳ ص ۱۳۰ و ولا یجوز للمرتد ان ینزوج مرتدة و وا مسلمة و لا کافرة اصلیة و کذرکک لابجوز نکاح المرتدة مع احدکذا فی المبسوط (مندیه ج ۱ ص ۲۸۲) موتی المسلمین اذاختلطوا بموتی الکفار او قتلی المسلمین بقتلی الکفار ان کان للمسلمین علامة یعرفون بها بمیزبینهم و ان لم تکن علامة ان کانت الغلبة للمشرکین فانه لایصلی علی الکل ولکن یعسلون و یکفنون و یدفنون فی مقابر المشرکین (عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۵) مختصراً اما الموتد فیلفی فی حفوة کالکلب۔

(٣) .. مرد كارشترة بأقى ربتا بي ترخوق رشة دارى مقطع بوجات بين بنى كراكركى كاكونى رشة دار أموذ بالله قاديا في بوق الله كالفي والبحب تيل برقار والا نفقة مع الاعتلاف دينا الا للزوجة والاصول والفروع المذميين المختور قوله مع الاعتلاف دينا أى كالكفر والاسلام فلا يجب على احدهما الانفاق على الاخر وفيه اشعاربان نفقه السنى على الموسه الشيعي كما اشير اليه في التكميل قهستاني والمراد المشيعي المفعنل بخلاف الساب الكاذف فانه مرتد تقتل أن ثبت عليه ذلك فان لم يقتل تساهلاً في اقامة المحدود فالظاهر عدم الوجوب لان مدار نفقة الرحم المحرم على اهلية الارث ولا توارث بين مسلم ومرتد نعم لوكان بجحد ذلك ولا بينة بعامل بالظاهر وأن اشتهر حاله بخلاف والله الكرث ولا يبنة بعامل بالظاهر وأن اشتهر حاله بخلاف والله الماري قرة تعالى مرتز تعالى مان كي وقت المحرم على المناز الشهر حاله بخلاف والله الماري وقت المناز المنا

عقد آرتی فرانی کو آبستہ آبستہ ان پر ظاہر کرتے رہنا ہے ہے۔ اگر تعلقات رکھے ہے اسے اوپر فراب اللہ فرنے کا انداز ہو یا ان کی اسلام ہی تو قع شد ہو یا ووسرے لوگول کی برگائی کا تحلوہ ہو یا ترک محل ہے ان کی تو با ووسرے لوگول کے اصادان کی تو تع ہو تو تحلق سے ان کی تو با اسلام کی تو تع ہو تو تحلق سے ان کی تو با اسلام کی تو تع بولی کو افتیار کرنا چاہے اور د نیاو کی تخ کی تو تع بولی کو افتیار کرنا چاہے اور د نیاو کی تخ کو انتخاب ہوئی رہتی ہے۔ جس صورت میں آفروی نفع کی تو تع بولی کو افتیار کرنا چاہے اور د نیاو کی تخ کو و نیا درست نہیں۔ البتہ انتخاب اور اس کے رسول کے دشن سے تلکی محبت رکھنا حرام ہے۔ قال تبدو کی تو نیا درست نہیں ما افرون کا تشخلوا عدوی و عدو کہ اولیاء تلقون البھم المو دہ والسمت منافق کی دروی اچا فی حاطب ابن ابی بلتحة حین کئٹ الی کفار فریش بنصح لہم فاطلع اللّٰہ نبیہ علی ذلک قال اما و واللّٰہ ما ارتبت فی اللّٰه منذا سلمت و لکنی کئٹ امر آغریباً فی قریش و کان لی بمکہ مال و وہنون فلک ما رتبت فی اللّٰه منذا سلمت و لکنی کئٹ امر آغریباً فی قریش و کان لی بمکہ مال و وہنون فلا دن ادفع بذلک عنهم فقال عمر انذن کی باوسول اللّٰہ فاضو سے عقہ فقال النبی تھے میں میاں ان الخطاب انہ قد شہد بدر آ و ما یدریک لعل اللّٰہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ماشنتم فانی عافر لکم واحکام النر آن ج ۳ می ۱۳۳۰ و فیہ دلیل علی ان الکبیرۃ لا تسلم اسم الایمان ومدارک التو لکم واحکام النر آن ج ۳ می ۱۳۳۰ و فیہ دلیل علی ان الکبیرۃ لا تسلم اسم الایمان ومدارک

حرره العبر محبود کشوری عفال قدعند - الجواب منج سعید احمد غفراند سنتی مدر سدمنتا هر طوم سهار نبور ۲۸ صفر ۱۲/۲/۱۱ هـ -صحح ، عبد النطیف عدر سدمنتا هر علوم مع کست کست می ادار از این محمل فی سید. مع کست کست می ادار از این محمل فی سید

نماز کا انکار کرنے والا انسان کافر ہے

جواب ہے۔ یہ گئٹم جس کے عقا کر آپ نے لکھے جیں۔ آسخنسرت کیگئے کے دین کا منکر اور خالعی کا فر ہے اور ''خاص بنارہ'' ہوئے سے مراد اگر یہ ہے کہ اس کو اللہ آقالی کی طرف سے ادکائم آتے جیں قو یے فخص نبوت کا مدفی امر مسیند کذاب اور مرز القاویانی کا تجیونا ہی تی ہے۔ ۔ ۔ ۔ اتب ے سائل اور ان کاعل نے اس اس

غیرمسلم کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں

ا موال 👚 الدرا و عاملا فروری کے جنگ میں ور مندان الحجام علم کے کیے سید کی دشیا ، کا استعمال " تا پ نے

وہ موالوں کے جواب میں فرمایا کہ غیر ملم کی نماز زیارہ جائز نہیں، غیر مسلم کی میت کو میں ہیا جائز نہیں، غیر مسلم کو مسلم قیر مسلم قیر مسلم کو مسلم قیر مسلم قیر مسلم قیر مسلم قیر مسلم قیر سالم قیر مسلم قیر سالم قیر مسلم قیر انوں نوٹ گیا۔ براہ کرم یہ بات صاف کر دیں کہ کیا خیر سلم گیرانوں میں بدا ہوئے اور ہوئی سنجا نے ہے مرتے دم تک دھر یہ رہنے یہ کافی حرصے تک اسلام کی پابند کی اور بیروک کی فیر اسلام کو ٹرک کر دیا۔ ووقول طرح کے لوگ ملی الزملان، نہیں کہ وہ مسلمان نبیس ہیں۔ چنا نہد وہ مور کھاتے تیا، شراب بیتے ہیں کی بیدا ہوئے ہیں ہیں جو میں بھی وہی قباطین میں جوجود ہیں، یعنی نیان اور تکاح کی تجدید الزم ہو جاتی ہیں۔

جمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے ہوگ جی میرے بورپ کے دوران قیام ایسے لوگوں کی وہاں۔ آؤ جھگت بھی ہوتی رہی ہے میں نے ان کو دیکھنا ہے اور بہت سول کو جانتا ہوں چنانچے اس استضار کا جواب معاشر تی دیئیت رکھتاہے۔

جواب ...... اسلام نام ہے تخصرت تغییر کی ڈئی ہوئی تمام باتوں کو وینے کا دور کفرنام ہے کی ایک وت کو درنے کا دور کفرنام ہے کی ایک وت کو درنے کا دور کفرنام ہے کی ایک وت کو درنے کا دور کفرنام ہے کی ایک وقتی جو محض ایک قبیر ہے ہوئے گئی جسم کے بارے میں قطعیات اور ضرور بات و مین میں ہے کسی ایک کا مشر ہودیا ووقی للاعلمان کیم کہ دومسلمان نبیل ہے اس کا تشم مرتبہ کا ہے ، خواہ وومسلمانوں کے گھر میں بیدا ہوا ہوداور اس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہو۔

(آپ کے سنائل اور ان کاعل ج برس ۹۰۹ سامام)

### معاش کے لیے کفراختیار کرنا

سوال است. میرے ایک محترم دوست نے چند دن پہلے معاثی طل کے لیے قادیا نہیت کو قبول کیا ان سے بات کرنے پر انھوں نے کہا کہ قادیا نہیت کا جو فارم ہیں نے پر عد ہے اس کی شراکط میں کہیں بھی تفریہ کا منہیں مثالی زنا نہ کرنا، یہ نظری نہ کرنا، رشوت نہ لیان مجود نہ نہ اوانا اور سرزا غلام احمد قادیا نی کو مبدی باننا اور اس نے صرف ضرورت نہوری ہوئے تک قادیا نہت تبول کی ہا اور ابعد ہیں دہ نوٹ آئے گا کیا اس کے اس فعل کے بعد اسلام رہا، اگر نہیں تو یہوئ بچوں کو کیا رویہ فتیار کرنا جا ہے، اگر گھر والوں کو جھوڑ نے پر بھی تیار نہ ہواور اس کی چند جوان اول دیمی جی اور جو مال وہ دے تو است مال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب ... مرزا نلام احمد قادیانی اوروس کے مانے والوں کے کافر و مرتد ہونے میں کی تشم کا شیداورتر دو نمیں ، ۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی دن کو کافر و مرتد قرار دیسے چکی ہے، اور عالم اسلام کی اعلیٰ عدالیں بھی، وس فحص کو اگر اس سنند میں کوئی شید ہے تو وہ اٹل علم ہے جوار خیال کرے۔

قادیا نیٹ کا فارم پڑ کرنا اپنے کئر ، آرتداد پر دینخا کرنا ہے ، جہاں تک معاش مسلمہ کا تعلق ہے معاش کی خاطر ایمان کوفروفٹ ٹیمن کیا جا سکا، اور ان صاحب کا میہ کہنا کہ وہ بعد میں لوٹ آئے گا قابل امتیارٹیمیں۔ جب آئیسے جے سے محکم ہے تو اس کو احتیار کرنا ہی زروز ہے ، اور اس کو اختیار کرتے ہی آوفی ، بین سے نکارٹی بوجاتا ہے ، نو اس کے وائیس لوشنے کی کرمزانت!

الل محقق كو قاديا إينا أن التيقينة الران منه كفرية عقائد منه **آ** كاو كيا جات اكران كي مجمع **من أ** جامه كا

اور وہ ان سے توب کر لے تو تمیک، ورنداس کے بیوی بچوں کا فرض ہے کہ اس مخص سے قطع تعلق کر لیس اور یہ بچھ لیس کہ وہ مرگمیا ہے۔

چُونگہ بیتحض قادیائی فارم پز کر چکا ہے ، اس لیے اگریہ ٹائب ہوجائے تو اس کو اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی ہوگی ، اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوانا ہوگا۔ (جس کی تفصیل میرے رسائل "تحذ قادیانیت" اور" خدائی فیصلہ" وغیرہ میں ملاحظہ کی جانکتی ہے ) (آپ کے سائل ادران کاحل ج م ۲۹۰۔۲۹۹)

### شہریت کے حصول کے لیے اپنے کو کا فرنکھوا نا

سوال ...... یورپ کے بچھ ممالک کی حکومتوں کی یہ یالیسی ہے کہ وہ دور سے ملکوں کے ان لوگوں کو سامی ہناہ و سیتے ہیں جو اپنے ملک میں کسی زیادتی یا انتہازی سلوک کے شکار ہوں، اوارے بچھ یا کتانی بھی حسول روزگار کے سلسلے میں وہاں جاتے ہیں اور مستقل قیام یا شہریت حاصل کرنے کے لیے وہاں کی حکومت کو تحریری ورخواست و سیتے ہیں کہ وہ قادیاتی ہیں جو نکہ یا کتان میں قادیا نیوں سے زیادتی کی جاتی ہے اس لیے ان کو وہاں پر سیامی ہناہ دی جائے۔ اس طرح وہاں پر تیام کرنے کی اجازت حاصل کر لیتے ہیں اور پچھ عرصہ کے بعد ان کو وہاں کی شہریت بھی مل جاتی ہے۔

ان لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ اس طرح قادیانی بین کر روزگار حاصل کرنا شرق طور پر گٹاہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں محر ان کا جواب ہوتا ہے کہ فاہ صرف روزگار حاصل کرنے کے سلیے قادیانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ورنہ وہ اب مجی دل و جان سے اسلام پر قائم ہیں۔

وہاں کی شہریت ماصل کر کے وہ باکستان آگر بہاں مسلمان کھر انون میں شاوی مجی کر لیتے ہیں، اور کئر کی والوں سے یہ بات چمپائی جاتی ہے کدار کے نے قادیاتی بن کرغیر مکی شہریت ساسل کی ہے اور لاک والے مجی اس لائے میں کہ ان کہ اور کا ہے والے کہ اس کی اور لائے والے مجی اس لائے میں کہ ان کہ اور کہ تھیں تاہیں کرتے ۔ حالا مکہ از کے کے قریبی مورٹ والی اور اقادب کو میہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح جموث موث اپنے آپ کو تا دیائی ظاہر کرتے ہے جات وہ صرف وہ اس دیائی حال کرتے ہے جات وہ صرف وہ اس دیائی حاصل کرتے ہے جات وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں؟

جواب ...... جو شخص جموت موت كهدد من كري بنده بون يا عيمائى بول يا قاديانى بول وه اى كين ك من استحدى اسلام من فارج بوجان براس كاظم مرة كاظم مرد كاظم م

#### کاح

سوال ..... ایسے لوگ آگر کس مسلمان لڑکی ہے شادی کریں تو کیا ابن کا نکاح جائز ہے؟ اگر ان کا نکاح جائز نہیں تو اب ان کو کیا کرنا جا ہے؟

جواب ..... ایسے فخص سے کسی مسلمان لزگی کا نکاح نہیں ہوتا آگر دھو کے سے نکاح کر دیا گیا تو پیتہ چلنے کے بعد اس نکاح کو کالعدم سمجھا جائے اور لڑکی کا مقد دوسری جگہ کر دیا جائے چونکہ اکاح تی نہیں ہوا اس لیے طناق لینے کی ضرورت نیم ا

**سوال ..... کیالای کے داندین اورلای جس کواس بارے بس کوام ان بارے بیل کوم مسائن و دائمی کناہ بیل شامل بیل کا** 

جواب میں ان ہوں! وہ بھی گنا بھار ہوں گے، مثناً اسلمان لڑکی کا نکاح کسی سکھ سے کر دیا جائے تو الاہر ہے کہ اناکام کرنے والے عنداللہ مجرم ہوں گے۔

سوال میں اور کے کے وہ عزیز وا قارب جو یہ معلوم ہوئے ہوئے مجمی لڑی والوں سے بات پھیا گے ہیں اور انکارے میں شرکیا۔ دوئے میں کیا دو بھی گزارگار ہول کے؟

چوا ہے۔ ۔ ۔ ۔ جن عزیز و اقارب نے صورت حال کو چھپایا وہ خدا کے بجرم میں، اور اس بدکاری کا ویال ان کی گردن پر ہوگا۔

مرتد کی توبہ قبول ہے

سوال ۱۰۰۰ کیا و دوبار و اسلام میں واخل ہو بیکتے ہیں اگر ہاں تو اس کا ظریفتہ کارکیا ہوگا؟ اور کیا کوئی کفار وہمی وینا ہوگا!

چوا ہے۔ ۔ ۔ ۔ دوبار واسلام میں داخل ہو کئے میں اور اس کا طریقہ میہ ہے کہ اعلان کر دیں کہ وہ قادیا کی نہیں اور وہاں کی مکومت کوجھی اس کی اطلاع کر دیں۔

2కు రో

سوال ، ، ، جو شادی شده آ دمی وبان جا کر بیرحکت کرتے ہیں کیا ان کا نکاح قائم ہے ، اگرٹیوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے تا کہ ان کا نکاح بھی قائم رہے اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوسکیں؟

# مربتہ واربتہاد کے احکام

سوال ..... (از اخبار الجمعية سدروزه ولجي مورخد ۱۲ دممبر ۱۹۲۸ء)

یر گروہ جو قادیانی ادراحدی کے ہم مضہور ہے هیفتہ مرتم ہے؟ اگر مرتم ہے تو ان اوکوں کے ساتھ

كيما يرتاؤ كرنا جإيي؟

جواب ...... جرخم پہلے سلمان ہو پھر قادیانی ہو جائے وہ مرقد کے تھم میں ہے اور جو ابتدائے شعور سے ہی قادیانی ہو وہ آگر چددائر و اسلام سے خارج ہے تکر مرقد کے تھم میں ٹیس ہے۔ محمد کفایت الله غفرالا۔ ( کفایت الله غفرالاء میں ۲۰۰۹ سے اس ۲۰۱۹ سے میں اسلام سے میں تعلق میں ۲۰۰۹ سے ۲۰۰۹

### كافر، زنديق، مرتد كا فرق

سوال ..... (۱) .... کافراور مرقد میں کیافرق ہے؟

(٣)..... جرلوگ نمي جھو نے مدي نبوت کو بائنة ہوں وہ کافر کبلا کميں گے يا مرقد؟

(٣). ١٠ املام عن مرقد كي كياسزا هي؟ اور كافركي كياسزا هي؟

جواب ...... (۱) ... جواوگ اسلام کو باشنے ہی نہیں وہ تو کافر اصلی کبلائے ہیں، جولوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس سے برگشتہ ہوجا کی وہ 'مرید'' کبلائے ہیں، اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقائد کفرید رکھتے ہوں اور قرآن و صدیث کے نصوص میں تحریف کر کے انھیں اپنے عقائد کفرید پر فٹ کرنے کی کوشش کریں انھیں'' زندیق'' کہا جاتا ہے ادرجیسا کہ آ گے معلوم ہوگا ان کا تھم بھی''مرتدین'' کا ہے نظاران سے بھی سخت۔

(۲)..... ہم تبوت اسلام کا تعلی اور اٹل عقیدہ ہے اس لیے جو لوگ، دیوی اسلام کے باوجود کسی جھوٹے مدتی نبوت کو مانت میں اور قرآن وسنت کے نصوص کو اس جھوٹے مدی پر جسیاں کرنے میں وہ مرتد اور زند لیق میں۔

(٣) ... ، مرقد كا علم يہ ہے كہ اس كو تمن دن كى مبلت وئى جائے اور اس كے شہات دوركرتے كى كوشش كى جائے اگر ان تمن دفول ميں وہ اپنے ارتداد سے توبہ كر ہے بكا سچا مسلمان بن كر رہنے كا عبد كرے تو اس كى توبہ قبول كى جائے اور اسے رہا كر وہا جائے اگر ان تي دونول كى است اللہ اور اسے رہا كر وہا جائے اللہ اور اسے رہا كر وہا جائے اللہ علی اگر وہ توبہ نہ كرتے تو اسلام ہے البتہ امام ابوطنيقہ كے نزويك مرقد عورت اگر توبہ نہ كرنے تو اسے مزائے موت ہے بجائے جس دوام كى مزادى جائے۔

زند ابن ہمی مرمَد کی طرح داجب القتل ہے لیکن اگر وہ توبہ کرے تو اس کی جان بخشی کی جائے گی یا نہیں؟ امام شافعی فرماتے میں کہ اگر وہ توبہ کرلے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام ما لک فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کا کوئی انتباد نیس ، وہ بہرحال واجب افتقل ہے ، انام احد ہے ، ونوں روایتیں منقول جی آیک یہ کہ اگر وہ تو یہ کر لے ق قبل نیس کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت ہے ہے کہ زند این کی سزا بہر صورت قبل ہے خواہ تو یہ کا اظہار بھی کرے۔ سننے کا مختار خد جب ہے ہے کہ اگر وہ کرفتار ن سے پہلے از خوہ تو یہ کر لے تو اس کی تو یہ قبول کی جائے اور سزائے قبل معاف ہو جائے گی۔ لیکن گرفتاری کے بعد اس کی تو یہ کا اختبار نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زند ہیں ، مرتد سے بدتر ہے ،
کوئک مرتد کی تو یہ بالا انتفاق قبول ہے ، کیاں زند بی کی تو یہ کے قبول ہونے پر اختلاف ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۵۔۳۹)

#### مرتد اور زندیق میں فرق

سوال ...... اور اگر کمی کویہ شبہ ہو کہ مرقد تو وہ ہوتا ہے جو دین اسلام سے بھر جائے ، یعنی پہلے مسلمان تھا بعدیش نعوذ ہائٹہ کافر ہو گیا۔ اس لیے جو شف پہلے مسلمان تھا بھراس نے مرزائی مذہب افتتیار کر لیا وہ تو مرقد ہوا۔ لیکن جو شف پیرائٹی قادیائی ہو دہ تو مرقد نہیں کیونکہ اس نے اسلام کوچھوڑ کر قادیانی کفر اختیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتدا ہی ہے کافر ہے۔ دہ مرقد کہے ہوا؟

جواب ..... اس شبر کا جواب یہ ہے کہ ہر تادیائی "زیدیق" ہے اور" زندیق" و فض ہے جواسلام کے خلاف عنا کد رکھتا ہو، اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہو اور تاویلات باطلہ کے ذراید اپنے عقا کد کو میں اسلام قرار دیتا ہو۔ اور" زندیق" کا حکم بعینہ مرتد کا ہے۔ البت" زندیق" اور" مرتد" میں یہ فرق ہے کہ مرتد کی توب بالا تفاق لائق میں قبل ہے اور زندیق کی توب بالا تفاق لائق میں اختلاف ہے۔ اس ایک فرق کے علاوہ باتی تمام احکام میں مرتد اور زندیق براہر ہیں۔ وس لیے تا ویٹی مرزائی خواہ پیدائتی مرزائی بون یا اسلام کو چھوڑ کر مرزائی ہوں والوں صورتوں میں ان کا حکم مرتد کا ہے۔ (آپ کے سائل ادران کا حل نے دس اے)

### اینے کو خدا و رسول کہنے والا کا فر و مرتد وطحد ہے

كذلك نجزي الظالمين. (اإنبياء٢٩) فقط

برتد ہونے کے لیے شرائط

سوال ..... کی مرزائی کافرین یا مرتد؟ ارتداد کے لیے کن شرائطا کا ہوہا ضروری ہے؟ 🕺

جواب - ---- ہرمرقد کافر ہوتا ہے۔ مرزائی برصورت میں کافر ہیں خواہ مرقد ہوں یا نہ جواسلام سے نکل کر مرزائل ہو گئے وہ مرقد ہیں اور جو مرزائیوں کے گھر پیدا ہوئے یا کسی اور وین سے نکل کر مرزائی ہوئے وہ اٹل کتاب سے حکم میں جیں۔ ارقداد کے لیے صرف آئی شرط ہے کہ پہلے اسلام میں ہو پھر اس سے نکل جائے قرآن مجید میں ہے۔ ومیں ہوقد دھنکم عن دیند (القردے))

( نوٹ از مرتب ) ہر قادیانی جاہے ان کی سونسلیں بھی بدل جا کیں سب زندیق ہیں۔ اس لیے کہ وہ سپنے کفر کو اسلام ٹابت کرتے ہیں۔ وہ اہل کتاب کے تقم میں تطعاً نہیں جیسا کہ جگہ اس کتاب ہیں دوسرے نادی موجود ہیں۔ بیداہل حدیث فقہ کا لہو یا تغرو ہے لائق قبول ہیں۔

آتحضرت ﷺ کے بعد جولوگ مرتد ہو گئے ۔

سوال ...... عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول باک میں گئے نے فرمایا کہ عمل حوض کوٹر پر تمبیارا ڈیٹل فیمہ بموں گا اور تم میں کے چندلوگ میرے سامنے لائے جائیں مے بہاں تک کہ میں ان کو (کوٹر کا) بیالہ ویٹا چاہوں کا تو وہ لوگ میرے باس سے محینی لیے جائیں کے میں منس کروں گا اے میرے پروردگاریہ لوگ تو میرے صحابی ہیں تو ضدا تعالیٰ فرمائے گا کہتم نہیں جانے کہ اٹھول نے تیرے بعد کیا کیا برعیس کی ہیں۔

( میٹی بخاری کتاب افوش شام ۱۹۷۳ میں ۱۹۷۳ میں ۱۹۷۳ میں ۱۹۵۳ میں ۱۹۵۳ میں اللّٰہ تعالی انا اعطیداک الکوٹو) ابن عباس سے روایت اس کے دراول پاک ملک کے ایک ملک است سے پہلے دعزت ابراہیم الظنین کو کیڑے پہنا ہے جا کیں گے اور ہوشیار رہو چند آ دی میری است کے لائے جا کیں گے اس وقت میں کبول گا اے رہ بیاتو میرے سحالی بیں اللّٰہ کی جانب سے تھا آ ئے گی کہ تو نہیں جانتا افھول نے تیرے بعد کیا کیا۔ بیالوگ (اسحاب) تیرے (مجمع علیہ) میدا ہونے کے بعد مرتز ہو گئے تھے۔''

( مح يفارل ج ٣٣ ، ١٩٣ كتاب النفسير باب قوقه كما يفتا اول خلق نعيده)

ندکورہ بالا دواحادیث مبارکہ ہیں نے آپ کی قدمت میں عرض کیں ان احادیث مبارکہ ہیں جن اصحاب کوصاف لفظوں میں مرتد اور بدعتی کہا گیا ہے وہ اصحاب کون ہیں؟

<u>جواب ......</u> ان کا اولین مصداق وہ لوگ ہیں جو آئخضرت م<del>قائق</del> کے بعد مرتا ہو گئے تھے اور جن کے خلاف حہنرت ابو کمر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس میں داخل ہیں جنھوں نے وین میں گزیز کی نے نظریات اور جدعات ایجاد کیس۔ (آپ کے مراکل اور ان کاعل نے اس ۲۵، ۴۵)

مرتد ہے مجھوتہ

سوال ..... اگر کوئی مسلمان کی مرزائی یا دوسرے مرتد کی پردرش یا حمایت کرے یا کی قتم کاسمجھوتہ کرے یا پھر وومسلمان شخص، مرتد کو کا فرنہ کہتا ہو، جبکہ دوشخص ہے بھی جائیا ہے کہ مرتد کو کافرنہ کینے والاخود کافر ہو جاتا ہے اور گھڑ تھی انے کے باوجود بازید آئے اور مرقد کو کافرید کہتا ہواور وہ کی تشم کا مجھوبہ کرے خواد وہ کی سطح کا ہویا جہا کرے اس کو آپ کیا تجھتے ہیں؟ کیا اس محض کو دوبارہ کلہ پڑھ کرمسلمان ہونا پڑے گا اور کیا اس کا سوشل بر نیکا نہ بھی کرنہ پڑے گا؟ واضح رہے کہ اسلام میں کسی مرقد کو کافرید کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے اور نداسلام کسی مرقد ہے دوئتی کی اجازت دیتا ہے۔ اور مجھوبہ اس وقت ہوتا ہے جب دوئتی ہیدا ہواور دوئتی بھی اس وقت ہوتی ہے جب مرقد کو کافر نہ کہا جائے۔

<u>الجواب .....</u> حاملهٔ و مصلیاً آپ موال بھی کر رہے ہیں اورخود جواب بھی بتا رہے ہیں۔ جب آپ کو جواب معلوم ہے تو دریافت کرنے کی کیا خرورت ہے!

حردة العبد تمود غفرك ومرافعكوم ويوبند ۴۰/۹۰/۱۱ هـ.

الجواب صحیح بنده نظام اندین عنی عند دارالعلوم و بوبند ۳۰/۹/۰ ساهه ( آنآونی محمودیدج ۴۰س ۹۳٬۹۳)

### مرزائیت ہے تو ہہ کی ضروری شرط

مسمی مشاق احد جومرزائی جماعت ہے تعلق رکھتا ہے دو پیچاسوں مسلمانوں کی موجودگی ہیں میرے باتھ پرمسلمان ہوا اور اس نے بیاکہا کہ ہ ہے تیلئے کے بعد بوٹنص نبوت کا دموی کر ۔ و تعلق ہے۔ اس نے مرزا قادیا فی کا تام سلے کر کافر یالعتی نہیں کہا۔ اب شہر ہیں بچولوگ ہیں جن کا موقف سیا ہے کہ ہے آ دمی مسلمان نہیں ہوا۔ کیونکہ اس نے مرزا غلام احمد تادیا فی کو کافر نہیں کہا۔ اسرف مدمی نبوت کو نعلق کہا ہے جبکہ ابا دوری مرزا کیوں کے نزویک مرز ا تا دیا فی مدمی نبوت ہی نہیں تھا۔ جب تک میرمزز انعام احمد کا نام لے کر اس کو کافر، مرتبہ امنی نہ کیے اور اس سے چیروکار ودنوں جماعتوں الا توری اور تادیا فی کو کافر شد کیے تو یہ مسلمان نہیں۔ اس نے دھوکا دیا ہے۔ اب آ پ فرما کی

الجواب ...... الصورت مسئول بن استخف ست سراحة مرزا خام احمد قاد بإلى كے بارے بن اور چھا جائے۔ اگر وہ مرزا خلام احمد قاد یاتی اور مرزا نیول کی ہر او نہا مت کو برطا کافر اور ان سنام آواز دینے کا اعذان کر دے الور مرزائیت اور ہر دین باطل سے قوبہ کر سے قومسندان تھا جائے اگر ندائ و سف اٹنا کید دینا اسکر چوفنمی نبوت کا دمونی کرے میں اس براحزے بھیجہ ہول باتراس باتر سندان کا ضم لگائے گئے۔ یہ بانی نبین ۔

وفي الحامس بيسا مع النبوى عن كل دين يخالف دين الاسلام بدائع واخر كواهية الدرو وحينتذ يستفسر من حيل حاله بل عم في الدور اشتراط النبوى من بهودى و نصراني و مثّله في فتاوى المصنف

اگر لیکنش مذہرہ یا انتصال کے معابق معام قبول بھی کر کے تو اے اُنیا عرصہ تک کی ویٹی واجھا تی پا

انفرزوی و بردواری زمونی جائے اور اس کے بارے میں مختاط رویہ اختیار کیا جائے۔ فقط واقعہ ابتلم مجمد الور حقا اللہ حشانات مشتی خیرالمدارس ملتان ۱۳۰۰/۱۰۵ھ وفجود ہے میں بندہ عبدالمتار عقا اللہ عند مفتی خیرالمدارس ملتان میں افجر انتقادی ن اس - ۱۹۰۵ م

مرتد کی توبہ کے شرائط

ز بر مرعد اراز سے وسالیم جھیوڑ کر مرز ائیت کی طرف اد تداو اختیار کر چکا تھا اب دوست و احباب کے افہار مرز ائیت کی طرف اد تداو اختیار کر چکا تھا اب دوست و احباب کے افہار مرز انتہام کرتا ہے۔ افہام آشنیم سے مرز ائیت سے متعلق کوئی اظہار نفرت یا اس سے اعلان براُت ٹیس کرتا۔ اور یا دجود اصرار کے لیا گئا می محر مرز و غازم احمد کے لیے تیاد ٹیس ۔ اب زید کو مسلمان سمجھا جائے یا نہا؟

## ارتداد کی سزا

### منكرين فبتم نبوت کے ليے اصل شرعی فيصلہ کيا ہے؟

جواب میں تاہم بیان میں نتم ہوت کے لیے اسلام کا اصل تا نوان تو وہی ہے جس پر هنرت صدیق آئی ہے میں یہ اسلام کا اس پر شان میں تاہ بانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار و سے کران کی بان و مال کی تفاظت کرنا ان کے ساتھ رامان کے سلور بول تو سند چان اور قادیاتی اسپیٹے آ ب کو غیر مسلم اقلیت تعلیم آئے کے از آرادہ خدیوں بلکہ مسمان کہاؤٹ پر مصر بول تو مسلمان مقومت سے بیامطالبہ کر کیلتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسیمہ کذاب کی ہنا ہے کہ ما مفوک آیا ہوئے۔ کسی اسلامی مملکت میں مرتدین اور زیادت کو سرکاری عہدواں کے فائز کرنے کی کوئی گنجائی ٹیمی میہ مشہد شاہرت کے انتہاں بلکہ والگرا مادمی مما لک کے ارب سے ماہ منتہ کی آب کا متاز تی ہے۔ (آ بے کے ممائی اور ان کا تال نے اس میں مدار م

جنگ نےامہ مسیلمہ کنزاب کے دعویٰ نبوت کی میں ہے۔ تھی ا

سوال مرزانی کمجنی کے دیجات میا اعتراض کرتے ہیں کہ استریت او کیرصد میں '' ہے' سیار کا اب کے خلاف جو چڑ حالی انتخابی دو اس کی جنوعت کی ہو ہے کی حقیمہ اس ماک دون اوات کی ہو ام پر شد محمی ہے اس کی تحقیق معسود ہے 'ال کس بنا میں دو چڑ حانی کی گئی تھی ؟'

ٹرواپ معرب ابریکر صدیق "نے میں یا ایر سال ایوا ایا ایا ایا ایا ایا ایک کا دوبال کی دوبالد ہے ہیں ہونے کے ساتھر ''تم توٹ کی بنا دیکھی مصلا کے ایٹجی ایک مرجہ تو داخت کی مرتب انائق کی خدمت میں ان سات اورے تھے اور ایٹ میں کہ کا جہ برائیان اورے کا افراد کیا تھا، اس یا انور ایکٹی نے ارش وفراد کا تھا

الم لا ان الرسل لانقبل لطنوب الدنافلات المنافلات . ترديد الرافزيون وقبل كرد فادفيدا ول دارده قوتكن آجدي أدوثين وقبل الزارية . ان کا سرغنداور سیمہ کذاب کا مؤذن تعبداللہ بن نواحد جب آنتخصرت نیٹانی ل ، فات شریف کے مدلوں بعد معترت عبداللہ بن مسعود کی عدالت میں بیش ہوا تو معترت فیداللہ بن مسعود نے فر ، پ

ممعت وسول الله مَيَّا يقول لولا انك وسول لضربت عنفك فانت اليوم لست برسول. (مَعْمَ فِرَالَ نَـهُ السّ

ترجمہ: میں نے رسول اکرم منطقہ کوفر ڈیٹے ہوئے سنا تھا کہ تو اگر ویٹی نہ جہ تو تیری گردن اڑا ویٹا۔ میکن آج تو قوالجی تیمن ہے۔

پھر آ پ نے امیر کوفے قرظ بن کعب کوئٹم دیا اور انھوں نے اسے برسر عام قبل کر دیا۔ اس طر ن وہ سالبا سال پہلے کا منشاء رسالت ،حضرت عبدائلہ بن مسعودؓ کے باتھوں ہر بورا ہوا۔

سنن داوی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان مرتدین کی مسجد کے بھی ٹرانے کا تھم ویا اور وہ نام نہا، مسجد متبدم کر دی گئی۔ (جمع الفوائد من جاسع الاصول وجمع الزوائد نے اص ۱۸۲ کھیج برخد)

اب موال میہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے انھیں یا فی سمجھا ہوا تھا یا مرتدین لا اس کے لیے جمیں ان کے مارے بیں صراحت سے مرتدین کے الفاظ ملتے ہیں ۔ سمجی بخاری کتاب الکھاک میں ہے: ۔

أن خريروا الاشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استبهم و كفلهم فتابوا وكفلهم
 عشائرهم

' ترجمہ: جریراوراطعت نے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی توجہ اس طرف منعطف کر افی کہ آپ ال 'مرتہ بن کو تو ہے کی طرف بلا کمیں اوران کی کٹالت کریں۔ پس وہ تاکب ہو گئے اور آپ نے ان کے کنوں کی کٹالت فر مانی۔ شخ الاسلام حافظ این تبریعنعیں مرز کئی حضرات اپنے وقت کا مجدوشایم کرتے ہیں تکہتے ہیں۔۔ انہا فاتل بنی حنیفہ لیکو نہیں امنوا ہمسیلہ الکذاب واعتقدوا سنونہ۔

لأمنها يُن الناوي الأس ١٩٣٠ خور ما عمر)

تر جمہ: حضرت الوبکڑنے بنی حلیف ہے اس لیے جہاد کیا تھا کہ وہ میلہ کذا ہے پر انہاں السے ہوئے تھے اور اس کی نیوٹ کے چائل تھے۔

پس بیدخیال تلاو سے کہ مغرمت صدیق اکبڑگی خرکورہ بالا پڑ ھائی بنی طبیقا کی ہنا ہے۔ ان بنا ہ پہتی۔ دموق نہوت کی بنا ، پر شکل ر حافظ ابن تیمید میریکس کیستے ہیں ۔۔

فان الصديق لم يقاتل احدًا على طاعته و لا الزم احدًا بيعته. ترجمه: فغرت الوكرصد ليل " نے كئ تخص كے ساتھ اس كى بغاوت پر يا اپنى فلافت منوانے كے ليے جہاوئيس كيا۔

اس سے پہلے حافظ این تیمیداس پر اجماع ان الفظوں میں علی کر بیک ہیں ۔

فقم نعلم احدا انكر فتال اهل اليمامة وان مسيقمة الكذاب ادعى البوة وانهير قاتلوه على ( ين) ج ٢٣٠ - دلك.

ترجمہ: آج کک کسی نے اس امر سے انکارٹیمیں کیا کہ حضرت الاوکر نو ٹی منبقہ سے جہاں بار کذاب کے دمولی نبوت کی بناء پر علی تھا۔

لين مرزول منك أن ندور في الأوال ووعل خايت أيك الأرباء بالدائر أرار الأبد ورقارك إرار والتداللم

والسواب يستر الأمريمور مفاالله عن الشمتناخ رسول الله الأنفي واجب المقتل ہے

"قال محمد بن سخنون اجمع العلماء على ان شاتم النبي ﷺ المنقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عندالامة القتل ومن شك في كفره و عذابه كفر." (الثناء١٩٠/٣٠)

محمر بن بخنون نے کہا ہے کہ ٹی اگرم پہنے کہ گا الآت کرنے والا اور آپ پہنے گئے کی تنقیص بیٹی آپ بھٹے گئے شان میں کی کرنے والا کا فریعے وراس پر عذاب النبی کی وحید جاری ہے اور است کے نزویک اس کا علم قتل کرن یہ اور جو کوئی شخص اس کے کنر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کا فریب سیار گنتائے رسول کی تو یہ قبول کرنے میں اگرے می اگر نداجب میں مختلف قبل میں بعض فقہائے احماف کے نزویک گنتائے رسول کی تو یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ عمامہ علاؤ الدین مسکنی منتی تھے ہیں ۔

"والكافر ويسب من من الانبياء فانه يقتل ولا يقبل توبته مطلقاً وثر سب الله تعالى قبت انه حق الله تعالى والاول حق عبدو من شك في عذابه و كفره كفر."

(ورنخاد على روالخارج ٣٠٢ م ١٣٠٢ مطبوعة مكتبه رشيديه)

''جوکوئی مختص کسی ہی کوگائی وینے سے کافر ہو گیا اس کو بطور صدقتی کیا جائے گا اور اس کی تو بہ مطلق قبول نہیں ہے۔ (یا خود تو بہ کرے یا تو بہ پر گوائی ہو) اور اگر اس نے اللہ تعالی کو گائی دی تو اس کی تو بہ تبول کرئی جائے گی کیونکہ وللہ تعالیٰ کاحق ہے اور نبی کو گائی و بینا بندے کا حق ہے اور جو کوئی شخص اس کے عذاب اور کفریں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گائے'' بعض فقہائے شافعیہ کا بھی ایک قبل ہے کہ گستائے رسول کی تو یہ مطلقا قبول ممیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقد فی شافعی کبھتے ہیں۔

"وقد نقل ابن المهنذر الاتفاق على ان من سب النبى تَنَيَّقُ صَوَيَحاً وَ جَبَ قَتَلَهُ وَنَقَلَ ابُوبِكُو الفارسي احداثمة الشافعية في كتاب الاجماع ان من سب النبي مَنَّئَةُ مما هو قذف صويح كفر باتفاق العلما. فلو تاب لم يسقط عنه الفتل لان حد قذفه القتل و حدائقذف لايسقط بالتوبة." (فَيَّ الْإِرَى ثَرَحَ ثَنَ نَارَى جَ ١٣٠١ مُعْمَ وَارَالُمُ فَرَيْرِوتَ)

" علامدائن منذر نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر انفاق ہے کہ جس کسی شخص نے ہی اگرم پھیٹھ کو صراحة گالی دی اس کو قبل کرنا واجب ہے اور انمہ شانعیہ جس سے علامہ ابو بکر فادی نے کتاب الاجماع میں نکھا ہے کہ جس شخص نے ہی اگرم پڑھنے کو قذف صرح کے ساتھ گالی دی اس کے غرپر علاء کا انفاق ہے۔ اگر وہ تو ہرکرے گا تب بھی اس سے قبل ساقط نیس ہوگا کے فکہ بیرحد فذف ہے اور حد فقذف تو با سے ساتھ ٹیس ہوتی۔" علامہ ابن فقد امہ حنبلی نَّنَتُ شِيءَ "وَمَنَ سَبِ اللَّهُ تَعَالَى كَفُر سَوا كَانَ مَازَحًا أَوْ جَا أَوْ كَذَلَكُ مِنَ اسْتِهِزَا بَاللَّهُ تَعَالَى أَوْ بَذَانِهُ أَوْ بَرْسَلُهُ أَوْ كَتَبَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَوْلَـنَ سَائِتِهِم لِيقُولِنَ انْمَا كَنَا نَحُوشِ وَ لَلْعَبُ قُلْ بَا اللَّهُ وَابْتُهُ ورسوله كنتم تستهزؤن لانعتذر واقد كترتم بعدايمانكم. " ﴿ (أَ بِهَا ) ﴿ (أَنَى ٢٢/١)

''جس کی تحض نے القدانوان آوکون وی وہ کافر ہو گیا خواہ مذائل ہے یا آبید گی ہے اور جس کی تحض ہے۔ القدانوالی سے استہزاء کیا یا اس کی ذائعہ سے یا اس کے رسانوں سے بیا اس کی کتابوں سے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ انعالی فرمانا ہے اگر آپ الن سے بھٹیس تو ہے کہیں گے۔ ہم تو صرف خداق کر رہے تھے۔ آپ کہیے کی تم اللہ تعالی اور اس کی آیا ہے اور اس کے رمول کا انتہزاء کر رہے تھے۔ اب عذر ندکرہ کیونکہ ایمان السف کے بعد بقیمیا کافر ہو تھے۔ ہو۔'' علامہ این تیمیہ تھے ہیں۔

"وفال محمد بن سخنون! اجمع العلماء على ان شاتم النبي تَنَيَّة والسننقص له كافر والوعيد جار عنيه بعذاب الله له وحكمه عندالامة القتل ومن شك في كفره و عذابه كفر و تحرير القول فيه ان الساب ان كان مسلما فانه يكفر و بقتل بخلاف وهو مذهب الاتمة الاربعة و غيرهم و قد تقدم ممن حكى الاجماع على ذلك اسحق بن راهويه و غيره ان كان ذميا فانه يقتل ايضا في مذهب مالك واهل المدينة حكاية الفاظهم وهو مذهب احمد و فقها. الحديث و قدنتي احمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنيل سمعت ابا عبدالله يقول كل من شتم النبي تَنِيَّة او تنقصه مسلما كان او كافر فعليه القتل وارى ان يقتل ولا يستناب."

(انسادم المسلول على ثائم الرسول عدم كميته عباس دهم الباز مسكة المسكوسة)

" محمد بن سخنون فرمات ہیں کہ عنا واحمت کا اس بات پر اجمال ہے کہ بن اگرم وظیفتہ کو گائی دینے والا کافر ہے اور اس کے متعلق مغراب النیں کی وجید ہے اور است کے نزد کیا اس کا تھم تل ہے اور جو کو گئی نئی اس کے کفر اور اس کے مغراب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اس سند میں تحقیق ہے کہ بی اگرم وظیفتہ کو گائی دینے والا کافر ہے اور اس کو بالا نقاق تن کی بائے گا اور بھی اش اربعہ و غیرہ نے اس اجمال ہیں راھویہ و غیرہ نے اس اجمال کو بیان کیا ہے اور اگر گائی و بینے والا زئی ہوتے معترت اور مالک مدید کے زود بک اس کو بھی تن کہا جائے گا اور محمد نے متعدو گا اور منظر بیا ہو کہا ہو کہا ہو گئی ہوئی کی عبارت نقل کریں گے۔ ور انام اسمد اور محد شین کا بھی بھی غراب ہے۔ امام احمد نے متعدو متعالمات براس بات کی تعبر کی غراب ہے۔ امام احمد نے متعدو متعالمات براس بات کی تعبر کی تعبر کی ہوئی گئی غربات نقل کریں گئی ہوئی کی تعقیم کی خواہ مسلمان ہو یا کافر اس کوئل کرنا واجب ہے مسلم کھٹ یہ بوا کہ انتہار اجد میں اور میر کی خواہ مسلمان ہو یا کافر اس کوئل کرنا واجب ہے اور میر کی تقیم کی خواہ مسلمان ہو یا کافر اس کوئل کرنا واجب ہے گئی اس آ وی کوئل کرنا واجب ہے گئی تھا ہوئی کی تعقیم کی خواہ مسلمان ہو یا کافر اس کوئل کرنا واجب ہے گئی کرنا ہوئی کی تعقیم کی خواہ مسلمان ہو یا کافر اس کوئل کرنا واجب ہے گئی کہا ہوئے گئی ہوئے کی تعقیم کرنے ہوئی گئی کہا ہوئی کی تعقیم کرنے ہیں۔ اس آ وی کوئل کرنا کیا جائے گئی نہا ہے کافر کوئی کی تعقیم کرنے ہیں۔ اس تو کی کوئل کرنا کیا جائے گئی کہا ہوئی کی تعقیم کرنے ہیں۔ اس تو کی کوئل کرنا کیا جائے گئی کیا جائے گئی کیا گئی کہا ہوئی کرنے ہیں۔

گستا خانه کلام میں تادیل کی گنجائش

عام طور پرمشہور یہ کہ کلام میں ننانوے (99) اختال کفر کے جوں اور ایک اختال اسلام کا جواس کلام کو اسلام پر محمول کیا جائے گا دور قائل کی تکفیرتیس کی جائے گ۔ علامہ حلاۃ اللہ بن ختی صلحی کفیتے ہیں۔ "وفی المخلاصة و غیرها اذا کان فی المسئلة وجوه نوجب الكفر واحد بمنعه فعلی المفتی ان الممیل لما بمنعه ثم لونیة دلک فیسلم الالم بنفعه حمل المفتی " (دریخاریل روالح ارم ۱۲ کثر رثید یه) ورد وغیره می ب كه جب كی مئله می باکه وجوه كفر کو واجب كرتی بول اور ایك وج كفر به وتو مفتی پر واجب كرتی بول اور ایك وج كفر به وتو مفتی عن الكفر پر مفتی عن الكفر پر محول كرے برطيكه قائل كى بحی وی ایت بور ورشفتی عن الكفر پر محول كرے برطيكه قائل كى بحی وی ایت بور ورشفتی عن الكفر پر محول كر سے برخول كر الكور كرتا واجب به كرتا كی ایت بعی وی بور بال اگر قائل كى ایت الكور كور اور بول تو الله كالل كى ایت بعی وی بور بال اگر قائل كى ایت الله المرقال كى ایت به كرتا واجب ب

"وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير وجه يمنع التكفير فعلى المفتى أن يميل الى الوجه الذي يمنع البكفير تحسبنا للظن بالمسلم زاد في البزازية إلا إذا صرح بارادة موجب الكفر فلا ينفعه الناويل حينئذ وفي الناتار خانية لايكفر بالمحتمل لان الكفر نهاية في الجناية ومع الاحتمال." (روأكر على وكار جاس الاحتمال)

خلاصہ وغیرہ میں ہے جب کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ سے کفر اور مواور ایک وجہ کفر سے روکتی ہوتو مفتی پر اور ہے کہ اس وجہ کی طرف میلان کرے جو کفر سے روکتی ہو کیونکہ مسلمان کے ساتھ حسن کئی رکھنا جا ہے اور برائر یہ میں ہے کہ جب تاکن خرد اس احتمال کا التوام کر ہے جس وجہ سے کفیر ہو تب تاویل ہے فا کدہ تیمیں ہوگا اور باتار خانیے میں ہے۔ جس کام میں کئی احتمال ہوں اس پر تحفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر انتہائی سزا ہے جو انتہائی جرم کا تقاضا کرتی ہے اور دوسرا احتمال سوجو و ہوتو یہ انتہائی جرم نیس ہے دونوں عبادات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس لفظ یا جس جملہ میں متعدد احتمالات ہوں اور پھی غیر کفریہ تو اس وقت یہ بات کہی جس جملہ میں متعدد احتمالات ہوں اور پھی غیر کفریہ تو اس وقت یہ بات کہی جس جملہ میں متعدد احتمالات نہ جس جملہ میں متعدد احتمالات نہ جس جملہ میں ہوئی کہ جا ہوتو اور وہ معنی کنم ہے ہوتو اب مفتی سے کے کہ کوئی کرے ۔ لیکن اگر کسی کام کے متعدد احتمالات نہ ہوں یک میٹیرے سوا اور کوئی جارہ کارتبیں ہے۔ ہوں یک میٹیرے سوال کا جواب موش کرتے ہیں ۔

كيا گنتاخانه كلام ميں نيت كا امتبار موگا؟

فرض کیا کوئی شخص نی اگرم بھڑتے کی شان میں گھٹا خانہ کلمہ ہوتا ہے اور جب اس کی تکفیر کی جائے تو وہ اپنے وفاع میں کہتا ہے کہ اس گفا ہے متعدد منی اپنے وفاع میں کہتا ہے کہ اس گفا کے متعدد منی ہوں اس کے متعلق تو تاکل یہ ابد سنتا ہے کہ میری نہیت میں فلال گھٹا خانہ معنی نبیل تھا بلکہ یہ تھا جو ورست ہولیکن جس لفظ کا از روئے افت یا جوف عام یا شریحت میں ایک بی سعنی ہوا ور وہ منی ہو بھی شخان اور کفریہ تو اب قائل کی تکفیر کی سوا اور کوئی چارہ کا رشیل ہوگا۔ مثنا لفظ طلاق عرف عام اور شرع میں اور مورست کی جدائی کے لیے معین ہے اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو افت طابل کہ و سے تو طلاق عام اور شرع میں اور مورست کی بدائی کے لیے معین ہے اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو افت طابل کہ و سے تو طلاق واقع ہو جائے گی تو اس کی نہیت کا اختبار نہیں کہا جاتا ہو اس کی نہیت کا اختبار نہیں کہا جاتا ہو اس کوئی جانے گی کور اگر تو آئی ہو کہا ہے تو اس کی نہیت کا اختبار نہیں کہا جائے گا کیونکہ لفظ صرح کے جانم میں کا فر کہا جائے گا کیونکہ عرف کے عام میں کا فر کہد دے تو اس کو اس کی خوب کا اختبار نہیں کہا جائے گا کیونکہ عرف کا میں ہو جائے گا کیونکہ عرف کی تا میں کا فر کہد دے تو اس کو تا ہو گا کیونکہ عرف کا میں ہو جائے گا کیونکہ عرف کا میں کوئی جائے گا کیونکہ عرف کا میں کو بائے گا کیونکہ عرف کا میں کوئی جائے گا کیونکہ عرف کیا ہو گا کیونکہ عرف کا میں کا فر کہد دے تو اس کوئی خوب کا کیونکہ عرف کا میں کا فر کا فر کا فر کا فر کا فر کا فر کوئی جائے گا کیونکہ علی کوئی جائے گا کیونکہ عرف کا میں کا فر کا کی کا فر کا کی کا فر کا

معین ہے۔ بال ان تھر پیواٹ مکے پیش نظر جو کوئی مختص آ پینٹھنٹ کی شان میں انیا کلام کہتا ہے جوعرف مام میں تو مین کے لیے معین ہیں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔خواہ اس نے نہیت کی جو یا نہ کی ہو۔ علامہ این عابد یں شامی لکھتے ہیں۔

"ان ماکان دلیل الاستخفاف یکفر به وان لم یفصد الاستخفاف." (۱۰٪ ۱۳۱۶) (و چیز تومین کی ایل موان پرشمفرر، بیائے گی خواواس نے تومین کی نبیت ندکی مول"

علامہ ملاعلی تعاری علی اور علامہ شہاب الدین خفائی فرماتے ہیں کہ صریح لفظ میں تاویل قبول فہیں ہوتی۔ (شرع شفاء علی ہاش میم افریاش / rra) ملامہ وشتانی ماکنی لکھتے ہیں کہ لفظ صریح میں گستاخی کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ صریح لفظ تاویل کوقبول نہیں کرتا۔

ملامہ قاضی میاش مالکی فرماتے ہیں کہ آپ پھنے کی شان میں تو بین آ میز کلمات کے جا گیں، تو بین اُہ تصدیمو یا نہ ہو قائل کی تنظیر کی جائے گی۔

"ان يكون القائل لما قا في جهة عَلَى غير قاصد للسب والازدرا. ولا معتقد له ولكه تكلم في جهة عَلَى بكلمة الكفر من لعنه اوسبه او تكذيبه او اضافة مالا يجوز عليه اونفي مايجب له مما هو في حقه عَلَى نفصية مثل ان ينسب اليه اتبان كبيرة او مداهنة في تبليغ الرسالة او في حكم بين الناس او يفض من مرتبة اوشرف نسبه اووفور علمه اوزهده اويكذب بما اشتهر من امور اخبربها عَلَى و تواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره اوياتي بسغه من القول او قبيح من الكلام و نوع من السب في جهته وان ظهر بدليل حاله انه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه اما الحبالة حملته على ماقاله او لمجر او سكر اضطره اليه اوقلة مراقبة او ضبط لسانه و عجرفة وتهور في كلامه فحكم مفا الرجه الاول القتل دون تلعثم اذلايغدر احد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل هذا الرجه حكم الوجه الاول القتل دون تلعثم اذلايغدر احد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان و لايشي مما ذكرناه اذا كان عقله في قطرته سليما الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان."

"جو کوئی مختص ہی اگرم میلائے کی شان میں کوئی بات کے اور اس کا ادادہ گائی ویے کا مد ہو اور شہ آپ میلائے کی تو بین کا ادر شدوہ اس کا اعتقاد کرتا ہو لیکن آپ میلائے کی شان میں ایسا کلد کفرید کے جس میں احت یا گئی ہو ۔ یا آپ میلائے کی طرف کس ایس چیز کی اضافت کر ہے جو ناجا تز ہو یا اس چیز کی اضافت کر ہے جو ناجا تز ہو یا اس چیز کی نفی کر ہے جو آپ میلائے کے حق میں تقص ہو۔ یا آپ میلائے کی گفی کر ہے جو آپ میلائے کے مرجہ اور شرف نسب یا طرف ان کو کہرہ کی آب میلائے کے مرجہ اور شرف نسب یا آپ میلائے کے مرجہ اور شرف نسب یا آپ میلائے کی مرجہ اور شرف نسب یا آپ میلائے کے مرجہ اور شرف نسب یا آپ میلائے کی مرجہ اور شرف نسب یا آپ میلائے کے مرجہ اور شرف نسب یا آپ میلائے کے مرجہ اور شرف نسب یا اس میلائے کی مرجہ اور شرف نسب یا اس کے حال سے یہ ظاہر ہو کہ کہ کہ ذبہ نہ کہ تو ہو آپ تا کہ اور شرف کے حال سے یہ ظاہر ہو کہ کہ تا ہو یا دینے اور شن کی تر ہو یا دی جہالت کی وجہ سے کہا ہو یا دینے اور شن کی دو ہو ہو گئی کی ختم ہو سے کہا ہو یا دینے اور شن کی دو ہو ہو گئی کی ختم ہو سے کہا ہو یا دینے اور شن کی دو ہو ہو گئی کی دو ہو ہے کہا ہو یا در تو ایس کی مقبل سے میں میا کہ دو ایس کی مقبل سے میں کی کہ دو یا دینے کوئی در الصدر اسباب میں سے کوئی اور سب با ب کہ اس کی عقبل سے میں میا میں میں سے کوئی اور سب با ب کہ اس کی عقبل سے موسوا اس مجمل کے جس کو ان

عمدت کے کہنے پر مجور کیا گی ہواور اس کے ول میں ایمان ہو۔'' علامہ قاضی عیاض انکی کی مبارت کا خلاصہ ہے ہوا اس می محتص نے آپ مقطق کی وَرت یا آپ مقطق کی صفات مثل کمال علم المال آخرف کے متعلق کوئی نازیبا بات کہی خواو اس کا اراوہ اور نہت تو ہیں نہ ہواور نہ وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہو بلکہ وہ آپ مظفف کے اللات کا قائل ہو پھر بھی اس نازیبا بات کی وجہ سے وہ کا فر ہو جائے گا اور اس کا تمثل کرنا واجب ہے۔ ضامہ جواب یہ ہوا۔ کستان رسول میکنی واجب النتمل ہے جیہا کر تفعیل اشر کے اتوال میں بیان ہو چک ہے۔ صریح الفاظ میں کوئی تفجائش نیمی بان غیر واضح کر چکا ہوں۔ استہار کے ورے میں بھی واضح کر چکا ہوں۔ اللہ تقائی ہم سب کونظیم رسول منطق کی تعتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئین۔ اور تمام تر بے ووجوں اور گستان نیو بھا ہوں۔ اور تمام تر بے ووجوں اور گستان نیو بھی ہوں۔ اور تمام تر بے ووجوں اور گستان نیوں سے تمام سلمانوں کو تنفوظ فرمائے۔ آئین۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔

( زُنُهُ فِي مُلْمِ يِصْ ١٤٦٩ )

### ''گتاخ رسول کے واجب القتل ہونے کی وجوہات

سوال. .... گنتاخ رسول کو علاء وسلام ہوئی سزا سٹاتے ہیں؟ اس سے قرآنی آیت الانخواف فی اللذین '' وین میں جرشیں'' کی شدید مخالفت ہوتی ہے اور گنتاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ وضاحت فرماویں۔ زیبراحمد زیبری مالا کنڈ ایجنسی

**جواب**...... محترم زبیراحمه زبیری صاحب! انسلام ملیم و رحمته الله و برکانه!

"وین میں جر نہیں" اس کا متن ہے کہ کوئی تخص اسلام اوانا جاہے اور کے اگر نیس اوانا جاہے اور ہے اگر نیس اوانا جاہتا تہ لائے ، جر نہیں میکن جر نہیوں کا یہ مضاب افاد شہیں کہ آپ جرموں کو کھی تجھٹی وے دیں، جو جاہیں کریں۔ ہر حکومت این جر نہیں کی عزاقت کرتے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی تفاظت کرتی ہے۔ تا توانا شخی کی ساز اور مال کی عنی طاحت کرنے کی باہد ہے۔ تکی قوائیمن کی تفاظت کرتی ہے۔ تا توانا شخی کی میاز اور کوئی محض اے جر و جور کا نام نہیں دیت بھکہ جاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بدی ہے بولی سزا اور کوئی محض اے جر و جور کا نام نہیں دیت بھکہ جاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بدی ہے بولی سزا دیے کہ معاشرے کو این کے ناچ ک وجود سے پاک دیا گیز و کر دیا جائے۔ اسلای حکومت کا جواز ہے ہے کہ اس میں خدا اور مول کی عزید تحفوظ ہوں اسلامی انتخام ریاست قائم ہو اور لوگوں کے مسائل حل ہواں۔ گیٹاخ رسول بیک دفت خدا اور مول کی عزید تحفوظ ہوں اسلامی انتخام ریاست قائم ہو اور لوگوں کے مسائل حل ہواں۔ گیٹاخ رسول بیک دفت تا تیم کی خلاف ورزی ، قانوں شختی اور قرآئی تحکم سے بغادت کرتا ہے۔

لِلْهِ الْعِزَّةَ وَلِزَمُولِهِ وَلِلْمُوْمِئِينَ وَلَكِنَّ الْمُنفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. (المَانِقُون ٥) عزت الله الس كرمول الدرايان والول بى كے ليے بيكن منافق ميں جائے - ارشاد ہے-

اِنْ الْمَدِيْنَ بُوْ دُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِعِنهُمُ اللَّهُ فِي النَّدُيَّا وَالأَجِوَةِ وَ أَعَدُلَهُمْ عَفَامَا مُهِينَا. (الاحزاب 20) بِ شَكِ جُولُوگ اللَّهُ ادراس كِرسول كوايزاوي (بِهِ اونِي كرين) ان پرالله سنّه دنيا اور آخرت مِن امنت كردى ادران كے نيے رسواكن عزاب تياركر دكھا ہے ۔ آگے چَل كروہ رسواكن عذاب ان الفاظ مِن بيان فرمايہ۔ مَلْمُونِيْنَ أَيْنَهُمْ فَقِفُولَا أَجِدُّوا وَقَبِّلُوا تَفْتِيلًا. (الاحزاب؟) الطفق، جَمَاما با سمّ جاكم يَحَرُ لِيهِ جاكم

اور ذلت کے ساتھ قبل کر دیے جا کیں۔''

اسنای ریاست کا ایک نظریہ ہے اور وہ ہے اسلام کی سربلندی، اور اس کی بنیان تو دید، رسالت اور مقیدہ آ فرت ہے تو جوشس بی کی شان میں گستا فی کرے وہ وراصل اسلامی ریاست کی جڑ کا ہے ، باہے بہذا واجب القتل ہے۔ ونیا کا ہر ملک اور ہر عکومت کسی بنیاد پر اؤٹم ہے اور اس بنیاد پر وار کرنے والا با فی کہلائ ہے اور واجب التحل قرار پاتا ہے۔ اسلام فیر سلموں کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہے کر یہ ذمہ مشرہ ط ہے کہ وولوگ ہماری بنیاد پر وار نہ کریں۔ بصورت و کی مباح الدم ہیں۔ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے قائد محرّم پروفیسر فائس محمد طاہر القاوری وام فیضان کا پیفلٹ ''عملائ رسول کی مزاقل ہے'' ادارہ منہاج القرآن کو کسی بھی شاخ ہے یا براہ راست مرکز سند منگوا کر مطالعہ فرمائی ۔ واللہ الملم ورسول۔ عبدالقیوم خان (منہاج القادی جانل مل مورسول۔ عبدالقیوم خان

مرزائی مرتد ہیں

سوال ..... کیا فریائے ہیں علاء دین درین مئلہ کہ مرزائی کا فرمرتہ ادر واجب القتل ہیں؟

چواب ..... مرزائی کافر مرقد اور دائرہ اسلام سے قارج میں اور اس پر اہما طاعت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ ( فاون مفتی محدود ن اس ٢٠٠)

تتل مرتذ

تحلّ مرقہ کا سنلہ اُرچہ فیرسلموں کی نظریس بھیشہ کھٹکا دیا ہے لیکن چونکہ افغانستان میں تعت اللہ خال کو جو قادیافی ہوئیا اور منظم بلنے اگر چہ شدھی کے جواب میں ارتباد کے سادی ہوئیا اور منظم بلنے اگر چہ شدھی کے جواب میں ارتباد کے سد باب کے طور پرنمی مگر ، گوار ہوری تھی۔

جب قراردادی بیلی نجویز حضرت مولاتا عبدالیاری فرهی کلی کے علم میں آئی تو ان کا ول ترب الخا اور مولانا نے فوراً ب ور اخبار شوکت بسبی - ب تما اور مولانا نے فوراً ب ور ب مندرجہ ذیل مسم و غیرمسلم زعا کو تار اور خطوط سیسے - بدیر اخبار شوکت بسبی - ب تما گاندهی - بنذیت مولی ال تبرو - مولانا محیط - مولانا محیط - مولانا محیط - مولانا محیط الله میشم دارالعلوم ندوة العلماء -

یہ تمام مفصل خط و کابت ایک رسال کی صورت میں بنام "سرالاصلاح" منظر علی نے مرتب کر کے شائع کر دی تھی۔ یہا، اسرف چند خطوط ورج کیے جاتے ہیں۔

خط از موایا نا عبدالباری بنام مولا ناحسین احرّ ( دیلی )

تحری دام جدؤ۔ السلام علیم۔ آپ کا تار آیا۔ مجھے تنجب ہے کہ میرا مقعد صاف و داخت عالباً آپ حضرات تک نہیں بہنچا۔ ہں ایجی تک یہ نہ بجو سکا کہ کس سب سے محث عن تحریک فرمب کے خلاف نہیں ہے اگر اس کے الفاظ کا مفہوم غلط ہے تو یہ بات مائی جا علی ہے اگر شائع شدہ الفاظ تھے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم قد مب کے احکام کے خلاف نہ تجھیں۔

موالانا انفس سند تحقم قل مرقد على موجوده حالت كوفوظ ركحتے ہوئے كلام شيس ب - اگر كوئى سزاد ب مرقد كوتو اس برنفرت كى جائے يہ ابدالنزاع ب - اس بيس تو تمام اقعال داقوال داخكام المطلح يحجل اندرون بند بيرون بند سرون مند سرون اور فرض كيا جائے كدائدرون بنداوره و يحى برنش انڈيا كے ساتھ تح كے مخصوص ب تو اس بس بحى الكى مورت داخل ب كربس بيس كى كالز كا مرقد ہو جائے (والعياذ باللہ) اور وہ اس پر قدرت دكھتا ہے كدائ كو جند دن اليے تحريف بائد هور كے اور فيمائش كرے اس كو كمان عالب ب كداكر ايسا كيا جائے وہ دين ميس كي

> شادم کہ از رقبال دائمن کشال ٹرنتی گوشت خاک ماہم بریاد رفتہ باشد ایک فتوی جوملاے ندوہ نے آن بھیجا ہے اس کی نقل مرسل ہے۔

فقيرمحه مهدالباري وربيج الاول ٣٣٣٠ه

خط از مواد با شوکت ملی بنام مواد نا عبدافباری

جو يبان نداب مصاور شرآ كندو موسكما ہے۔ بھران سے موال كينا ايد كركوئى سزا علاو وقل ك دى جا كمتى با تہیں اس کا بھی افعول نے یکی جواب ویار اب وتھیں کے الفاظ ریز ولیشن میں رکھ ویے گئے۔ جہال تحد میں مجتا میوں مضور کو شاید یے غلط نبی ہوئی کہ اس ریز دلیشن کا کسی طرح کا مجی تعلق اس قانون مرتبہ ہے ہے جس کا اس والت نفاذ ریاست بھویال میں ہے۔ اس کے متعلق شبد کی کوئی عموائش نہیں سے کیؤندریاستوں ہے ہم کو کا کہ اعمال نہیں ہے۔ ہا، ہے کئی دیزولیشن کا کوئی اثر ریاست کے توانین پر نداب پڑ مکٹا ہے اور ندآ کندہ بھی پڑنے کا اندیشہ ہوا سكنات رمثنا أكررياست نظام مين اس وقت إوركا باتحد كاشند يوم لد كالتحم جارى كرويا جائة توجم كودي ستے وکی تعلق نے ہوگا۔ ای طرح ریاست جیور میں گاؤکٹی پر بھائی کی سزا کا علم ہے تگر ہم کواس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس وقت مسکے کی نوعیت صرف اس قدر ہے کہ ہندووں کی طرف ہے ایک سوال قبل مرتدیا سزائے مرتد کے ا بارے میں کیا جاتا ہے ہم اس کے جواب میں جو مجھے تئم شریعت ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ نہ ہندووں کو اس وقت ان سوال سے زائد کو حق تھ اور تدہم کو حق تھا کہ کوئی تانون بناتے ۔ کا نفرنس کا کوئی فیصلہ ناطق نہیں ہے سزائے مرتبہ یا تقل مرتبہ کے بارے میں اگر کوئی سوال پیدا بھی ہوسکتا ہے تو بعد سوراج ۔مسلمانوں کو بورا حق ہے کہ جس دفئت جا بیں عے پارلیمنٹ میں جو تانون جا ہیں یاس کرائیں اس کا فرنس میں صاف صاف برابرا علان کیا جاتا ر با ہے کہ اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ موجود و فسادات کے رفع کرنے اور ان کے اسیاب کے وریافت پرغورکیا جائے۔ ہندومسلمانوں میں کوئی دوای شرائکا تعم نہیں طے کیے جارہے ہیں۔ تمثّ مرتد کے بارے میں ان وقت ایک جماعت کو فکرتھی کہ اس کے متعلق سٹلے کو واضح کمیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تکھنو کی عاضری کا آیک سبب اس مسلدکو در یافت کرنا مھی ہے۔ جھے کو یاد ہے ادرای بنام پر میں نے بیان حضور کے مشورو کا حوالہ و بنہ کر اطلان کیا کہ مسئلہ بول می ہے۔ جس طرح مولانا کفایت اللہ صاحب نے بیان کیا۔ وَخر میں نہایت عاجزي کے ساتھ عرض کروں گا کے حضور اس وقت تک سکوت فریا کیں جب تک یباں کے حالات مولا نا کا بیت اللہ صاحب ادر دیگرحاضرین ہے بن نہ لیس اور صحیح حالات معلوم نہ کر لیس۔ دو جار روز کی تا خیر میں کوئی نقصال نہ ہوگا اور حضور ہم پر کم ہے کم بیاتو مجروسہ کر لیس کہ ہم اپنی موجود گی میں شریعت کی تحقیر شاہونے ویں کے بابیل جانتا مول کے معور کوئس ورجہ ہندومسلمان کے اتحاد کا خیال ہے اس لیے ہم کوتو اس کے خلاف گمان کرنا بھی اب نادائی اور جبرات ہے۔ واقعات محیح آپ کو سب معلوم ہو جا کمیں گے اور اس دنت و نی باندوشکوک اور وقتیں وہمی مالت خادم كعبه ثوّست على ر دا داری کے ساتھ فیصلہ یا جا کیمی گی۔ از حدمصروف بول اور تھاکا بوا ، مضور کا خلام۔ خطامولا ناحسين احمكر بنام موطانا عبدالباري

> شب تاریک ویم موج وگر دا بے چیں باک کی دانند حال ماسکساران سا صابیا

مولانا أفحتر م زبيت معاليكم \_ السلام عليكم و رحمته الله و بركاية والانام مع تارياعث مرفرازي جوار موادنا: ويك دو امر جول تو ان كو ذكركيا جائية ول جمه وأغ داغ شمينبه كا كباخم - سنف علاء كي خود بيندي ، تشت ، خودرا کی، حب جاد و بال دخوف اغیار کی تاریک گھٹاؤں نے عرصہ دراز ہے جو ہو نہ ویکھا تھا دو وکھا ہی رکھا تھا۔ گر اس زبان پر آشوے میں اس صنف کے استفناہ اور غفلت نے تو اساس اسلام کے کھود ڈولنے کی تناری کر لی ہے۔ اس مؤتمر اتحادینے ہر طبقے اور ہرصنف اور ہرفریق کے لوگول کو دفوت دی۔ قریب اور بعید کے تقریباً عارسوستریا زیادہ آ دمیوں کو بایا۔ گر اڈل تو مسلمان بہت کم آئے گھران علی علاء کی جماعت افل قلیل تھی۔ علاء دیو بند کو متعدد تاریخ کوئی نہیں آیا۔ علاء بدابوں علی ہے کوئی نہیں آیا اور علی بدالقیاس دوسرے مقابات سے بھی کوئی نہیں آیا۔ فقط سید سلیمان نددی تشریف فلے تھے۔ جو فقط دو تین ان تفہر کر چلے محتے کوئی معتدب الحجیسی انھوں نے نہیں کی۔ مولانا! مجمع افرار تھا۔ ہندہ سکھ، باری معید مائی مجتمع تھے۔ تادیائی، روش خیالی کے مدتی اگریزی خوان حضرات جو ہزم خود اسپنا سامنے ابوطیف رصت اللہ تعالی علیہ اور شائعی دیا لک واحد طبل و قبرہم رحم اللہ تعالی کو نہ صرف طفل کمنب بلکہ معموللد میں دالاسلام تجھے اور کہتے جیں۔ موجود تھے۔ ہرفر لی نے اسپے چیرہ چیدہ سکھم اشخاص کو بھیجا اور جمع کیا تھا۔ گر کیا اسلام کے خبری ادر علی طبقہ کواس کی کوئی پرداہ ہوئی تھی۔ اس کا جواب سوائے نئی کے اور بچھ نیمی۔

مولانا! اس جمع میں جو بھے مشکلات ہم کو فیش آئیں اس کو ہم بی اندازہ کر سکتے ہیں اور آب اتی دور ہیئے ہوئے اندازہ نہیں کر سکتے ہر ہر انفظ اور ہر ہر مسکتے پر دشوار بول کے پہاڑ اڑ جاتے ہے جن کا اٹھانا ہی دشوار اور ہنانا بھی دشوار تر ہونا تھا۔ نہ کوئی سمح مشورہ وینے والا ہونہ تھا نہ کوئی ہمردی اور اعالت کرنے والا ۔ خود ہمارے معزز لیڈروں کے بات بات پر حملے اور سخت حملے ہوتے رہے۔ اگر جمع اغیار ہی ان کا جواب وی تو اسلام، مسلمانوں، علاء کی تو فین ہوتی ہو اور اگر جب و ہیں تو مالات کرنے والے اغیار ہی کا عالم تھا۔ شہرتری کا دموی کرنے والے اغیار کی مناصف برائفش ہے ہوئے تھا آپ خود خیال فر ما سکتے ہیں کہ کالف قریق اور مرحان اور اگر جب ہوئے تھر آئے ہے آپ خود خیال فر ما سکتے ہیں کہ کالف قریق اور مرحان اور مالی دو کانیس ہوسکتا۔ پھر چند د ماخ جو چیز پیدا کر سکتے ہیں مرحان اور میں ایسے معترات ہوں جو کہ دو سروں کے سیلاب میں ایسے تا یوں جو کہ دو سروں کے سیلاب میں ایسے آئے اور ایک اور اس کے لیے تیار ہوں تو اس کا کیا حشر ہوگا۔

| الخي | اعيم   | فتلوا | -    | قومى |
|------|--------|-------|------|------|
| سهمى | يصيبنى |       | رميت | فلثن |
| جذلا | عفون   | Ä     | عفوت | ولئن |
| عظمي | وهنن   | ¥     | كسرت | ولئن |

مولائی اکھتر م۔ پہلے می ون فریق فیری طرف سے جھے سے کہا گیا کہ بے سلح کس طرح ہو مکتی ہے جبکہ تمہارے فیجب بیل مرقد کے لیے مزائے تل ہے۔ بیل نے جواب ویا کہ بینک بہ تھم فیجب کا ہے تکر ہم جندوستان کے لیے سنتقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بصورت برنش داج یا موداج اس سنتے کا جندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہوسکا۔ کہا تم کہ بصورت موداج خالعی اصلای ریاستیں مکن ہے کہاں پڑھل کریں۔ بمدوستان سے کوئی تعلق نہیں ہوسکا۔ کہا تم کہ اس وقت بھی ای تم کی خود مقدار ہوں گی جسی کہ اب جی یا جمہوریت کے اعضاء میں سے جو کر خالعی اسلامی خود محاد کالی نہوں گی جسی مارے اسلامے عادی ہیں۔

تموزی دیر کے بعد اجلاس شروع ہوا۔ تمہیدی تقادیر شروع ہوئیں۔ چند انگریزی تقریروں کے بعد پنڈت مالوید بی نے تقریر کی اور اشتراک مذہب اتحاویمل کی ضرورت اور نوائد دغیرہ بیان کرنے ہوئے مسلماتوں کو توجہ دلائی کہ وہ اپنے مذہب ٹی سے مزائے مرتد اور تبلیخ کو نکال ڈائیں تاکدائن و اتحاد قائم ہو۔ بیتقریر غالبًا آ دھ تھنے ہوئی تقی۔

جھے کو کہا گیا کہ تو اس کے بعد تقریر کر ۔ گرمولا ٹا کفایت اللہ کے موجود ہوتے ہوئے ان کی قوت تقریر و

تح پر ذکاوت و فطائت علمی بلند پائٹ گی وقیر و فہر بار نام مجود کرتی تھی کہ پٹی اس کی ایپل ان کی خدمت بین کرون پر چنانچے مولاناتے موصوف کھڑ ہے اور نہایت واضح اور روش طریقے پر ٹاویت کیا الدمخلف المذاہب اور قابائی فراع تھا واقوم واویان ایک سرزتین ہیں کس طرت ہر کر سکتے ہیں اور ان کے لیے طرز عمل کیا کیا اختیاد کرنا منہ وری ہے۔ آخر میں موالانات موصوف ہے فرویا کہ ہے شک شریعت اسلامیہ بٹی ہوشنا مسلم ہے کہ مرقد کو مرزائے ملک وی جائے گر اس کا تعلق ہندوستان ہے نہیں ۔ اس مزا کا اختیاد سلطان اسلام کو ہے۔ ووا پی قلم وہ میں اس کو جاری کرسکتا ہے۔ موجود و حالت بٹی اور احداز سوراج ہندوستان اس سے خارج ہے۔ اس بیان کو وضاحت کے ساتھ موارز سے زوش فرمایا جس پر تم مو ماشرین کی کافی توجہ معطف تھی۔

فعاصہ یہ کہ ان مباحث پر ہمن میں بیاسلیم کر لیو گیا تھا کہ فدیت اسلام میں بیر مزا سفرہ ہے گر بہاں ابہد مالغ اس کا اجراء نہیں بوسکتا۔ جملہ احتفار جلہ کو اخمینان ہو گیا۔ اس کے بعد مختف اشخاس کی تقریریں ہو گیل۔
صدر جاسہ اور ویگر مقررین نے بار بار اپنے الفاظ ہے کہ اس جلے میں گزشتہ اشال و افعال کی تحقیق و تقییش کرتی مطلوب نہیں ہے اور نہ ان کی نہ سے کوئی فیملہ ظاہر کرتا ہے بلکہ آئندہ کے تحلق ایک نظام ممل تیار کرتا ہے بلکہ آئندہ کے تحلق ایک نظام ممل تیار کرتا ہے بلکہ آئندہ کے تحلق ایک نظام ممل تیار کرتا ہے بار بار ایک بنا پر جمعہ داو گاہ میں جبکہ موال ہے جاتا ہو اور جن کی وجہ سے فضاء بندہ این کہ درو تقی ہے طاہر نہ بول ای بنا پر جمعہ داو گاہ ہی جبکہ موال شروحان ند نے اپنی کتاب اور اخبار سے کرتا اور انجاز سے کرتا ہو اپنی کتاب اور اخبار سے کہ انہ کہ انہ بال کی متعلق خاص طور سے دریز دلیش آئے والا ہے۔ اس کے متعلق خاص طور سے دریز دلیش آئے والا ہے۔ اس

وفت آپ کو ہو کیکھ فرمان ہے فیصل کے بعد آپ فرما ٹین یہ نے بھی میں سے مجھا کہ اب اس وفت ام کو ابھاتا نہ چاہیے ورنہ ہم بھی دوک و ہے جا کیں گے۔

اور بھم بعد ممانوت صدر گزشتہ امور پر تبسرہ کرنا بھی فیر نشروری خیال کرتے ہیں۔ ای طرق ذیک ریزولیشن نمبرا میں مناور کے متعلق انلہار افسوس کا جملہ آیا اور اس میں ترمیم زیادت لفظ مساجد یا ابدال لفظ محابد کی احتر نے پیشین کی اور بھٹ جاری ہوئی تو بیس نے مساجد مجرت بود کا ذکر کیا۔ اس پرکہا گیا کہ وہ معاملہ اسٹیت کا ہے۔ ہم اسٹیت کے افعال میں حسب اصول کا تھرلیس کوئی مدافلت نہیں کر سکتے ۔

الخالس اس كانفرنس كاصول وتواعد ميں مناه جن كابار بار تذكروآ جا تعاب باندامور تھے۔

تمبران المور استقبالیہ کے متعلق فیصلہ اور تھور نہران اللہ جو ادور باعث نساو و فقت ہیں ان کا تصفیہ نہران اللہ مارہ متعلقہ براش ہتد ہو افغاق ۔ گزشتہ امور پر ترتیسرہ و تقید تھی اور ندتما لک خارجہ از زبندیا ریاشیں ان میں وافل ہیں۔ اس لیے ذبیعہ گاؤ و دیگر حیوانات یا آرتی اور اذاان وغیرہ کے متعلق تصفیہ جات ریاستوں سے کہر ہمی تعلق تمبیں رکھتے جہاں پر کہ ہوافال جرارہ کے جارہے ہیں اور ریوان دائ وغیرہ میں تبدیل غرب پر برائی تقرریں۔ مولائے محترم! ریز ولیش فہرہ کے آن الفاظ کو بھی منظر رکھیں جن کا تعلق خاص ریز ولیش فہر اس مولائے محترم! ریز ولیش فہر اس ہندوستان کی مختلف قوموں کے تعلقات کو بہتر سے ہواور وہ اس پر بوری روثی ڈالتے ہیں۔ انریز ولیش فہر اس ہندوستان کی مختلف قوموں کے تعلقات کو بہتر سے باور وہ اس پر معول ترارہ دیے گئے ہیں ان کو مدنظر رکھ کر اور تمام غوامی مامیل کر دائی کے گئے ہیں ان کو مدنظر رکھ کر اور تمام غوامی مامیل کرنے کو خرض سے میکانفرنس این ہورات قائم کرتی ہے کہ۔ ان

مولانا اُمحتر م! جب آنجتاب ان الفاظ پرغور فرما ئیں مصر تو کسی طرح بھی زمانہ اسٹاف کرام رہنی اللہ تہم پر ریز دلیشن تمبر اے الفاظ کو اگر چیدو وکسی درجہ بیں موہم یا سرت کھی ہوں صاوق ندفر ماشکیس کے اور نہ بیرون ہند کی کو اس کا مصداق بنا تکیس سے مک اندرون ہند بھی ریاستیں بالما تفاق اس سے خارج مائن پڑیں گی۔

مولانا المحترم! ہم نے حتی الوسع جہاں تک بھی ممکن ہوا اپنی پوری سی اصلاح بیں صرف کی ہے اور اس کی پوری معایت کی ہے کہ اپنے حقوق شرعیہ اور ارکانات نہ بھیہ محفوظ رہیں۔ جس میں ہم کو احباب سے بہ نسبت اخبار زیادہ وقتوں کا سامنا کرتا ہزا۔ خصوصاً مولانا کفایت اللہ نے اس میں نبایت زیادہ جانفشان کی (قشکر اللہ مسعاد) ہم بقیقاً کہتے ہیں کہ آگر ان کی ذات اس میں سعی بلیغ نہ نرلی یا موجود نہ ہوتی تو خدا جائے کیا ہو جاتا۔ مولانا! مغروری ہے کہ نلاء کرام ذرا توجہ کریں اور اسلام کے سنجالے کی کوشش اور اتحاد صنفی میں پورا معدد میں میں میں اس اس میں حدال میں جو اس بھی جس کی بھر سے سنجالے کی کوشش اور اتحاد صنفی میں پورا

مولانا! مفروری ہے کہ علاء کروم فردا توجہ کریں اور اسلام کے سنجا نئے کی کوشش اور اتفاو مسلی ہیں ہوا۔
اجہ تا وہ اور نہ یہ ایک یا رو باہمت حضرات بھی تھک کو بیٹھ جا کیں گے کہاں تک گاہوں اور افرانات الا مین کا بوجہ اٹھا تھی ہے۔ کورنسنٹ کے نمک خوار ملیحہ و الن کے بدنام کرنے کی کوششین قمل میں لا رہے ہیں۔
لیک کے کی فہم کی درائے اشخاص علیمہ و الن پر بوچھاڑ کر دہے ہیں۔ انگر بزی تعلیم یافتہ معزات علیمہ و طرح طرح کی اسانی تو رہی مملی کارروا کیاں چیش کر دہے ہیں۔ انگر بزی تعلیم یافتہ معزات علیمہ و طرح طرح کی اسانی تو رہی مملی کارروا کیاں چیش کر دہے ہیں۔ پھر بھی جارا شراز و بھرا ہوا ہے۔ آبک دوسرے کی نہ دراواری کی اسانی تو رہا ہوا ہے۔ آبک دوسرے کی نہ دراواری کرتا ہے نہ ہدروی اور فرا کی و ان ان کی نہ دراواری کے تاہم بھوں نے جعیت کی بنیاد اللہ کی کوشش کی تھی وہ باکل اس کے کہا تھی ہو بند کر دہیئے آبل اس کے کہا تھی در با کیس تو کہ کو کو نو نو کی کوشش کر نی نہیں ہے تو بند کر دہیئے آبل اس کے کہا تھی در ایک کو کو لافاد

ر تعلی و لعدا امزی، بجریش عرض کرتا دول که به پهلیشه ای پی اس که چی بهت زیاده لخاظ ایما آیا ہے که اطلام کی آئین ۱ اشاعت اور افزونی میں موجود و کنگش کر لحاظ رکتے ہوئے کئی صورت مغیر ہو کئی ہے ۔ وسپیٹنیم و تجربہ کے انتدار پر کوشش کی گئی ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب و المیہ الموجع والعاب، وحا ابری نفسی ان المنفس الامار فربالمسوء، والمسلام عمیر محتاج و تشخط اسمین سمہ

جواسيه قط فیکورازموالاتا عبدانبادی بنام مون تا جسین ایمد

مونانا الحترم السلام علیم فیرمت ندر صادر ہوا۔ بین جسف کرتا ہوں کد میر ۔ پہلے تارکا جواب مختصر دین کے بجائے تھوڑی بات طویل کر دئی گئی ۔ بین جواب تھا اس کا جو بعد کو موتی لال صاحب نے اور مولانا کا بیت اللہ صاحب نے دیا۔ حسب اطلاح جناب کے اس کی دضاحت بعد کے دیز ولیشوں بیں کر دئی گئی ۔ لیکن جس وقت صدر کا بیش کردہ ریز ولیش کا فرتی صاحب کی فاقہ شکی کی استدعا بیں شائع ہوا تھا اس وقت کی تیم کی کوئی مضاحت نہیں ہوئے بچھ جو بعد کو ہوئے ۔ اس وقت کی مو مانات کی تیم بھی نہیں آئی ہے جو بعد کو ہوئے ۔ اس وقت تو علاء کی موجود گئی ہی بھی شائع نہیں ہوئے جو بعد کو ہوئے ۔ اس وقت تو علاء کی موجود گئی ہی شائع نہیں ہوئے جو بعد کو ہوئے ۔ اس وقت تو علاء کی موجود گئی ہی شائع نہیں ہوئے ہوں ۔ ان کو جیسا میں نے فلیر تھیتا ہوں گئی ۔ یکن موالات کو اچھی طرح اصاب کرتا ہوں ۔ ان کو جیسا میں نے فلیر تھیتا ہوں اس کے فلیم کرنے میں بخص می کوئی تائی تیم موالات کی ایک واقع کے ایک اندوان کو بیا اس کو فلیم اس کی اس کو فلیم انجام و سے وہ ہماری جماعت علاء کے مہابات و افخار کا باعث ہے ۔ سوائے اس کے کہ ہم عرش کریں کہ اللہ ان کو جزائے فیر عطا فریا ہے اور ان کو ہمیشا امت تھری کہ اور ان کو ہمیشا امت تھری کی اعادت کے نے زند وسلامت ریکھے۔ آتھیں کی ایک ذات جمید علاء ہے مراد ہوگئی ہے اور کیا کہا جائے ۔ کی اعادت کے نے زند وسلامت ریکھے۔ آتھیں کی ایک ذات جمید علاء ہے مراد ہوگئی ہوں ان کو ہمیشا امت تھری کی اعادت کے نور کیا کہا جائے ۔

خط از مواانا كفايت الله بنام مواانا عبدالباري فرهي كلي 👚 وبلي الرزيع لا ول ٣٣٣ احد

موالانا انجتر م۔ وامت فیوشکم ۔ السلام بلیم و رحمت اللہ مجھے بخت ندامت اور انسوں ہے کہ جن مفسل طور پر جناب کے تاروں کا جواب وس ہے قبل نہ و سے سکا۔ ایک اجمالی تارارسال خدمت اقدی کردیا تھا۔ جناب کے تاروں سے جناب والا کا حیقظ اور اسلامی فیرت اس پایی کا تابت ہوگیا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

وال نا! واقعہ یہ ہے کہ پہلے دن کے اجلاس مؤتمر میں خاکسار اگرچہ شریک تھا۔ گر پہلا ریزولیشن انگریزی میں پڑھا گیا اور اس کا اردو ترجہ یا حاصل مطلب بیان کیا گیا گر میں حلفاً عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس خترے کا بوسڑائے ارتداد کے متعلق ہے اس وقت بالکل علم اور احساس تدہوا۔ والقد اعلم کر اردو میں وہ بیان سے رہ گیا یا میں نے نہیں شاہ تجویز یاس ہوگئی۔

دومرے روز جناب کا تار طالب ای ہے مجھے فوری انہاں وہ اور شن کے بیٹی آبو ہو کو تاباش کر ہے ۔ ایک انز الل عن ووالغاظ الأبوو تقيد فيته السول موايه إكرج وعامل ب كالسب جندورتان كي متعلق فيا ترجم الفاظ ش عموم خرور قدم ش خنه شخش میں ہو گیا۔ ہوآ خرسوات اس کے وٹی تدینہ نہ کر دکا کہ رہزولیشن غیر سر کی تمہیر میں میں نے اپنی ٹرٹیم بایں اٹھاظ بیش کی اور صدر صاحب کو معابلہ مجن از اور باؤس اور اسپیا بعض میربانوں سے اسٹ مباحثہ کر گئے ۔ الفاظ بڑھوائے کہ''ریزدکیشن نمبر' میں ہندوستان و مختف قوموں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے کیے جو عام دسول قرار دیت گئے ہیں الخ یا 'اب ریزولیش نمبر م بنا تا ہے کہ ریزولیش نمبرا کا موم مصفا نمیں ہے ۔ بلکہ وہ ہندہ سائن کے ساتھ مقیر ہے اور ہندوستان سے مجی برلش انڈیا مراد ہے۔ ہندوستاتی روشش ہمی اس ٹس واظل مبيل بين بريج جبك بعض بندومقررين كي طرف سند بيمضمون بيان كيا حميا كد جب تك مسلما نوارا كالدو تقيد و ہے کہ وہ مرتد کو واجہ بے اُنقل آبھتے رہیں گے اور گویا قبل کرت رہیں گے اس وفت تنگ بندومسلمانوں میں نباد ٹیس ہو مکتاب میں نے مجمرے مجمع میں اس کا جواب ویا کہ بیٹک اسام میں مرتم کی سراقتل ہے اور ارتماد اسلام کے ترویک بولناک گناہ اور برائرین جریمہ ہے اور سے اسلام کا ایک کھال زوا روٹن اصول ہے۔ بی اس کے ظاہر کر ک اور بیان کرنے میں کی کتم کا تال میں مگر یہ کہنا کہ ہندوستان کے نسادات دی عقیدے کے نام کے جی اور مسلمان اس لیے ہمتروؤل سے لڑنے میں کدان کوار تداویا اشاعت ارتداد کی سزا دیں شاہ ہے۔ اس لیے کہ جیسا یہ اسلام کا متحکم بصول ہے کہ ارتداد کی سرائل ہے۔ اس طرح یہ بھی اسلام کا اصول ہے کہ اس سزا کو جاری کرنے کا اختیار المفان اسلام كو ب بس موجوده حالت مل مندوستان من مرقد كى مراقل موف سے كوكى تعلق نبين - بس طرح تمام حدود اور قصاص بیهال جاری نبیس ای طرح مرتد کی سزابھی جاری نبیس اور ندمسلمان اس پر قاور بیں۔

اس پر اولانا ایوادکام صاحب نے فرمایا کہ مولانا بیاتو فرمایے کہ بعد سورائ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ استحداد اور ہ سورائ کے بعد داشعان قانون کے افقیارات کی جو نوعیت ہو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر سورائ کے بعد اسلامی قانون کی ترویج کا کوئی موقع ہوا تو یقینا اس کے موافق احکام جاری ہوں گے اور نہ ہوا تو حالت جس کی مقتضی ہوگی وہ ہوگا۔

البلغ کے متعلق میں نے صاف کہد دیا کہ اسلام کی بنیاد تبلغ پر ہے اور اس کے خیبر بیس تبلغ وافل ہے۔ وہ ایک کھلا ہوا ہے اور اس کے دائس کے بینے تام بی آ دم آ ایک کھلا ہوا ہے اور اس کے دائس کے بینے تمام بی آ دم آ ایک کھلا ہوا ہے اور اس کے دائس کے بینے تمام بی آ دم آ کے جیج ہیں۔ اس کوئٹ تبلغ ہے کوئی نہیں روک سکا۔ اور ہندوستان کی وجود و فضا میں سلمانوں کو بھی یہ موقع نہیں کے وہ کی گوئٹ نہیں کہ وہ کی تبلغ نہ بہت دوک سکیں، بال جس طرح اصلام کی تبلغ جبر وائراہ ، اطمان و خدائ و نیرو سے باک ہے اس طرح دوسرے بھی ان ذمائم سے علیحدہ رو کر صرف تبلغ کر سکتے ہیں۔ یہ امائم ورحقیقت تبلغ غرب سک سائے لیس طرح دوسرے بھی ان ذمائم سے علیحدہ رو کر صرف تبلغ کر سکتے ہیں۔ یہ امائم ورحقیقت تبلغ غرب سک سائے لیس

ان مضافین کو میں نے بھرے مجمع میں پوری بلند آ بھی اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا حتی کہ سائی کہ اس میں اور وضاحت شروحا تندالا دیند نے مدین موامن مالوپ وغیرو ہوئے ہوئے ہندو وک نے بھی کہد دیا کہ اب جمعی کوئی اعتراض نہیں ہاں پنڈت رام چندو کی سندان مرتد کوئی مسلمان مرتد کوئی کروے تو اس پنڈت رام چندو کی سندان مرتد کوئی کروے تو اس کی کوئی سندان کی سندا بارشاد کی اور اس کی سندا بارشاد کی مرا بارشاد کی مرا بارشاد کی سندا ہا ہے ہے۔ ہاں اعلیٰ صادق کاریائی نے کہا کہ اعلام میں مرقد کی مزاقل نہیں ہے جکہ اسلام ہو تعلی و تعمیر کی آزادی دیتا ہے تو اس پر موادانا حسین احد صاحب نے نہایت باعد آ بنگی سے اور میں نے بھی آنہ دیا کہ ہو آب کی رائے ہے اسلانی اصول نہیں ہے۔ اسلام میں میشک مرقد کی مزاقتی ہے۔

سوان ایس نظر مرض کر سات وان معالمات او المختاب اور مقوق اسلامید و قومید کی مفاقت کی فوش ست ادام کرنے میں جس و تو ایک ماستا ہوائی کا بیان میکل ہے۔ جن معرات نے دیکھا ہے وی اندازہ کر ہے ہیں۔ اس مرف اس فدر مرض کر سکتا ہوں کہ میری شرکت شخص حیثیت ہے تھی۔ اور اس کی تصریح ہی کر وزر کی تھی اور میں سن آئی میک فاز وقیم مناصر اور اپنی بساط کے موافق فرین اور قومی منوق کی مفاقت میں کوئی فرو از اشت کن کی را دیوں سے بھی اور فرا است کی بوری نیرو آزمائی ہوئی۔ ہاؤس میں تقریراً و بھٹا ہر طرح منوق کی مفاقت کا مطبع الفرت ہے تا کر بندوستان میں آئی کا نفاق اور جگ و جدل بند ہواور جرفر تی اپنی جگ اپنے فرا فن فرا من کر اور ووروں کے لیے دراوں کے اور ووروں مالت میں بی ہماری پوزیش ہوتا ہیں اور جگ و جدل بند ہواور مرفر تی اپنی جگ اپنے فرا فن نہ تو میں اس کو یش افر رکھ کر تجاوی مرتب کی گئی ہیں۔ ہاوجوداس کے اگر جملا سے کوئی تنظی یا فروگر اشت ہوئی ہوتو میں اس کے اگر جمل کے دراوں کے ایک منظی یا فروگر اشت ہوئی ہوتو میں اس

( فاكساد جو كمفايت الشرفغ أن كفايت أملتي ع ٥ ص ٢٠١١ ٣٠ ).

### مرزا قادیانی کا کلمه پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن مرہ پیگنڈہ

جواب ...... اسے یہ جواب ویجئے کہ اسلام قبول کر کے کلہ پڑھنے سے منع قبیس کریتے نہ اس ہر ۱۰۰ وی جاتی ہے البتہ وہ غیر مسلم جو منافقا نہ طور پر اسلام کا کلہ پڑھ کر لوگوں کو دعوکا ویتے ہیں اور حضرت میسی لافیوب کی شان میں شمانیاں کریتے ہیں ان کو مزا دی جاتی ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل نے اس

> وفاقی شری عدالت با کستان کا تحکم شری سوال ... محمد مشق صاحب العلام منیم ا

. الجواب من البيانية التوفيق. قروية بالأقوم وبالعد كالجرم : قابل منافي جرم بيداس كوففران والشابية برگز جائز کمیں ہے اور ایک تجرم کوش کا ثنوت ترم ہو جائے گئے ، اند ادائے اور تا ایک ورٹا قابین منت اور توجین خلفائے راشد بین کمیں ہے بلک شتا صدیق نے تین معابق دوگا۔ کمیا بطیع من هذه انعمارة الفقاتله به ابولکر قبل اللّه المسبلمة بالیسامة والاسواد العنسی بصنعاء۔ ۔ ۔ ﴿ وَوَلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْ اللّٰهِ المسبلمة بالیسامة والاسواد العنسی بصنعاء۔

ادر اس سامت صدیق می اور این دولواں جو موں کے کیفائر دار ملک تنگیج اور برانج نے کی حزید کیفیت و تعمیل ( ابدیة دانبیة می جد مشم نے منده ۱۳۰۵ وس ۱۳۳۰) پر دیھی یا ختی ہے۔ ابتدا شامی طابع سے قانو پانے کے بعد کرتا ہی کرنا حنداللہ می فامل معافی جرم دوکا اور آفرت میں جواب وہی جدری دو بائے کی اور معترب رسال الشہ کھٹے کو مندد کھانا بھی شطی ہو جائے گا۔ فقا والعد تو لی اظم

كتية العبدا نظام الدين مفتي وارافطوم ويويند عاأريةُ احماره المساه وعدم نتاون في اس ١٠٠)

### أ كمين بإكستان مِن أستاخي رسول علي الكيث مين ترميم كاحكم

سوال ...... ہنا ہا افق صاحب! پاکستانی آگین میں رسول اللہ پہنے کی شان میں گھتا فی کرنے والے کے لیے موت کی سزا تجویز کی کئی ہے جس میں اب درباب افتدار ترمیم کر کے اس سزا کو کم یا اُنتے کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا شرعا ارباب افتدار کو یہ سزا کم یا جتم کرنے کی اجازت ہے یا نیس ؟ اور جو فض کی گستائے رسول بھٹے کے کفر میں شک کرنے تو اس کا شریعت میں کیا تھم ہے؟

الجواب ..... عنی خدا تینی کی شان اقدی میں در بیا اخاط کی ایک ، قابل معافی جرم ہے اس لیے علی است کا حققہ فیصفہ ہے کہ اُس نے رسول مرتد اور واجب اُنشل ہے۔ فاوی شامیہ میں ہے کہ اجمع المسلمون ان شائعہ کلفر (ن مس ام باب اُنہ کہ) میں کریم تینی کو اُنھوڈ باللہ) گائی و بنا بالا جماع کفر ہے اور الدرالحقار شمائے صبح فی آخر الشفاء بان حکمہ کالمرتد سین کی کریم تیلی کے گئائی کا تھم مرتد کا ہے اور اس پر مرتد کے احکام جاری کے جاکمیں گے۔ (اندرافقار کی بائی اُنہ کا حاص ۲۱۸ بارتر)

قال العلامة ابن عابدينَ: قال ابوبكر بن المنفر اجمع عوام اهل العلم على ان من سبّ النبي عَلَيْهُ يَقْتُلُ ومَمِن قال ذَلَكَ مَالَكَ بن انس واللّبِ واحمد واسحاق و مذهب الشافعي وهو مقتضي قول ابي يكو ولا نقبل نوبته عند هؤلاء وبمثله قال ابوحنيفة واصحابه والتورى واهل الكرفة والارزاعي في المسلم لكنهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك وروى الطيراني مثله عن ابي حنيفة واصحابه فيمن يقصه بن او برئ منه او كذبه اه وحاصل انه نقل الاجماع على كفر ساب ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده انه لاتفيل توبته فعلم ان المراد من نقل الاجماع على قتله قبل التوبة لم قال و سمئله قال ابوحنيفة واصحابه الخ قال انه يقتل بعيين قبل التوبة لا مظلفا الخ.

عاصل رَّهُمْ يَ بِهِ مَعَلَى مُولِ الشَّفَظُةُ كَا أَمَانَ بِالدَّمَانُ كَافَرَهُ مِهُ أَدِرُ وَاجِبِ الْتَقَلَ بِ فِن افْقَافَهُ الله مِينَ بِ أَنَّ أَمَانَ مَ مِنْ لَيْنِيْ قَبِ سَتَقَلَ سَدَ فَعَ جَاتَا بِ يَالْبِسَ النَّهُ ( مَاكُو يَ عُ السلمون أن شائمه كافر و حكمه القنل ومن شك فيها عذابه و كفره كفر النَّيْ أَمَانَ مُرَسِل مُؤَثَّةُ وَفَرَ بِ اور جَوْفِي فِن أَنْ أَمَانُ مِنْ مُكَارِدُ وَوَجِي كَافَ سِهِ مِنْ مِنْ عَلَى مَالْمِينَ فِي عَلَى النِّي رائم افروف جد مہاہے کہ اس سے پہلے میا گزر چکاہے کہ امت کو اس پر بھی ایھا**ن** ہے کہ آستان رَجُلُ ﷺ وَفَرَ اوْرَ مُرَدَّ ہُوںِ الْمُعْتَودُ الدوليةِ فَي تَنقيعُ الفتاوِيُّ الْحَامِديةِ مَيْنَ همِے: فمن سب النبي ﷺ اواحد من الانبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه فانه يكفر و يجب فنله شاتم المبي ﷺ او نبي من الانبياء عليهم الصلوة والمسلام كافراور مره بهاور وفول واجب أتتل جي \_ (ن اس ١٠٠١)ب الره) وفال ابن نجيمٌ: كل من ابغض رسول اللَّه مَلِيَّةً بقلبه كان مرتد افالساب بطريق الاولى ثم يقتل حد اعتدمًا فلا تقبل توبيته في اسقاطه القتل. (ولهم الرائل ن ٥٦ و١٠٦٥ إب الرمّ) ليمن جو فخض يَفْهر وسادم عَلِيَّة كَ مَا تَحْدِ بَعْضَ رَجَعَ مِنْ أَبِ عَلَيْقَ كُوسِبِ وشَمْ كَرِكَ تَوْ وَوَقْسَ كَافْرُه مرقد اور واجب أنتل باور كفايت أأفني مين بيرك جناب رسالت مآب روحي فعاه متلقة بإام المؤمنين سيد وعفرت عائش صعايق رضي الفدمنها کی شان راقع میں کستانی کرنے والا یا سی گستاخی کرنے والے سے نارائس نا ہوئے والا کافر ہے۔ فقیاہ راہم اللہ تعالی الجعین اس پر شفق میں کہ نبی کریم ﷺ کی شان اقدی میں گٹا ٹی کرنے والا کافر ہے۔ (ن اس اے باب ار تر) اور فیاری محمور یه میں ہے کہ برومخص کی کرم میلیکے کی شان اقدی میں ( اُعودَ باللہ استغفر اللہ ) گالی ہے وو م مَدَ اور دار و وسارم ہے فارق ہے وال کو جانبے کہ فوراً توب اور تجدید اسلام وتجہ ید نکاح الازم ہے وادر اُنر وولاً بدند كرية و 11 ب القتل ريار ( ن 17 m) ( 17 اور امداد الفتاوي عن سيد " نبانت و "متا في كردو جناب ونميا وتضعار كفراست! ( ن لاش اوم باب جعقائد) اور ( فأول وارابعوم ديوبند ن مس ٢٥٩ باب المرثد) بين هيئه كه! مب البحل كفر ے۔ 'اور الدخاء وانظامُ کان ہے۔ لاتصح رفة المسكران الا الوفة بسبب السي ﷺ فانه يقتل ولا يعفي عنه كذافي البزازية كل كافر تاب فتوبة مقبولة في الدنيا و الأخرة الاجماعة الكافر بسب النبى ﷺ و مسانو الانبياء يعين. سب النبي كقر ب أثر يد حالت سكر مين بواور ساب النبي كي تؤبر قبول نبيل. لاس ۱۰۰) نیز فدّ دی ایر از پینلی بامش دلبندیته میں ہے کہ امتحاف النبی ﷺ کفر ہے۔ ( ٹ ۱ ص ۳۳۸) اور فرآوی قاض خان عَلَى بَاشْ الْبَدَجِ مِنْ ہے: اذا عاب الرجل النبي عليه السلام في شي كان كافرا. الى قوله و تكر في الإصل ان شنبه النبير بيك كفر (ج موم عمده) ليخي انخفاف والمانت ولي منتخة ادر بي كريم عَنْظَةُ لوكال وينا آغم وارند او <u>ند</u>... ( نَيَّا بِنِي حَمَالِيةِ مِنْ السِّرِيمَا ١٣٧٤ تا ٢٤٠٠)

### كتاب الصلوٰة

### مرزائى اورنقميرمىجد

سوال ..... کیاغیر سلمایی موه تا دهمیر کرے اس کا نام معجد رکھ سکتا ہے؟

چواب مستبد کے معنی لغت میں تجدد گاہ کے بین اور اسلام کی اصطفاع میں سجد اس بند کا نام ہے جو مسلمانوں کی تمان کے لیے وقت کر ان جائے۔ المالخی قارتی ''شرح مفلوق'' میں لکھتے میں۔ والمستجد لغة مسلمانوں کی تمان کے لیے وقف کر المستجد لغة منطق السامی المسجود و شرعاً المسجل المعوقوف للصلوة فیه (امرکاۃ النائجی مسلمانی بالمان میں اور تمان کے لیے اور شریعت وسلام کی اصطلاع میں ووقعموں جُل جو تمان کے لیے اور شریعت وسلام کی اصطلاع میں ووقعموں جُل جو تمان کے لیے

متجدملمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے

ونَّفَ كَروى حائيٌّ ـــٰ''

متجد کا لفظ مسلمانوں کی عبادت کادیک ساتھ مخصوص ہے۔ چنانچے قرقان کریم میں مشہور ندا ہے گ عبادت گاہوں کا ذکر کرتے ہوئے ''منجد'' کومسمانوں کی خبادیث گاو قرار دیا ہے۔

ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات و مساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً. (اللّه من)

''اور آگر اللہ تعالی ایک دوسرے کے ذریعہ لوگول کا زور نہ توڑتا تو رائہوں کے خلوت خانے میسائیوں کے گرسچہ میبود یول سے معبد اور مسلمانوں کی سجد ہیں، جن میں اللہ کا نام کثرت ہے لیا جاتا ہے، گردوی جاتیں۔'' اس آیت کے تخت منسرین نے لکھا ہے کہ صواح سے راہوں کے خلوت خانے ''تیج'' سے نصاریٰ کے گرسچہ''صلوفت'' سے یہود یوں کے عہادت خانے اور'' مساجد'' سے مسلمانوں کی عمادت کا جی مراد ہیں۔

- المام ابومبدالله نحد بن احد القرطى (١٤١هـ) الحقامشير" احكام القرآ ل" بمن لكيمة بين ـ - وذهب محصيف الحق ان القصيد بهذه الاستماء تقسيم متعبدات الامم. فالمصوامع للوهبان

والبيع للنصاري والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين. (ص١٥/١٥/١١/١٥١١ الرقي القابرة)

''امام نصیف ٔ فرماتے ہیں کہ ان ناموں کے ذکر کرنے سے مقصود قوموں کی عبادت گاہوں گی تقسیم ہے۔ چنانچہ''صوامع'' راہیوں کی ''بیخ'' عیسائیوں کی ''صلوات'' بیبود یوں کی اور'' مساجد'' مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔

اور قاضى ثناء الله يانى بن ( ( الته عليه مظهرى " من ان جارون نامون كى مندرجه بالا تشرت والر

الرائب كالمعاد فتت زيره

ومعلى الاية: لولا دفع الله الناس لهدمت في كل شريعة بني مكان عبادتهم فهدمت في زمن موسى الكنانس وفي زمن عيمني البيع والصوامع وفي زمل محمد تَنْكُ المساجد.

ا انظری ن ۱ می۳۴ میون دو ا<sup>کرمه نف</sup>ین دیل ) .

'' آیت کے منی یہ جی کہ دگر اللہ تھائی ٹوگوں کا زور نہ تو اُٹا تو یہ نبی کی شریعت میں جو ان کی عبادت کاہ حمّی اسے کرا دیا جاتا چنانچے موکی نظیمہ کے زمانہ میں کہتے ہوئیسی دینیں کے دور میں گر ہے اور خلوت شائے اور محمد پیچھنے کے زمانے میں معجد میں گرا دی جاتیں ۔''

بین مضمون ( تنییر این جریص ۱۹۱۸ و بقید فیٹا پوری برباشد این جریص ۱۹۱۸ و بقید فازن می ۱۹۱۸ و بقیر بنوی س ۱۹۹۵ د. برباشد این کشر اور الدانی ص ۱۹۴ ایدا) و فیرو مین موجود ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور حضرات مفسر بین کی ان تعریفات سے واقع ہے کہ 'اسمبر'' مسلمانوں کی عبادت گاد کا نام ہے اور بیام دیگر اقوام و غدا ہب کی عبادت گادوں سے مشاز ر کھنے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ میں وج ہے کہ ابتدا اسلام سے ملے کرآج تک یہ مشعری نام ' ملمانوں کی موجت گاہ کے علاوہ کمی فیر مسلم فرق کی عبادت گاہ کے استعمال قیم کیا تھا لیندا

مسجد اسلام کا شعار ہے ۔ جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہو وہ اس کا شعار اور اس کے تشخص کی خاص علامت مجمی باتی ہے۔ چنانچ مبجد بھی اسلام کا خصوصی شعار ہے۔ لین کسی قریبہ شہر یا محلّہ میں مبجد کا ہونا وہاں کے بیشندوں کے ملمان ہونے کی علامت ہے۔ امام البند شاو دلی القد تحدث وہاوی ( سمانات ) لکھتے ہیں۔

فصل بناء المسبجد و ملازمته وانتظار الصلوة فيه ترجع الى انه من شعائر الاسلام وهو قوله تنظ اذار انبتم مسجداً. او سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا احداً وانه محل الصلوة ومعتكف العابدين ومطرح الرحمة و يشبه الكعبة من وجد. (يجدات الإنداع الاستامات الكعبة من وجد.

"المسجد بنانے ، اس میں حاضر ہوئے اور وہاں پیند کر نماز کا انظار کرنے کی نصیات کا سب یہ ہے کہ سجد اسلام کا شہار ہے۔ پنانچہ آئخضرت منطقہ کا ارشاد ہے کہ" جب کسی آبادی میں سجد و کھویا وہاں مؤذن کی اذان سنو تو کئی گئی نہ کروں کو کہاں ہے کہ استونو کسی کوئل نہ کروں کو کہاں ہے کہ وہاں کے باشند ہے سنو تو کسی کوئل نہ کروں کا مؤدن کی جائے ہوتا ہے مسلمان جی ) اور سجد نماز کی جگہ اور عوادت کر اوول ہوتا ہے اعتکاف کا مقام ہے۔ وہاں رحمت اللی کا نزول ہوتا ہے اور وہ ایک فر کے سے اعب کے مشاہر ہے۔"

اگر فوج کا شعار فیر فوجی کو اپنا گاجرم ہے اور چھ کا شعار کسی دوسرے قنص کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو یقینا اسلام کا شعار بھی کسی فیرسلم کو اپنانے کی اجازت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ آئر فیرسلموں کو کسی اسلائی شعار مثار تغییر معجد اور افائن کی اجازت وی جائے تو اسلام کا شعار مٹ جاتا ہے دورسلم و کافر کا اقبیاز اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کے فتان ت کو ممتاز کرنے کے لیے جس طرح سے بات ضروری ہے کہ مسلمان کفر سے کسی شعار کو ت ابنا کیں۔ ای طرح سے بھی ازم ہے کہ فیرمسلموں کو کسی اسلامی شعار کے اپنانے کی اجازت شدی جائے۔

تغمیر مسجد عبادت ہے، کافراس کا اہل نہیں

نیز مجد کی نتیبر ایک اعلی ترین دسادی عبادت ہے۔ اور کا فراس کا الل نیس چونکہ کا فریس نقیر معید کی الجیت

ہی ٹییں واس لیے اس کی تھیں کروہ شارت مسجد ٹین ہوسکتی۔ قر آن کریم میں صاف صاف ارشاد ہے۔

ماكان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهدين على الفسيم بالكفر. اولنكب حيطت عمالهم وفي النار هم خالدون.

'' سٹرکین کوخی ٹبیل کہ وہ اللہ کی معجدوں کوفقیر کریں درآ ل ھالائکہ وہ اپنی ذات پر کفر کی گوائی ہ ۔۔ رہے چیں۔ان لوگول کے ممل اکارت ہو بچکے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گئے۔''

اس آیت ہیں چند چیزی توجہ طنب ہیں۔ اقال ہے کہ یہاں سٹرکین کو تھیہ مجد کے حق سے تروم قرار ہو۔ عمل ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ کافر ہیں، شاہدین علی انفسیھی بالکھو "اور کول کافراقی مسبد کا اقل مہیں ۔" محویۂ قرآن میہ بتاتا ہے کہ تھیر مسجد کی اہلیت اور کفر کے درمیان مناقات ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہے۔ مالت جمع نہیں ہوسکتیں۔ اپس جب وہ اپنے مختاکہ کفر کا اقرار کرتے ہیں تو کو یا وہ خود اس امر کو کیا ہے کہ اس اسال کے مسجد کے الل تھیں و شاقعیں اس کا حق حاصل ہے۔

ا مام ابو یکر احمد بن علی الجصاص الرازی آتھی (۲۰ سوھ) کھتے ہیں۔

عمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والكون فيه والاحر ببنانه و الجنيد ما استرم منه. فاقتضت الاية منع الكفار من دخول المسجد ومن بناتها و تولى مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ لامرين.

''میعنی مبحد کی آبادی کی دوصورتیں ہیں ایک سبجد کی زیارت کرنا اس میں رہنا اور بینسنا ووسرے اس کو تقمیر کرنا اور مخلست و ریخت کی اصلاح کرنا، بس ہے آیت اس امر کی متقاضی ہے کے مبجد میں ندکوئی کا فر داخل ہوسکتا ہے شام کا پانی ومتولی اور خادم میں سکتا ہے کیونکد آیت سکے الفاظ تقمیر خلابری و باطنی دونوں کوشائل ہیں ۔''

دوم: اپنی ذات بر کفر کی محواق دینے کا بید مطلب نہیں کہ وہ اپنا کا قر ہونائشلیم کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو'' کا قر'' کہتے ہیں کیونکہ دتیا ہیں کوئی کا فریعی اپنے آپ کو'' کا فر'' کہنے کے لیے تیار نہیں بلکہ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ ایسے عقائد کا برما احتر اف کرتے ہیں جنعیں اسلام، عقائد کھر قرار دیتا ہے بیعنی ان کا کفریہ عقائد کا اظہار ایے آپ کوکا فرشلیم کرنے کے قائم مقام ہے۔

سوم: قرآن کریم کے اس وجونگ پر کہ کسی کافر کو اسپنے عقائد کفریہ پر دہتے ہوئے تغیر سمجد کا حق حاصل نہیں۔ یہ سوال ہوسکتا تھا کہ کافر تغییر سمجد کی البیت سے کیوں محروم ہیں؟ اسکتے جملہ میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ او فند کے حبطت اعمالیہ کہ ان ان لوگوں کے عمل اکارت ہیں۔ " چونکہ کفر سے انسان کے تمام نیک اعمال اکارت ہیں۔" چونکہ کفر سے انسان کے تمام نیک اعمال اکارت اور ضائع ہو جانے ہیں اس لیے کافر نہ مرف تغییر سمجد کا بلکہ کسی بھی عبادت کا اہل نیس۔ یہ کفر کی و نبوی خاصیت تھی اور آگے اس کی افروی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ و فی الناز ہم خافدون "کہ کافر انسپنے کفر کی بنا پر واکی جہنم کے سختی ہیں۔" اس کے ان کی اطاعت وعیادت کی اللہ تعالی کے زود کے کوئی تجست نہیں۔ ہی بیآ بیت اس سند میں نص تعلی ہے کہ خیر سنا جد کا حق حاصل نہیں۔ اس سند میں نص تعلی ہے کہ خیر سنا جد کا حق حاصل نہیں۔ اس سند میں نص تعلی ہے کہ خیر سنا جد کا حق حاصل نہیں۔ اس

امام ابوجعفر محمر بن جرير الطمر ي لکھتے ہيں۔

يقول أن المساجد أنما تعمر لعبادة الله فيها. لا للكفر به فمن كان بالله كافر أفليس من

ا (تغییراین جرین ۸۳ م ۱۰ وارالفریة وت)

شاه ال بعير مساجد الله

'''ئن ''ئی 'ٹی فی فرہائے جیں کے متحدین تو اس نے آتھیے کی جاتی جیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ 'لام نے بے نو غیر نئیں کی جاتی لیس جو محض کا فر ہوائ کا ہے کا م نمیں'' یہوہ اللہ کی متحدوں کی تقییر کرنے ۔'' ارام معربے جارائلہ منمود بن عمر الاکٹٹری ( م ۱۵۴۸ھ ) کیکھتے ہیں۔

و المعنى ما استفام لهم ان يجمعوا بين امرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفو بالله و

بعبادته و دهنی شهادتهم علی انقسهم بالکفر ظهور کفرهم. (تغیرکثاف ۱۵۳۵، ۲۵۳)

'' ' طالب یہ ہے کہ ان کے لیے کی طرح درست ٹیمن کے دہ دو مثانی باتوں کو جمع کریں کہ آیک طرف خدا کی ''بر ہی ہمی تقییر کریں اور دوسری طرف القدتوں کی اور اس کی عبادت کے ساتھ کفر بھی کریں اور ان کے اپنی ڈاٹ پر آخر ں ' وائی دینے سے مراد ہے ان کے کفر کا فلاہم ہوتا۔''

الام فخر المدين وازي (م ٢٠٧هـ) لکھتے ہيں۔

قال الواحدي دلت على ان الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين ولوا وصلي بها لم تقبل وصيته.

'' واحدی فرماتے ہیں۔ یہ آیت اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ کفار کومسنمانوں کی معجدوں ہیں ہے کسی معجد کی قیمیہ کی اعبازت نہیں اور اگر کافر اس کی ومیت کرے تو اس کی ومیت قبول نہیں کی جائے گ۔'' میں اسام میں میں اسلام میں ایسا ہے۔

المام ابرعبدالله تحدين احمد بلقرطبي (م اعلاه) ليكهيم بين..

فيحب اذا على المسلمين تولى احكام المساجد و منع المشركين من دخولها.

(تغيير قرطبي من ٨٩ ج ٨ دارالكاتب العربي القاهرة)

" سے بانوں پر بیرفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انتظام مساجد کے متولی خود ہوں اور کفار دمشر کین کو ان میں داخل ہوئے ہے روک دیں۔''

الهام تى السنة ابومحد حسين بن مسعود الغراء البنوى (م ١٩٥٥ هـ) تكفية بين ..

اوجب الله على المسلمين منعهم من ذالك لان المساجد انما تعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافراً بالله فليس من شانه ان يعمرها. فذهب جماعة الى ان المواد منه العمارة المعروفة من بناء السمجد و مرمته عند الخواب فيمنع منه الكافر حتى لوا وصى به لا يمتثل. وحمل بعضهم العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه. (النيرمالم التراليليول ٢٥٠٥م، بملود الكورايك)

"افقہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ کافروں کو تعیر معید سے روک ویں کیونکہ معیدیں صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ کافروں کو تعیر معید سے روک ویں کیونکہ معیدیں حرف اللہ تعالیٰ کی مباوت کی خاطر بنائی جائی جائی ہیں جو محف کافر ہواس کا مید کام نہیں کہ وہ معیدیں حمیار میاں تغییر معروف ہے بیٹی معید بناناء اور اس کی فکست و ریخت کی اصلاح و مرمت کرنے میں کافر کواس مجلس ہوئے گا چنانچ واگر وہ اس کی وصیت کر سے میرے تو اور کی تیس کی جائے گا وہ اس کی وصیت کر سے میرے تو اور کی تیس کی جائے گی اور بعض نے عارہ کو یہاں معید میں واض ہوئے اور اس میں جینے برمحمول کیا ہے۔"

شُوَّ ما، والله بن على بن محمد البغد اوى الخازن (م ٢٥هه ) في تغيير خازن على اس مسئله كومزية تغصيل مير

تجرية ووالصد

مولانا قائل تاراند ياني بن (م1890هـ) لكن مين.

'' بینانچید سلمانون پر ازم ہے کہ بحفرول کونتھیں سجد سندروک دیں بیعند مہوریں و اللہ تعالی کی عباد ت

چنا چیا مسلمانوں پر ارہ ہے ۔ چروں وہیں جد سے روٹ ایل یعراج ہو ہیں۔ سکے ملیے بنائی جاتی جس مجس جو تھس کے کافر ہو و دن کو تعمیر کرنے کا دلل کمیں۔''

ا ورشاه عبدالغادر و بلونی (مر۱۳۳۰ه ) اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

المورعلوم نے لکھا ہے کہ کافر جائے معجد بناہ ہے اس کومنع کریے ۔ الا میں اس و موضح قرآن )

ان تقبر یعات سے بیا بات بالکل واقع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے کافرواں کو بیاحق ٹیمل و یا کہ ووسید کی تغییر کریں اور بیاکہ اگر وو ایسی جرائٹ کریں تو ان کوروک و بنا مسلمانوں پرفرض ہے۔

تغیر مسجد صرف مسلمانوں کاحل ہے

قرآن کریم نے جہاں یہ تانیا کا فرنقیر سجد کا اہل نہیں۔ دہاں یہ تصریح بھی فریائی ہے کہ تھیے مسجہ کا حق صرف مسلماتوں کو عاصل ہے یہ چنانچہ زرشاد ہے۔

انما يعمر مساجد الله من امن بالله و اليوم الأخر. واقام الصلوة واتى الزكوة وثم بخش الا الله فعسى اولتكب أن يكونوا من المهندين. (التربـ١٨)

''الللہ کی معجدول کو آباد کرنا تو ایس اس محض کا کام ہے جو اللہ پر ادر آخرے کے دن پر ایمان رکھتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، زکو قادیتا ہوادراس کے سواکس سے ندؤر ہے۔ ایس ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں کے ۔'' اس آبیت میں جن صفات کا ذکر فرمایا وہ مسلمانوں کی نمایاں صفاحہ جیں۔ مطلب ہے ہے کہ جوشخش

اس ایت میں ای جسے میں اس معامت کا دسر سرمایا وو سمانوں کی سانان سفات میں۔ سب بیر ہے ۔ سب سے بورے وین محمدی پر ایمان رکھتا ہو اور کسی حصہ وین کا مشر شدہو ای کونقیبر سمجہ کا حق سامٹل ہے۔ غیر مسلم فراقے جب تک وین اسلام کی تمام باتوں کوشلیم نہیں کریں گے تعیبر محبد کے حق سے شروم رقین گے۔

غیرمسلموں کی تغییر کردہ معجد" مسجد ضرار" ہے

اسلام کے چودو سوسالہ دور میں کبھی کئی غیر مسلم نے یہ جرائت نہیں کی کہ اپنا مباوت نانہ' مسجد' کے نام سے تغییر کرے۔ البتہ آتحضرت میں نے کے زیانے میں بھن غیر مسلموں نے اسلام کا لبادہ اوز ھا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور مسجد کے نام سے ایک تھارت بنائی جو' مسجد منزار'' کے نام سے مشہور ہے۔ آتخضہ ت ڈیکٹھ کو وقی اللی ہے ان کے کفرونغان کی اطلاع ہوئی تو آپ میلٹھ نے اسے ٹی الفور منہدم کرنے کا تھم فرہ بار قرآن کریم کی آیات ذیل ای واقعہ ہے متعلق میں۔

والذين انخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل و ليحلفن ان اردنا الا الحسني والله يشهد انهم لكذبون لاتقم فيه ابدا اللي قوله لايزال بنيانهم الذي بنوا ربية في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علم حكيم. ( ) بـ ١٠٠٠٠٠)

'''اور جس لوگوں نے مسجد بنائی کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان کو بھیا گیں اور نفر کر ایں اور ہٹاں ایمان کے رومیان تفرقہ ڈاٹیس دور اللہ و ریون کے وشمن کے ہیں ایک کمین کا دینا کیں اور پیالاک ڈور کی آئی ہیں جنا کی اللہ س ہم نے بھنا کی کے ساکسی چیز کو اراد وشیس کیا دور اللہ اواق ویتا ہے کہ وہ فلھنا جو اللہ جی واقا ہے جالجھ اس جس سے آتیا ہم نہ جینے ان کی میدنمارت جو انحول نے بنائی ، بھیشدان کے دل کا کائنا بنی مرہبے گی گرید کہ ان سے دل کے تلز انگونے جو بنائمیں اور میڈیٹیم ونکیم ہے۔''

ان آیات ہے واقعی طور پرمعلوم ہوا کہ ا

ت کی فیرسلم ارا و کی اعلام کے نام پرتغیر کروہ "معجد" ا"مسجد ضرار" کہا ہے گی۔

نید مسلم من فقول کی الیمی تقییر کے مقاعمد بھیشہ حسب ذیل ہول ہے۔

المعلام بورمسلمانون كوشرر يجيجان

عقائد آفر کی اشاعت کرٹا۔

۳ - منهانوں کی جماعت میں دنمتشار کیسلانا اورتغرف بیدا کرنا۔

من خدا ادر رسول کے دشمنوں کے لیے ایک اڈ وہنا تا۔

ے چونا۔ من فقول کے بیٹ فقید منصوبے نا قابل برداشت ہیں اس نیے تھم دیا حمیا کر ایک نام نہا دسجد کو منہدم کر دیا جائے ۔ تر م مفسرین اور اہل میر نے لکھا ہے کہ آنخضرت ملک کے حکم سے ''مسجد منراز'' منہدم کر دی گئی اور اسے نزر آنٹ کر دیا عمیا۔ مرزائی منافقول کی تغیر کردہ نام تہا دم جدیں بھی ''مسجد منراز'' ہیں اور وہ بھی ای سلوک کی مستحق میں جو آنخضرت ملک نے ''مسجد ضرار'' سے روا رکھا تھا۔

#### كافرناياك، اورمسجدول شن ان كا واخله ممنوع

یہ امر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ قر آن کریم نے کفار وسٹرکین کو ان کے ناپاک اور گندے عقائد کی بتا ع بنی قرار ویا ہے۔ اور اس معنوی تجاست کے ساتھ ان کی آلودگ کا تقاضا ہے ہے کہ سیاجہ کو ال ہے وزود سے یاک رکھا جائے۔ ارشاد خداوتدی ہے۔

یابھا المذین امنوا انسا المعشو کون نجسی فلا بقوبوا المستجد المحرام بعدعامهم هذا. (تو ۱۸) "اب ایمان داو! مشرک تو ترے نا پاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد محبر حرام کے قریب بھی مخطئے نہ پاکسے" اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر اور مشرک کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔

المام الوبكر بصاص دازی (م٠٤٧هـ) لکھتے ہيں۔

اطلاق اسم النجس على المشرك من جهة ان الشرك الذي يعتقده يجب اجتابه كما يجب اجتاب النجاسة في الشرع تنصرف عنى وحيين احدهما تجاسة الاعيان والأخر نجاسة الذنوب وقد افاد قوله انما المشركون نجس منعهم عن دخول المسجد الالعذر اذكان علينا تطهير المساجد من الانجاس.

(ادكام القرآن من ١٠٨ج ٣ بسيل اكيذي لا جور)

" مشرک پر" بخس" کا اطلاق اس بنا پر کیا عمیا کہ جس شرک کا وہ اعتقاد رکھتا ہے، اس سے پر ہیز کرنا، این طرح ضروری ہے جدیدا کہ نجاستوں اور گندگیوں ہے۔ اس لیے ان کوئیس کہا اور شرع ہیں نجاست کی ووشمیس میں۔ آیک نجاست جسم، دوم نجاست گندوں اور ارشاد خداوندی "اضعا الصضر کون ضحس" بتات ہے، کہ کفار کو دخول سحید سے باز رکھا جائے گئے۔ اللید کہ کوئی عذر ہو کیونکہ مسلمانوں پر الازم ہے کے محیدوں کو نجاستوں سے پاک رکھیں۔" امام ٹی اللنہ بخوی (م 2010 ہے) معالم الشویل میں دئی آیت کے تجت کستے ہیں۔ وحسلة بلاد الاسلام في حق الكفار على ثلاثة اقسام احدها الحرم فلا يجوز للكافر ان بدخله بحال ذمية كان او مستامنا بظاهر هذه الأية ... وجوزا هل الكوفة للمعاهد. دخول الحرم دون الحربي والتمسم التاني من بلاد الاسلام الحجاز فيجوز للكافر دخولها بالاذن ولكن لايفيم فيها اكثر من مقام السفر. وهو ثلاثة آيام ... والقسم الثالث سائر بلاد الاسلام يجوز للكافران يقيم فيها بذمة او امان. ولكن لا يدخلون المساجد الا باذن مسلم (التمريقول من 20 م م المهود المهرد الله مداكر من 20 م م الحاسب عن الله مداكر عدم كان عدم كان عدم كان من ما الكرد الله مداكر من ما المداكرة من ما المداكرة من ما المداكرة من ما الله مداكرة الله من الله مداكرة الله من الله من الله عدم كان عدم كان كان كان كان من ما الله مداكرة المداكرة الله من الله من الله مداكرة الله من ا

"اور کفار کے جن میں تمام اسلامی علاقے تین حم پر ہیں۔ ایک حرم مکہ پس کافر کو اس میں واقل ہوہ کی حال ہیں ہو گئی۔
حال ہیں جی جائز نہیں، خواو سی اسلامی مملکت کا شہری ہو یا اس لے کر آیا ہو، کیونکہ فلاہر آیت کا مہی تقاضا ہے۔ اور
ائل کوف نے ڈی نے لیے حرم میں واخل ہونے کو جائز رکھا ہے۔ اور دوسری حتم جاز مقدی ہے، ایس کافر کے لیے
اجز ت لے کر جباز میں وافل ہوتا جائز ہے۔ لیکن تین دان سے زیادہ و بال تقریب نے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور تیسری حتم
ویگر اسلامی ممالک میں واف میں کافر کا مقیم ہوتا جائز ہے بشرطیکہ ذی ہویا اس لے کر آئے ایکن دومسلمانوں کی مسلمان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو بیکھے۔"

اس سلسلہ میں دو چیز ہیں خاص طور سے قابل غور ہیں۔ اقل یہ کہ آ ہے میں صرف مشرکین کا تھم ذکر کیا اسے محرمضر ہیں نے اس آ ہت کے تحت عام کفار کا تھم بیان فرمایا ہے کوئکہ کفر کی نجاست سب کافروں کوشائل ہے۔ دوم یہ کہ کافر کا معجد میں وافل ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں تو اختلاف ہے۔ امام ما لک کے نزد یک محد جس کافر کا داخل ہونا جائز نہیں۔ امام شافتی کے نزد یک محد جرام کے علاوہ دیگر مساجہ میں کفار کومسلمان کی اجاز ہت ہے وافل ہونا جائز ہے اور امام ابوضیفہ کے نزد یک محد جرام کے علاوہ دیگر مساجہ میں کفار کومسلمان کی اجاز ہت ہونا جائز ہے اور امام ابوضیفہ کے نزد یک بوقت ضرورت ہر مجد میں واضل ہوسکتا ہے۔ (ردن الحال می 19/10) نیکن کمی کافر کا معجد کا بائی، متولی یا خادم ہونا کی کے نزد یک بھی جائز نہیں ہے۔ نجران کے نہیں نوب کو ایک جائب کھرایا اور میں بی نوب نے ایک نماز بھی ادا کی۔

عافظ ابن قيم (م ١٥١هـ) ال واقعه برتيعره كرية بوسطُ لَكُعت بين.

فصل في فقدهذه القصة ففيها جواز دخول اهل الكتاب مساجد المسلمين. وفيها تمكين اهل الكتاب من صلاتهم يحضرة المسلمين وفي مساجدهم ايضاً. اذا كان ذالك عارضاً ولا يمكنوا من اعتباد ذالك. (زادالعادش ٢٣٨، ٣٥، طوعكت الناء الاسلام كريت)

"فصل اس قصد کے فقد کے بیان میں ، لیل اس واقعہ ہے تابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا مسلمانوں کی مسجدوں میں وافل ہویا جائز ہے اور کہ ان کو مسلمانوں کی موجود کی میں اپنی عبادت کا موقع ویا جائے گا اور مسلمانوں کی موجود کی میں اپنی عبادت کا موقع نہیں ویا جائے گا کہ وہ اس کو اپنی مسجدوں میں بھی۔ جَبلہ یہ ایک عادمتی صورت ہولیکن ان کو اس بات کا موقع نہیں ویا جائے گا کہ وہ اس کو اپنی مستقل عادت تی بنالیں۔"

اور قاض ابو بكر وين العربي (م٥٤٣هـ) لكفية بي-

دخول ثمامة في المسجد في الحديث الصحيح. ودخول ابن سفيان فيه على الحديث الاحر كان قبل أن ينزل. يا أيها الذين أمنوا أنما المشركيان نجس قلا يقربوا المسجد الحرام معدياتهم هذا أقبيع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصاً. ومنع دخول سائر المساجد تعليلا بالبحاسة والوجواب صيانة المستجداعن كل تحس وهذا كله ظاهر لا خفاء يه

( اوکام القرق ن س ۴،۹۰۴ در المعرف میروی )

شامہ کا مجدیں واقل ہونا اور دوسری صدیت نے مطابق اوسفیان کا اس میں واقل ہونا اس آ ہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ کا حجدیث واقل ہے کہ اسے ایمان والوا مشرک ناپاک ہیں کہی اس سال کے بعد وہ سجد مرام کے قال ہوئے ہے مساف ساف معنی کرویا اور کے قب ساف ساف معنی کرویا اور کی مہد کو اس ساف معنی کرویا اور کیگر میا صدیت ہے گاک روک ویا کہ وہ ناپاک ہیں اور چوکا مسجد کو نبی ست سے پاک رکھنا ضروری ہے اس لیے کا فرون کے ناپاک وجود سے بھی اس کو پاک رکھنا جائے گا اور پر مب کچھ ظاہر ہے جس میں ذرا بھی نخانیس ۔ اللہ منافقوں کو مسجد ول سے نکال ویا جائے

جوشخص مرزائیوں کی طرح عقیدہ رکھنے کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہو دو اسلام کی اصطلاح میں منافق ہے اور منافقین کے بارے میں بیتھم ہے کہ آمیں مجدول سے نکال ویا جائے۔ چنانچہ صدیث میں آتا ہے ک

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوغیر سلم فرقہ منافقات طور پر اسلام کا وعویٰ کرتا ہو اس کو معجدوں سے نکال دینا ہی منت نبوی چنج سے۔

من فقول کی مسجد ،مسجد نہیں ۔ نقب سے کرام نے تعر<sup>ح</sup> کی ہے کہ ڈیٹیے لوگوں کا عجم مرقد کا ہے۔ اس لیے نہ تو انھیں مسجد بنانے کی اجازت دی جاسکتی ہے اور نہ ان کی تعمیر کرو ومسجد کو مسجد کا تھم دیز جا سکتا ہے۔ شخ الاسلام سواد نامحد انور شاوکشمیریؓ ککھتے ہیں۔

ولو بنوا مسجداً لم يصر مسجداً فقيّ تنوير الابصارُ من وصايا اللمي وعيره و صاحب الهوي اذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية وان كان يكفر فهو بمنزلة المرتد.

(اکفاراکمای ین طبع جدیدش ۱۳۸)

''ایسے لوگ وگر سجد بنا کیں تو وو مجد نہیں ہوگ۔ چنا نجہ'' تنویر الا بصار'' کے وصایا ڈی وغیرو میں ہے کہ ''شراو فرقوں کی شمرای اور حد کفر کو بینچی ہوئی شہو تب تو وصیت میں ان کا تھم مسلمان جیسا ہے اور اگر حد کفر کو بینچی ہوئی ہوتو بمزار مرتا کے جیں۔''

منافقوں کے سلمان ہونے کی شرط

یبال یہ تھرن بھی ضروری ہے کہ کئی عمراہ فرقے کا دموئی نسام کرنا یا اسلامی گلہ پڑھنا اس امر کی عنانت نہیں ہے کہ اومسلمان ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ان تمام عقائد سے تو یہ کا اعلان

کرے جومسفمانوں کے خلاف ہیں۔

چنانچه حافظ بدراند ین مینی ندهٔ القاری شرح بخاری ثن میکه تین به

يجب عليهم الصاعب الدحول في الاسلام ان يقروا لبطلان مايخالفون به المسلمين في الاعتفاد بعد افرارهم بالشهادتين الاعتفاد بعد افرارهم بالشهادتين

''ان کے فیسہ بیاتی لازم ہے کہ اسلام میں داخل ہوئے سکے لیے تو حید و رسالت کی شیادت کے بعد ان تمام عقائمہ انظریات کے پائل دوئے کا اقراد کریں جو وہ مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں۔''

اور حافظ شباب الدين ان جراسقا افى فتح البارى تشرح بخارى ميس تفسدا لل نجران كي في ميس كفيع بين ...

وفي قصة اهل مجران من الفوائد ان افرار الكافر بالنبوة لا يدحله في الاسلام حتى يلتوم احكام الاسلام.

'' قصہ ابن نجران ہے دیگر سمائل کے علاوہ ایک مشکہ بیامعلوم اوا کد کس کافر کی جانب ہے آنخضرت ملطقہ کی نیوت کا اقرار است اسلام میں وافل نہیں کرتا، جب تک کہ ادکام اسلام کوقبول نہ کرے۔'' علامہ ابن عابد من شائق لکھتے ہیں۔

لا برئ الشھادتین فی العیبوی من ان بیتر امن ویت ۔ (رواکٹارس ۱٬۳۵۹ مطبور کمتِدرٹیدیہ کوئٹ) '' میسوی فرقہ کے مسلمان ہونے کے لیے اقرار شہادتین کے ساتھ ریہ بھی ضروری ہے کہ وہ اسپتے ند ہب ہے برأت کا اعلان کرے ۔''

ان تصریحات ہے تابت ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ اس وقت تک مسلمان تصور نمیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اہل اسلام کے عقائد کے تنج اور اپنے عقائد کے باطل ہونے کا اعلان نہ کرے۔ ورندا گر وہ اپنے عقائد کفر کو تنج سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے عقائد کو غلط تصور کرتا ہے تو اس کی میٹیت مرقد کی ہے اور اسے اپنی عبادت گاہ کو مسجد ک حیثیت سے تعمیر کرنے کی اچ زت نہیں وی جا سکتی۔

بحسى غيرمسكم كالمتجد كي مشابه عبادت گاہ بنانا

اب آیک سوال اور باتی رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی غیر سلم اپنی عبادت گاہ (مجد کے نام سے نہ سہی لیکن)
وضع وشکل میں سجد کے مشابہ بن سکتا ہے؟ کیا اسے بداجازت دئ جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں قبلہ رخ
مخراب بنائے، بینار بنائے اس پرمنی رکھے اور وہاں اسلام سے معروف ظریقہ پراؤان دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ۔
"وہ تمام امور جوعرفا و شرفا مسلمانوں کی مجد کے لیے تفصوص ہیں، کمی غیر سلم کو ان سے اپنانے کی
اجازت تبین دی جاسکتی ہوں لیے کہ اگر کی غیر مسلم کی عبادت گاہ مجد کی وضع وظل پر تغیر کی گئی ہوں مشکل اس میں
قبلہ رخ محراب بھی ہوں بینار اور منبر بھی ہوں وہاں اسلامی اؤان اور خطبہ بھی ہوتا ہوتو اس سے مسلمانوں کو دھوکا اور
التہاس ہوگا۔ ہر دیکھنے وال اس کو اسمجد" ہی تصور کرے گا۔ جبکہ اسلام کی نظر میں غیر مسلم کی سیادت گاہ مجد نہیں
التہاس ہوگا۔ ہر دیکھنے وال اس کو اسمجد" ہی تصور کرے گا۔ جبکہ اسلام کی نظر میں غیر مسلم کی سیادت گاہ مجد نہیں
الکہا کی ہوگا۔ ہوت کے میں اسلام کی نظر میں غیر مسلم کی سیادت گاہ مجد نہیں

(شُنگ ۱۳۸۰ مطاب، تکروالعسوٰ قائی الندیا واقع ایم سعید کراچی والحوالرائی من ۱۳۸۰ کامطبوی وارالعرفی بیرات) حافظ این تبییه (م ۲۸۷ مه) سے سوال کیا عمیا که آیا کفار کی عمیادت گاہوں کو بیت اللہ کہانا تھی ہے؟

جواب میں فرمایا۔

ليست بيوت الله وامما بيوت الله المساجديل هي بيوت بكفر فيها بالله وان كان قد يذكر فيها. فالبيوت بمنزلة اهلها واهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار. (فآدي) اين تير١١٢ يُ الخور معرفديم)

'' یہ بیت اللہ نیمی، بیت اللہ مجدیں ہیں۔ یہ تو وہ مقابات ہیں جبال کفر ہوتا ہے ڈکر چدان ہیں بھی ذکر اوتا ہو ۔ بس مکانات کا دین تھم ہے جو ان کے بانیوں کا ہے۔ ان کے باقی کافر ہیں، لیس یہ کافروں کی عبادت گا ہیں ہیں۔''

> المام البوجعتم محمد بن جرم بلطم مي (م ٢٠١٠ مد) "مسجد ضرار" كے يارىك بين تقل كرتے بين -عمد ناص من اهل النفاق فابسنوا مسجداً بقياء فيضاهوا به مسجد رسول علية.

(تنسير اين جرير ١١/٢٥مطبوع معر)

''اہل نفاق ہیں سے بند تو گوں نے بیر حرکت کی کر قبا ہیں ایک مجد بنا ڈالی جس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے رسول اللہ ملکی تو کی مجد سے مشاہبت کر ہیں۔''

اس سے ٹابت ہوہ ہے کہ جن لوگوں نے منافقات طور پر''مید ضرار'' بنائی تھی ان کا مقصد بھی تھا کہ اپنی نام نہاد محبد کو اسلامی مساجد کے مشابہ بنا کر مسلمانوں کو دھوکا دیں تبندا فیر مسلموں کی جو عبادت گاہ مسجد کی وشع و شکل پر ہوگی وہ''مید مضرار'' ہے۔ ادر اس کا منہدم کر دینا لازم ہے۔ علاوہ ازیں فقہا ،کرام نے تضریح کی ہے کہ اسلامی مملکت کے فیرمسلم شہر بونی کا لباس اور ان کی وشع قطع مسلماتوں سے ممتاز ہوئی جا ہیں۔ (بیرمسلہ فقد اسلامی کی ہر کتاب میں باب احکام اٹل الذمہ کے عنوان کے تحت موجود ہے )

چنانچ حفرت محرین خطاب نے ملک شام کے میسائیوں سے جوعہد نامہ کھوایا تھا، اس کا پوراستن (۱۱م میمنی کی شن کبری (۲۰۹۹) اور کنزامہال ج جارم ص ۵۰، میں مدیرہ نبر ۱۱۳۹۳) کے تحت درج ہے۔ اس کا ایک فرق بیبال نقل کرتا ہوں۔

ولا نتشبه بهم في شي من لياسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. ولا تتكلم بكلامهم ولا تكتني بكناهم.

''اور ہم مسلمانول کے لباس اور ان کی وضع قطع جیں ان کی مشاہبت نہیں کریں ھے۔ ندٹو بی جیں، ند وستار جیں، ند جوتے جیں، ند سر کی ما تک ٹکالنے جی اور ہم مسلمانوں کے کلام اور اصطلاحات جیں بات نہیں کریں ھے اور ندان کی کنیت اپنا کمیں ھے۔''

اندازہ فرماہیۓ جب لباس، وضع قطع ، ٹو ٹی ، وستار ، پاؤل کے جوتے اور سرکی مانگ بھک میں کا فروں کی مسلمانوں سے مشاہبت گوارانہیں کی ٹنی تو اسلام یہ سم طرح برداشت کرسکتا ہے کہ فیرسلم کا فر ، اپنی عبادت گاجی مسلمانوں کی مسجد کی شکل و وضع یہ بنائے گئے۔

#### متجد کا قبلہ رخ ہونا اسلام کا شعار ہے

اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ سجد اسلام کا بلند ترین شعار ہے۔'' مبجد'ا کے اوصاف وخصوصیت پر الگ الگ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان ٹن آیٹ ایک چیز ستفل طور پر بھی شعار اسلام ہے۔ مثانی استقبال قبلہ کو ٹیجے ہ غدا ہب عالم میں یہ تصومیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس کی اہم ترین عبادید،''انماز'' میں بیت انڈ شریف کی طرف مندکیا جاتا ہے۔ یکی ہیں ہے کہ آشنشہ سے نکٹے نے استقبال قید کو اسلام یا نصوصی شعار قرار دے کر اس فیش کے جو عارے قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے ..

من صلى صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذيحيتنا فذالك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا تخفروا الله ذمنه. (كم يم*اري من ١٠/٤)* 

'' بوضی جارے جیسی نماز پڑھتا ہو، جارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہو، جارا ذبیجہ کھاتا ہو۔ پس بی فخص مسلمان ہے ،جس کے لیے اللہ کا اور اس کے رسول کا عہد ہے۔ پس اللہ کے عہد کومت تو ڑو۔''

ظاہر ہے کہ اس صدیث کا بہ منتائیں کہ ایک خفس خواہ خدا اور رسول مظافی کا مکر ہو۔ قرآن کریم کے قطعی ارشادات کو مجلاتا اور مسلمانوں سے الگ عمقا کہ رکھتا ہوتب بھی وہ ان ٹین کاموں کی وجہ سے مسلمان بن شار ہوگا؟ نہیں، بلکہ صدیث کا خشا ہہ ہے کہ نماز، استقبال قبلہ اور ذبحہ کا معروف طریقہ صرف مسلمانوں کا شعار ہے جو اس وقت کے خدا ہب عالم سے ممتاز رکھا ممیا تھا۔ ہیں کسی فیرمسلم کو بہتی تیس کہ مقائد کفر دکھتے کے باوجود معارے اس

شعار کواپنا ے۔ چنانچہ مافظ بدر الدین عنی اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ واستقبال قبلتنا مخصوص بنا . (مرة حدی ۲/۲۹۷)

ا اور ادارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ادارے ساتھ مخصوص ہے۔

اور حافظ این حجر کھتے ہیں۔

وحكمة الاقتصار على ماذكر من الاقعال ان من يقر بالتوحيد من اهل الكتاب وان صفوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلوتنا ولا يستقبلون قبلتنا ومنهم من يذبح تغير الله ومنهم من لا باكل ذبيحتنا والاطلاع على حال المرء في صلافه و اكله يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير ذالك من امور الدين. ( في الإران من الارافة من العرب الإران من المرافة على المرافة الإران من المورا الدين.

اتما ذكره مع اندراجه في اصلُوة لان القبلة اعرف. اذ كل احد يعرف قبلته وان لم يعرف من الاستام على مديد علي أما الانتقال الدينة العلم عليه مديدا

صلوته ولان في صلوتنا مايوجد في صلاة غيرنا و استقبال قبلتنا مخصوص بنا. (مرقة الغانج مرعدي: الجميع بكر)

" نماز میں استقبال تبلہ خود آ جاتا ہے گر اس کو الگ ذکر فربایا کیونکہ قبلہ اسلام کی سب سے معروف علامت ہے کیونکہ برفض اپنے قبلہ کو جانتا ہے۔ خواہ نماز کو شہ جانتا ہو اور اس لیے بھی کہ جاری نماز کی بعض چیزیں دوسرے نداہب کی نماز میں بھی پائی جاتی ہیں گر ہمارے قبلہ کی جانب مندکرتا بیمرف ہماری خصوصیت ہے۔" ان تشریحات سے واضح ہوا کہ" استقبال قبلہ" اسلام کا اہم ترین شعار اور مسلمانوں کی معروف ترین علامت ہے۔ اس بتاء پر اہل اسلام کا اقتب" اہل قبلہ" قرار ویا کیا ہے۔ بس جوفعی اسلام کے قبلی، متواتر اور مسلمہ عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو، وہ 'اہل قبنہ' میں وافعل نہیں ، نداسے استقبال قبلہ کی اجازت وی جاسکتی ہے۔ محراب اسلام کا شعار ہے مسجد کے مجد ہونے کے لیے کوئی تخصوص شکل و وقت لازم نہیں کی مخی لیکن مسلمانوں کے عرف میں چند چیزیں معجد کی تخصوص علامت کی حیثیت میں معروف ہیں۔ ایک ان میں سے معجد کی محراب ہے جو تبلہ کا رخ متعین کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ حافظ بدراندین عیثی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں۔

ذكر ابو البقاء ان جبريل عليه المصلاة والسلام وضع محراب رسول الله ﷺ مسامة الكعبة وقبل كان ذالك بالمعاينة بان كشف الحال وازيلت الحوائل فراى رسول الله ﷺ الكعبة فوضع قبلة مسجده عليها. (عرة القارئ شرح بخاري ١٢٦ه الجزء الرائع شع داراللر بيردت)

"ادر ابدالبقاء نے ذکر کیا ہے کہ جبریل فظاہ نے کعب کی سیدہ میں رسول اللہ بھٹا کے لیے حراب بنالً اور کہا گیا کہ یہ معائنہ کے ذریعہ ہوا۔ لینی آنخفرت تھٹا کے سامنے سے پردے ہٹا دید گئے ادر محج حال آب بیٹیٹہ پر شکشف ہوگیا۔ پس آنخفرت مٹانٹ نے کعبہ کود کھے کراتی معید کا قبلہ رخ سعین کیا۔"

اُس سے دواسر واضح ہوتے ہیں۔ اول یہ کر تحراب کی مفردرت تھین قبلہ سے لیے ہے تا کہ بحراب کو دیکھ کر نمازی اپنا قبلہ رخ سعین کر سکے۔ ووم یہ کہ جب سے منجد نبوی ﷺ کی تقییر ہوئی، ای وقت سے بحراب کا نشان بھی لگا دیا گیا۔ خواہ حصرت جبریل اللہ شنے اس کی نشاندی کی ہو۔ یا آ تخضرت ﷺ نے بذراید کشف خود ہی تجویز فرمائی ہو۔

البنتہ یہ جوف دارتحراب جو آج کل مساجد شی'' قبلہ رخ" ہوا کرتی ہے ، اس کی ابتدا خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس دفت کی تھی جب وہ ولید بن حبدالملک کے زمانہ شی مدینہ طیعیہ کے گورنر تھے۔ (وفاء الوفا مں ۵۶۵ و بابعہ ) یہ سحابہ و تابعین کا دور تھا اور اس دفت ہے آج تھے مسجد میں محراب بنانا مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ فرآدگی قاضی خان تھی ہے۔۔

وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الامصار والقرى المحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون وضي الله عنهم اجمعين. فعلينا اتباعهم في استقبال المحارب المنصوبة. (الحراراتُوس، الله عنهم اجمعين علينا اتباعهم في استقبال المحارب المنصوبة.

'' اور قبلہ کا رخ کسی علامت سے معلوم ہوسکنا ہے اور شیروں اور آ باو بوں میں قبلہ کی علامت وہ تحرابیں ہیں جو صحاب جو صحابہ و تابعین رضی الشعنیم نے بنا کیں۔ پس بن ہوئی محرابوں میں ہم پر ان کی چیروی لازم ہے۔''

یعنی بیر ابیں، بومسلمانوں کی معجدوں میں صحابہ و تابعین کے زیانے ہے جگی آتی ہیں، دراہمل آبلہ کا رخ متعین کرنے کے لیے ہیں اور اور گزر چکا ہے کہ استعبال قبلہ طب اسلامیہ کا شعار ہے اور محراب جہت قبلہ کی علامت کے طور پر معجد کا شعاد ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں محراب کا ہونا ایک تو اسلامی شعاد کی تو ہین ہے۔ اس کے علاوہ ان محراب والی عبادت گاہوں کو و کلی کر برخض آنھیں ''معجد'' تصور کرے گا اور بیا اللہ اسلام کے ساتھ فریب اور دعا ہے لہذا جب بھی کوئی غیر مسلم گردو مسعمانوں کے تمام اصول و عقائد کو تشلیم کر کے اسلام کے ساتھ فریب اور دعا ہے لہذا جب بھی کوئی غیر مسلم گردو مسعمانوں کے تمام اصول و عقائد کو تشلیم کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شائل نہیں ہوتا، تب تک اس کی ''مجد نما'' عبادت گاہ میاری اور مکاری کا برتر بین او ہ ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے۔ نقیما واست نے تعما ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے وقت اذان دیتا ہے تو بیاتوان حیات ہے تو بیاتوان

ان الكافر لو اذن في غير الوقت لا يصبو به مسلماً لانه يكون مستهزاً. (شاي س ۱/۱۵ تاركاب اسلام شيخ كتيرشيد به كند)

'' کافر اگر بے وقت اذان کیجتو وہ اس ہے مسلمان نہیں ہوگا کیونکہ وہ دراصل بنداق اثرا ہے۔'' ٹھیک ای طرح ہے کمی فیرمسلم گروہ کا اپنے مقائد کفر کے باوجود اسادی شعائر کی نقالی کرنا اور اپنی عباوت گاہ سجد کی شکل میں بنانا دراصل مسلمانوں کے اسادی شعائر سے نداق ہے اور یہ نداق مسلمان برداشت نہیں کر سکتے یہ

افران ...... سبحد میں اذان نماز کی وقوت کے لیے دی جاتی ہے۔ آئفسرت ملک جب مدینہ طیب تقریف اے تو مشورہ ہوا کہ نماز کی اطلاع کے لیے کوئی صورت تجویز ہونی چاہے۔ بعض حضرات نے تھنی بجانے کی تجویز جیش کی آئے ہے۔ اسے یہ کہد کر دو فرما دیا کہ بید نساری کا شعار ہے۔ دوسری تجویز جیش کی گئی کہ بوق (باجا) بجا دیا جائے۔ آپ نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا کہ یہ بیود کا وظیرہ ہے۔ تیسری تجویز آگ جلانے کی ویش کی گئی، آپ ملک نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا کہ یہ بیود کا وظیرہ ہے۔ تیسری تجویز آگ جلانے کی ویش کی گئی، آپ ملک نے فرمایا یہ بچوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہ کس اس فیصلہ پر برخاست ہوئی کہ ایک محف نماز کے دقت کا اعلان کردیا کرے کہ نماز تیار ہے۔ بعدازاں بعض حضرات سحابہ کو خواب بھی اذان کا طریقہ سکھایا گیا جو آخوں نے آپ کے خدمت میں چیش کیا۔ اور اس وقت سے مسلمانوں جس بیاذان دارگی ہوئی۔

( ( فقح الباري ص ٦٢ \_ ٦٥ / ٣ دارالمعرف بيردت )

شاہ ولی اللہ کورٹ دولوگ اس واقعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وهذه القصة دليل واضح على ان الاحكام انما شرعت لاجل المصالح وان لاجتهاد فيها مدخلا. وان التهمير اصل اصيل. وان مخالفة اقوام تعادوا في ضلالتهم فيما يكون من شعاني الدين مطلوب وان غير النبي على قد يطلع بالمنام والنفّ في الروح على مراد المحق لكن لا يكلف الناس به ولا تنقطع الشبهة حتى يقوره النبي على واقضت الحكمة الالهيه ان لايكون الاذان صرف اعلام و تنبيه. بل يضم مع ذالك ان يكون من شعائر الدين بحيث يكون النداء به على رؤس الخامل والتبيه تنويها بالدين ويكون قبوله من القوم أية انقيادهم لدين الله. (جم الشابالذي ويكون قبوله من القوم أية انقيادهم لدين الله. (جم الشابالذي ويكون قبوله من القوم أية انقيادهم لدين الله. (جم الشابالذي ويكون المواهدية)

"اس واقعہ میں چند مسائل کی واضح ولیل ہے۔ اوّل یہ کدا دکام شرعیہ خاص مسلحوں کی بنا پر مقرر ہوئے ہیں۔ دوم یہ کدا جہاد کا میں ادکام میں وفل ہے۔ سوم یہ کدا دکام شرعیہ میں آسانی کو فوظ رکھنا بہت بڑا اصل ہے۔ چہارم یہ کہ شعائر دین میں ان لوگوں کی مخالفت جو اپنی گرائی میں بہت آ کے نکل کئے ہوں، شارع کو مطلوب ہے۔ پنجم یہ کہ نغیر نبی کو بھی بذر بعد خواب یا اٹھاء فی القلب کے مراو الہی کی اطلاع مل سکتی ہے۔ بھر وہ لوگوں کو اس کا محلف نبیس بنا سکتا اور نداس سے شید دور ہوسکتا ہے جب تک کہ آئے ضرت شکھنے اس کی تصدیق ندفر اکمیں اور حکست الہی کا نشاضا ہوا کہ اذان صرف اطلاع اور حنبیہ بی ند ہو بلکہ اس کے ساتھ وہ شعائر دین میں سے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ شعائر دین میں سے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ شعائر دین میں سے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ شعائر دین میں سے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے ساتھ اوان کہ این خداوندگ کے تمام لوگوں کے ساتھ کی علامت تھی ہو خداوندگ کے تمام لوگوں کے ملاحت تھی ہو ۔ پ

معفرت شاہ صاحبؓ کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ افران اسلام کا بلندترین شعار ہے اور بیاکہ اسلام نے اپنے اس شعار میں گمراہ فرقوں کی کالفت کولموظ رکھا ہے۔ (انح القدرِص ١٦٤/١، فادی قاضی خان اور ابحر الرائق می ۲۵) وغیرہ بیں تصریح کی منی ہے کہ اذان دین اسلام کا شعار ہے۔ نقبائے کرام نے جہاں مؤذن کے شرائط شار کیے ہیں، دہاں بیمی تکھا ہے کہ مؤذن مسلمان ہونا جاہیے۔

واما الاسلام فينبغي ان يكون شرط صحة فلا يصح اذان كافر على اى ملة كان. (إلحرالرائل مي١٣٦٣م، دارالمرف يروت)

''موَدَن کے مسلمان ہونے کی شرط بھی ضروری ہے ہیں کافر کی اذال میج نہیں خواہ کسی غرب کا ہو۔'' نقبہا مے نے بیر بھی نکھا ہے کہ موَدْن آگر اذان کے دوران مرتد ہو جائے تو دوسر افخص اذان کے۔

ولو ارتدائموذن بعد الاذان لا يعادوان اعبد فهوا فضل. كذافي السراج الوهاج. واذا

ارتد فی الاذان فالاوٹی ان یبندی غیرہ و ان لم یبندی غیرہ و اتمہ جاز. کذافی فتاوی قاضی خان. ((قابل عالکیری/۱۵۴مفرد معراسمانی)

'' گرمؤذن اذان کے بعد مرقد ہو جائے تو اذان دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اگر لوٹائی جائے تو افغنل ہے اور اگر اذان کے دوران مرقد ہو گیا تو بہتر رہے کہ دوسرا مخفی شنٹے سرے سے اذان شروع کرے تاہم اگر دوسرے مخص نے ہاتی مائدہ اذان کو پورا کر دیا تب بھی جائز ہے۔''

مسجد کے بیٹار مجدی آیک قاص علامت، جوسب سے نمایاں ہے، اس کے بیٹار ہیں۔ بیٹاروں کی ابتداء بھی محابہ و تابعین کے زبات سے ہوئی۔ مجد نبوی ﷺ میں سب سے پہلے ظیفہ راشد صفرت عمر بن عبدالعزیز نے بیٹار مخوائے۔ (وفاء الوفاص ۵۲۵) حضرت مسلمہ بن مخلد افساری جنیل القدر محابی ہیں وہ حضرت محاویہ کے زبانہ شل معرک محاب افوائ مندی محاب انہوں نے معرک مساجد ہیں بیٹار بنانے کا تھم فربایا۔ (الاساب میں ۱۳/۳۱۸) اس وقت سے آج تک کسی نہ کی شکل ہیں سجد کے لیے بنار مروری سمجھ جاتے ہیں۔ مجد کے بیٹار دو فائدوں کے لیے بنائے مجے۔ اوّل یہ کہ بنانہ کا اوال دی جانے ہیں اور ایک مستقل باب بائد معابد الادان فوق المعنادة.

حافظ جمال الدين الزيلتي نے تصب الرابي بين معترت ابوبرژه اسكى رضى الله عمد کا قول نقل كيا ہے۔ من المسنة الاذان في المعنارة و الاقامة في المسبجد . (م-٢٩٣/ المجل على بالبد)

" سنت ميه بين كداذ ان ميناره مين جواورا قامت معجد مين بـ"

قادیانیوں کومبجد بنانے سے جبرا روکنا کیما ہے

سوال ..... احمد یوں کومنجدیں بنانے سے جرار وکا جارہا ہے، کیا یہ جراسلام میں آپ کے زویک جائز ہے؟

جواب ..... آ مخضرت ملطی نے مسجد مغرار کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا ادشاد فر مایا ہے؟ آپ حفرات دراصل معتول بات پر بھی اعتراض فریا ہے؟ آپ حفرات دراصل معتول بات پر بھی اعتراض فریا ہے ہیں۔ اس بات پر تو خور ہوسکیا تھا (اور ہوتا بھی رہا ہے) کہ آپ کی جماعت کے عقا کہ مسلمانوں کے سے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ اسلام میں ان مقا کہ کی شجائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ آپ کی جماعت کے نزد یک مسلمان مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزد یک آپ کی جماعت مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزد یک آپ مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزد یک آپ کی جماعت مسلمان نہیں و فود افصاف فر مائے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از روئے عقل و افساف کمی غیر مسلم کو اسادی حقوق ویناظلم ہے؟ یا اس کے برعم نددیناظلم ہے؟

میرے محترم! بحث جیر واکراہ کی نہیں ، ملکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقا کدا پنے اختیار وارادے سے اپنائے جیں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکامیت بجا ہے، مہیں ہوتا تو یقینا ہے جا ہے۔ اس اصول پر تو آپ بھی اٹھاتی کریں گے اور آپ کوکرنا چاہیے۔

اب آب نودی فرمایے کہ آپ کے خیال جی اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیزوں کے انگار کردیے ے اسلام جانا رہتا ہے۔۔۔ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو بجھ سکیں مے جو غصہ کی وجہ سے اب نہیں بجھ رہے۔۔ (آپ کے سائل اوران کاحل ن ام rrr)

قادیانی کی بنائی ہوئی معجد کے بارے میں

سوال ...... ایک قادیاتی نے مجد بنائی ہے کیا یہ مجد کے تقم میں ہے؟ ادراس کا گرانا جائز اور ضروری ہے یائیں؟ الجواب ...... فیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر مجد کا اطلاق درست نہیں ہے۔ ایسے بی فیر مسلموں کو یہ بھی اجازت ٹیس کہ وہ اینے عبادت خانوں کی تغییر مساجد کی طرق پر کریں یا ان کا نام مسجد رکھیں۔ ولو جعلی ذمی دارہ مستجد اللمسلمین و بناہ کیما بنی افعہ سلمون واڈن لھم بالمصلوۃ فیہ فصلوا فیہ ٹم مات بصیر میراثاً لور ثنہ و ہذا قول الکل۔ (عالمیری تام ۲۵۰س) احتر تحر انور عفا اللہ عند ۱۳۹۲/۳/۱۱ھ (فیرانتاوی تام میں ۲۵سے کے نام سے عباوت گاہ بناتاً

سوال ..... کیا مرزائی معید کے تام ہے اپنی کوئی عبادت گاہ بنا بکتے ہیں؟

مسجد عرف مسلمانوں کی عباوت گاہ کا نام ہے۔ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کسی بھی کافر کو سجد کے ام سے کوئی میں ذت بنانا جائز نہیں۔ قرآن کریم کی آئیات کی تصریحات اور احادیث رسول اللہ تھائے کے منطوقات اس کے شاہد عدل ہیں۔ مسجد ضرار کی تقییر اور مجراے گرانا اور جلانا ثابت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم تھائے نے کافروں اور منافقوں کی اس کے شاہد عدل ہیں۔ مسجد کو مجد حشیم شفر ایا۔ آئر چہ انھوں نے اسلام کا جموٹا دعویٰ کر کے اس تقییر کیا تھا۔ لہٰذا مرز اسٹوں کی بنائی ہوئی مسجد کو بھی مسجد حسلیم تہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کا خلا ہری دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ دستور پاکستان کی وہری ترمیم کی روسے کافر ہیں اور ان کی تقییر کردہ مسجد، مسجد ضرار کے ساتھ بوری ممانیت بلکہ یگا تھی۔ رکھتی ہے۔ لہٰذا اس کا بھی شرق تھی ہوئی۔ واللہ تعالی ایم۔

( فرآويٰ مفتی محمود ہے اص ۱۵۰۰،۱۵۵ )

محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر

مسلمانوں کے چندہ سے بنائی تنی مسجد پر قادیا نیوں کا کوئی حق نہیں

سوال ..... (۱)..... حرزائي خواه ده انجمن احمديه اشاعت اسلام لا بور بي تعلق ريحته بول يا انجمن احمديه قاديان ے اسلان جیں یانبیں؟ (۲) ..... انجمن احمد اشاعت اسلام لا بورنے تمام مسلماتوں سے روپیہ اکٹھا کر کے برلن میں ۱۹۴۷ء میں معجد تغییر کی لیکن وہ منجد جناب معدد الدین صاحب نمائندہ جماعت اتحدید لاہور کی ڈاتی ملکیت ہے۔ کیا از روئے احکام اسلام مجد کی مخص کی ذاتی جائیداد ہو سکتی ہے۔ (٣) .. کیا اس معجد کا امام ایسا تخص ہو سکتا ہے جس نے اکثر دفعہ مرزائی اخبار بیغام صلح کے ذریعے برلن مشن کے بارے میں محض اس لیے جموے بولا ہو کہ آبد نی اچھی جواور ہندوستان سے زیادہ رقم آئے۔ (٣) ..... کیا اس مجد کے امام کوحق ہے کہ ایک جرمن نومسلم کوسجد ہیں واقل ہونے کی ممانعت کر دے۔ (۵) ..... کیا یہ جائز ہے کہ برلن کی سجد ہیں جرمنوں کو چائے کی دموت وی جائے اور معجد میں کرسیاں بچھا دی جائیں اور سگریٹ نوٹی ہو۔ (1) .....کیا یہ جائز ہے کہ معجد کا امام اکثر احمدی رسالول میں یہ پردپیکنڈا کرے کہ برلن میں اس معجد میں یا نجوں وقت نماز و اوان ہوتی ہے حالانک ورحقیقت جعد کک کی تمازنبیں ہوتی۔ ۔ (کمستقتی نمبر۱۲۴ صبیب از طن سیکرٹری ہوہ عت اسلامہ برلن۲۳ جمادی الثانی ۱۳۵۴ ہو ۲۳ متنبر ۲۵ هر) جواب ..... (۱) ....مرزائی فرق ضاله کی دونوں شاخیں لاہوری ادر قادیاتی جمبور علائے اسلام کے متفقہ فتو ہے کے بموجب دائزہ اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیائی نے دعوئی نبوت کیا۔ یہ دعویٰ ان کی تالیغات میں اتنی کثرت اورمراحت کے ساتھ موجود ہے کہ کمی فخض کو اس میں شک وشیہ کی مخوائش نہیں رہتی۔ قادیا کی جماعت تو اس کا التزام ہی کرتی ہے اور مرزا قادیانی کی تبوت ثابت کرنے کے لیے ایزی چوٹی کا زور لگاتی ہے اور لا ہوری جماعت اگر چدالتزام نمیں کرتی اور مرزا قاویانی کی عبارتوں کی تاویلیں کرتی ہیں۔ گر وہ تاویلیں کسی حالت میں بھی مقبول تبیں ہوسکتیں اس لیے ان کا نبوت مرزا اور ادعائے نبوت سے انگار کرنا مغید نبیں۔ اس کے علاوہ اس فرقہ ضالہ کے خارج از اسلام ہونے کی اور یمی وجوہ ہیں۔

(٣) ..... اگر كوئى مخص ائب ذاتى روپ سے بھى مجد تغيير كرك دانف كر دے اور وہ مجد با قاعدہ مجد ہو جآئے تو اس كو بھى وہ اپنى ذاتى لمكيت قرار نبيس دے سكتا۔ بائى جبكہ وہ خود دانف بھى ہوا نظام كے بعض حقوق ركھتا ہے ليكن اگر دہ مالكانہ حقوق كا مدى ہوتو خائن قرار ديا جائے گا ادر مجد اس كے قبضہ توليت سے نكال لى جائے گى ادر مجد جبكہ عام مسلمانوں كے جندے سے تقبير ہوئى ہوتو بھر تو بنانے دالے كوكوئى مزيد حقوق حاصل ہى نہيں ہو سكتے بكہ چندہ دسے والوں كى مرضى سے كوئى جماعت ياكوئى فرد انظام كے ليے مقرد يا معزول كيا جاسكا ہے۔

(٣) ..... اگر ایام کا کاؤب ہونا اور جمونا پر دیکینڈ اکر نا ٹابت ہوجائے تو رہ امامت کا اٹل نہیں۔

(۳) .....مبحد میں آئے ہے کمی کو رو کئے کا بلاوجہ شرق کسی کوعق نہیں۔ اگر کسی کو دخولِ مبجد ہے روکا جائے تو اس کے لیے کوئی شرق وجہ بہان کر کی لازم ہوگی۔

(۵)....سگریٹ نوٹی مسجد میں حرام ہے اور جائے کی پارٹی ویٹی بھی ان لوازم کے ساتھ جو ٹی زباننا مروج میں اور جواحر ام مسجد کے سنافی میں مکروہ ہے۔

(١) ، أكر سجد من بجوقة نماز جماعت بلك جعد كى نماز يمى التزام كے ساتھ نبير، ہوتى توبي شائع كرنا كر مجد بذكور

میں پانچوں وقت اذان و تماز ہوتی ہے کذب مرت اور دھوکہ وہی ہے اور کسی طرح اس جموثے پردیکنڈے کی شریعت مقدسہ اجازت نیس دے سکتی۔ اور اگر اس جموئے پرویکنڈے سے جلب زرمقصور ہوتو اس کی قباحت وو چند ہوجاتی ہے۔ محمد کا بات اللہ

قادیانیوں کا شعائر اسلام کا استعال کرنا

سوال میہ ہے کہ کیا کسی اسلامی حکومت جس کسی غیرمسلم گروہ کو میہ اجازت دی جاسکتی ہے کہ دہ اپنی عبادت گاہ سجد کے نام سے تقبیر کریں اور اس میں اسلامی اذان کہیں۔ سائل: راؤ عبدالمنان سرگودھا

جواب ...... حامداً و مصلیاً و مسلماً. مجد شعائر الله اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ جومرف افل اسلام کی عبادت گاہ ہوسکتی ہے۔ قر آن کریم نے یہ اصول وضع کیا کہ کوئی غیر مسلم کافر اس کی تقمیر وقولیت کا الل نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

ماکان فلمشرکین ان یعمووا مساجد الله اشهدین علی انفسهم بالکفو اولتک حبطت اعمالهم و فی النادهم خلدون انعا یعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخو. (قید) "شرکول کوی حق بین کدوه الله کی مجدول کوتیر کریں چیکدوه ایت آپ پر کفر کی گوائی بھی دیتے ہیں۔ ان لوگول کے اتمال حبط موضح میں اور بیدوزرج میں بحیشہ رہیں گے۔ الله کی مجدول کی تقیر واقی فیض کرسکتا ہے جواللہ تعالی پراور آخرت کے دن پر (غرض بورے دین محری پر) ایمان رکھتا ہو۔"

پھر دور نہوی ہیں ایک ایسا واقعہ ویش آیا جس ہے اس امر کا دونوک فیصلہ ہو گیا کہ اگر کوئی فیرسلم اسلام کا دعویدار بن کر کوئی جگہ مجد کے نام سے تغییر کرے نو اس کا تھم کیا ہوگا؟ اور اسلامی حکومت اس سے کیا معاملہ کرے گی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ ہیں ''مپر ضرار'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ منافقین مدینہ نے جو اپنے عقائد کفریہ کے باوجود تشمیس کھا کھا کر اسلام کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اسلام کو نقصان پیچائے اور مسلمانوں کی جماعت کے درمیان تغریق ڈالنے کی غرض ہے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد الگ بنا لی تھی۔ اور آنخضرت تعلقہ سے ورخواست کی تھی کہ آپ برکت کے لیے دہاں ایک نماز ادا فرمالیں۔ قرآ ان کریم نے ان کی اس نا پاک سازش کا پردہ جاک کرتے ہوئے اس نام نماذ مجد پر بلغ تبعرہ فرمایا وہ ہے تھا:

جمونے میں۔ آپ اس میں جا کر کھڑے بھی نہوں۔"

یہ آبات تازل ہوئیں تو آئے خصرت کے چند محالہ کو تکم فرمایا اورائے نذر آئی کر کے پوند ذہن کر فرالا ۔ قرآن کریم کی یہ آبات بیتات اور معزیت فاتم رسالت میں کا بیطرز عمل اس امر کا صاف فیصلہ کردیتا ہے کہ اگر کوئی غیر سلم ٹولہ اسلام کا لبادہ اور معزیت کے نام ہے کوئی مکان تھیر کرتا ہے تو اس کا مقصد اس کے سوا پچھ نبیس کہ اس سجد مرار کو کفر و بعد بی کا اوا بنایا جائے ۔ سلمانوں میں تفریق والی جائے اور کفر کے سرغنہ کے سلے ایک پناہ گاہ مہیا کر دی جائے اور یہ کہ اسلام اس کھیل کو پرواشت میں کرتا بلکہ اسلای حکومت پر بی فرض عائمہ وہا ایک پناہ گاہ مہیا کر دی جائے اور یہ کہ اسلام اس کو پرواشت میں کرتا بلکہ اسلام خورہ میں اور قد کے بعد ) سے کہ وہ کفر کے ان اور ان کو اس اور آئی کی مورد سوسالہ تاریخ میں (اس واقعہ کے بعد ) مرزائی گروہ کا کفر و ارتد اور آئی کی کہ وہ لائیار کی طرح کمل چکا ہے اور آئی کئی طور پر انجیس قطمی غیر سلم مرزائی گروہ کا کفر و ارتد اور آئی اسلام انجیس منافقین عدید کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے اور ان کا اوعائے اسلام انجیس منافقین عدید کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے اور ان کا اوعائے اسلام انجیس منافقین عدید کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے اور ان کا برقیر کر رہے ہے داری میں منافقین عدید کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے اور ان کا اوعائے اسلام انجیس منافقین عدید کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے اور ان کا برقیر کر رہ نے ہو باز رکھے اور ان کا اوعائے اسلام انجیس منافقین عدید کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے اور ان کا برقیر کر رہ نے ہو باز رکھے اور ان کا اوعائے اسلام کی حورت کا فرض ہے کہ انجیس اپنی عبادت کا جی سے میں برقیر کرنے سے باز رکھے اور اور میں کے تقدی کی ہو دوشت تہ کرے ۔

یک تھم '' مسجد'' کے علاوہ و گیر اسلامی شعائر اور اسلامی اصطلاحات کا ہے ان کی تفاظت مسلمانوں پرفرض ہے اور اسلام بھی اس امر کو ہر داشت نہیں کرتا کہ اس کی مقدس اصطلاحات وعلامات کو منافقین ومرتدین کی دستمرو کا کھٹونا بنا ڈالا جائے۔فقہائے اسلام نے تصریح کی ہے کہ اسلامی مملکت کے غیرمسلم باشندوں کا لباس، وضع تطع اور مکان تک مسلمانوں سے میٹز ہوتا جا ہے۔ (دیکھیے شای باب احکام الجزیة ج مس ۲۰۱) اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی شعائر کے معاملہ میں اسلام کے احساسات کس قدر نازک جیں۔

علاء اسلام نے تضریح کی ہے کہ غیرمسلموں کومبعد بنانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اگر دہ بیح کت کریں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ آمیں اس سے باز رکھیں ۔ قامنی نٹاء اللہ بانی چی" (الیتونی alrra)

فانه يجب على المسلمين منعهم من ذلك لان مساجّد الله انما يعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافر بالله فليس من شانه ان يعمرها. (تغير ظبري ٣٣٠ ١٣٠)

فيجب اذا على المسلمين تولى احكام المساجد و منع المشركين من دخول لها.

(تنبيرقرلمي ج ۸م ۸۹)

''اندریں صورت مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خود احکام مساجد کے متولی ہوں۔ اور کا فروں کو ان بھی مداخلت سے بازر محیس '' شخ الاسلام علامہ محدانور شاہ کشمیری لکھتے ہیں ۔

ولو بنوا مسجدا لم يصر مسجداً ففي تنوير الابصار من وصايا الذي وغيره و صاحب الهوى ان كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية وان كان يكفر فهو بمنزلة المرتد. (اكثار ألحد ينص ١٦٨ في جديد)

''اور لمحدین اگر کوئی معجد بنا کیں تو وہ معجد نہیں ہوگی چنا نچہ''حور الابصار'' کے باب الوصایا الذی وغیرہ میں لکھا ہے۔ اہل ہوا کے عقائد اگر کفر کی حد تک مجتبے ہوئے نہ ہوں تو اس کا تھم'' تقییر معجد کی'' وصیت میں مسلمان اور مرقد کا تھم ساری و تیا کو معلوم ہے کہ اے اسلای مملکت میں آ زاوانہ فقل و حرکت کی بھی اجازت تہیں چ جائیکہ اے اسلامی شعائر کو پایال کرنے کی تھی چھٹی وی جائے۔ بیرحال سرزا بُول کا، اپنے عقائد کفریہ کے باوجود مجد ، افران اور دیگر اسلامی شعائر کو استعال کرنا در حقیقت اسلام ہے کھلا غراق ہے۔ جس کی اجازت کی حال میں نہیں وی جاسکتی ۔ تاہم بیفرض حکومت پر عائد ہوتا ہے کہ وہ مساجد اور دیگر اسلامی شعائر کے تقدی کو قاد پائوں کی وظیرو سے بچانے کا قرض انجام دے ، عام مسلمانوں کو ہم مشورہ و یں سے کہ وہ از فود براہ راست ان اسور میں کی وظیر سے تو اون کو اینے ہاتھ میں نہیں ۔ اور ملک میں اس و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہوئے دیں ، بلک اس کے داخلت کر سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں ۔ اور ملک میں اس و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہوئے دیں ، بلک اس کے اسلامی عدالت کی طرف رجور کریں ۔ فقط وائلہ تعالی اعلم ۔ (فاوئ منتی محود ج اس مماز کی اوا کیگی

سوال ..... کیا فرمائے جیں علاء دین دریں سنند کہ مرزائی کی نرید شدہ زبین سجد تقییر شدہ بیں زید اماست کرتا ہے۔مسلمان الل سنت جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ آیا اس سجد میں نماز ہوگی یانہیں۔ بینوا توجر دا۔

چواب ...... اگر اس فض نے قربت کی ثبت ہے مجد تقیر کی ہے تو اس میں تماز چائز ہے اور زیر کی انامت درست ہے۔ قال فی النہویة وامامة (الوقف) فطلب الزلفی (الی قوله) واما الاسلام فلیس بشرط وفی کتاب الوقف من شرح التوبر ذکرہ بدلیل صحه من الکافر و فی انشامیة حتی بصح من الکافر (الی قوله) بخلاف الوقف فاته لا بدفیه من ان یکون فی صورة القربة وهو معنی ما یاتی فی قوله و بشترط ان یکون قربة عمورة القربة وهو معنی ما یاتی فی قوله و بشترط ان یکون قربة حقیقة لم بصح من الکافر (ثائ ج ۳۳ س۳۹۳) فقط والله تعالی اعلم.

والله لهامی العدم. مسجد کی بیل سے قاد یانی کوئنکشن وینا

سوال ...... کیا قرباتے ہیں علیا و بن اس سئلہ کے بارے میں کہ ایک معبد کا متولی برضا مندی مفتر ہوں کے رسی آیک مرزائی ندور کی دکان کو بکلی کا کنشن ویا والے مرزائی ندور کی دکان کو بکلی کا کنشن ویا والے سے طلاوہ ازیں چند مفتر ہول کے اس مرزائی سے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے ان سے علیک ملیک اور ان کو خورہ یالا تعاون میں رضا مندی کی وجہ سے کوئی شرقی عذریا عدم جواز اور حرج تو واقع نہیں ہوگا۔ اسی صالت میں اس دکا ندار سے مودا و فیرو خرید کرنے اور معبد کے متولی سے روابط قائم رکھنا میج ہوگا یانہیں۔ فقط

جواب ...... بشرط صحت منولی کے لیے بید جائز نہیں کدوہ مجد کی بکل ہے کی مرزائی کو تکشن و ب لبذا متولی پر الزم ہے کدوہ مرزائی کی دکان سے کنگش منقطع کر دے باقی اس معجد میں نماز جائز ہے۔ تماز میں کوئی حرج نہیں آتا ..... نیز مرزائیوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ لبذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ دو نخلع و منتوک من بیفجوک پمل کرتے ہوئے مرزائی سے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

(فقد قال کرتے ہوئے مرزائی سے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

قادیانی کامسجد کے لیے جائداد وقف کرنا

سوال ..... ایک فتشری ایک مجدی جائداد ظاہری گئ ہے اس میں آ نھ ددکائیں ہیں جو آ ٹھ فہرول سے

ظاہر کی گئی ہیں۔ درمیان ہیں مجد بذا کا دروازہ ہے دوکانوں کے ساہئے کچھ زہین ہے جو ایک صاحب کی ہے جو اللہ عاحب کی ہے جو اللہ عاصب کی ہے جو اللہ علیہ اور قاف کرتے ہیں۔ قادیائی غذیب کا ہے۔ اور قادیائی غذیب کا ہے جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ صاحب یہ جائزہ وقف یا کسی قادیائی صاحب کا یہ وقف ہا کسی خائزہ وقف یا کسی طرح مسجد کی نہیں نہ ویں تو مجد یا دوکانوں کا راستہ بند ہوسکتا ہے۔ جواب طلب امر یہ ہے کہ بیز مین مجد میں مصورت میں جائزہے؟

حررة العبدمحمود غفرلة وارالعلوم ويويند

( فآونی محود برج ۱۵ ص ۲۳۵ – ۲۳۳)

الجواب مح بندہ نظام الدین تغفرلہ وارانعلوم وہو بند لا ہوری مرز انی کا مسجد کے لیے چندہ

سوال ..... کیا فرمائے بیں علاء وین اس سنلہ ش کرائیک امام سجہ نے اپنی ایک سجہ کے لیے مرزائی جماعت کے لاہوری فرقہ کے ایک مالدار سے معجد کے لیے چندہ حاصل کیا ہے۔ کیا اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ تیز وہ معجد جس بیں لاہوری مرزائی کا رو پیرمرف کیا حمیا ہے۔ اس معجد بھی مسلمانوں کا نماز پڑھنا کیما ہوگا؟ بینوا تو جووا

جواب ...... في نفد بس كافر ك نزديك مسلماتوں ك سليم يقير كرانا كارفير بوتو وومير بحي تقير كراسكا سه اور اس على اور اس كا اس على اور اس كا اس على اور اس كا اس على الله على الله مكنا هـ اور اس كا اس على الله على الله مكنا هـ والعالم كوره و مراه على بيعة او الماري بإمنا باكثر به والله على العالم كوره و العالم كوره و كذا على اصلاحها و دهن مواجها و لو قال يسوح به بيت المقدس او بيحل في مرمة بيت المقدس جاز.

قادياتي كاچندومسجد مين لگانا

سوال .... اگر كوئى قاديانى سجد كى تعير كے ليے ايغش وغيره دے تو كيان اينوں كومبحد بس لگانا جائز ہے يائيس؟

الجواب سن الديانى چك مرة اور وائره اسلام سے فارخ بين اور مرة كے حالت ارة او بين كيے ہوئے تفرفات سوق في كي ہوئے تفرفات سوق في الدين الدو ويادہ مسلمان ہو جائے تو حالت ارتداد بين كيے ہوئے ہوئے ہوئے اس كے تعرفات سيح ہو جائيں ہے اور اگر وہ حالت ارتداد بين مر جائے يا قال الحرب بيلا جائے تو حالت ارتداد كے تقرفات باطن ہو جائيں ور دومرا تعيراتى سامان سجہ تقرفات باطن ہو جائيں ور دومرا تعيراتى سامان سجہ بين الم ترتبين جب تك كدوم سلمان نہ ہو جائے۔

قال العلامة برهانالدين المرغينانيّ: رما باعه او اشترأه او اعتقه اورهبه اورهنه او تصرف فيه من اهواله في حال ردته فهو موقوف فان اسلم صحت عقوده و ان مات او قتل او لحق بدارالحرب بطلت. (أمدلية ٢٠٠٥/١٥٥٥) بدارالحرب بطلت. (أمدلية ٢٠٠٥/١٥٥٥)

معجد کے لیے قادیانی سے چندہ لینا

سوال ..... تقيرمج كے ليے قاديانى سے چنده دمول كرنا كيا ہے؟ بيتوا توجودا.

الجواب ..... باسم ملهم الصواب قطعاً قرام سبه قادیانی زئدیق بین، اس لیے ان کے ساتھ کی حم کا کوئی معالمہ جائز نہیں۔ والشاتعانی اعلم ۔ ہے رہب سند ۱۳۹۵ء

مبحد کے لیے قادیانی چندہ کا تھم

مسئلہ میں ایک و مشق العلماء رأس العلماء رأس العلماء الله بنا بساول تا مولوی حاجی و مفقی اللی حضرت مدفله العالی! حضور کی خدمت اقدس جس وست بسته عرض ہے کہ اگر کوئی قادیاتی معجد کے شریق کے واسطے روپیہ وغیرہ و سے پاکسی طالب علم یا اور مختص کو مکان پر بنا کر کھانا کھلائے یا بھی و ہے ، ان دونوں صورتوں بیس کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یا وہ روپیہ معجد عمل لگانا کیسا ہے؟ بینوا تو جو و ا

الجواب ..... ندوہ روپے لیے جائی، ندکھانا کھایا جائے اور اس کے بھال جا کر کھانا سخت حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فاوق رضویہ ہم س سے سال اعلم۔

مرتدول كومساجد سے نكالنے كا تقم

سوال ..... اگرگوئی قادیانی، عادی مساجد عن آ کرالگ ایک کونے عن جماعت سے الگ نماز پڑھ لے کیا ہم اس کواس کی اجازت دے کئے ایس کدوہ عادی مجد عن اپنی مرض سے نماز پڑھے۔

جواب ...... کی غیرسلم کا جاری اجازت ہے جاری سجد جی اپنی مبادت کرنا می ہے۔ نصاری نجران کا جو دفد بارگاہ نبوی مبادت کرنا می ہے۔ نصاری نجران کا جو دفد بارگاہ نبوی میں اپنی عبادت کی عبادت کرتھ ہو کیا ہو اس کو کسی حال جس سمجد جس داخلے کی اجازت نہیں دی جاسکتے۔ اس طرح جو مرقد اور زعدیت این کو کو اسلام سے جو مرقد اور زعدیت این کو کو اسلام سمجتے ہوں (جیبا کد قاویانی، مرزائی) ان کو میں ممجد جس آنے کی اجازت نہیں دی جاسکتے۔ (آپ کے سائل اور ان کاعل نے اس اے)

# دارالاسلام میں غیرمسلمین کوئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں

سوال ..... کیا اسلای ریاست بین غیرمسلم اپنی عیادت کا بین تغییر کر بیکتے جیں؟ واضح رہے کہ بی ممارت کی تقییر مقدود ہے۔ بینوا نو جو دا ا

الجواب باسب علهم المصواب في مسلمين كووارالاهام ش في عبادت كابي الميركر في اجازت اليس، على المادت كابي الميركر في اجازت اليس، على المرح الله على عرصت الله كركة بين المرقد م قارت براضافة بيس كريكة الى طرح الله كوفي عبادت كابوران في قواست المرفوة بادكر في كا اجازت في المركة الله المعلمة العثماني وحمه الله تعالى معزيا الاصعاب المعديث حدثنا عبدالله بن صالح عن المليث بن سعد حدثني توبة بن النمر المحضومي قاضي عصر عمن الحبره قال قال وسول الله عليه لا تحصاء في الاسلام ولا كنيسة وواه ابوعبيد في الاموال و توبة بن النمر قال المدار قطني كان فاضلاعابدا (تعجيل المعنفحة) فالمحديث حسن الاستاد موسل وجهالة الصحابي لا تصوو الحرجه البيقي في سنة عن ابن عباش مرفوعا وضعفه والحرجه ابن عدى في الكامل عن عمو وضي الله تعالى عنه موفوعًا باسناد ضعيف (زيلعي) و تعدد المطرق بفيد المحديث قوة.

حدثتي ابو الاسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير قال قال عمو بن الخطاب لا كتيسة في الاسلام والخصاء، رواه ابو عبيد ايضاً و سنده حسن و ابو الخير هو مرقد بن عبدالله اليزني المصرى ثقة فقيه من الثالثة (تقريب) ورواه ابن عدى عن عمرٌ مرفوعًا بلغظ لايبني كيسة في الاسلام ولايجد ماخرب منها (التخليص لاجبير) وسقط الحافظ عنه.

وفي الحاشية و تجديد ماكان خرابا عندالفتح احداث ايضاً فيمنع منه وهو محمل مارواه ابن عدى بلفظ ولا يجدد ماخرب منها واما ماكان عامرا عندالفتح و خرب بعده فتجدديده بناء لما استهدم فاشبه بناء بعضها اذا انهدم ورم شعثها فلا ير دعلينا ما اورده الموفق في (المعنى ص ٦١٢ ج ١٠ اعلاء السنن ص ٣٦٨ ج ١٠) وقال في التنوير ولا يجوز أن يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نارولا مقبرة في دارالاسلام ويعاد المنهدم من غير زيادة على البناء الاول (رواكار مراحمة ولا عند نارولا مقبرة في دارالاسلام ويعاد المنهدم من غير زيادة على البناء الاول (رواكار مراحمة ولا يتبار التعول ١٤٠٥ مراحمة ولا المناهدة على البناء الاول (رواكار مراحمة من غير زيادة على البناء الاولار مراحمة من غير زيادة على البناء الدولار مراحمة من غير زيادة على البناء المراحمة من غير زيادة على البناء الولار مراحمة من غير زيادة على البناء المراحمة من غير زيادة على البناء الاولار مراحمة من غير زيادة على البناء المراحمة من غير زيادة على المراحمة من غير زيادة على البناء المراحمة من غير إيادة على المراحمة من غير البناء المراحمة المراحمة من غير إيادة على البناء المراحمة ال

اسلامی مملکت میں غیرمسلموں کی نئ عبادت گاہ تعبیر کرنے کا تھم

موال ..... کیا اسلای مملکت میں غیر مسلموں کو یہ تن حاصل ہے کہ دہ ایپنے ند بہب کی اعلانہ تیلیخ کریں یا کوئی ٹی عبادت کا وقعیر کریں یا اینے ند بہب کے مطابق جملہ رسومات ادا کرتے رہیں۔

 لما قال العلامة علاؤ الدين الحصكفي رحمه الله: ولا يجوز ان يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نارو لا مقبرة ولا صنمًا حاوى في دار الاسلام وثو قرية في المختار.

(الدرائيَّارِ عَلَى باحش روالحنارج ٣٥٠ كاب إسير)

تاہم جہاں کہیں غیر مسلموں کی کوئی عبادت گادیا قبر ستان وغیرہ ان کی کثریت آبادی اور مردم شاری کی زیادت کی وجہ ہے تاکائی ہو جائے تو اس ضرورت کے تحت وہ نئی عبادت گاہ اور قبر ستان وغیرہ صرف ایسے دیمانوں میں قبیر کر کئے ہیں جہاں پر جعد اور عیدین کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہوں۔

لما قال العلامة علاق الدين الكاساني رحمه الله: ولا يمكنون من اظهار صليبهم في عيدهم لانة اظهار شعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك في امصار المسلمين ولو فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم وكذالوضربوا الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض كذلك لان اظهار الشعائر مصرأ من القديمة غلا يتعرض لما ولا يهدم شئ فيها واما احداث كنيسة اخرى فيمنعون عنه فيما صار مصراً من امصارالمسلمين. (بدائح اممائح عدم ١١٥١١ المال الرادل المائح عدم ١٢٠١١ المال المائح عدم المال المائح عدم المال المائح عدم المال المائح عدم المائح عدم المائح عدم المائح عدم المائح المائح عدم المائح المائح عدم المائح عدم المائح عدم المائح عدم المائح المائح عدم الم

غیرمسلم متروکداراضی پرمسلمان معجد بنالیس تو ده شرعاً معجد ب

کیا فر استے ہیں علائے کرام و مغتیان شرع بھین اس مسئلہ ہیں کہ ڈیرہ اساعیل خان کھنری بازار ہیں ایک پلاٹ سکھوں کی کھیست تھا جو انھوں نے کرد دارہ اور شادی کھر رفاع عامہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تعدید بعد بطور مہر کے مہاج مسلمانوں نے اس پر تماز پڑھتا شردع کر دی۔ اس دور ہیں بجاج ملت معزت مولانا غلام فوٹ بڑاردی دھت اللہ علیہ کی وہاں تقریب بھی ہوئی۔ چھرا 190ء ہیں انتظامیہ نے مرزائیوں کو یہ بلاٹ بطور مہر کے جائز قیف کے طور پر دے دیا۔ جبکہ محکر متر دکہ وقف الماک بھی نہیں بنا تھا۔ شرع ۱۹۸۲ء ہی انتظامیہ نے مرزائیوں کو ناکل دیا جس کے بعد مسلمانوں نے اس جس کھا تھا کہ اسلام ہونے الک دیا جس کے بعد مسلمانوں نے اس جس تھا رہ ان جس کے بعد جو درخواست دی اس جس تھرت کے جم نے تاجائز تبند کیا تھا دراص پر مسلمانوں کی مجدتھی۔ جزل شیاء الحق مرحوم نے ایک تھم کے ذریعہ فیرمسلم متر دکہ اوقاف پر تھیر شدہ مساجد، عادی، امام باڑے اور دیا تھا ادارے متھیمین کو دینے کا تھم دیا۔ جس پر جیف سیکرٹری متر وکہ اوقاف کا ہور پاکستان نے عمل درآ نہ کرایا۔

اب انظامیز (فیرمسلم ادقاف) مسلمانول کومجد کا تبعد تین دے ربی اور بجائے مجد کے (۱۲ اعماری)

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ شریعت مطبرہ کا اس بارے بھی کیا تھم ہے؟ کہ ذکورہ جگہ اور تغیر شدہ مجد شرعاً مہدے یا نہیں؟ نیز محکہ متروکہ دفف اطاک کو کیا داخلت کا حق حاصل ہے یا نہیں؟

المستغنى جحدرياش ألحن كتكويل المستغنى بحدرياش الحسنغنى أوت شلع ذيره التعيل خان

الجواب ..... والله هوالملهم للعق والصواب، امابعدا مسئوله مجد ، شرعاً مجد ہے اس کے کہ شہر ڈیرہ اسائیل خان کی ابتدائی بنیاد مسلماتوں کی علی رکمی ہوئی ہے اور اس کی قدیم سے نبست اسائیل خان نا گافش کی طرف اس کے بائی اڈل پر ولیل ہے اور اس نوع کے مسائل میں اتنی بچر ترجیح شرعاً کمل شہادت ہے۔ محصا الا یعنفی علی من به معاومة فی صوابط الشرع .....

مسلمانوں کے تعمیر کروہ شہروں میں غیرمسلم عبادت گاہوں کی کوئی وجودی میشیت نبیں ندائنداء ند ہلاء۔ امصار المسلمين ثلالة احدها ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وابغداد والواسطة فلا يجوز فيها احداث بيعة ولا كبيسة ولا مجتمع صلوتهم ولا صومعة باجماع اهل العلم.

( فتح القديرج ۵ من ۳۰۰ مطبوعه مكتبه رشيد بيكونند اخيره ولك من كتب المذ بب)

تو اس قطعہ کی شرعی حیثیت گورد دارہ کی نہ تھی بلکہ املاک مرسلہ میں ہے ایک سفید قطعہ غیرمملوکہ کی تھی جو كدمسلم آبادى ديبدك وسلامين واقع تحى اورايي قفعات برسربراى مسلم حقوتي شجريت كاعررسي بوع مسلم سركار عاصل ب. كماني كتب احياه الموات.

تو ابتداء اس قطعہ کوسلمانوں کے جائے نماز مقرد کرنے بیں کوئی شرق ممانعت نہتی۔ پھرمسلم سرکار کی اس تعلعہ کی تقرری برائے مجد سمج ہے کدا سے یہ افتیار مامل ہے اور اس معجد پر تولیت (سربرای) جو کورنمنٹ نے غیرسلموں کوموئی سیح تبین کالعدم ہے کہ مید معالمہ کورنمنٹ کے افتیار سے باہر ہے۔ چر۱۹۸۹ء علی جوغیرسلموں ك معيد روايت فتم كروى كى معيم ب رجوع الى الاصل ب كدفيرسلم معيدكى توليت كا الل بى تبين ب-

(توبه ۱۱، ۱۲ و مكذا في التعاسير )

اور اس مجد پر جو قادیا نول نے فری کیا ہے اس کی وجہ سنداس علدے معجد ہونے کی حیثیت میں کوئی فرن نیس آیا کوکد قادیانی ایک ایسا فیرسلم فرقد ہے کہ جس کے بنیادی، ندای دستور میں سجد بنانا کارواب ہے۔ ( قربته ہے) بعینبہ ایسے جیما کہ یہودی وہیمائی ہیت المقدس برخرج کرنا قربتہ بھیتے ہیں یا کفار مکہ بیت اللہ شریف برخرج کرنا قربتہ بچھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کفار کے تق میں باحث اجرفیوں لیکن جو شیخے مسلم اور فیرمسلم دونوں کے زو یک کار تواب ہے۔ اس پر فیرسلم کے خرج کر لینے سے اس شے کی حیثیت میں فرق نہیں آتا۔ میں وجديت كديت الله شريف كى كافرول والى تقيركوباتى ركعاميا اوريك شرى قانون بد

بخلاف الذمي لما في البحر غيره ان شرط وقف الذمي ان يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقواء او على مسجد القلس. ﴿ (ثان ج ٣ ص١٥٣ مَع كَتِرْشِيدِيكُوكُوالَّاوَيُّ وَالْكِيرِي)

اگر قادیانی غیرمسلم فرقہ کے بنیادی عقائد میں اسلامی طرز کی مساجد بنانا قربتہ نہ ہوتی تو مجراس مسجد کے تھیری سامان میں قادیانیوں کی خرج کرنے والوں کی ملکیت ہوتی اور وہ اپنی تھیر کواٹھا لیتے۔

كما في العالمگيرية ولو جعل الذمي داره مسجدا.

تاہم اس خلد زین کا بخل معجد مورتے یس کوئی فرق ٹیس ہے۔ کوئک جعلة مسجدا کر دیے سے مجد ہو جاتی ہے اور بھی معتر تعکم ہے۔ بشر طبیکہ قائل اس کا اہل ہو کوئی مائع شرقی ند ہو۔ نیز بیر سجد ظاہری میرند طور پر غدہ باسلام کے خلاف قلعہ کفر و کمین گاہ کے طور پر ہمی نہ ہو۔ ابذا مجدمتول مجد بن ہے کیونکداس وقت کی مسلم سور نمنٹ نے سید بوال تھی ندکہ مربی قلعہ بد باختبار ملاہرے ہے اور شرق احکام کامل درود مجی ما ہری مالات تی موت بير واما في المحقيقة فهو الله تعالى اعلم. عبدالطن تغرلذ الجواب مج

صدر تخصص في الغله كماني فأوى دار العلوم ولع بند و كفايت المفتى و جامعه قاسم العلوم ملتان عزيز الفتاوي و فمآدي محوديه وغيره فقط ١٩٨٩ ومنظور احمد نائب مفتى جامعة قاسم العلوم م جمادي الاولى ١٩٨٠ هـ .

المجواب ..... واتعاتی لحاظ ہے جبکہ مسلمانوں کومبد کی ضرورت اور انھون نے اس غیرمملوکہ بلاٹ کواپنی انتہائی

ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مخصوص کر لیا اور اس پر با قاعدہ نماز باجماعت ہوتی رہی اور اس سے رفاہ عامد کے مفاوات پر کوئی زونیس پڑتی تو شرق اصول و تواعد کے مطابق خدکورہ جگہ سجد شرگ بن گئے۔ لہذا اب اسے بدستور مسلمانوں کے لیے سجد بی باتی رکھنا ضروری ہے۔ (بحرائرائق ج ۵ص ۲۵۵) میں ہے۔

وفي الخانية طريق بلا عامة وهي واسع فيني فيه اهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا لا بأس بها وهكذا روى عن ابي حنيقة و محمة أن الطريق للمسلمين والمسجد لهم ايضاً.

( نادی عالمیری ع م ۲۵۱ مطرور کتید داجدید کوئد) شی مرقوم ہے۔

ذكر في المنطق عن محمدٌ في الطريق الواسع بني فيه اهل المحلة مسجدا و ذلك لا يضر بالطريق فمنعهم رجل فلا بأس ان يبنوا.

''منتظی میں امام محمدؒ سے روایت ہے کہ ایک وسیع راستہ ہے تولمہ والوں نے اس میں محبد تغییر کرنی اور راستہ کی آید و رفت میں اس ہے کوئی فرق نیس پڑتا تو اگر کوئی تخص منع بھی کرے تب بھی محبد بنانے میں کوئی حرج نیس ۔'' دیشند کرد ہے ہوئے مصرور میں میں میں ہے۔''نے بالدائد فرف میں اند جالے میں فرف اور جہ اور ترون میں میں اور اور ا

(الأولى داديريّ الله ٣٣٨) كل بهار "من الفائثية فهو لا هل فرية فاراد جماعة ان يبنوا عليه مسجدًا فلا يأس به."

'' فآدئ غیاشہ میں ہے کہ کس گاؤل کی نہرہے ایک جماعت اس کے اوپر ایک مجد تغییر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

بڑ نیات ہالا کے تحت جب یہ جگہ سلمانوں کی مجد بن چکی تو اب احمدی فرقد کا ناجائز طور پراسینے بن کی الات کرانا یا اپنا معید بنانا جائز ندتھا۔ اور پھر تصوصہ جبکہ انتظامیہ نے ۱۹۸۱ء بیں آئیں ناجائز قابض سجھتے بوت ہے وفل کر دیا اور تبغیہ کی اور کو ولا دیا۔ پھر اس کے بعد ۱۹۸۹ء کے آخر تک اس پر مجد ختم نبوت کا بودؤ تو دیاں رہا ہے تو اب حق بی ہے کہ سلمانوں کے حق میں اس کی وی اڈلین پوزیش بینی مجد والی بحال وی چاہے۔ تفصیل یالا ہے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کمی قانونی مودگانی ہے اس کی مجد بت کو حتم نہیں کیا جا سکتا اور اسے دفتری مقال کرنا درست ند ہوگا۔ مرویہ قانون کے مطابق اس کی الائمنٹ وغیرہ میں اگر کوئی قانونی کی موقواس کا ازالہ کر دیا جائے ندیہ کہ اس کی محبد بات کے مطابق اس کی الائمنٹ وغیرہ میں اگر کوئی تانونی کی موقواس کا ازالہ کر دیا جائے ندیہ کہ اس کی محبد بت کوئی فتم کر دیا جائے۔ فقا واللہ اعلی۔

احتر محدانورعفا الشاعشاتي جامعة فيرالدارس: ملال

الجواب محج: بنده عبدالمتار مغا الله عنه رئيس الانآء جامعه خبرالمدارس ملتان ـ الجواب محج: محد مد بق غفرلهٔ مدرس و ناظم اعلیٰ جامعه خبرالمدارس ملتان ـ الجواب محج: بنده محمد عبدالله عقا الله عنه تائب مفتی خبرالمدارس ملتان ـ الجواب محج: محمد منیف حالنده مری مهتم حامعه خبرالمدارس ملتان \_ (خبرالدنائ مع ۲ م ۸۰۴۲۷۹۸)

# امامت اور جماعت کے متعلق احکام

#### منكر رسالت كي نجات كاعقيده ركفنه والي كي امامت كاعكم

سوال ...... زید تو حید و رسالت اور جمیع ضروریات و بن کوشئیم کرتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے مید عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جو تعل صرف تو حید کا قائل ہواور رسالت اور قر آن کو نہ باننا ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنم میں نہیں رہے گا بلکہ آخر میں اس کی بھی منفرت ہو جائے گی۔ زید کو امام بنانا جائز ہے یانہیں؟

(المستنى فبراه فحدايراتيم خال منلي فازيور - 9 رجب ١٣٥٢ هـ ، ١٠ كور١٩٣٣ م)

جواب ...... جو محض آنخفرت مقافظ کی رسالت و نبوت کونه مانے اور قرآن مجید کو الله تعالیٰ کی کماب شلیم نه کرے وہ جماہیر است محدید بنی صاحبہا از کی السلام والتحیہ کے نزدیک ناجی نہیں ہوگا۔ ایسافھنس جو اس کی نجات کا مقیدہ رکھتا ہواس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔

( كفايت المفتى خ ٣ ص ٣٠)

محركفايت التدكان التدلار

اینے کومرزائی کہنے دالے کی امامت

سوال ...... کیا فراتے ہیں علاء وین اس مستلے ہیں کہ ایک انام مجد جس نے گذشتہ دنوں اپنے مقتد ہوں کے سامنے اعلان کیا کہ شرم مرزائی ہوگیا ہوں۔ ہرا مسلک وی ہے جو مرزاتیوں کا ہے۔ اب انامت ہمی کررہا ہے اور توبہ نامہ تحریری کمی عالم کے پاس جا کرتائی ہونے کا اس کے پاس کوئی جوت نیس ہے۔ کیا ایسے انام کے پیچے فراز جا تزہے۔ شرعا دو انام مسلمان ہے۔

(٣) ..... كنير جس كى آمدنى تعلى طور برحزام كى ب- وورقم معجد برلك عنى ب- ولاكل سے واضح فرمائيں جس معجد ين الك عن الله عن الله

جواب ..... (۱)....ای امام کے بارے بیل تحقیق کی جائے اگر دائتی اس نے مرزائیوں والے معتبدے اختیاد کر لیے ہوں تو جب تک وہ تو بہ تائب نہ ہواس کی امامت جائز ٹمیس ہے۔

(۲).....اگر دانقی به شیعه سنیون میسا عقیده رکهتا بردادر محابه رضی الشعنیم کو برایاد نه کرتا بوجیسے که ده کهتا ہے تو اس کی خرید کرده صف برنماز پر هنا جائز ہے۔ بشر طیک مال عذال سے خرید کی ہونہ (٣) . حرام بال سجد برمرف كرنا جائزتين. لحديث ان الله طيب لا يقبل الاطبا.

(منتكوة من عاد باب تعنل العدلة )

(۴) ۔ ایسی سجد میں نماز جعد جائز ہے۔ بشرطیکہ جعد کے دیگر شروط پائے جائیں۔مسلم ٹول پر الازم ہے کہ وہ اس معجد کو یا کچ وقتہ نماز کے ساتھ آ باد کر ہیں۔ فقد وائٹہ تعالی اعظم ۔ (فادی تعوری اص ۱۵۰۸۵)

قادیانی کی امامت ورست نہیں ہے

سوال ..... فرقه قادیان کے چیے نماز پڑھنا جائز ہے یا تیں؟

الجواب ..... روست میں ہے كونكدان كے تغرير فتوى ہے۔ فقط

(الدرالكار باب للا بلدة ع اص ١٦٥ كتيرشيديد فروى وارالطوم ويوبندن ٢٠٠٠)

قادیانی کی امامت ورست ہے یانہیں

سوال ..... جولوگ مرزا تادیاتی کے مرید ہوں یا اس کوا چھا تھے ہوں ان کی اماست جائز ہے یا تیس ۔ ان کے پیچے ادا کردو نماز کا اعادہ واجب ہے یا کیا تھے۔

الجواب..... جائزتیمل. ﴿ تَلُولُ مَنْ كَا بِاللَّهُ عَامَ ١٩٣٨هـ ١٥ مَنْ وَكُولُومُ وَيُرَاعُونُ \* ٣٠٥ م

قادیانی کی امامت

بوال ..... قاديانيون كريكي للزيز مناكيما ب؟

الجواب .... تادیانوں کے پیچے لمازنہ برحن جاہے۔

( فآوی شای باب الالديد ج اص ۱۳۸۰ ما وی دار العلم و يوبند ع ۱۳۹۰ ( ۱۳۰۰ )

رین دار انجمن کا امام کا فر مرتد ب اس کے بیچیے نماز نبیس موتی

موال ..... نوکرا ہی جی قادیانوں کی عبادت کا وفارح دارین جی "دین دار جماحت" کا قادیاتی یاسین چی امام ہے جو بہت جالاک جموع مکار اور قاصب ہے اس بے معاری سے کا کوارٹر حاصل کر رکھے جی گی خریب او کرور لوگوں کے کوارٹروں کے تائے تو ڈکر اپ او کرور لوگوں کے کوارٹروں کے تائے تو ڈکر اپ بالتو بدمنا شوں کا جند کردا رکھا ہے اور کی خریب اور کردر لوگوں کے کوارٹروں کے تائے تو ڈکر اپ بالتو بدمنا شوں کا جدما شوں کی مریزی اور میاشی پر ٹرج کی اور میجہ بن کی اور میاشی پر ٹرج کی ۔ دار اپ بالتو بدمنا شوں کی مریزی اور میاشی پر ٹرج کی ۔ دار اپ بالتو بدمنا شوں کی مریزی اور میاشی پر ٹرج کی ۔ براہ کرم آپ بات کی جن بی اور کی میں میں میں ہے تام پر ابوء کو گا اور آپ کا وہ رقم برباد ہوگئے۔ اور جن اس کے قادیاتی ہوئے کا علم ہوا تو نماز جو جن کا علم ہوا تو نماز میں ہوئی یا سے تام ہو نمازی ہوئی یا سے تام ہو نمازی ہوئی یا اس کی تاویاتی یا سے تام ہو نمازی ہوئی یا اس کی تاویاتی یا سے تام ہو نمازی ہوئی یا اس کی تاویاتی یا سے تی یا کوئی اور طریقہ ہے۔

جواب ...... '' وین دار انجمن'' قادیانیوں کی جماعت ہے اور یہلوگ کافر ومرقہ بیں بھی غیرمسلم کے چھے پڑھی محمی نماز اوانمیں ہوتی۔ جن لوگوں نے غلطانبی کی بیٹا پر یاسین مرقد کے چھے نمازیں پڑھی جیں وہ ابنی نمازین نوٹانس اور مسلمانوں کو لازم ہے کہ'' وین دار انجمن' کے افراد جہاں جہال مسلمانوں کو دھوکہ وے کر امامت کر رہیے ہوں ان کومعجد سے نکال ویں ان کی تنقیم کو چندہ ویتا اور ان کے ساتھ معاشر تی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ (آپ کے مسائل اور بن کاعل ج اس ۲۳۳۵۔۳۳۵)

#### مرزا ئيول كو كافر نه يجحنه واليزكي امامت كاعلم

سوال ب ایک مخص ایت آب کوابل سنت والجماعت کے اور ظاہرة نمازیں پڑھتا ہواور روزے رکھتا ہواور مختل ہواور فلا ہرا نمازیں پڑھتا ہواور دوئے بلکہ اصلی افران سلمانوں والی ہواور وافظ قرآن ہواور وہو بندی ہولیکن مرزا ملحون اور اس کے تبعین کوکافر نہ کے بلکہ اصلی سلمان سمجے اور اس کے گھرے شادی کی ہواور اس کے ساتھ تعلق اور برت برتاؤ ہواور میسی انظیمان کی فات کا تاکل ہواور ہی منطقہ کی جسمانی معراج کا مشکر ہواور شفاعت اور کرامت اولیا واللہ کا مشکر ہوا وار شفاعت اور کرامت اولیا واللہ کا مشکر ہو، آیا ایسے عقیدہ والا شخص عندا مقر ہے ہوئیں ایک ہے جانیں ؟ شخص عندا مقر ہے ہوئیں درست ہے یانیں ؟ اللہ عندا ماہ منظم ہوری ماہوں (منڈی ہاڈالدین) ۱۸ شوال ۱۳۵۲ ہے کم جوری ۱۹۳۸ء

جواب میں جو محض مرزا اور مرزائی جاعت کو کافر نہ سمجھے اور مرزائیوں سے دشتہ ٹاٹا رکھتا ہو اور وفات شینی نظیمان کا قائل ہو اور معراج جسمانی کا مشر ہو اور شفاعت کا مشر ہو وہ کراہ اور بددین ہے۔ اس کی امامت جائز نمیں۔ محمد کشایت الشاکان الشائیا وفل۔ (کفایت اُلفتی ج سم اے 21)

قاویانی کومسلمان کہنے والے کی امامت

<u>سوال .....</u> جس مخص کا مقیدہ حسب ذیل ہوائی کوامام بنانا کیما ہے۔ تقلید ناجائز اور بدعت ہے۔ مرزائی اور مرزامسنمان میں ۔ مقلدوں کا غیرب قرآن میں نہیں۔ ایسے مخص کوامام بنانا اور ترجمہ قرآن شریف اس سے پڑھنا کیما ہے۔

الجواب ..... ایسے مخص کو امام بنانا جس کے عقائد سوال میں درج کیے ہیں درست کیں ہے اور اس سے ترجمہ قرآن شریف بھی نہ پڑھنا چاہیے۔ فقط (الدرائقار باب الالمة خاص ۱۹۳۸، ۲۵۵ کتبہ رشید یہ قانونی ومالطوم دیوبندج سوس ۱۰۹) قاد یافی سے لڑکی کی شاد کی کرنے والے کی امامت

سوال 🕟 جس کا داماد احمدی ہوا در دہ اس ہے تعلق رکھے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یانہیں؟

الجواب و و هخص لائق الم بنائے کے نہیں ہے تاوفتیکہ اس کا والماد تو یہ و تجدید ایمان کر کے دویارہ نکاح نہ کرے یا وہ تخص اپنی وفتر کو اس سے میلیمذہ کرے۔ فقط (الدوالقادی ہاش دوالقادی اس ۴۵۰ ساس الله نه کمتید رشد ہے) (احمدی، (قادیانی) متفقہ طور پر کافر ہے۔ لہٰذا اس سے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے اور شداس ہے اپنا و بنی تعلق تن قائم رکھنا درست ہے۔ ظفیم ) ۔ (فقاوی دارالطوم دیوبندی ۴۳س ۱۴۲)

لا ہوری مرزائی کی امامت کا حکم

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علم دین دریں مسئلہ کہ کل مودید ۸ تمبر ۱۹۵۳ وقت سوا جار بج ون سابق الم محبد ودکیگ معبد خراش ایم اے متعلقہ مرزائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد خراش ایم اے متعلقہ مرزائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد خراش ایم اے متعلقہ مرزائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد خراش ایم اے متعلقہ مرزائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد خراش ایم اے متعلقہ مرزائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد این ایم اے متعلقہ مرزائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد بندا میں اور کا ایم اس کا متعلقہ مرزائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد اس کا درائی میں کا درائی فرقہ اور کی ساس کا جنازہ مسجد اس کا درائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد اس کا درائی فرقہ کی مساس کی مساس کا درائی فرقہ کی مساس کا درائی فرقہ کی درائی فرقہ کی مساس کا درائی فرقہ کی مساس کا درائی فرقہ کی مساس کی کی مساس کا درائی فرقہ کی مساس کی درائی کی درائ

مرکاری امام خواجہ تمرالدین نے جو کہ اسپ آپ کو اٹل سنت والجماعت ظاہر کرتے ہیں۔ سرزائی سابق امام کو طنین کی افتداء بیل نماز جتازہ اداکی۔ جب چند معززین نے اس حرکت کا محاسبہ نیا تو خواجہ قمراندین سرکاری امام و دکنگ سمجھ نے بیرونیل چیش کی کہ جس نے اس لیے جنازہ بیل شرکت کی ہے کیونکہ مرزا محطفیل بسا اوقات میرے پیچھے تماز پڑھ نیا کرتے ہیں اور دوسری دلیل ہے چیش کی کہ جس لا ہوری مرزا کیول کو کافر تبیں کچھتا کیونکہ وہ مرزا غلام احمد کو صرف مجد دھسلیم کرتے ہیں اور ہم کو کافر تبیں کہتے۔ لہذا آپ مہریاتی فرما کر قرآن و صدیت کی روشی ہیں ایسے شخص کے معلق فرما ویں۔

<u>ِ متخط کنندگان مجننی شامد</u> صابر حسین جمرشریف،عبدالرحان، ملک احمه خان سکنائی لنڈن، وو کنگ سجد وہ سجد یہ جس پر مرزائیوں نے پیچاس سال خاصبانہ قبلنہ رکھا۔ مولانا لال حسین مرحوم کے تبلیثی دورہ کے وقت آئ سے یا پنج برس قبل اہل اسلام کو دوبارہ قبلنہ ملا۔

جواب ...... مرزا غلام احمد قادیانی کا دمونی نبوت اس کی کمایوں سے ظاہر ہے اور تواتر سے ٹابت ہے۔ مدتی نبوت کو مجدد تعلیم کرنا تو کیا اسے سلمان خیال کرنا بھی گفر ہے۔ ختم نبوت کا عقید د اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس پر فرآن وسنت سے قطبی دلائل علاء امت نے بیش کیے ہیں۔ مسئلہ بہت واضح ہے علاء امت کا اس پر اجماع ہے۔ بیار میں اگر ٹابت ہو جائے کہ دو کنگ معجد کا سرکاری امام خواجہ قرائد ین، لا ہوری مرزائیوں کو (جو مدق

بنابرین امر کابت ہو جائے کہ دو تک جبرہ مرفاری امام طوبیہ مرائدین، فاہوری مرزایوں ہور ہو ہدی ہورت ہو ۔ روت مرزا غلام احمد قاویائی کو مجدد مانے ہیں) مسلمان بیتین کرتا ہے تو وہ خود دائرہ اسلام ہے خارج ہے۔ سلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی افتداء میں نماز نہ پڑھیں اور اے دو کنگ مسجد کی امامت سے فورا علیحدہ کر دیں۔ رافشہ تعالی اعلم محمود مفا اللہ عند مفتی عدر سہ قاسم العلوم ملتان ۲۲ رمضان ۹۳ ہدمطابق ۲۲ کتوبر ۲۲ ء

( نَآدِيُ مُغَتِي مُحُودِ جِ اصِ 149، ٢٠٠ )

#### مرزائی ہے تنخواہ لے کر امامت کرانا

<u>سوال ……</u> کیا فرماتے ہیں علائے دین کہ یہاں ہمارے شہر میں لیک کیڑے کا کارخانہ ہے جس کا ما مکہ مرزائی ہے کارخانہ کے قریب جتنی سجدیں آباد ہیں، ان کے اماموں کی تخواہ کارخانہ بذا دیتا ہے وہ اس طرح کہ ہر روز اہام صاحب کارخانہ بذا کے وقتر میں مرق حاضری وے دیتے ہیں اور میکیائی مالک ایک جاسم سجد بھی تیاز کر رہا ہے۔ جیسے منظفر آباد علی ہو بچک ہے آپ فوراً جواب و پیچئے کہ امام کو کارخانہ کی روزانہ حاضری کی شرط پر تخواہ حاصل کرتا جائز ہے یا نہ اور تغیر مہم مرزائی کرائے تو ہم اس میں تماز اوا کریں یا نہ سینو ا تو جو و ا

### امام کا مرزائی ہے تخواہ لینے کا تھم

عوال مسلم المرات ميں عفاء وين اس سندين كدايك سجدين ايك مولوى صاحب الامت كرتے ميں اور اس كى باجوار تخواہ مرزائى اوا كرتا ہے۔ كيا مرزائى سے چندہ ليا درست سے يا شد

جواب من بعثرا الى بعض العواد ص كالاحسان على اهل الاسلام من اهل الكفر. يعنى بجراحال احسان على سعمين في احرادا في سعمين في احرادا في كاچده يا تخواه ليا درست نيس به يزيد يمي احمال به كدائل اسلام ان ك منون بوتر ان ك خابي شعائر من شركت يا ان كى خاطر ب اسب شعائر من مداور كري شعائر من مداور الكيس ك اس خوالي كي تخواه تبول كريا مناسب نيس - فان الاسلام علو ولا يعلى - (كنواه بال نام ١٩٠١ مدور ١٩٠١) و المبدا العلما (ألمعطيه) خير من المبد المسلفى (المسائلة والا خذه) (المكوة م ١٩١١ باب من لا نعل له العلما (ألمعطيه) خير من المبد المسلفى (المسائلة والا خذه) (المكوة م ١٩٠١ باب من لا نعل له العمل المنافر كو يا بي كرفود الى طال كما في بين عربي الم كي تخواه ادا كري ادر مجد ك انتظام ك لي تود كي مقرر كري ادراي مرزائي به يزاري احتيار كري - أس به جرتيري نافر افي كري (ترجمه) وعاسة توت برحم كري تا من كري من كري ادروي .

مرزائی کا نکاح پڑھانے والے کی دمامت کا تھم؟

سوال ...... کیا قرباتے ہیں علائے وین و مفتیان شرح متین دریں متلہ کہ زید خلیب والم ہے تو م کا ادر اس کو سروار پوریں متلہ کہ زید خلیب والم ہے تو م کا ادر اس کو سروار پوریں میں مقتدا سجما جاتا ہے اور قصبہ سروار پوریں آیک مرزائی کا دیائی آ دمی رہنا ہے۔ دو توری محکہ میں افسر ہے۔ اس نے ایک مورت کس شم کی ہے۔ زید تدکور معہ چند چیدہ مسلمانوں کے اس مجنس میں شریک ہوکر تکاح خوال بنا ہے اور دس دو بے موش بھی وصول کیا ہے اور مشائی و جائے بھی تناول کی۔ اب مسلمانوں کو بری پر بٹائی ہے کہ جارے متنقداء صاحب نے کیا گیا ہے۔ لبنا شریعت صافیہ کے مطابق جواب منایت فرما ویں جو ممافعت ہوا ور جس جم کا گناہ ہواور جو تحویر مناسب ہو۔ پوری تفعیل سے جواب مناب بیزا و تو جروا۔

الجواب ...... مرزان بالاجماع وائره اسلام سے فارج بیں۔ ان کے نکانوں بی ترکیہ ہوتا کی مسلمان کے بیادو بیستر کے۔ بوجوہ فدکورہ جب کے جائز نہیں۔ چہ جائیکہ تغلیب توم ان کے نکان بی شرکت کرے یا ان ہے کیل جول رکھے۔ بوجوہ فدکورہ جب خطیب کا فسق منیتن ہو جائے تو اس کی امامت ناجا تز ہے اور اس کا عزل مسلمانوں پر لازم ہے۔ علمت المسلمین پر ازم ہے کہ اس کی تعلیم ندکریں اور تعلقات اس سے منعظم کر کے اس تو یہ کرنے پر بجور کریں۔ اس کی امامت اور تعلیم کے بارہ بی حوالہ وہل شرق کا لمانظہ ہو۔ (روائقار سسم جا) بیل کھا ہے۔ فقد علموا کو احد تقلیمه (ای فاسق) بانه لابھتم لامر دینہ وہان فی تقدیمه للامامة تعظیمه وقد وجب علیهم احانته شرعاً والله اعلم وعلمہ الم و احکم.

مرزائی متولی کی ولایت میں امامت درست نہیں

سوال ...... کیا فرماتے میں علائے وین وسفتیان شرح متین اندریں سنلہ کہ ایک جگہ قماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھنے دائے آبا سے افل سنت والحماعت میں رکیکن جوآ دمی بخوادہ مناسے اور جس کے افتہار میں امام مقرر کرنا اور ہٹانا ہے وہ ایک مرزائی ہے جواپی گرہ ہے رقم دیتا ہے اور جواہام رکھتا ہے اس کو بیٹھم دیتا ہے کہ کوئی اختلاقی مسئنہ نہ بیان کرنا۔ اس تھم سے ہمسل مقصد اس کا بیہ ہے کہ مرزا کیوں وغیرہ کو پکھی تہ کہنا۔ اب دریافت طلب بیدامر ہے کہ مذکورہ یالاتھم کی امامت کرتا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اور اس کی شرط سے موافق کوئی اختماقی مسئلہ نہ بیان کرتا خواہ وہ مسئلے تھم نہوت کیوں تہ ہو۔ یہ کھمان حق ہے یانہیں۔ بیٹو ا ہالکتاب و تو جروا یوم العصماب

<u>جواب ......</u> مرزائی چونکہ بالا ثقاق مرتد اور فارج از اسلام ہیں۔ اس لیے ان سے عقد اجارہ کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ ان کا احسان لینا مسلمان کے لیے فلاف مروت ہے۔ جس سے پچنا لازم ہے اور کنندن حق بہت بڑا محماہ ہے۔ اس لیے اس صورت ہیں انامت کرنا جائز نیس ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

محمود عفا الله عند مدرسه قاسم العلوم مليان شهر ( فناه يُ مني محمودع من ۵۵ ) تنداب سير

مرزوئی سے تعلق رکھنے والے کی امامت

سوال ...... اگر کوئی مرزائی معید کے جمرہ میں امام معید کے پاس بیٹ کرنمازیوں میں نفاق پیدا کرا کر گردہ بندی کرائے ادرامام جواس کی باتوں پڑھٹل کرتا ہے تمازیوں کے رد کتے پر بھی نہ مانے تو ایسا امام معید میں رکھنے کے لائق ہے بانبیں ۔

الجواب ..... المام خدگورے صاف كه جائے كداكر تونے مرزائى كرى تھ تعنق اور دبلا دكھا اوراس كواپتے ياس ركھا تو تھے كوامامت سے عليمدہ كر ديا جائے گا۔ اگر وہ چربھى باز شدآئے تو اس كواماست سے عليمدہ كر ديا جائے۔ (الدر الحقادج اس ١٨٥هـ ١٩٨ ياب الابقد كتيد دشيد ہے) اور اس مرزائى كوسمجد كے جرہ ش ندركھا جائے قوراً لكال ديا جائے۔ فقل (الدراكان دارالعلم دير بندج ٢ س ١٨١هـ)

#### مرزائیوں سے میل ملاپ دالے کی امامت

<u>سوال ......</u> (۱)..... ایک بهتی کے مسلمانوں نے ایک فض کو امام بنایا۔ پھرامام کے حالات فراب ہو گئے۔ وگ شک کی نظر سے دیکھنے میگے اور علادہ ازیں امام خدکور کا مرزائیوں کے ساتھ بہت میل طاپ ہے۔ ایسا کئی - فدعمیر کے موقع پربستی کے شریف مسلمانوں نے اپنا امام اور مقرر کر لیا۔ کیا امام اول کو امامت سے بہنا تا اور دوسرا - غرر کرنا درست ہے۔

ے ) ۔ ۔ کوئی مسلمان کہلانے والاقتص کی معجد کے مالک ہونے کا وعویٰ کرسکتا ہے۔ امام اول اس معجد کی ملکیت کا عولاً کی جاریہ

(۳) ..... کیا کمی بہتی ہے اکثر مسلمان بہتی کی پکی مبھر کوگرا کراس جگہ پر پہلے کی نسبت مضبوط اور پڑنتہ مبعد ہوا تکتے ہیں۔ ۳) ..... اگر کوئی انام مبعد جس کا کر پیٹر (چال جلن) خراب ہو۔ اور مرزا ئیول کے ساتھ سخت کیل جول رکھتا ہو وہ الٹیوت مسجد کے متولی ہوئے کا دگوگ کر ہے تو شریف اٹل محلّہ اس کو انامت اور خود ساختہ تولیت ہے ہٹا سکتے ہیں؟ المستقتی تمبر ۱۹۹۸ قامنی محمد شخیع صاحب لاہور ۱۸ ذیقتعدد ۲۵۱ ھ ۱۸ جنوری ۱۹۳۸ء

۔ ُواب ۔۔۔۔۔۔ (1)۔۔۔۔۔ان حالات میں پہنے امام کو علیحہ و کر دینا اور دوسرا امام مقرر کر لیما جائز ہے۔ ۔ '' کے متحد کا مالک کو آئیمیں ہوسکتا۔ مال متولی کو تولیت کے اختیارات حاصل ہوتے میں محر ملکیت کا دعویٰ کوئی

نہیں کرسکتا۔

(٣) · ابال بستی والوں کو بیرحق ہے کہ وہ مکی سحید کو پختہ بنانے کے لیے گرا دیں أور پلاتہ بنا لیس۔

(۴) ۔ . استحقاق تولیت کا ثبوت نہ ہوتو متولی ہونے کے بدق کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ باکھوس جبکہ اس سے حالات بھی صلاحیت کے خلاف ہوں۔ ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا دیلی ۔ ۔ ۔ (کفایت المنتی ہے سم ۲۰۵۲ء۔ ۲۰

مرزائیوں سے تعلقات رکھنے والے کی امامت کا تھکم

جواب ...... مرزائی مرتہ ہیں۔ اسلام سے خارج ہیں۔ اسلام سے خارج ہوجائے کے بعد ان سے سادے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا۔ رشنہ اند کرنا ناجائز ہے۔ اگر سوال ہیں خاورہ مورت حال میچ ہے تو مولوی صاحب خاکور کو لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے۔ ورتہ اس کو اماست سے معزول کر دیا جائے۔ دالنداعلم مسلم کمود عفا اللہ عند مفتی عرب تاسم العلوم ملکان۔ ۲۵ ذوالقعدہ ۲۲۲اہ

( فآد ل منتی کوردج ۴ م ۲۰۵۰ ۵۵ )

#### مرزائيوں سے تعلق ركھنے والے كى امامت كالحكم؟

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علماء وین و مفتیان شرع متین (۱).... ایسے عالم وین کے بارے میں جو ایک مرکزی جامع مسجد کا خطیب ہو۔ اور تخواہ دار ہو، مرزائیوں کے ساتھ پر تپاک اعداز ہیں لمنا جٹنا ہو ہوی عزت اور احترام بجا لاتا ہو۔ جب موسوف سے عرض کرتے ہو سے دریافت کیا عمیا ہو کہ آپ کا وشن فتم نبوت ہے اس انداز میں ممثل جول دکھنا عوام کے لیے نہایت ٹاپند یدہ و تاگوار ہے تو جوابا کہتا ہے کہ ہم علماء کے لیے ایسا کرتا جائز ہیں کیا ان کا یہ جواب درست ہے اگر نہیں تو خدا کے لیے شرقی دلائل سے فتو کی فراکر مفتور فرماویں۔

فراکر مفتور فرماویں۔

(٢) .... المخواه وارعالم دين كے ليے توى لكه كردينے كى فيس لينى جائز ہے۔

۱۳) ...... آیا ایسے عالم دین کے لیے بازار میں جلتے پھرتے چیز کھانا جائز ہے۔ اگرنہیں تو پھرا بیسے امام کی امامت ٹیں تماز اداکرنی جائز ہے۔ لہذا عرض ہے کہ از راہ کرم شرک دلائل سنے فتویٰ صاور فرما کر مشکور فرما کیں تا ک عوام ک عبادت میں فرق شد آئے۔

**چواپ** ----- (۱) ---- اگرید عالم وین مستقل طبیعت کا پخت کارعالم ہے اور دوا ہے اخلاق کے وَربید سے لوگوں کو جارت کرتا ہے اس کے سلیے برتاؤ سے مشکر فتح نبوت مثاثر ہو کرسمج العقیدہ بن سکتا ہے تو جائز ہے اور رید دویہ اس کا درست سے ورنہ نیس ۔

(۲) ...... اگر شخوا وفتوی تولی کی لین ہے تو فتوی تولی کی فیس جائز نہیں ہے۔ اور اگر شخوا و کسی دوسرے عمل کی ہے اور اس کے علاوہ اسپیے مخصوص اوقات میں فتوی نولی کرتا ہے تو فیس لیما جائز ہے۔ بازار میں چلتے مجرستے کھائے کا عادت غلط اخلاق کی علامت ہے۔ مروت کے خلاف ہے امام کو ایس عادت ترک کرتی جاسیے۔ اگر ترک نہ کرے تو کسی ایسے مخص کو جو زیادہ ہاو قاراور ہااخلاق ہوا مام بنا لیا جائے لیکن اس کے ہاوجود بھی اس کے چیھے نماز مبائز ہے۔ واللہ اعلم کے حدود عقا اللہ عنہ مقتی بدرسہ قاسم العلوم (فاویل مفتی محود ہے ''من ۵۹،۵۸) میں زائد اس کر سکتا ہوں سے اور اس کے چیجو فراز کما تھی

مرزائیوں کے رکھے ہوئے امام کے چیچیے نماز کا تھم

<u>سوال .....</u> کارخانہ جن ایک معجد ہے جس کی سرپری فرقہ مرزائے لاہوری بارٹی کو ماصل ہے ان کی جانب ہے باتخواہ امام مقرر ہے۔ایے امام کی اقتداء جس نماز پڑھنا درست ہے بائیں؟

ے ہو ماہ م رسب ہے ہو ہو ہے۔ الجواب ..... اگر امام کے عقائد اہلیقت والجماعت کے مسلک کے مطابق ہیں تو اس کی افتداء میں نماز پڑھنا

ورست ہے۔ الل سنة ير لازم ہے كدمجدكا انتظام اسية ذمد سلے ليل۔

فظا والله الخم بنده امنزعلى تغرله نائب مفتى فيرالدارى ملان

الجواب ميح: بنده محد عبدالشغغرك منتى خيرالمدارس ماكن ﴿ فيراتنادي عاص ٢٥٠٠)

مرز ائیوں کے خلاف تحریک میں جیل جانے ہے بعد معانی پر رہائی حاصل کرنے والے کی امامت کا تھم؟ <u>سوال .....</u> کیا فرماتے ہیں علائے وین وریں سنلہ کہ ہمارے چک کے امام سجد صاحب جو کہ عالم فاضل ہیں

اور ان میں امامت کی ملاحیت بھی ہے، مظاہر انعلوم مباران اپر کے متنوجی جی ووقر یک خلاف مرز ائیت سر میں رضا کاروں کے ساتھ خیل میں مگئے تھے۔ چروہ معانی ما مگ کر باہر آ گئے تھے وہ کتے جیں کہ میں بھارتھا اور بھاری کی وجہ سے میں معذور تھا۔ اب چند لوگول کو یہ بھانیہ لی کمیا ہے کہ وہ کہتے جیں کہ ان کے جیجے تماز نہیں ہوتی،

در یافت طلب بیدامر ہے کہ جن لوگوں نے معافیاں مانگی تغیس وہ مسلمان ہیں یانٹیس اور ان کی امامت نماز شرعاً جائز ہے یانٹیس۔

جواب ..... اگر امام فدکور میں اور کوئی خلاف شرح باتیں شدہوں تو اس کی افتدار میں نماز پڑھتا درست ہے.. فقد والشداعلم ( تاریخ عنی محودج عمی هدا)

مرزائوں کے لیے امام بننے کا تھم

سوال ...... ایک گاؤل بی تین نداب کے لوگ آباد بی شیعه مرزال ، الل سنت والجماحت، تمر امام حقی عقیده رکھتا ہے لین الل سنت والجماعت ہے۔ کیا وہ امام جو سے بوگول کی امامت کرسکتا ہے اور ان کی شادی ، تی و دیگر مواقع پر شریک ہوسکتا ہے یانہیں ، جواب بستہ ہو، مرزائی وشیعہ کا ذرج کیا ہوا جانور کھانے میں استعال کرنا امام کے لیے جائز ہے یانہیں ۔

الجواب ..... حاملة و مصلوناً شيد اور مرزائي اسية فديب والون سے خود وريافت كريں مے كر حتى امام كے يہ الله كام ك يجي الن كى نماز درست سے يائيس - آپ كوان كى كيا ظريزى اور وہ آپ كے فدي ساكى كوشليم عى كب كريں سے ، علاء الل سنت والجماعت كے فتوى كے مطابق مرزائى مقيدہ والے كافريس ان كى شادى فى ير شركت ان كى ميت ير نماز جنازہ ان كى فادى فى ير شركت ان كى ميت ير نماز جنازہ ان كا ذبيع بحى تاجائز ہے۔ شيد كا جو فرقد نصوص قطعيد كا مكر تھى ، اس كا جى تيم ہے اور جو فرقد نصوص قطعيد كا مكر تيمى وہ كافر نين \_ اس كا ذبيع ، جو فرقد نصوص قطعيد كا مكر تيمى وہ كافر نين \_ اس كا ذبيع ، درست ہے كين حق الوس على التيم اختلاء اس سے بحق نين جائے كر فساد مقالى كا قوى اندر بير ہے ۔ نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها أو انكر صحبة الصديق رضى الله عنه أو اعتقد ألا لوهية في على رضى الله تعالى عنه أو أن جبرتيل عليه السلام غلط في الوحى أو نعوذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن أه (ثائ ٣٣٠٥ ٢٣١ كتبرثيدي) ومنها أي من شرائط الزكوة أن يكون مسلماً أو كتابياً فلا تؤكل ذبيحة أهل المشرك والمرتد أه هندية ج ٥ ص ٢٨٥ فقط والله سبحانه تعالى أعلم حررة العبد محمود كنگوهي عفا الله عنه معين مفرسه مظاهر علوم سهارتيور.

الجواب منجح: سعيد احرفغ لدمغتي حدر متطابرعلوم ٢٢/ ج ٥٩/٢ هـ منجح: عبداللطيف ٢٢/ ج٢/٥٩ ه

مرزائی کا جنازہ پڑھانے وانے کی امامت کا تھم؟

<u>سوال ......</u> کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک فخص (جو کہ امام بھی ہے) نے ایک مرزائی کی نماز جنازہ پڑھائی کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یانہیں۔

( فَأُونِي مُحُود يرج عمل ١٤ ـ ١٨)

جواب ...... بادجود اس بات کے جانے کے کہ بہ مرزائی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے والاخض عاصی و فاسق ہے۔اس کوامام بنانا اور اس کے چیچے نماز پڑھنا کروہ ہے۔ یہاں تک کدوہ توبہ تائب ہو جائے۔فظ واللہ توالی اللم۔ حررہ محمد انور شاہ غفر لا کا ذوائج ۱۳۹۰ھ (فادی معنی محودی میں ۵۲)

مرزائی کا جنازہ پڑھانے والے کی امات کا تھم

سوال ...... کی فرائے ہیں علاہ دین اس سند کے بارے ہیں (۱) .....ایک جنس جو غلام احمد قادیاتی کو نی بات کے یا اس کے تائی ہے دہ نوت ہو گیا اس کا جنازہ دلل سنت والجماعت کے اہام صاحب نے پڑھایا اس بنا پر کہ میت کے دارٹوں ہیں سے پکولوگ مسلمان تھے۔ جو غلام احمد کو نی ٹیس مائے تھے نہ اس کے ہیروکار تھے ان سکے کہتے پر پڑھایا گیا۔ (۲) ..... اہام صاحب نے اس بات سے توب کرئی ہے کہ جمعہ سے غلطی ہوئی ہے اور ہیں اس بات کی اللہ تعالی ہوئی ہے اور ہیں اس بات کی اللہ تعالی ہوئی ہوئی ہے اور ہیں اس بات کی اللہ تعالی سے معافی مائک ہوں کیا اتنی بات کرنے سے یہ اہام اہامت کے قابل ہے یا نہیں کیا تھم ہے۔ (۳) ..... وہ اور گی ان کے بادر سلمان شخصہ انہوں نے اس اہام کے بیچھے نماز جنازہ پڑھا اس کے دارٹوں کے دارٹوں کے بادر سلمان اس می مرزائی مقرار کر کے نماز جنازہ دوبارہ پڑھا نہ مسلمان اس می مرزائی میں ہوئے۔ ابتدا مہرائی فرا کر جو بھی تھم ہوائل سند والجماعت کے ذریہ وہ کر قربا یا جائے۔ اہام کے بارے میں ادر توگوں کے بارے ہیں جنوں نے نماز جنازہ پڑھا۔ دوبارہ پڑھا کے بارے میں دائے دوبارہ بی جنوں نے نماز جنازہ پڑھا۔ دوبارہ بی جنوں نے نماز جنازہ پڑھا۔

<u>جواب ……</u> عَلَامُ احْدَةَ وَيَائِي كُو نِي مَاشِعُ وَاسِلَمُ بَارِحَاجُ امْسَتَهُ كَافَرَمُرَدُ اور وَائِرُهِ اسلام سنت خَارَجُ بِينَ اوراكُمُ مُرِعَ لَوْ اسْ كَى جَازُهُ كَى ثَمَازُ بِرُحْمَنَا جَائِزُنِيْسَ ـ بِقُولَهُ تَعَالَى وَلا تَصْلَ عَلَى احدُ منهم مات ابدا ولا تَقْمَ عَلَى فيره انهم كفروا بالله ورسوله وما تواوهم فاسفون (آبه ۸۸)

وفی الدوالمخار اما المرتد فیلقی فی حضرة كالكلب (دراثار م ۱۵۲ ت) ای لایفسل ولا یكف (درالقار بال ملؤة المازة) بنا برس صورة مستول ش دوسرے مسلمالوں كے كئے كے باوجود يكي ان پر اماز جازہ پر منا جائز نہ تھا جن سلمانوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھ لیا ہے۔ وہ سب النہگار ہو مجے جی سب کو توب کرتا لازم ہے امام صاحب جبکہ اپنی غلطی کا اختراف واقر ارکرتے ہوئے توبہ تائب ہوگیا ہے تو اس کی اماست بلا کرامید درست ہے۔ لقولہ علیہ السلام المتانب من الذنب کمن لا ذنب له الحدیث (۲۰۳) ان کا جواب اوپر کے جواب اوپر کے جواب میں آچکا ہے۔ قط واللہ اعظم۔

قادیانی کاجنازہ پڑھانے والے امام کا تھم

سوال ...... کیا فرماتے میں علاء وین اس مسلد کے بارے علی کہ ہمارے شہر مری کی ایک مسجد کے چین امام مولوی صدیق اکبر نے ایک ایک مسجد کے چین امام مولوی صدیق اکبر نے ایک ایک مسجد کے چین امام مسکونت یڈ مر تھا اور شہر کا بچا اور بوڑھا بخوبی اے بچا تنا تھا۔ شپر بھر کے موام اور مندزی مولوی صاحب کی امامت سے سخت مختف اور حد درجہ مختفل جیں کیا ایسا محفق اہل سات والجماعت کی مسجد کا امام باتی رہ سکتا ہے۔ امامت میں اجرت کی شری اور مددر نے مین گراں قدر قرم لے کریے خدمت انجام دی ہے۔ اس تم کی اجرت کی شری حیثیت کیا ہے۔ ادرابیا کرنے والا شریعت حق کے فرو کے کیا ہے۔

جواب ...... مرزا غلام احمد قادیانی كذاب اور وس كے بیر دكار یعن اس كواپ وعادى بيس بيا سیحنے والے كاثر مرقد اور وائر و اسلام سے خارج بیں۔ایے فخص كی نماز جناز و پڑھنا بالكل ورست نہیں ہے۔اور كى اہام سجد كابيہ قعل بالكل فتيج ہے۔اور اگر ورپردہ اہام بحى ایسے عن عقائدر كمتا ہے تو اسلام سے خارج ہوگا۔

(۲) ..... ایسے فضی کی اماست سیح نہیں جب تک کدائ فعل ہے اعلائیہ تو یہ ندکر ہے اور مرزائیوں کے کافر ہونے کا مسیح مسیح اقرار ندکرے ہوں ہمی کس کے لیے جائز ٹیس کہ نماز جنازہ کی اجرت نے اور بدوں مقتریوں کی رضا مندق کے امامت کروائے جیکہ دین کی وجہ ہے اس کی امامت کو ناپند کرتے ہیں، فقط واللہ املم۔ (فاوی مفی محود جام ۴۰۱) مرز اکی کے لیے دعا مففرت کرنے والے کی اُڈ ان کا تھم

سوال ..... ایک آدی جو که احمد کا تھا۔ وہ مرعمیا اس کوک نے خواب جی دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میری تیم رد دکھت نفل پڑھیں اور مففرت کی دعا ما تھیں ای کا ماموں اٹل سفت والجماعت کا تھا۔ اس نے قبر ستان پر جا کر اس کی قبر پرنفل ادا کی اور دعا ما تھی اس مرزائی کے لیے، جب بھر والیس آیا تو مولوی ساحب نے ان کو کہا کہ تمہارا عقیدہ نحکے جیس مرزائی تو کافر بیں۔ کافر کے لیے دعا مففرت ما تکنا تھیک نبیس بالکل عمناہ ہے۔ اس آدی نے کہا کہ کلہ پڑھنے والوں کو کافر نبیس بچھنا چاہیے۔ وہ مرزائی بھی ہاس پر مولوی صاحب نے ان کو اذان اور تھیسر پڑھا کہ کی ہے اس پر مولوی صاحب نے ان کو اذان اور تھیسر پڑھا کہ بیت ہے ہے دو کار آئے تندہ اذان اور تحمیر ماری مسجد میں نہ پڑھا کریں۔ جب تک تم اپنا عقید و حیک نہ کروہ اور لؤیہ نہ کرو۔ اس کے متعلق آپ فتو کی دیں کہ اس آدی کو اہل سنت کی معجد میں اذان و تحمیر پڑھا کرو۔ اس کے متعلق آپ فتو گی دیں کہ اس آدی کو اہل سنت کی معجد میں اذان و تحمیر پڑھا جائز ہے یا نہیں؟

جواب ...... مرزائی جونکہ باتفاق جمع علاء اسلام کافر ہیں۔ دائرہ اسلام سے خارج ہیں جو مخص ان کو اپنی جہانت اور انگی کی وجہ سے مسلمان جمتا ہے آگر چدان کے متقدات کو اچھائییں جمتا تب بھی مہت بڑا گنامگار جہانت اور انگی کی وجہ سے مسلمان جمتا ہے آگر چدان کے متقدات کو اچھائییں جمتا تب بھی مہت بڑا گنامگار بنتا ہے۔ جب تک دہ اس سے تو بہ شکرے۔ اے اذان و تجمیر نہ کہنے دی جائے۔ فقط داللہ تعالی اہلم (افادی معرد جام ۱۲۱، ۱۲۰)

# مرزائی اگر جماعت میں شریک ہو جائے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی

<u>سوال ......</u> انا ہوری جماعت کے مرز الی مغیول کی جماعت نماز میں شریک ہوجاتے ہیں تو نماز میں کوئی کراہت آئی ہے یاشین رخصوصاً الی حالت میں کہ تنفی ایسے جائل ہوں کہ اگر امام مرز الی کورو کے تو خوف فتند کا ہو؟

جواب ...... نماز میں کوئی کراہت نہیں آئی۔ البتہ مسلمانوں کی جماعت میں جہتد در ان کوشر یک شہونے دیا جائے گیونکہ اس سے عام مسلمان ان کومسلمان مجھ کر ان کے دھوکے میں آجائے جی اور ان کواچی مضعانہ ریشہ دوانعوں کا موقع ٹی جاتا ہے۔ ہاں آگر ان کے متع کرتے میں فتر کا اندیشہ شدید ہوتو چند سے مبر کیا جائے اور آہت آہتہ لوگوں کو ان کے متع کہ یا فار مکا کہ پر مطلع کرتے رہنا جا ہیے۔ (واللہ تعالی اعلم) (اماد المعنین جامی مورد کی است مسلمہ کے سامنے المع مشوح ہو چکا (المدام مسلمہ کے سامنے المع مشوح ہو چکا

ہے۔ پوری دنیا میں کہیں کوئی نا ہوری یا قاد بانی مسلمانوں کے ساتھ کسی دیں امریس اتحادثہیں رکھتے۔ اس کے باوجود اب مجی اگر کہیں لا ہوری مرزائی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتا ہوتو ان کو علیمہ ہوگر، مسلمانوں پر مشروری ہے۔ اب جی رہنا دینی وایمانی غیرت کے مزئی ہے۔ احقاق حق اور ابطال یاطل کے بعد مسلمت کوئی کفر و اسلام کی حدود کو خلا ملط کرنا ہے جو حرام ہے۔ مرتب )

قادیانی کا مجدمیں نماز کے کیے آنا

سوال ...... اقادیاتی ندمیب کے اشخاص برونت ہوئے جماعت میجدسنت والجماعت علیحدہ کھڑے ہو کرنمازخود ادا کرتے جی ادر وضویعی آ فآبہ مید و پائی میجد ہے کرتے جی بعید نتو کا کفر ہونے کے قادیاتی فرفد کے لوگ نماز میجد المبسنّت والجماعت میں اوا کر سکتے جی یا نہیں۔ ادر ادا کر سکتے ہیں تو اہل سنت والجماعت پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

حیوا ہے ۔۔۔ ۔۔ اناد بانی جب مسلمان ٹیس تو ان کی نماز نہیں ان کومسجد میں آ کرنماز ادا کرنے ہے روک دیٹا جا ہے اگر اندیشہ نساد نہ ہو۔ حررہ العبد محمود کنگوئ غفر نہ ۵۳/۳/۲۳ ھ

معیجی سعید احر نفرار مسیحی عبدالطیف عفا الله عند ۲۷/ ربی الاول ۵۳ه ۵ (ناری محود بین ۵ص ۲۰۰۰ ، ۳۰۸) جعد کے خطبہ میں ''منگرین ختم نبوت'' کی تر وید کرنا

اس موجوده پرفتن دور میں عام طور پر مسلمانول کو حضور الفظائل کی ختم نبوت کی انہیت جلائے اور سیح اعتقاد پر قائم رہنے کی خاطر کیا اس وقت خطباء اپنے خطبات میں جمعہ کے روز فقاعر فی زبان میں مندرجہ ویل الفاظ براحا سکتے ہیں تاکہ نہ بہ الل السنّت والجماعت کی پوری تر یمانی ہو سکے۔ جو در هیفت اسلام اور وین حق ہے۔ خطبہ معروف کے اولی خطبہ میں و نشبہد ان من ادعی النبوة بعد صیدنا تھی سواء کان تشویعیا و غیر تشویعی کمسلیمة المکذاب و علام احمد الفادیانی کفاب دجال کافو موقد محارج عن الاسلام لائیں بعد سیّدنا تھی تسلیما کئیرا کئیرا اور دوسرے فطبہ میں ہی مندرجہ ذیل الفاظ قائل اضافہ ہیں۔

اللهم اشدد وطأتك على المر زأين ومن يتولهم من البنافقين والكافرين اعدائك اعداء الدين اللّهم انا نجعلك في نحورهم و نعر ذبك من شرورهم. الجواب مند مربی خطبہ جمعہ کے اعدر الفاظ مندرجہ بالا جن میں انخضرت ملک کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو اور ویکر مربیان نبوت کی تر دید ہو پڑھن جائز ہے بلکہ جس ملک یا علاقہ میں آنخضرت ملک کی تم نبوت کے خلاف کوششیں ہورتی ہوں وہاں اس متم کے الفاظ مردر پڑھنے جائیں اور مسلمانوں کوخصوصاً حکام اسلام کوان الفاظ پراعتراض مت ہورتی ہوں وہاں اس متم کے الفاظ براعتراض میں کرنا جا ہے۔ ورزان کے ایمان کے خت ضعف کا خطرہ ہے۔ جمعوں ، خطبوں اور وعاول میں اللہ سے موجودہ دور کے فتنوں سے بناہ ما گذا میں عبادت ہے۔ اور عباوات سے روکنا کمی مسلمان سے لیے لائق تبیس - فقط دانلہ اعلم ۔ بندہ محمد عبداللہ خارم الافراء، خرالداری، ملمان ،

ایک ہی مسجد میں مسلمانوں اور قاویا نیون کی نماز

سوال. .... از شاجبان بورمخه ظیل مسئوله امیر خان مخارعام ۴ شوال ۱۳۳۹ هد

کی فرماتے میں علائے وین اس مسئلہ علی کہ شاہجہاں بورش ایک معجد ہے اس میں بیقرار پایا کہ اول ہر وقت بیمال تک کہ جعد کی تماز قاد پائی پڑھیں، بعد کو اہلسنت مع عطبہ جعد کے، تو حضور فرمائیے کہ عاری نماز ہوگی یانیس؟ پہلے قادیانی خطبہ پڑھ بیجے ہم دوبارہ پڑھ سکتے ہیں یانیس؟ بیدوا توجووا

الجواسیہ ..... شاہ یانیوں کی نماز ہے نہ ان کا خطبہ خطبہ کہ دومسلمان می نہیں۔ اہلسنّت اپنی اذان کہہ کرائی مسید بیں اپنا خطبہ پڑھیں اپنی جماعت کریں بین اذان وخطبہ و جماعت شرعاً معتبر ہوں سے ادرائی سے پہلے جو کچھ قاریانی کر صحے باطل دمردددمحش تھا۔ واللّٰہ تعالٰی اعلمہ . (قادیٰ رضویہ ن ۸م ۴۲۷)

# كتاب الجنائز

# قادياني جنازه

#### أقاد يانيون كاجنازه جائز نهبين

<mark>سوال .....</mark> سوخع وانتضلع ہانسموہ جو کہ رہوہ تانی ہے۔ بیں ایک مرزائی مسمی ڈاکٹر محد سعید کے مرنے پرمسلمانان ''واٹ' نے ایک مسلمان اہم کے زیرِ امامت اس قادیائی کی نماز جنازہ اوا کی اور اس کے بعد تاویا تیوں نے وویارہ مسمی خدکور کی نماز جناز و پڑھی۔ شرعا اہام خدکور اورمسلمانوں کے متعلق کیا تھم ہے؟

مسلمان لڑکیاں قادبانیوں کے گھروں میں بیوی کے طور پر رہ رہی ہیں اور مسلمان والدین کے ان قادبانیوں کے ساتھ واباد اور سسرال جیسے تعلقات ہیں۔ کیا شریعت محمدی تھاتھ کی روسے ان کے ہاں پیدا ہونے والی اواد مطال ہوگی یا ولد الحرام کہلائے گی؟

عام مسلمانوں کے قادیایُوں کے ساتھ کافروں جیے تعلقات ٹیس، بلکہ مسلمانوں جیے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے جٹھنے ، کھاتے پینے اور ان کی شادیوں اور ماتم میں شرکت کرتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے سلتے ہیں تو السلام بینکم کہدکر ملتے ہیں۔ شادی، ماتم میں کھاتے دیتے ہیں، فاتح میں شرکت کرتے ہیں۔ شریعت محمد یہ تھائے کی دوسے وہ قابل مواخذہ ہیں یا کہنیں؟ اورشرع کی روسے دومسلمان بھی ہیں یا کہنیں؟

جواب ..... جواب سے پہلے جند امور بطور تمبید ذکر کرتا ہول۔

ا ... جو محض تفركا عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے آپ كو اسلام كى طرف منسوب كرتا ہو، اورنسوس شريعہ كى غلط سلط تاويليس كر كے اپنے عقائد كفريد كو اسلام كے نام سے پیش كرتا ہو، اسے " زند بن " كہا جاتا ہے۔ علامہ شامی " باب المرتد" میں لکھتے ہیں۔

فان الزنديق يموه كفوه و يروج عقيدته الفاسدة و يخوجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطان الكفر.

'' کیونکہ زند بی اپنے کفر پر ملمع کیا کرتا ہے اور اپنے مقیدہ فاسدہ کو روائ دینا چاہتا ہے اور اے بظاہر صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے چیش کرتا ہے اور بھی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔''

اور امام البندشاه ولى الله محدث وبلوئ مسوى شرح عربي موَطا مِن لَكِيعة مِين \_

بيان ذالك ان المخالف للدين الحق ان لم يعترف به ولم يذعن له لاظاهرا ولا باطنا فهو كالرو ان اعترف بلسانه و قلبه على الكفر فهو المنافق. وان اعترف به ظاهرا لكنه يفسر بعض ماليت من الدين ضرورة بخلاف مافسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الامة فهو الزنديق.

(منى ١٧٠٠ ج ٢مغبور ديمير ديل)

"اشرح اس کی ہے ہے کہ جو محص دین حق کا مخالف ہے اگر وہ دین اسلام کا افراد بی نہ کرتا ہو، اور خددین اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر تو وہ کافر کہلاتا ہے اور اگر زبان ہے دین کا اقرار کرتا ہوئیکن وین کے بعض قطعیات کی الی تاویل کرتا ہو جو محابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور اجماع است کے خلاف ہوتو ایسا محف "مُزند مِنی" کہلاتا ہے۔"

آ کے تاویل سیح اور تاویل باطل کا فرق کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ کھتے ہیں۔

لم التاريل تاويلان، تاويل لا يخالف قاطعاً من الكتاب والمنبة واتفاق الامة و تاويل بصادم ماليت بقاطع فذالك الزندقه. (مؤمال، ٢٠)

" بچر تاویل کی دونشیس میں ایک وہ تاویل جو کتاب وسنت اور اجماع امت سے ڈبت شدہ کی قطعی مسئنہ کے خلاف نہ ہواور دوسری وہ تاویل جرا یسے مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل تعلق سے ڈبت ہے لیں الی تاویل " زندقہ" ہے۔"

آ کے زندیقات او بلوں کی مثالیں وکر کرتے ہوئے شاہ صاحب رہمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں۔

اوقال ان النبي ﷺ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لايجوزان يسمى بعده احد بالنبي واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعولا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطا فيما برى فهو موجود في الامة بعده فهو الزنديق.

(سويٰ ج مِم ١٣٠٥مطبوعه رهميه د لمي)

" یا کوئی فخض یول کے کہ نی کریم سی بھی باشہ خاتم النہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک اللہ بعد کہ آپ ملک کے بعد کئی ہے۔ کہ آپ ملک کے بعد کسی کا نام نی نمیں دکھا جائے گا۔ لیکن نبوت کا مفہوم بعنی کسی انسان کا اللہ تعالی کی جانب سے کلوآل کی طرف مبدوث ہونا۔ اور اس کا گزاہوں سے اور خطا پر قائم رہنے سے معھوم ہونا۔ آپ ملک کے بعد بھی امت میں موجود ہے تو یہ فخص" زند بی " ہے۔"

ظامہ یہ کہ جو محض اپنے کفریہ عقا کہ کو اسلام کے رنگ میں چیش کرتا ہو، اسلام کے تفعی ومتوافر عقا کہ کے خلاف قرآن وسنت کی تادیلیں کرتا ہو ایسامخض'' زند بین'' کہلاتا ہے۔

دوم ..... ہیر کہ زیرین مرقد کے تھم میں ہے بلکہ ایک اعتبار سے زیمین، مرقد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر مرقد توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی توبہ بالاتفاق التی قبول ہے لیکن زندیق کی توبہ قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ درمختار میں ہے۔

(و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوى على انه (اذا اخله) الساحر او الزنديق المعروف المداعي (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته و يقتل ولو اخذ بعدها قبلت.

(شائي ٣٣٣ ٣٠٥ على كتير يُريد يكوند)

''اور ای طرح جو مخص رندقد کی جہ ہے کافر ہو گیا ہواس کی قوبہ قابل قبول نہیں اور فنخ القدیر ہیں اس کو ظاہر خرجب بتایا ہے لیکن فقاو کی قاضی خان میں کتاب الصلر میں ہے کہ نوی اس پر ہے جب جادوگر اور زعدیق جو معردف اور دائی ہوں توبہ سے پہلے کرفآر ہو جا کی اور پھر گرفآر ہونے کے بعد توبہ کریں تو ان کی توبہ تبول نہیں بلکہ ان کوئل کیا جائے گا اور اگر گرفآری سے پہلے توبہ کرلی تھی تو توبہ تبول کی جائے گی۔'' ابھر الرائق میں ہے۔

لاتقبل توبة الزنديق في ظنهر المذهب وهو من لا يتدين بدين .... وفي الخانية قالو ان جاء الزنديق قبل ان يوخذ فاقرانه زنديق فتاب عن ذالك تقبل توبته وان اخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل.
(٣٠٢/١٥،٥٥، ١٥/١٥/١٥ قبرت)

'' ظاہر ندہب میں زندیق کی توبہ قائل تبول نہیں اور زندیق و وقف ہے جو دین کا قائل نہ ہو ۔۔۔۔۔ اور فاویٰ قاشی میں ہے کداگر زندیق گرفتار ہونے سے پہلے خود آ کر اقر ارکرے کہ وہ زندیق ہے وہی اس سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے ادراگر گرفتار ہوا بھر توبہ کی تو اس کی توبہ تبول نہیں کی جائے گی بلکہ اسے کل کیا جائے گا۔''

سوم ..... تادیا نیون کا زندیق ہونا بانگل داشتے ہے کیونکدان کے عقا کداسلامی عقائد کے قلعاً خلاف ہی اور وہ قر آن وسنت کی نصوص میں خلط سلط تادیلیس کر کے جالوں کو یہ یادر کراتے ہیں کہ خود تو وہ کی ہے مسلمان ہیں ان کے سوا باتی پوری است محراہ اور کافر و بے ایمان ہے جیسا کہ قادیا نیوں کے دوسرے سربراہ آنجمائی مرزامحمود تکھتے ہیں کہ

"کل مسلمان جو حضرت می موجود (بیتی مرزا) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انھوں نے معرت میج موجود کا نام بھی نیس سنا وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔" (آئید صداخت میں ۳۰)

مرزائيوں كے طحدانہ عقائد حسب ذيل ہيں

ا .... اسلام کا قطعی عقیدہ ہے کہ آنخضرت عَلَیْنَ خاتم اِنعِیْن جی، آپ عَلَیْنَ کے بعد کوئی تخص منصب نبوت پر فائز نبیں ہوسکتا اس کے برکنس، قاریانی شد صرف اسلام کے اس قطعی عقیدے کے منکر جیں، بلکہ نعوذ باللہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے بغیرا ملام کومردہ تضور کرتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد کا کہنا ہے کہ:

 (أيك نفض كالزالة من الخزيش ج ١٨م - n) .

ير ايمان لا تا مول جو مجمع بمولى \_"

م... " مجمعه این وی پرایهای ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم ہر''

(اربعین من ۱۱۲ فزائن یز ۱۵مس ۲۵۳)

۳ ..... اعلی خدا تعانی کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات برای طرح ایمان لاتا ہوں جیبہ کہ قرآن شریف پر اور خداکی درسری کماری کام جات ہوں ای طرح اس کا درسری کماری کام جات ہوں ای طرح اس کلام کو بھی جو میرے اور تازئی ہوتا ہے خداکا کلام یقین کرتا ہوں۔ ' (هیت الوی میں ۲۰۰ فرزئن جوس الینا) سے اسلام کا مقیدہ ہے کہ آنخصرے ملکت کے ایمان بھی کہ دعوی کفر ہے کیونکہ مجزہ دکھانا صرف نجی کی حصومیت ہے کہ جوخص مجزہ دکھانے کا دعوی کرے، وہ مدی نبوت ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ (شرح نتہ اکبرم) میں علامہ ملائی قاری دہتہ اللہ علیہ نکھتے ہیں۔

التحدي فرع دعوي النبوة و دعوي النبوة بعد نبينا عَقِيَّةً كفر بالإجماع.

'' معجزہ و کھانے کا دعویٰ فرع ہے دعویٰ نبوت کی اور نبوت کا دعویٰ ہارے ٹی منگھ کے بعد بالا جماع سبے۔''

اس کے بڑش قادیاتی، مرزا غلام احمد کی وجی کے ساتھ اس کے ''مجوزات'' پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آ تخضرت میکافٹا کے مجوزات کونعوذ باللہ قصے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ وہ آ تخضرت علیقے کو ای صورت میں ہی مانے کے لیے تیار ہیں جبکہ مرزا غلام احمد قادیاتی کو بھی ہی مانا جائے ورندان کے نزدیک نہ تو آ تخضرت علیج ہی میں اور نہ دین اسلام دین ہے۔ مرزا غلام احمد تکھتے ہیں۔

'' وہ دین ، وین بیس ہے اور نہ وہ نی ، نی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالی ہے اس قدر زویک سین ہوسکتا کہ مکالمات الی ہے مشرف ہو سکے۔ وہ وین تعتی اور قابل نفرت ہے جو بیسکت ہے کہ مرف چند معقول باتوں ہر (بعنی اسلامی شریعت پر جو آنخضرت ملک ہے منقول ہے ، ناآش) انسانی تر قیات کا انحصار ہے اور وی الی آسکے نیس بلکہ چھے روگئی ہے ... سوامیا وین بہ نسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں ، شیطانی کہلانے کا زیادہ سیحتی ہے ۔'' ویس جد بین ہے اور ایس کے کہ اس کے کہ اس کو محمانی کہیں ، شیطانی کہلانے کا زیادہ سیحتی ہے ۔''

'' یہ کس قدر انو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنخضرت میک ہے وی التی کا دروازہ البیت کہ بعد آ جمیشہ کے لیے بند ہوگیا اور آئندہ کو تیا مت تک اس کی کوئی بھی ہمید نہیں۔ صرف قصوں کی بوجا کرو۔ بس کیا ایسا غرجب چھے غرجب ہوسکتا ہے کہ جس میں براہ راست خدا تعالی کا چھے بھی پیتائیں گئا۔۔۔۔۔ میں خدا تعالی کی اشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی سے زیادہ بیزار ایسے غرجب سے اور کوئی تہ ہوگا میں ایسے غرجب کا نام شیطانی قد جب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی۔'' (ضمید براین اصبہ خدیثِم ص۱۸ ترائی س۲۵ ج

"اگریج بوچھوتو ہمیں قرآن کریم پر رسول کریم میکھٹے پر بھی ای (مرزا) کے ذریعے ایمان حاصل ہوا۔
ہم قرآن کریم کو خدا کا کلام اس کیے بقین کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ (مرزا) کی نبوت ٹابت ہوتی ہے۔
ہم تھر میکھٹے کی نبوت پر اس کیے ایمان ٹاتے ہیں کہ اس سے آپ (مرزا) کی نبوت کا تبوت ملا ہے۔ ہادان ہم پر
اعتراض کرتا ہے کہ ہم حضرت میں موجود (مرزا) کو ٹی مانتے ہیں اور کیوں اس کے کلام کو خدا کا کلام یقین کرتے
ہیں۔ وہ ٹیس جان کے قرآن کریم پر بیٹین ہمیں اس کے کلام کی وجہ سے ہوا اور تھر تھاتے کی نبوت پر یقین اس
(مرزا) کی نبوت سے ہوا ہے۔"
(مرزا بیٹرالدین کی تقریر الفشل تاویان ن نبر اس مورد داوجولائی ۱۹۲۵ء)

س....مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آنخضرت میں ہمیں دسول اللہ ' ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیائی نے اشتہار'' ایک غلطی کا از اللہ' میں اسپتے الہام کی بنیاد پر بیدوموئی کیا ہے کہ وہ خود' محمد رسول اللہ'' ہے نعوذ باللہ چونکہ قادیائی، مرزا غلام احمد قادیانی کی ''وی '' پرقطعی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے وہ مرزا آنجمائی کو'' محمد رسول اللہ'' مانتے ہیں اور جو مختص مرزا کو'' محمد رسول اللہ'' نہ مانے اسے کافر سجھتے ہیں۔

ہ .....قرآن کریم اور احادیث بتواترہ کی بنا پرمسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت میسٹی ایٹی اور احادیہ آسانوں پراٹھایا عمیا اور وہ قرب قیامت میں نازل ہو کر وجال کوقش کریں ہے۔ نیکن سرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیائی بھیٹی ہے اور قرآن و حدیث میں حضرت میسٹی انظامین کے نازل ہونے کی جوخبر دی گئی ہے اس سے سراو، مرزا غلام احمد قادیائی ہے۔

تادیا تیوں کے اس طرح ہے شار زیم بھانہ عقا کہ جیں جن پر علماء نے بہت کی کتابیں تالیف فرمائی جیں۔ اس لیے مرزائیوں کا کافر و مرقد اور لمحد وزیماتی ہونا روز روٹن کی طرح واضح ہے۔

چهارم ..... نماز جنازه مرف مسلمانول کی پڑھی جاتی ہے کی غیرمسلم کا جنازہ جائزئیں رقر آن کریم جس ہے۔ ولا تصل علی احد منهم مات ابداً ولا تقم علی قبرہ انهم کفروا باللّه دسوله وما نواوهم فلسفون. (التوسیم)

"ادر ان جمل کوئی مر جائے تو اس (کے جنازہ) پر بھی نماز نہ پڑھ اور نہ (وُن کے لیے) اس کی تمریر کھڑے ہو جنے کہ کوئکہ انھوں نے انٹداور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ عالت کفر بی جس مرے ہیں۔" اور تمام فقہاء است اس پر شفق جیں کہ جنازہ کے جائز ہونے کے لیے شرط ہے کہ میت مسلمان ہو، غیر مسلم کا جنازہ بالا جماع جائز نہیں نہ اس کے لیے وعاء مغفرت کی اجازت ہے اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبر ستانوں میں وُن کرنا بی جائز ہے۔

ال تمبيدات كے بعداب بالترتيب والوں كا جواب لكھا جاتا ہے۔

<u>جواب، سوال اوّل</u> جن مسلمانوں نے مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھا ہے اگر وہ اس کے عقائد ہے ناوانف ت**نے تر** افھوں نے برا کیا اس پر ان کو استغفار کرنا جاہے کیونکہ مرزائی مرقد کا جنازہ پڑھ کر انھوں نے ایک ناجائز فعل کا ارتکاب کرا ہے۔

ادر اگر ان نوگوں کومعلوم تھا کہ یہ شخص مرزا غلام احرکو نی مانتا ہے، اس کی'' وہی'' پر ایمان رکھتا ہے اور عیسی انتہاؤ کے از ل ہونے کا منکر ہے، اس علم کے بادجود انھوں نے اس کومسلمان سمجھا اورمسلمان ہجھ کر ہی اس کا جنازہ پڑھا تو ان تمام لوگوں کو جو جنازہ میں شریک ہے، اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے کے تکہ ایک مرتد کے عقائد کو اسلام بھٹ کفر ہے اس کیے ان کا ایمان بھی جاتا رہا اور نکاح بھی باطل ہو تھیا۔ ان میں ہے کس نے اگر جج کیا تھاتو اس پر دوبارہ جج کرنا بھی لازم ہے۔

بیماں بید ڈکر کر ویٹا بھی ضروری ہے کہ قادیانیوں کے مزدیک کسی مسلمان کا جنازہ جائز نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے معصوم پنچے کا جنازہ بھی قادیانیوں کے نزدیک جائز نہیں۔ چنانچہ قادیانیوں کے خلیفہ دوم مرزامحود اپنی کتاب''انوارخلافت'' میں ککھنے ہیں۔

'' ایک ادر سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی (یعنی مسلمان) تو حضرت کیے موجود (غلام احمد قادیانی) کے منظر جوئے اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھتا جائےہے۔لیکن اگر کسی غیر احمدی کا جھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے دہ تو مسیح موجود کا مکفر نہیں؟

میں بیسوال کرنے والے سے ہو چھتا ہوں کداگر یہ بات درست ہے تو بھر ہند دون اور عیرا کوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نیس پڑھا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اسل بات یہ ہے کہ جو مال باپ کا خدم ہوتا ہے شریعت وہی غدمب بنجے کا قرار دیتی ہے۔ کہل غیر احمدی کا بچہ غیر احمدی ہوا اس لیے اس کا جنازہ خمیں پڑھنا چاہے بھر میں کہتا ہوں کہ بچہ گئیگارٹیس ہوتا اس کو جنازے کی ضرورت تن کیا ہے؟ بچہ کا جنازہ تو دعا ہوتی ہوتا ہیں کہ جس ماندگان جارے ہیں المدفی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہوتی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے بھی نہیں پڑھنا چاہے۔'' (انوار ظانت من ۱۳)

اخبار الغضل مورند ٣٣٠ اكتربر ١٩٢٣ء ش مرزا تمود كالكِ فتوكل شائع بواك.

''جس طرح عیسائی بیچ کا جناز و نمیں پڑھا جا سکتا ہے اگر چہ وہ مصوم ہی ہوتا ہے ای طرح ایک غیر احمدی کے بیچ کا بھی جناز ونمیں پڑھا جا سکتا۔''

چنانچہ اپنے نہ ہب کی ہیروی کرتے ہوئے جو ہدری ظفر اللہ خان نے قائدا کلام کا : نازہ نہیں پڑھا اورمشر انکوائزی عدالت میں جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انھوں نے کہا۔

'' نماز جنازہ کے امام مولانا شہیر احد عثانی ، احد ہوں کو کافر ، مریّد اور واجب النتیل فرار د سے بیچے ہتے اس سلیے بیں اس نماز بیں شریک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ جس کی امامت مولانا کر رہے ہتے۔''

(ر أيورث تحقيقاتي عدالت ويجاب بس٢١٣)

لیکن عدالمت سے باہر جب ان سے یہ بات ہوچی گئی کہ آ ب نے قائدا مظلم کا جنازہ کیوں ٹیس پڑھا؟ تو اس نے جواب دیا۔

\*\* آپ ججهے کافر حکومت کا مسلمان وزیر مجھ لیس یامسلمان حکومت کا کافر توکر ۔ '

(زمینونره لایور ۸فروری ۱۹۵۰ و)

اور جب اخبارات میں چوہدری طفر اللہ خان کی اس جٹ دھری کا چرچا ہوا تو جماعت احمد یہ رہوہ کی طرف سے اس کا جواب مید دیا حمیا۔

'' جناب چوہدری محمد ظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بیاکیا جاتا ہے '۔ آپ نے قائدا کظم کا جنازہ آبیں۔ پڑھا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائدا مخطم احمد کی نہ ہے لہٰذا جماعت احمد یہ کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قاتل اعتراض بات نہیں۔'' (ٹریکٹ جو احراری علی می راست کوئی کا نمونہ ناشر مہتم نشروا شاعت انجن احمد پر روشلع جمنگ ) قادیا نیوں کے اخبار القعمل نے اس کا الجواب دسیتے ہوئے لکھنا ہے۔ '' کیا یہ حقیقت نمیں کہ ابو طالب بھی قائد عظم کی طرح مسلمانوں سے بہت ہو ہے بحس بنے ہے۔ بھر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور ندر مول خدا نے ۔'' (افعنل ربوہ، ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۳ء)

كس قد مر لائق شرم بات ب كه قادياني تو مسلمانون كو بهندوون المسلمون اور عيسائيون كي طرح كافر يجحة

ہوئے ندان کے بڑے سے بڑے آ وی کا جنازہ پڑھیں اور ندان کے معموم بچوں کا ۔۔۔۔کیا ایک سلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قادیانی مرتد کا جنازہ پڑھے؟ کیا اس کی غیرت اس کو برواشت کرسکتی ہے؟

جواب، سوال ووم بہب یہ معنوم ہوا کہ قادیاتی، کافر و مرقد ہیں تو ای نے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان نے مسلمان نے مسلمان نے مسلمان نے ایک کا نکاح مرزائی مرقد سے نہیں ہوسکتا بلکہ شرع اسلام کی رو سے یہ خالص زنا ہے اگر کسی مسلمان نے ایک کا در بہنچ ہری کی وجہ سے کسی مرزائی کولڑ کی بیاہ دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ علم ہو جانے سے بعد اسپیے گناہ سے تو ہر کے دورائری کو قادیا نیوں کے چنگل ہے واگز ارکرائے۔

داشتح رہے کہ مرزائبوں کے نزدیک مسلمانوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے..مرزائبوں کے نزدیک مسلمانوں سےلڑ کیاں لیما تو جائز ہے لیکن مسلمانوں کو دینا جائز نہیں۔مرزا محود کا فتویٰ ہے۔

"جو محض اپنی لڑی کا رشتہ غیر احمدی لڑھ کو ویتا ہے میرے نزدیک وہ احمدی نہیں، کوئی محض کی کو غیر مسلم بجھتے ہوئے اپنی لڑکی اس کے نکاح جم نہیں دے سکتا یہ سوال: ..... جو نکاح خواں ایسا پڑھائے اس کے متعلق کیا تھے ہوئے ہوئی دیں گے جو اس محض کی نسبت ویا جا سکتا ہے۔
کیا تھم ہے؟ جواب: .... ایسے نکاح خواں کے متعلق ہم وہی فتوئی دیں گے جو اس محض کی نسبت ویا جا سکتا ہے۔
جس نے ایک مسلمان لڑک کا نکاح ایک عیسائی یا ہندولڑ کے سے پڑھ ویا ہو۔ سوال: ... کیا ایسا محض جس نے غیر احمد یوں ہو سوال: ... کیا ایسا محض جس نے غیر احمد یوں کو شادی ہیں مدعو کر سکتا ہے؟ جواب: .... ایسی شادی ہیں احمد یوں کو شادی ہیں مدعو کر سکتا ہے؟ جواب: .... ایسی شادی ہیں شرک ہوئی ہوار افسار الفسل قادیان، ۴۳ میں ۱۹۲۱ء)

پس جس طرح مرزہ محود کے نزویک وہ مخص مرزائی جماعت سے خارج ہے جو کئی مسلمان لڑکے کو اپنی لڑکی بیاہ دے ای طرح وہ مسلمان بھی دائزہ اسلام سے خارج ہے جو قادیا نیوں کے عقائد سے دافف ہونے کے بعد کسی مرقد مرزائی کو اپنی لڑک دینا جائز سمجے اور جس طرح مرزا محود کے نزدیک کسی مرزائی لڑک کا نکاح کسی مسلمان لڑکے سے پڑھاٹا ایسا ہے جیسا کہ کسی ہندہ یا جسائی سے، ای طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی مرزائی مرقد کو داماد بنانا ایسا ہے جسے کسی ہندو، سکو، چو ہڑے کو داماد ہنا لیا جائے۔

جواب، سوال سوم مسمس مسلمان کے لیے مرزائی مرقدین نے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک کرنا حرام ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا بیٹا، ان کی شادی ٹی جی شرکت کرنا یا ان کو اپنی شادی ٹی جی شریک کرانا حرام اور قطعی حرام ہے۔ جولوگ اس معاملے بیں رواداری سے کام لیتے ہیں وہ خدا اور رسول کے خضب کو دموت وسیتے ہیں ان کو اس سے تو یہ کرنی جا ہے اور مرزائیوں سے اس تم کے تمام تعلقات فتم کر دینے جا بیس ۔ قادیانی خدا اور رسول سے دمشن ہیں اور خدا اور رسول کے دشنوں سے دوستانہ تعلق رکھنا کسی مومن کا کام تیس ہوسکا۔

قرآن مجيد ميں ہے۔

لا تجد قرما يؤمنون بالله واليوم الأخر يو آدون من حآدالله ورسوله ولو كانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه و يدحلهم جنَّت تجرى من تحتها الانهر خالدين فيها. رضى الله عنهم و رضوا عنه اولتك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون.

"جولوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں آ ب ان کو ندویکھیں سے کہ وہ ایسے مختصوں ہے دوئی رکھتے ہیں آ ب ان کو ندویکھیں سے کہ وہ ایسے مختصوں ہے دوئی رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا ہینے یا بھائی یا کنید تن کیوں نہ ہو۔ ان ان توگوں کے دلول ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کر دیا ہے۔ اور ان (کے قلوب) کو اپنے نیش سے قوت دی ہے۔ (فیض سے مراد تور ہے) اور ان کو ایسے باغوں ہیں داخل کرے گا جن کے بینچ سے نہری جاری ہول گی جن میں وہ بیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ہے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ماشی ہول کے یہ لوئے اللہ کا گروہ ہے خوب من لوک اللہ تعالیٰ کے دائمہ میں کا گروہ فلاح یائے والا ہے۔ " (حضرت تھائوگ)

اخیر میں بیر مرض کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آئیں میں قادیانیوں کو افیر مسلم افلیت اقرار دیا میں، لیکن قادیانیوں نے تامال ندتو اس نیسلے کوشلیم کیا ہے اور ندانھوں نے پاکستان میں فیر مسلم شہری (زی) کی حیثیت سے رہنے کا معاہرہ کیا ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت ذمیوں کی نہیں بلکہ ''محارب کافروں'' کی ہے اور محارثین سے کسی قیم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

#### قادیاتی کا جنازہ پڑھنا

(استقی نبر۱۰۵۱ محداسانیل صاحب (جهلم) ۱۵ دمغیان ۱۳۵۱ ه مطابق ۴۰ نومبر ۱۹۳۷)

جواب ...... مرزائی عقائد رکھنے والا بعنی مرزا غلام احمد قاویائی کی نبوت پر ایمان لائے والا اسازی اصول سے خارج از اسلام ہے۔ اس کے جنازے کی نماز پڑھنا ورست نبیس تھا۔ اس کے انتقال کے وقت کے بہ طالات جو سوال میں نمکور جی اس کے غیر اسلامی عقیدے کو جل نبیس سکتے۔

محمر كغايت الشركان الشركة وهل ( كغايت أمنتي ع ام ١٩٦٧)

کافر کی صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پڑھنا یا قبرستان جانا جائز نہیں

سوال ..... عارے ہاں ایک مرزائی فوت ہو گیا ہے لوگ اس کے جنازہ پس بھی شریک ہوئے اس کے گھر تعزیت کے لیے بھی مجھے اور قبرستان بھی ساتھ مجھے۔ان کاریٹمل کیسا ہے؟

الجواب ..... کافر کی صرف تعریت جائز ہے اس کا جنازہ پڑھتا یا اس کے لیے دعا ، منفرت کرنا تا چائز ہے۔ ایسے ہی اس کی قبر پر جاتا بھی جائز نمیں جن لوگول نے اپیا کیا ہے دو تجمع عام کے سابنے تخت شرمندگی کے ساتھ اللہ سے تو بہ کریں۔ وفی النوا در جار بھو دی او مجوسی مات ابن له او قریب بنبھی ان بعزیہ و بقول اخلف الله عليك خيرا منكب و اصلحك وكان معناه اصلحك الله بالاسلام يعنى رزقك الاسلام و رزقك ولدا مسلما كفارة. (ثان ع دس الاسلام و رزقك بيرا الترك مسلما كفارة. (ثان ع دس الاسلام و رزقك ولدا مسلما كفارة. (ثان ع دس الاسلام و رزقك بيان الترآن ش بكافر ك جناز بي برنماز اوراس كي لياستغفار جائز بيس. (ع مس ١١١) روح البيان ش به و لا تقم على قبره اى و لا تقف عند قبره لللفن او للزيارة و الدعاء اله (ص ١٥٨ ع مس)

(خير الغناولي ج ٣٣٠ (٢٣١)

- فقط والنّد اعلم، احتر مجمد الورعفا الله عنه • ١١/١/ ٩٠٠١هـ .

ایسے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں

سوال ...... کیافر باتے ہیں علائے وین کہ مثلاً زیدہ پی زعگ ش خم نبوت کا محر تھا اور غلام اتھ کو نی بانا تھا اور چندہ بھی ربوہ (چناب گر) ہیں بھیجنا رہنا تھا اور جب مرنے لگا تو وصیت بھی کی کہ جھے ربوہ (چناب گر) ہیں وفن کرنا اور دُنن کے لیے زہین بھی تیتا ربوہ (چناب گر) ہیں بطور وسٹور مرزائیوں کے لیے زہین بھی تیتا ربوہ (چناب گر) ہیں بطور وسٹور مرزائیوں کے لیے رکی تھی۔ اور مرشا میں زید کا رشتہ دار بھر آیا اور اس نے کہا تو پہر لوگین اس نے جواب ویا کہ بھے درد ہے چھوڑہ۔ اور جنب مرکمیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ کھر پڑھ رہا تھا اور ایک مولوی صاحب نے اس کا جنازہ پڑھا دیا کہ وہ مسلمان ہے کوئکہ گر ہے رہا تھا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا یا شاور جائز شھا تو وہ مولوی صاحب کوئک گر اور ایک مولوی صاحب کوئک گر ہا دیا گر ہا تھا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا جائز تھا یا شاور جائز نہ آیا اس مولوی صاحب کوئکا کر شہادت تیوں ہو یا نہ آیا اس مولوی صاحب کوئکا کرنا جائے ہے اور اس کے لڑکوں کے سواکوئی بھی شہادت تیس ویٹا کہ شہادت تیوں ہو یا نہ آیا اس میں میں میں کہ بھی نے انہ بینوا تو جو روا عند اللّٰہ میں میں میٹا کہ شہادت تیس ویٹا کہ شہادت تیوں ہو یا نہ آیا اس

جواب ...... ختم نبوت کا انکار کفر ہے جوشن اس کفر کا آخر دم تک (العیاد باللہ) اظہار کرتا رہے اے کافر بجھ کر بن اس کے ساتھ معالمہ جہیز وتنفین و تدفین وغیرہ کیا جائے گا۔ اس کی جنادہ کی نماز پڑھنی مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوگی۔ نفس کلہ شریف الدالا اللہ تحد رسول اللہ کے پڑھ لینے اور اس کے نابت ہو جانے کے باوجود اس پر مسلمان کے احکام جاری نہیں ، ول کے مرزائی تو توجید کے بھی قائل ہوتے ہیں اور حضور نہی کریم جھٹھ کی نیوت کو بھی بائے ہیں اور مضور نہی کریم جھٹھ کی نیوت کو بھی بائے ہیں اور اس کلہ شریف کے برجنے سے بھی بائے ہیں اور اس کلہ شریف کے برجنے سے حضور جھٹھ کے بعد کی کا ذب مدئی تبوت کی نیوت کے افرار سے فازم آیا تھا اور اس کلہ شریف کے پڑھنے سے اس ندور کو جانے کا البت اگر اس ندور کو اور اس کو بیازہ کی افرار و یا جانے کا البت آگر اس نے ختم نبوت کی نبوت کی نبوت سے انگار کا اظہار کیا ہو اور اس پر گواہ ہوں خواہ اس کے لڑک تی اس نے ختم نبوت کی افراد ہوگا۔ اور اس کا جنازہ پڑھتا درست ہوگا۔ مولوی صاحب نمور نے بھینا کیوں نہ ہور کو ہوں تو اس کے لڑک تی نبوت کی افراد نے بھینا کیا تھی ہور کو اس کو بیازہ پڑھا ہوگا ہوں خواہ اس کے لڑک کی کا فرانہ کیا ہوائی اللہ کیا ہور اس کا دیازہ کی خان ہور کو اس کے نبوت کی تو اس کے خان ہور کو کو ہوں کو ایک کا خان ہور کو کی مورت میں تو ہور کو تا ہوں ہور کی اس کا خان ہوگا ہوں تو اسے کائی فرانہ کیا ہور کی دولتہ تعالی اعلم ۔ (فادی سفن محروج اس کے اس کا افران کی کا جنازہ پڑھتے والے اس کی امامت درست ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ۔ (فادی سفن محروج اس کے اس کی خان کی کیا جنازہ پڑھتے والے مسلمان کو تو بہ کرتا ضروری ہے

<u>سوال .....</u> کیا قربائے ہیں طاء دین دریں سکلہ کہ ایک مرزائی فوت ہو گیا جو کہ مرزائیت کا برا پر چار بھی کرتا۔ رہا اور مسلمانوں میں تفریق بھی ڈالڈا رہا۔ تو اس کی نماز جنازہ جب کہ ان کی پارٹی کے امام نے پڑھائی تو کئی مسلمانوں نے اس میں شرکت کی نو اب جن مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ان سے بارے میں جوشری تھم۔ جواب ...... مرزائی شرعاً و تانونا دائره اسنام سے فارج ہیں۔ ان کی تماز جنازہ پڑھنا جائز میں جوسلمان ان کے جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔ ان پر توب تائب ہونا لازم ہے اور و بنخلع و نتو ک من بفتحر ک عبد پر تائم دبنا جاہے۔ فقط دانشہ اعلم (نآونل مفتی محودے مس ٥٦،٥٥)

بفجو کے عہد پر قائم رہنا جاہے۔ فقد والشراعلم (ناول ملق محود ج مس ٥٦،٥٥) سی مرزائی سے قبول اسلام سے حق یں گواہیوں کے سبب جنازہ پڑھانے کا تھم

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئد کدایک فقص نے مرزائی (جو کہ سفقہ طور پر کافر ہے) کا جنازہ پر صابا۔ جب اس فقص سے پوچھا گیا کہ تو نے کافر کا جنازہ کوں پڑھا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جار پانچ آدمیوں نے گوائی دی ہے کہ دوہ مرزائی فقص ہارے سامنے کلہ پڑھ کرمسلمان ہوا تھا۔ لیکن لوگوں نے اس سے کہا کہ جو لوگ گوائی دیتے ہیں۔ ان سے میں گوائی تکھوا کر دافتح کرد تو اس فقص کے کہنے پر گواہوں نے گوائی دینے سے انکار کر دیا کہ ہم لکھ کرنیں دیتے ۔ اب خورطلب یہ بات ہے کیا دہ فقص جس نے جنازہ پڑھایا ہے۔ دہ سلمان رہا ہے بانیں مربانی فرما کرفر آن وسنت کی دوشتی جس اس امری وضاحت فرما کیں۔ ہے بانیس ادراس کا نکاح باتی ہے بانیس مربانی فرما کرفر آن وسنت کی دوشتی جس اس امری وضاحت فرما کیں۔

جواب ...... اگر واقعی اس محف کے مسلمان ہو جانے پر پانچ آ دیوں کی شہادت دیے کی بنا پر امام نے اس کا فار جواب بر فماد جنازہ پڑھایا ہے تو شرعا گزیکارنیس ہوگا۔ اگر گواہ زبانی شہادت دیے ہیں تو بھی شہادت کافی ہے۔ گواہوں پر تحریری شہادت لازم نیس۔

جنازہ پڑھانے والاخود کواہ ب كدمتوفى مرزائيت سے تائب موكميا تھا

سوال ...... کیا قربات ہیں علاوہ بن دریں مسئلہ کہ ایک فخص نے مرزائی کا جنازہ پر حایا اور دہ کہنا ہے کہ اس فے مر نے مرتے وقت میرے ماشنے کلے لا الدالا اللہ محد رسول اللہ پر حا اور بہا کہ جو فخص نی ایک بعد نبوت کا دمویٰ کرے دہ کا فرین کرے دہ کافر ہے۔ تیز اس مرزائی کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ متوثی نے کلے نہیں پڑھا بلکہ کافر مراہے۔ کیا اس کی فہاز جنازہ پڑھانے والے امام کا ٹکاح باطل ہوتا ہے۔ یا نہیں بااس کا فہاز جنازہ پڑھاتا کیا ہے۔ ویسے مرزائی کے فہاز جنازہ پڑھانے والے کے لیے کیا تھم ہے۔

جواب ...... مرزائی بالانقال افل سنت والجماعة کی نظر میں کافر دائرہ اسلام سے خارج میں۔سلمانوں کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ لبذا جس مولوی صاحب نے دیدہ دانستہ مرزائی کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس پرتویہ واستعقار لازم ہے۔ ادراگر مرزائی خکور نے مرنے سے قبل ہوش کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے نور حضور میکنته کے بعد اور عدق نبوت کو کا فر کہا ہے تو پھر وہ شرعاً مسلمان ہو گیا تھا۔ تمام مسلمانوں کو اس کی نماز جناز ہ میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ فقط واللہ اعلم مسلم

مرزائی کے جنازے کا تھم

سوال ..... مرزائیوں کے جنازہ میں سلمانوں کا شامل ہونا کیا ہے؟ ٢ .....مرزائی کے مرفے کے بعد مرزائی کا کے وارثوں کے پاس فاتحہ خوائی کے لیے جانا کیا ہے؟ ٣ ..... الل السنت والجماعت کے جنازہ میں مرزائی کا شاق ہونا کیا ہے؟ ٥ .... کہی صورت میں مرزائی کا شاق ہونا کیا ہے؟ ٥ .... کہی صورت میں مرزائی کا جنازہ پڑھنے والوں کا نکاح باتی ہے پانہیں؟

ا اس اگر بردی ہوتو تعزیت کی کچی مخوائش ہے فاتحہ ہر گزئیس بر منی جا ہے۔

٣ ... . وه شاتل جو كريد وحوكه دينا جا ہے جيں كه جم بھى مسلمان جيں انبذا ان كو شامل ندكيا جائے ۔

م...... تاجائز ہے۔شرعاً کافر وَمسلمانوں کے قبرستان میں وَمَن نہیں کیا جا سکتا۔

۵ - اگر اتھوں نے مرزائیوں کومسلمان مجھ کر جنازہ پڑھا ہے تو وہ احتیاطاً اسپنے اسپنے ایمان و نکاح کی تجدید کریں۔ فقط داللہ اعلم بحجرا نورعفا اللہ عند

الجواب سيح بنده محمد عبدالستار عقا الله عنه (خيرالنتادي ج من ١٠٣١ـ٨٠٣)

قادیانی کی نماز جنازه درست می*س* 

الجواب ..... وو کافر و مرتد ہے اگر مرے تو اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کوفن نہ کریں۔ فقط (ٹاک نے اس عمالا باب مبلاۃ الجائز، قادیٰ دارالعلوم دیوبندنے میں ۲۹۰۔۱۹۱)

قادیا نیوں پر نماز جنازہ پڑھنے اور ان سے منا کحت جائز قرار وینے والے مخص کا تھم

<u>سوال ......</u> کیا فرمائے ہیں علاء دین دریں سنلہ کہ قاد پائی واحمہ یہ لاہوری شریعت فرہ کی نگاہ بھی کیسے ہیں۔ (۱) .... آیا وہ کافر ہیں یانئیں (۲) .... ان پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یانئیں (۳) .... ان پر نماز جنازہ کی امامت کیسی ہے ادراس امام کا جس کو وہ جائز قرار دیتا ہے۔ کیافتم ہے؟ (۳) ..... ان کے ساتھ نگاح کیسا ہے اور نگاح کیا جائز قرار دینے والے کا کیافتم ہے۔

<u>جواب ......</u> حضور نبی کریم میطفته کے بعد جدید نبوت کا مدی یقینة کافر ادر دائرہ اسلام سے غارج ہے۔ اسے نبی ماننے واسلے قادیانی ہوں یا مجدد ادر مسلمان ماننے والے لاہوری ہوں۔ ووٹوں طرح کے لوگ دائرہ اسلام سے غارج ہیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھانی ما بڑھنی جائز نہیں ہے۔ ان سے کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اگر نکاح کے بعد خاوند مرزائی ندہب اختیار کر لے۔ تب یعی بوجہ مرقہ ہوئے کے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ نکاح جائز قرار دینے والافخص یا ان کی نماز جنازہ کے جواز کا قائل اگر مرزا تا دیائی کے دوئی نبوت کو جان کر بینٹوئی اس بنا پر دیتا ہے کہ فتم نبوت کا عقیدہ اس کے نزد یک اسلام کا بنیادی مقیدہ نبیس ہے۔ تو وہ یعی کافر ہے اور اگر فتم نبوت کا اجمائی مقیدہ جو کتاب وسنت سے سراحتہ خابت ہے۔ اس پر کائل مقیدہ رکھ کر مرزا تا دیائی کے دموئی نبوت یا اس کے مقائد اور اس کے مطلع نبیس ہے ۔ اس پر کائل مقیدہ کا قرض ہے کہ بغیر مقتی کے دوئی اس کے مطلع نبیس ہے ۔ اور اس کے مطلع نبیس ہے۔ اپند اس کا قرض ہے کہ بغیر مقتی کہ باللہ اور اس کے مطلع نبیس ہے ۔ اور اس فتری کے دوئی کر کرتے ہوئی اس طرح کا فتو کی نہ دے۔ اور اس فتری سے دورای فتری سے دورای فتری سے دورای فتری سے دورای مقتی کورج مام دی دورای اس طرح کا فتو کی نہ دے۔ اور اس فتری سے دورای فتری سے دورای فتری سے دورای مقتی کورج مام دی۔ دورای اس کے مطابع نبیس ہے۔ دورای فتری سے دورای سے دورای سے

مرزائیوں اورشیعوں کی نمازِ جنازہ پڑھانے والوں اور پڑھنے کا تھم؟

سوال ..... مسلمانوں کے بیعن چکوں علی آیک ایک یا دو دو گھر مرزائیوں اور بددین شیعوں کے ہیں جب ان عمل سے کوئی مرتا ہے تو امام سجد ان کے جھوٹوں اور بروں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور چک والے مسلمان امام کے چھے کھڑے ہو کرنماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ امام کا تظریہ اپنا فسلانہ ہوا کرتا ہے۔ اگر جنازہ نہ پڑھا دیں تو مرزائیوں اور شیعوں کا فسلانہ بندا موال یہ ہے کہ امام اور مسلمانوں کو بیشل دوست ہے یا کہ اس فعل سے اجتماعیہ اور قوبر کریں۔

جواب ...... مرزائی جوخم نیوت کے تعلقی مسئلہ سے جو ضرور بات وین ش سے ہا انکار کرتے ہیں نیز وہ شیعہ جو تعمومی قرآ نید کے مسئلہ عنها (شای جس سر الله عنها (شای جس سر مطور: کلیہ رشیدیہ) وہ اسلام سند فارج میں اور ان کا جنازہ پر صنا اور پر حانا ناجائز ہے۔ بالخموص جب طبح و نیوی اور مرص کی وجہ سے اس فعل محتیج کا ارتکاب کر دہ ہوں ایسے جیش امام اور مقتدیوں کو جو جنازہ ش شریک ہوتے اور مرص کی وجہ سے اگر جیش امام تو یہ نے کرے تو وسے امامت سے معزول کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم میں سب کو تو ہرکرنا لازم ہے۔ اگر جیش امام تو یہ نے کرے تو وسے امامت سے معزول کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم موروں میں موروں کی دوروں میں موروں کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم

قادیانی کا جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والا توبہ وتجدید نکاح کرے

<u>سوال ......</u> تادیان کی نماز جنازہ پڑھانے ادر پڑھنے والوں کے لیے شرق تھم کیا ہے؟ کیا توبہ سے تجدید ایمان وتحدید نکاح ہوجائے گا؟ اور کیا ان کومسلمانوں کے قبرستان ٹیں ڈن کرنا جائز ہے۔ قرآن وسلت کی روشی ٹیں وضاحت فرما کیں۔ شکریہ

<u> جواب .....</u> محترم ثاقب على شاه صاحب! السلام عليكم درممته الله وبركاحه!

قرآن کی نصوص تطعید، سنت متوار و متوار شاور صحابہ کرام کے دور سے آئ تک تمام امت کا اس بات پر وجماع و انفاق ہے کہ رسول الشنطی اللہ تعالی کے آخری تی و رسول ہیں۔ آپ کے بعد فدکوئی نی ہے نہ رسول۔ اگر کوئی محض حضور میں کے بعد نبوت یا رسالت کا دموی کرے خواد کسی متی ہیں ہو، دہ کا فرہ مرقد، خارج از اسلام ہے۔ جو محض اس کے کفرو عذاب میں شک کرے دہ بھی کافر و مرقد ہے۔

مرزائے قادیاتی نے بیٹیٹا اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا جواس کی کتابوں میں موجود ہے۔اس دعویٰ کے بعد اس نے تو بیٹیں کی لہٰذا وہ قرآن، سنت اور است کے متفقہ نیسلے کی بنا، پر کافر ومرقد ہے۔ جولوگ مرزائے قادیاتی خدکور کے کفر و عذاب میں شک کر ۔۔ و مجمیٰ کافر ومرقد جہنی ہے۔ علم کے یاوجود جن لوگوں نے قادیاتی کی نماز جنازہ پڑھی وہ احکام قر آئی، صدیت اور اجماع است کے باقی ہیں۔ وہ فوری طور پر قرید کر کفر اختیار کرنے والا کافر و مرقد ہو جاتا ہے جبکہ اس کی بیوی مسلمان تھی اور مسلمان کا نکاح کافر و مرقد سے نیس ہوتا۔ اور اس جرم کے ساتھ می وہ لوگ کافر و مرقد ہو گئے انہذا وہ کوئے اور اس جرم کے ساتھ می وہ لوگ کافر و مرقد ہو گئے لہٰذا وہ کوئے اور اس جن کام سے نکام کئیں۔

اگر یہ لوگ اینے نقل پر نادم ہوں اور صدق دل ہے توبہ کر کے تجدید ایمان کر لیمی تو دوبارہ ان ہو ہول کی رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ورشان کی زویال شرعاً آزاد ہیں، جہال چاہی نکاح کر لیمی۔ میں علم شرقی ہے اور میں مکی قانون ہے۔ قادیاتی جیسا کہ ذکر ہوا کافر و مرتہ ہیں للذا ان کومسلمانوں کے قبرستان ہیں فن کرت حرام ہے۔ فقہائے کرام فریاتے ہیں بنفسینے النکاح بالودة مرتہ ہونے ہے تکاح فوٹ جاتا ہے۔ (فتح القدیرہ ۱۳۱۰)

اذا ارتد المسلم عن الاسلام والعباذ بالله عرض عليه السلام فان كانت له شبه كشفت عنه و يجس للاته ايام فان اسلم والاقتل. (مِليَّ فُخ القدي،٢٠٨٠،٥٠٤)

جب مسلمان ، اسلام سے نعوذ بائلہ بھر جائے اس پر اسلام فیش کیا جائے اگر کوئی شبہ ہوتو اس کا ازالہ کیا جائے ۔ اسے تین دن قید کیا جائے۔اگر مسلمان ہو جائے تو بہتر در نیقل کر دیا جائے۔

ارشار باری تعالی ہے:

لَا قُصَلَ عَلَى آحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ آيَدًا وُ لَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِه اِنَّهُمْ كَفُوُوًا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَا تُوَا وَهُمُ لَلْهِفُوْنَ.

ر سیار کر است. اے محبوب! ان بیس ہے کوئی سر جائے تو اس پر بھی نماز نہ پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑے نہ جونا ہے شک انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کا افکار کیا اور قسق ہی بیس سر سکتے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔

( عشبهاج الفتاري ج اص ۳۶۰ ۳ ۳۲)

عبدالقيوم خان

قاربانیوں کا جنازہ پڑھنے والوں کا تھم

الاستفتاء ..... كيا قرات بي علاية وين دفقه ومفتيان شرع متين ك

ا ... مرزا غلام احمد قاد یائی کے مانے والے قاد بائی یا لاہوری مسلمان ہیں یا کافر-

٣. ....ان کوسلمان مجھنے والے کیے ہیں، قادیانی یا لاہوری مرزائیوں کی نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانی جائز ہے کہ ناجائز۔ نیزنماز جنازہ بڑھنے یا پڑھانے والوں کوکوئی سزایا کنارہ تو ادانہیں کرنا پڑے گا۔ بعض نوگ کہتے ہیں کہ

مز منے والوں کے نکاح ٹوٹ مجھے ہیں۔

ی سے معالی ہے۔ نہ کورہ سوالات کے جوابات شریعت محمد مصطفیٰ ﷺ اور فقہ حضیہ کی روشی میں فتو کا کی صورت میں مل فرما کمیں۔ سائل محمد علی مستری آر سے دالا، تارووال شلع سیالکوٹ

الجواب ...... بعونه تعالی قانون شریعت اسلامیه اور قانون پاکستان کے مطابق قادیاتی مرزال جومرزا غلام احمد کونی باننظ میں مطلقا کافر میں۔ اس طرح لاہوری جو کہ مرزا کومجدد باننظ میں بھی قطعاً کافر ہیں۔ یہ لوگ ہرگز مسنمان نہیں میں بکد کافر، مرقد، خارج از اسلام میں۔ تغییر ابن کثیر میں ہے: ومن قال بعد نبینا نہی یکفو لانه انکو النص. '' چوفض ہمارے نبی کے بعد کسی اور کو نبی تشکیم کرے وہ کا فر ہے کیونکہ وہ نص قطعی کا منکر ہے اور نہی تع**لق کا منکر کا فر ہے ۔'' تغییر رورج البیان میں ہے**:

ومن ادعى النبوة بعد موت محمد لايكون دعواه الا باطلاً.

اور جس تخفل نے محد مخطفہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ جمون اور کذاب ہے جونکہ مرزائی تمام کافر ہیں جو ان کومسلمان سجھے وہ بھی کافر ہو گئے ہیں۔ ان کومسلمان سجھے وہ بھی کافر ہو گئے ہیں۔ ان کومسلمان سجھے وہ بھی کافر ہو گئے ہیں۔ ان کو مسلمان سجھے کہ وہ اپنے ایمان اور نکاح کی تجد پر کریں اور جن لوگوں نے ان کا جنازہ ان کو فیرمسلم بھٹے ہوئے پڑھا ہے۔ چاہی احد ان کا بینازہ پڑھنا بھی ممنوع اور جرام اور تاجاز ہے۔ لانھا غیر مشروعة لقوله تعالیٰ و لا تصل علیٰ احد منهم مات ابداً .

''آگر کافروں ہے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھے۔'' اور جنازہ پش شرط اوّل میت کا مسلمان ہونا ہے۔ قاوق شامرے اص ۱۳۰۰ میں ہے۔ وضوطہا الاصلاح العیت .

''کہ میت کا مسلمان ہوتا تماز جنازہ کے لیے شرط ہے'' اور مرزائی چونکہ کافر میں لبغا ان کا جنازہ پڑھنا ناجائز ہے۔ جن لوگوں نے جنازہ میں شرکت کی ہے ان کو جاہیے کہ توبطی الاعلان کریں اور احتیاطا اپنے اپنے تکا ح اور ایمان کی بیلوگ بھی تجدید کریں۔ واللّٰہ ورصولہ اعلم بالصواب (فادئی جمعیہ سال 101 م

بدعقیدہ ہے میل جول اور نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی تھم

سوال ...... میرا آیک دوست ہے جو قادیاتی ہے لیکن اس کا عقیدہ درست ہے لیمیٰ دو ہی اکرم پھٹٹھ کو خاتم انبیٹین اور افغنل الانبیاء ما منا ہے۔ کیا میں ایسے مخفل کے ساتھ میل جول رکھ سکتا ہوں اور اس کے عزیز و افکار ب کا نماز جنازہ پر دسکتا ہوں۔مہر ہانی فر ما کر جواب ہے نوازیں۔

الجواب سبب سے پہلی بات تو ہے ہے کہ قادیاتی اپنی خیافت کو چھیانے کے لیے برون اپنی تباخ کی پالیسی بدلتے رہی اعداز اختیار کر رکھا ہے۔ بہرحال ہمارے مزد یک مرزا غلام احمد قادیاتی برترین آ دی تھا کہ جس نے بی اکرم منطقہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر اپنے آپ کو آٹ کا ایندھین بنایا۔ اس نے ۱۹۹۱ء بی بی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے وہ خود اس محض کو کا فر سخت تھا جو بی ہونے کا دعویٰ کر ایساں سے خار ج سخت تھا جو بی ہونے کا دعویٰ کر رہے۔ بی مرزا قادیاتی کو بی شلیم کرنے والے کافر اور دائرہ اسمام سے خار ج بیس۔ بیاب جدید لٹریج میں مرزا کا دیاتی کو بی شلیم کرنے والے کافر اور دائرہ اسمام سے خار ج بیس۔ بیاب جدید لٹریج میں مرزا کا دیاتی کو بی شائع کر رہے ہیں جو دوست ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے بال میں بیسایا جا سکے۔ پس جو خص مرزا قادیاتی کو بی اور رسول تو نہ سمجھے لیکن اسے خلیفہ یا سائح انسان سمجھے اور یہ جانے والی مورا کا دیاتی کو بیاتی کیا تھا۔ تو مفارت کی دوست ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے بال میں کے باوجود کہ دہ اس نے جموئی نوت کا دگوئی بھی کیا تھا۔ تو مفارت کی دوست ہیں تاکہ مسلمانوں کو ایسے اور سے بات اور سے ایک میاتی ایک سازشوں سے قائی تیا ہے اسے سمجھایا جائے۔ بالیان معترفیں ہے اور سادہ لوح آ دی ہے اسے ایک تعلق کر لیمانی ایسان کی سلاحی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی محبت آدی معترفیں ہے لیندا ایسے آدئی سے تو گائی نیں ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی محبت ایمان معترفیں ہے لیندا ایسے آدئی سے تو کا میاتی ایمان کی سلاحی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی محبت ویکس کے بادے میں ادھواد نے بی دورات کی سازہ کی سازہ کی سازہ تو کی جائے ہیں دیاتھ تعالی نے ایسان کی سلاحی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسان کی سلاحی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسان کی سلاحی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسان کی معترفیں کے بارے میں ادھواد ہے۔ ایک میں دورات کی ایمان کی سلاحی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسان کی سلاحی ہے۔ ایک میات کی سلاحی ہے۔ ایک میکس کی ایک کی سلاحی ہے۔ ایک میات کی دورات کی سلاحی سلاحی کے دورات کی سازہ کی ایک کی سلاحی ہے۔ ایک کی ایک کی سلاحی کی میات کی سلاحی کی سلاحی ہے۔ ایک کی کو کی کی سلاحی کی سلاحی کی سلاحی کی سلاحی کی کی دورات کی کے دورات کی کو کوئی کی کی سلاحی کی کوئی کی کے دورات کی کوئی کے

''وَقَلَ نَوْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنَابِ انْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَ آينِ اللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَ يُسْتَهَذَأ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا ا

مَعْهُمْ حَتَى يَخُوصُوا فِي حَدَيْتِ عَيْرِةَ إِنْكُمْ إِذَا مِثْلُهُمُ " (السام ١٠٠١)

''اور ب ٹیک آباب ٹن ٹم پر بیٹلم نازل کیا گیا ہے کہ جب ٹم سنوائٹ کی آبات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا غراق اٹرایا ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیضوحتی کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جا کیں (ورٹ) بلائے تم ہمی انہی کی تمل ہو جاؤ کے۔''

"عن التي هريوة يقول قال وسول اللَّه عَلِيُّكُ يكون في آخرالزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث مما لم تسمعوا انتم والا اباء كم فاياكم واياهم لايضلونكم يفتنونكم. " (مح منم ا/١٠) " منز ب ابو ہر یہ میان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے قرمایا آخر زمانہ میں وجال اور کذاب ہوں کے جوتم ے اللی احادیث بین کریں گے جو پہلے تم نے تن جوں گی شتمعارے باپ دادا نے سوتم ان سے دور رموہ دو تم ے دور رہیں و نتم کو تنزاہ نہ کریں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال ویں۔ ' مرزا قادیا کی ہے بڑھ کر اور کون بڑا وجال ہوسک ے کہ بس نے آگا۔ یزوں کوخوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے اجہا کی نظریہ فتم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر دنیا و آخرے ش اسینہ آ ب و ربوا کیا۔ لہذا مرزا قادیاتی کو طیفہ یا صالح آ دمی تجھتے باسنے والوں کی صحبت سے اجتناب کرنا واجب سے ایاف وے کے مظر کی تکل بب کرنا بھی واجب ہے۔ اس جس طرح مسلمان کومسلمان کہنا ضروری ہے اسی طرح کا فرو کافر کینا میمی مشروری ہے اللہ تعالی کو معبود حقیقی ماستے ہوئے دوسرے جمولے اللہ کی تھی کرہا واجب ے۔ آپ ﷺ نو ناتم اُنھین سجھے ہوئے اس عقیدے کے مشرکو کافر کہنا بھی داجپ ہے۔ آپ صاحب علم وفکر میں کہ اللہ تعالیٰ بے آپ کے دل میں سے بات ڈال دی۔ البندا اس سوال کا القاء ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ویسے لوگوں کی سمبت ہے ایے آپ کو محفوظ کر او ورت ایمان خطرے میں رہے گا کیونکہ قادیانی حیال باز میں ان کی ۔ حال بازیوں سے وجتناب واجب کیے جو محض ان سے اجتناب تبیس کرتا کو یا کہ وہ ان کی حال بازیوں پر رامنی ے۔ اور ان کی بیال بازیوں پر راضی رہنا کفر پر واضی رہنا ہے کیونکہ منکرین فتم نبوت کافر ہیں۔ بازی گروں کا تو ہوا تو ل کو پینسائے کا بھی طریقہ کار ہے۔لبذا ہمارے نزویک ان کا نماز جنازہ پڑھنا بھی ای تھم میں ہے کیونکہ الله تعالى في ارشاد فرمايا المكه اذا مناهيم سو بروه فحض جوكس اليي مجلس بين بيضا أوراس في ان كي حباشول لعني سرزا قادیانی کی تعریف پر محذیب شد کی تو دو ان لوگوں سے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ اس پر الازم سے کہ جب قادیانی مرزا کی تعریف کریں تو ان میرانکار کیا جائے اگر انکار کی قدرت نیس رکھتا تو اُٹھ جائے تا کہ اس آ ہے کا مسدان ندرب به باس ایسی تحق اورای کے عزیز وا قارب کی نماز جناز و پزهنا شرعا ممنوع ہے۔ ایسے لوگوں کی شرعاً عيادية الربار جنازه يزحناه شادي بياه مين شريك جونا سلام كرنا ليني ميل جول ركهنامتع بسبه الله تعالى جم سب كو ( نآدنی فکیمیه ص ۳۲۹ س۳۲) استناست کے ساتھ مرحتید ولوگوں کی توست ہے محفوظ رکھے۔ (آمین) قادیائی کی نماز جنازه پڑھنے کا تھکم

سوول ہے۔ 'بیٹینس تاہ یانی کی ٹڑی فوت ہوگئی اس نے ادر اس کے باپ نے بٹی اور پوٹی کی نماز جنازہ ادا 'ٹیس کی ۔ اس نیے کہ امام و مقتدی اہل سنت والجماعت بتھے کیا قادیانی غرب کے اولاد یا عورت کی نماز جنازہ اٹل سنت والیس مت کو پرسمی عامید یا نہیں اگر نہیں تو جنسوں نے بخیالی برادری نمازادا کی ال پر بچھ سزا شرق عائد ہوں ، نہیں ۔ ز فالدِن کور ہے ہے دیس ہو۔ ہم ۲۰۰۹

### قادیانی کے ساتھ تعلقات اور اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم

عرروالعبد محمود کنگوی معین مفتی مدرسه مظاهر ملوم به رئیدر ۱۲۸ ما /۵۵ هدر فقای نموریه ناه ۱۲۰۹، ۳۰۹ ما قاویانی کے جنانا و کی تماز

 اس کوعل الاعلان توبہ لازم ہے۔ تادیاتی پر کفر کا فتوی ہے اور کا قرکی نماز پڑھانا اور اس کے لیے وعا ہِ مفغرے کرنا حرام ہے۔ انتلا واللہ تعالی اعلم۔

> شررة العبدمحمود ممثلوث عفا الله عنه معين مغتى مدرسه مظاهر علوم سهادن لور۳۴/۱۲/۱۲ هـ الجواب منج اسعيد احمد غفرله ومنجع ،عبداللغيف مدرسه مظاهر علوم سهادن بورس وي المحبر ۴ هـ ١٠٠ ما م

(الأولى محوويدي سواعي ١٣٠٨ ، ٢٣٨)

قاريانى كانماز جنازه كالتحكم

سوال ...... میرے رشنہ داروں بیں ایک فخص قادیانی ہے، اس کے مرتے کے بعد میرے لیے اس کے جنازہ میں شرکت کرنا ادر اس برنماز ہز منا جائز ہے یانہیں؟

الجواب ...... جونک قادیاتی مرقد اور دائرة اسلام سے خارج بیں ، اس بناه پران میں سے کسی کی بھی نماز جنازه المبس پر حلی جائے ہے۔ نہیں پڑھی جائے گی جاہے وہ قریبی رشتہ دار بی کیوں شہو، اور نہ بی قادیاتیوں کے قدہب کے مطابق موت کی رسومات بی رس رسومات بیں ان کے ساتھ شامل ہونا جائز ہے ، اور اگر ایسے رشتہ داد کی تدفین کے لیے اس کا ہم خدہب کوئی آوی نہ ہوتو تدفین کے شرق طریقہ سے ہٹ کر صرف زمین میں گڑھا کھود کر اسے فن کیا جائے گا۔

كما قال العلامة علاق الدين الحصكفيّ: اما المرند فيلقى فى حفرة كالكلب. والدار المختار على هامش ردالمحتار ج ا ص ١٥٥ باب صلوة الجنازة) (الآول فاديرة ٥٠ ٢٣٥) مرز الى كومسلمان مجمحة والا تكاح كي تجدية كرك

ایک بی مسلمان محض نے مرزائی کے جنازہ میں شرکت کی۔ کیا مرزائی کے جنازہ میں شرکت ہے اس کا نکاح باقی رہاہے یانہیں؟

الجواب ...... اگرای نے مرزائی کومسلمان مجھ کر جنازہ پڑھا ہے تو دہ اپنے ایمان و نکاح کی تجدید کرے ، فال خاتم المتحدثین علامہ محمد انور شاہ الکشمیر ٹی رئیس المتحدثین بجامعہ دارالعلوم دیوب د. من ذب عنه او تاوّل قوللہ یکفر قطعًا لیس فیہ توان ، فقا داللہ الحم ۔ محمد الرمغا اللہ عنہ ۱۳۰۳/۳/۳ ہے الجواب مجمع بردہ عبدالمثار عفا اللہ عنہ ۔ (خیرالتاری جسم ۵۳،۵۹۳) ۔

جس کی نماز جنازہ غیرمسلم نے پڑھائی، اس پر دوبارہ نماز ہونی جاہیے

<u>چواہے۔۔۔۔۔</u> ؛ ہٰداد انجن سے لوگ قاویانیوں کی ایک شاخ ہے، اس لیے بدلوگ مسلمان تہیں۔ اس امام کو ا المامنت سے فوداً الگ کر دیا جائے فیرمسلم، مسلمان کا جناز دنہیں پڑھا سکٹا اگر کئی فیرسلم نے مسلمان کا جنازہ جِ سایا ہو تو دوبارہ بنازہ کی نماز پڑھنا فرش ہے اور اگر بغے بنازے کے دفن کر دیا تھیا ہو تو تمام مسلمان گنبگار دول کے۔ (آپ نے سائل ادران کاحل ج سم ۱۹۹)

لا ہو، ی مرزائی کی افتداء میں جنازہ پڑھنے کا حکم

الجواب ..... مرزا غلام احمد قادیانی بوجہ اپنے دناوی باطلہ کے قرآن وسنت کی واضح اور بدیمی نصوص اور اجماع امت ن بناء پر تعلق کافر اور مرقہ ہے، انہی وجوہات کی بوبہ سے مرزا کے ایسے معتقدات کو اپنانے والے یا اس کی انہاع کرنے والے یا اس کی نقمدیق وٹائید یا کسی طرح تاویل کرنے والے بھی قطعی کافر اور مرقد ہیں۔

منتی کذاب مرزا تاویانی کے مرتے کے بعد ان کے تبعین کی ایک جاعث نے (جو فاہوری مرزائی جماعت كبال بي اورجس كى قيادت مولوى محموعلى الاجورى في كى) مرزاك واضح بدي اور فيرمبهم دعادى ك باوجود اس کی تکفیر کرنے کی بجائے (جو ہرمسلمان کا اوری عقیدہ ہونا جاہیے) ایسے تمام دعادی اور اقوال کفرید کی تاویل شروع کروی جبد وہ خود اینے وجوول میں بکار بار کر کہتا ہے کہ میں ای بول تشریعی میں اور غیرتشری میں، سارے انبیا الطبیر بشول حضور خاتم النہین ﷺ پرانی برتری کا دعوی کرتا رہا، اینے مشکرتمام مسلمانوں کوچہمی اور كافر قرار دينا بربار كرمونوى محير على لاجورى اوراس كى يار فى ئے مرزا الاديانى كو كافر يجھنے كى بيائے چوجورى سەيئ مجد والطمع مصلح وكبراوروس سے بڑھ كرميىج موجود تك مان ( فاد حظ ہواس كي تنسير بيان القرآن حصر اول الله عاص ر يويو آف رينجز ج ٥ص٣١٣، ج ١٩٥٥، وفيرو) ١٠ . يَدَ الْإِي تَعْيِر اللهِ بِيقَارِ مَقَالِات يرتحريف معنوى الرائيسة تلاعب ہے کام لیا ہوکہ الحاد کا ورواز و کھولٹا ہے ، چر ہوں سرا ایت انکار اور مسلح ومجدد کینے کا بھی ماست بیان ہوجھ اسم أران ويعمض اورا سفمانون كوفريب وسين كراليا النباريا الاتيا ورعا ورهيت الاموري اور قادياني بروو يارثيون کے مفتدات میں کوئی فرق ٹیمیں یہ ملاحظہ ہو (پیام شغ نہ بڑے ماہا) جو کہ لاہبوری یاد ٹی کا ترجمان ہے اس میں مرزا تودیانی کورسول باننے کا اعلان موجود ہے۔ ایسے رسال نارور نے المبرانات اس) میں مرزا کو شصرف رسول الله اور نی بلار مارے رسواوں سے افغنل کیا۔ بہر مال اگر حقیقت مال یہ ہوئی کدوو مرزا کو صرف مصلح ومحدو تھے تب بھی ان کی تمغیر میں کوئی بئی و چیش شہوتی۔ برصغیر کے محقق حد انساء ساعلامہ سیدانوراشاہ کشمیری بے اس قریب و نفاق کا پر دو اسمی مطن دوئش سے جاک کیا اور از دوری گروپ ٹی تھنجر می کے حسن میں ''اکفار اسلحد میں فی ضرور پات الدين إلى جبري معرك الآراء كما سي لكهي جس مين والشخ غرابة اليقطعي ويتيني اور متواتر عقائد اور شروريات وين مين

۳۰ بل وتح بینے۔ والکارقعلی کفر ہے اگر چہ ایسا کرنے والا خود اسپنے آ پ کومسٹمان سکیم اور اسپنے کو المل قبلہ میں سے شخیے اور سمار سے ارکانِ اسمال عیادات وقیر ہائیں اوا کیول نہ کرے ۔

مسلمانوں کے لیے تو مرزائیوں کا لاہوری فرقہ قادیاتی اور ربوائی جماعت ہے بھی بڑھ کر فطرتاک ہے کہ عام مسلمان انھیں نمازوں وغیرہ میں شرکت کرتے دیکھ کران پرحسن ظن کر لیتے ہیں اور بلاً خران کے مکائد اور خبائث کا شکار ہوجاتے ہیں اوران کی زبانی مرزا قادیاتی کے محامہ اور محاسمین میں کراس کے ہارہ میں بھی خوش فہی کا شکار ہوجاتے ہیں جوضیاع ویں وابیان بن کررہ جاتا ہے۔

کا شکار ہو جاتے ہیں جو خیاج وین واہران بن کررہ جاتا ہے۔
الحاصل الا ہوری مرزائی بھی قاد بائی مرزائیوں کی طرح قطعی کا فریس، نہ تو کسی مسلمان کے بیٹھے ان کا فہاز پر حینا ان کے مسلمان ہونے کی دلیل بن سکتا ہے نہ ان کا بید کہنا کہ ہم تو مسلمانوں کو کافرنیس بچھے اور اب تو قاد بائیوں کی رپوہ جاعت کے امام نے بھی از راہ تقیہ مسلمانوں کو دھو کہ اور فریب دینے کی خاطر اپنے تبھین کو مسلمانوں کے ساتھ تماز پر جے اور معاشرتی و بہائی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دین دی ہے، کیا ان کا اس مسلمانوں کے ساتھ تماز پر جے اور معاشرتی و بہائی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دین دی ہے، کیا ان کا اس طرح کرنے ہے وہ مسلمان کہلا سیس می کافر، مرزائی ہم مسلمانوں کو کافر شریعی کہیں تو کیا وہ دائر و کفر ہے تکل عیس عرب ہم تعلقات میں اور جبئی قرار دیں گا، تاہد ہوں میں اپنی تو کیا ہے دائیں اور جبئی قرار دیں گا، تاہد ہوں مرزائی ہا ہے سوال میں جس فیمی (سرکاری امام فواجہ قرائد میں) کافر، مرتد، اگر اس نے ناوائی کی دولا ہوری مرزائیوں کے بارہ میں اپنی رائے پر مھر ہے تو اسے مناور اپنی رائے پر مھر ہے تو کرائے ہوئی تھا نہ ہے دوری کرنا جائی دوراگر اب بھی دولا دوری مرزائیوں کے بارہ میں اپنی رائے پر مھر ہے تو کرائے مؤتوں کے بارہ میں اپنی رائے پر مھر ہے تو کرائے ہی دولائے کا انسان میں اپنی رائے پر مھر ہے تو کہل ہی دولائے کی انسان کا دی کرائی میں اپنی رائے پر مھر ہے تو کہ ایسان میں اپنی رائے پر مھر ہے تو کہا ہوں کا دوری میں اپنی رائے پر مھر ہے تو کہوں اوری میں اپنی رائے کی مقانے پر مھر ہے تو کہوں تا دوری میں اپنی رائے کو میں اپنی رائے کہ کرائے ہوئی تھا ہے دوری میں اپنی رائے کیا کہ کا میں میں اپنی رائے کر کرائے میں دوری ہے دوری کرائی کی دوری میں دوری ہے دوری ہے دوری ہوری کرائی میں دوری ہوری کرائی دوری ہے دوری ہے دوری ہوری ہوری کرائی میں دوری ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری میں دوری ہوری کرائی میں دوری کرائی میں دوری ہوری کرائی دوری ہوری کرائی دوری ہوری کرائی دوری ہوری کرائی دوری ہوری ہوری کرائی دوری ہوری ہوری ہوری ہوری کرائی دوری ہو

# قادیانی مرد ہے کا تھم

قا و یانی مرد سے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا اور فاتحہ وعا و استغفار کرنا حرام ہے سوال …… قادیانی مرد سے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا جانا، فاتحہ پڑھنا، محمر میں جاکرسوگ اور اظہار ہمدردی کرنا، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی میں شرکت کرنا کیا ہے؟

جواب · · · · قادیانی ، کافر و مرقد اور زندیق میں ان کے دفن میں شرکت کرتاء ان کی فاتحہ پڑ معناء ان کے لیے دعا واستغفار کو پیسلم ہے۔ مسلمانوں کو ان سے ممل قطع تعلق کرنا جا ہے۔

قادیانی مروہ مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنا تا جائز ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس سلسفہ جی کہ بعض دفعہ قادیاتی اپنے مرد سے مسلمانوں کے قبرستانوں جی وفن کر دیتے ہیں اور پھرمسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جائے ۔ تو کیا تا دیاتی کا مسلمانوں کے قبرستان ہیں وفن کرنا جائز نہیں؟ اورمسلمانوں کے اس طرز عمل کا کیا جواز ہے؟

جواب ..... قادیا فیرمسلم اور زندیق بین ان پر مرقدین کے احکام جاری ہوتے بین کسی غیرمسلم کی نماز جنازہ جائز نبیس، چنانچے قرآن کریم میں اس کی صاف ممانعت موجود ہے۔ارشاد خداد ندی ہے:

ولا تصل على أحد منهم مات ابداً ولا نقم على قيره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. (التهم)

''اور نماز نہ پڑھان میں ہے کسی پر جومر جائے کبھی اور نہ کھڑا ہوائی کی قبر پر، وہ مشکر ہوئے اللہ ہے اور اس کے دسول ہے اور وہ مریکئے نافر مان ہ'' ( آجہ۔ حضرت شیخ البند ؓ)

ای طرح نمی فیرسٹم کومسلمانوں کے قبرستان بیل وقن کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ آبت کر ہے۔ کے القاظ "و لا تقیم علی فہرہ " سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ سحواہ ہند کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے قبرستان ہمیشت الگ الگ و ہے۔ بس کمی مسلمان کے اسلامی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وفوق کی دیا ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وہان کی دیا ہے۔ علامہ معدولا میں مسعود بن عمر بن عبد الله التحاراتی (المتوفی 194ھ) " شرح المقاصد" میں ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لگھتے ہیں کہ اگر دیمان ال و ذبان ہے تعمد اتن کرتے کا نام ہوتہ اقراد رکن ایمان موقد اقداد کا نام ہو۔

قان الاقرار حينه شرط لاجراء الاحكام عليه في الدنيا من الصلاة عليه و خلفه. والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والركارات ونحو ذلك.

(شن القامعة ١٣٨ مطيعة وارالعارف أعما ويادور)

''نوّ اقراراس صورت میں راس شخص پر دنیا میں اسٹام کے احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہوگا۔ بینی اس کی نماز جنازو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔اس کومسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنا، اس سے زکوج د مشرکا مطانبہ کیا جانا اوراس طرح کے دیگرامور۔''

اس سے معلوم ہوا کہ کسی فخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا بھی ان اسلای حقوق میں ہے آیک ہے جو سرف مسلمان کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ کہ جس طرح کسی فیرمسلم کی اقتدا میں نماز جائز نہیں، اس کی نماز جائز نہیں، اس کی نماز جائز نہیں اور اس سے زکو قاوعشر کا مطالبہ ورست نہیں، نحیک ای طرح کسی فیرمسلم مروسے کو مسلمانوں کے قبر شان میں جگر دینا بھی جائز نہیں اور یہ کہ یہ مسئلہ نمام است مسلمہ کا مثنق علیہ اور مسلمہ مسئلہ ہے۔ جس میں کسی کا کوئی اختااف نہیں۔ چنانچہ ذیل میں غداجب اربعہ کی مشند کی تصریحات نقل کی جائی ہیں۔ وائند الموفق یہ

فقد حنى ...... عنى زين الدين وبن تجيم وكمصرى (التونى • ٩٤ مه )"الاشباه والزكائز" كے فن اول قاعد و تاريد ك وفيل بين لكھتے ہيں۔

قال الحاكم في الكافي من كتاب المحرى. وإذا اختلط موتى المسلمين و موتى الكنار فمن الكنار في الكنار فمن كانت عليه علامة الكفار ترك. فإن لم تكل عليه علامة الكفار ترك. فإن لم تكل عليه علامة والمسلمون اكثر غسلوا وكفوا وصلى عليهم، و يتوون بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكنار، و يدفنون في مقابر المسلمين. وإن كان الفريقان سواء أو كانت الكفار أكثر لم يصل عليهم و مغسلون و يكفنون و يدفنون في مقابر المشركين.

( الماشاد والظائرين الس ١٥٢ وارة القرآن والعلوم الإسلامية كراجي )

" امام حائم" الكاتى" كى كتاب أتحرى بين فرماتے بين اور جيب مسلمان اور كافر مرد كے خلط منط أبو جا كيں تو جن مردون پرمسلمانوں كى علامت ہوگى ان كى نماز جنازہ پڑھى جائے گى اور جن پر كنار كى علامت ہوگى ان كى نماز جنازہ پڑھى جائے گى اور جن پر كنار كى علامت ہوگى ان كى نماز جنازہ برق اگر سلمانوں كى تعداو زيادہ ہوتو سب كوشش و كف خاز جنازہ بڑھى جائے گى در نيت يہ كى جائے گى كہم صرف مسلمانوں پر نماز پڑھنے اور ان كفن و ب كر ان كى نماز جنازہ بچى جائے گى در نيت يہ كى جائے گى كہم صرف مسلمانوں پر نماز پڑھيے اور ان كى ان نماز جنازہ نبھى ہوئے گى دان كوشش وكى كوشش دے كر قير مسلموں كے قبرستان اور ان كى ان نماز جنازہ نبھى ہوئے گى دان كوشش وكفن و ب كر قير مسلموں كے قبرستان ہيں وقت كى ان كوشش وك كر قير مسلموں كے قبرستان ہيں وقت كى دان كوشش وكفن و ب كر قير مسلموں كے قبرستان ہيں وقت كوشش وكان ان كوشش مار قبل كا اور آئر وال

نيز ديكھئے'' نفع لمنتی وانسائل'' از مواہ ناعبدالحی تکھنوی (المتوفی ۴ مهاھ) اواخر كماب الجنائز''

مندرجہ بالا مسئلہ سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اور کافر مرد ہے قتاط ہو جا ٹی اور مسلمانوں کی شناخت نہ ہو شئے فراگر دونوں فریق برابر ہوں۔ یا کافر مردوں کی اکثریت ہوتو اس صورت میں مسلمان مردوں کو بھی اشتباہ کی بناہ پر '' مضانوں کے قبرستان میں فنن کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس سے بید بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو مرد وقطعی طور پر غیر مسلم، مرتد قادیانی ہواس کا مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا بدرجہ اولی جائز نہیں ، اور کسی صورت میں بھی اس کی ۔ اصارت نہیں دکیا جا مکتی ۔

نيز" الاعباد' فن عالى ممثاب السير ، باب انردة ، ك ولي من نفيخ بين -

وافا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملة وانما بلقي في حقوة كالكلب. (الاشار والطّائر (١٠١١) مطور انج المرمعيد كبني)

"اور جب مرقد مرجائے ہا اوقد اوک حالت میں تق کر دیا جائے تو اس کو شمسلمانوں کے قبر تان میں وفن کیا جائے اور زیمی اور ملت کے قبر تان میں۔ بلک اے کئے کی ظرح کڑھے میں ڈال دیا جائے۔"

' مندرجہ بالاج ئر قریباً تمام کت نقیبیہ میں کتاب الجائز اور کتاب السیر ''باب المرقد'' ٹن آگر کیا گیا ہے۔ مثلاً (درعارم ۱۵۷ ج املیور کتے رشیعیہ) میں ہے۔

أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب.

" لكن مرة كوكة كي طرح مرا سع مين وْالْ ديا جائه."

علامہ محمد این بن عابد مین شامی اس کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

ولا يفسل ولا يكفن ولا يقفع الى من انتقل الى دينهم. بحر عن النتح.

ک (رداکخزرسه ۲۳۰مطیومه کراچی)

'دیعنی نہ اے قسل ویا جائے۔ نہ کفن ویا جائے۔ نہ اسے ان لوگوں کے بیرد کیا جائے جن کا نہ ب اس مرقہ نے افتیار کیا۔''

قادیاتی چونکہ زندیق اور مرتد ہیں اس لیے اگر کس کا عزیز قادیاتی مرتد ہو جائے تو نداسے خسل ، ۔ ، ند کفن وے ، نداسے مرزائیوں کے ہرو کرے بلکہ گڑھا کھود کر اسے کتے کی طرح اس بیں ڈال وے ۔ اسے ند صرف یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا جائز نہیں۔ بلکہ کسی اور غربب و ملت کے قبرستان یا مرکھٹ مثلاً میوویوں کے قبرستان اور نعرانیوں کے قبرستان میں فن کرنا ہمی جائز نہیں۔

فقد ما لكى ..... قامنى ابو كرمر بن عبدالله المائل الأهبلى المعروف باين العربي (التوفى ٣٣٥هه) سورة الاعراف كي آيت ١٤١ كے تحت مناوّلين كے تغرير منتكوكرتے ہوئے" قدرية كي بارے من لكھتے ہيں۔

اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين. فالصريح من أقوال مالك نكفيرهم.

'' علیائے مالکیہ کے ان کی تحفیر میں دوقول ہیں۔ چنانچہ امام مالکٹ کے اقوال سے ساف طور پر ثابت ہے کہ وہ کافر ہیں۔''

۔ آئے دوسرے قول (عدم تحفیر) کی تضعیف کرنے سے بعد امام مالک کے قول پر تغربی کرتے ہوئے کھیتے ہیں۔

فلا يناكحوا ولا يصلى عليهم فان خيف عليهم الضيعة دفنوا كما يدفن الكلب. فان قبل: وأين يدفنون؟ قلنا: لا يؤذي يجوارهم مسلم. (انكام الترآن لاين العرل طبوم يردت نا دوم أفات على ١٨٠٢)

"کیں شان سے رشتہ ناتا کیا جائے شان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور اگر ان کا کوئی والی وارث نہ ہواور ان کی لاٹی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو کتے کی طرح کس گھڑے میں ڈال دیا جائے۔

اگریہ سوال ہو کہ اٹھیں کہاں دفن کیا جائے؟ تو ہارا جواب یہ ہے کہ کس سلمان کو ان کی ہما پھی سے ایڈا نہ دی جائے لینی مسلمانوں کے قبرستانوں میں اٹھیں دفن نہ کیا جائے۔''

**فقه شافعی...... اشن** الا مام جمال الدین ابواسحاق ابراہیم بن علی بن بیسف المشیر ازی الشافعی (التولی 1 سے اور

ا بام بحی اندین کیلی بن شرف النووی (التونی ۱۷۵۹ هـ ) لکھنے ہیں ۔

قال المصنف رحمه الله ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار الشرح: انفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفى مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جسنها في جوفها فقيه أوجه (الصحيح)أنها تدفل بين مقابر المسلمين والكفار، و يكون ظهرها إلى القبلة، لأن وجه الجنين الى ظهر أمه هكذا قطع به ابن الصباغ والمشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور. (ثرن مذب٥٠٥مهم اور تركي مطال لو المشهور على الريان عن الريان على مطال لو المشهور على المشهور على المنافق على المرابع المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق على المنافق على المنفق المنافق المنافق على المنفق المنافق المنا

کافروں کے قبرستان میں۔ شرح۔ اس مسئد میں اعادے اسپاپ ( شافعیہ ) کا اتفاق ہے کہ کی میں ان کو کافروں کے قبرستان میں و شرح۔ اس مسئد میں اعادے اسپاپ ( شافعیہ ) کا اتفاق ہے کہ کی میان کو کافروں کے قبرستان میں اور اس کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ڈی مورے مرجائے جو اسپے مسلمان شوہر سے حالمتھی اور اس کے بیٹ کا بچہ بھی مرجائے تو اس میں چند وجہیں ہیں۔ تھے ہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں امر کا فرول کے قبرستان کے درمیان انگ فن کیا جائے گا اور اس کی پشت قبلہ کی طرف کی جائے گی۔ کیونکہ جیت کے بیٹ کے جائے گی۔ کیونکہ جیت کے طرف ہوتا ہے۔ این الصباغ، شاخی صاحب البیان اور ونگر حصرات نے اس قبل نو جزنا انتہار کی ساحب البیان اور ونگر حصرات نے اس قبل نو جزنا انتہار کی ایک اور اس کی ہوتا ہے۔ اس اللہ انتہار کی بیارے اور میں ماہم ہور قبل ہے۔''

مسألة. قال: وإن مات نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقيرة المسلمين و مقبرة المسلمين و مقبرة النصارى، اختار هذا أحمد، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعدابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعدابهم، وتدفن منفردة، مع أنه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول، وروى عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، قال ابن المنفو لا يثبت، ذلك قال أصحابنا و يجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها اليسو ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن لأن وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن لأن وجه الجنين إلى ظهرها. (أخل ع الشرة الشرة المسلمين ميروت ١١٠٥هـماء)

"اوراگر نفرانی عورت، جواسیة مسلمان شوہر سے عالم تھی مر جائے تو اسے (بدتو مسلمانوں کے قبرستان اور نصادی کے درمیان میں وفن کیا جائے ۔ امام احد نے اس کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ عورت تو کافر ہے۔ اس کو مسلمانوں کے انگ وفن کیا جائے ۔ امام احد نے اس کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ عورت تو کافر ہے۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن تبیل کیا جائے گا کہ اس کے عذاب سے مسلمان مردوں کو ایڈا تہ ہو۔ اور ندائے کا فروں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا کہ اس کے بیٹ کا بچہ مسلمان ہے۔ اسے کافروں کے عذاب سے ایڈا ہوگی اس لیے اس کو الگ وفن کیا جائے گا۔ اس کے بیٹ کا بچہ مسلمانوں ہے قبرستان میں وفن کیا جائے گا۔ اس المنذر کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا۔ اس المنذر کہتے ہیں کہ یہ دوایت حضرت میڑ سے جو مردی ہے کہ اس میں اس کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا۔ اس المنذر کہتے ہیں کہ یہ دوایت حضرت میڑ سے خابرت فیس۔ ہمارے اسی بے کہ اس نفرانی مورث کو با کیں کروٹ کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا مند قبلہ کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا مند قبلہ کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا مند قبلہ کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا مند قبلہ کی طرف د ہے اور وہ دائی کروٹ کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا

'' چھر حافظ صاحب کی خدمت ہیں خلاصہ کا اسیا ہے کہ میرے تو بہ کرنے کے لیے صرف اتنا کائی نا ہوگا کہ یفوش محال کوئی کتاب الہامی مدتی نبوت کی نگل آئے۔ بس کو وہ قرآن شریف کی ظرح ( ہویا اندامیرا وہوی ایسے ) خدا کی ایکی وی کہتا ہوں۔ جس کی صفت میں زاریب فیا ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں اور گا ایپنمی تابت وہ جائے کہ دو بغیر توبا کے مراور مسلمانوں نے ایسے قبر متان میں اس کو دئن نہ کیا۔''

( تحلة الندوة ص الدروري في تزائن ج 19ص 29 ومن البوران ماندن)

مرزا خلام احمه تناه یانی کی ان دونول عمارتوں ہے تین یا تیں وانتیج ہو کیں۔

ا کیک! یہ کہ جھوٹا مدقی نہوت کافر و مرتبہ ہے ، اس طرح اس کے مائے والے بھی کافر د مرببہ جے ۔ وہ ان اسلامی الموک ہے متحق ضیس۔

ووم؛ یه کسکافر ومرتد کی نماز جنازه تمیش اور نداست مطمانون کے قبرت ن میں فین کیا جاتا ہے ۔

سوماً ہیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دھوئی ہے تور وہ اپنی شیطانی وحی کو نعوذ ہاللہ قرآن کریٹر ن رئے بھٹ ہے۔

لیس آئی گزشتہ دور کے جھوٹے مدھیان نبوت اس کے متحق جیں کہ ان کو اسلامی براار کو شن شات ایس میں۔ جانت مان کی نماز جنازہ نہ چڑھی جائے اور ان کو اسما کواں سکے قبرستان میں وُلن نہ ہوئے ویا جائے کا مراد نام احمد تاویل (جس کا جھونا جوئی نبوت اظہامی انتہاں ہے) اور دس کی ذریت خبیشہ کا بھی میں تھم ہے کہ ندان کی فماز جہازہ پڑھی جائے اور ندان کومسلمانوں کے قبر تان میں اُن ہوئے ویا جائے۔

ربا بیسوال کدفر تاویل چینے سے اینا مرود میلانواں نے قبرستان علی کارویں تو اس کا کیا کیا جات ؟ اس کا جواب میرے کے علم ہوجائے کے بعد اس فال ماڑنا واجب ہے اور اس کی چند وجیس میں۔

اوَل! یہ کہ مسلمانوں کا قبرستان مسلمانوں کی قدفین ہے لیے دفقت ہے۔ کی فیر مسلم کا ڈس میں افن ایا جانا ' فسب' ہے اور جس مردہ کو فعصب کی زمین میں افن کیا جائے اس کا نیش (اکھاڑٹ) اورم ہے۔ جیسا کہ کتب فنہیہ میں بس کی تصریح موجود ہے کیونکہ کافر و مرقد کی اوٹر، جَبَلہ فیرکل میں افن کی گئی ہو۔ لاکق احت ہم نبیس چنانچ امام ہنارٹی نے سیح ہفارک کتاب انسلوق اس باب و عدما ہے۔ الداب هل بینیش فبود مشر کی المجاهلة ال ادران کے تحت بے حدیث نقل کی ہے کہ مجد ہوی کے لیے یہ عکو زریدی گئی اس میں کا فروں کی قبرین تمیں ب

فامر النہی بقبور المعشر کین فیشت. اسمج مان کاس الاج البیدها نہیں الورمطبور مانی نو تو اس العالی ) ''جَسَ آنتخصرت مُنظِیَّة نے مشرکین کا قبرول کو اکھاڑنے کا تکم فرمایا ، جنانجہ وہ اکھاڑ دی گئیں۔'' حافظ ابن مجر المام نفاری کے اس باب کی شرح میں تکھتے ہیں۔

أبي دون غيرها من قبور الأنبياء و اتباعهم لما في ذلك من الاهانة لهم بخلاف المشركين فانهم لا حرمة لهم. (هج الباري، ۴۳۵ مليود دارالهم قرير ش)

'' بعنی مشرکین کی قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ انبیاء کرام اور ان کے تبعین کی قبروں کوئیس ٹیونکہ اس جس ان کی ابازت ہے۔ بخلاف مشرکین کے مکہان کی کوئی حرمت نہیں ۔''

حافظة بدرالدين تنتي (التوني ٨٥٥هه) اس حديث ...كه ذيل يمن تكفيع مين-

(قان قلت) كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه. (قلت) تلك القبور التي أمر النبي عَلَيَّة بنيشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت، فلذلك باعها ملاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حبست فليس بلارم، انما الازم تحبس المسلمين لا الكفار، ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مفصوبة يجوز اخراجه فضلا عن المشرك. (عرة التارئ ص ١٥٩ ج عني الاطباع النام،)

بیں بوقبرستان کے مسلمانوں کے لیے دقف ہے۔ اس بھی کسی قادیاتی کو فن کرۃ اس جگہ کا خصب ہے کوئکہ دقف کرنے والے نے اس کو مسلمانوں کے لیے دقف کیا ہے۔ کسی کافر و مرقد کو اس دقف کی جگہ جس دئن کرۃ خاصبات تھرف ہے وار وقف جی ناجائز تھرف کی اجازے وینے کا کوئی شخص بھی افتیار نہیں دگتا۔ بلکہ اس ناجائز تھرف کو ہر حال جس فتم کرتا ضروری ہے اس لیے بو قار پائی مسلمانوں کے قبرستان جس فین کیا گیا ہواس کو انھاڈ کر اس خصب کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مسلمان اس تھرف ہے جا اور عاصباتہ حرکت پر خاص ش میں انھاڈ کر اس خصب کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مسلمان اس تھرف ہے جا اور عاصباتہ حرکت پر خاص ش میں کریں آئی تو سب تنہار ہوں کے اور اس کی مثال بالکل ایک ہی ہوگی کہ جگے اور اس خصب سے ازالہ کی کوشش تیں کریں آئی تو سب تنہار ہوں گے اور اس کی مثال بالکل ایک ہی ہوگی کہ جگے میں میں جو اس بھی گر جا اور مندر بنانے کی اجاز تنہ دے وی جائے۔ یا اگر اس جگہ پر غیر ملم جسلہ کرتے ہوں کے اپنی عبادت کا جی تھیر کر لیس تو اس ناجائز تنہ نے اور خیر مسلم قادیائی ناجائز تھرف اور خاصبانہ جسلہ کرنے اور خاصبانہ قبلہ کرنے ہوگا۔ ای طرح کرنے کی تو اس کا ازالہ بھی واجب ہوگا۔

دوسری وجرا بیہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمانوں کے قبر ستان میں وقن کرن مسلمان مردول کے ہے بیڈا کا سبب ہے کیونکر کافر اپنی قبر میں معذب ہے اور اس کی قبر کل لونت وغضب ہے۔ اس کے مذاب ہے مسمان مردول کو اپنیزا ہوگی۔ اس کے مذاب ہے کہ سمان مردول کو اپنیزا ہوگی۔ اس کے کی کافر کو مسلمانوں کے درمیان وفن کرن جا ترفیس ، اور اگر وفن کرد یا آپ ہوئ مسلمانوں کو اپنیزا ہوگی سلمانوں کو اپنیزا ہوگی مسلمانوں کو اپنیزا ہوگی مسلمانوں کے درمیان وفن کرن ہے ۔ اس کی ایش کی حرمت کافیوں یک سلمان مردوں کی مرمت کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ امام الاوراؤڈ سے کتاب الجہاد باب "عملی مایقاتیل العساس کین" میں آئے ضرحت المانی کا ایش کی ہے۔ امام الاوراؤڈ سے کتاب الجہاد باب "عملی مایقاتیل العساس کین" میں آئے ضرحت المانی کو مرمان کی ایش آئے میں اس کی ایش کرنا ہوں کی ایش کرنا ہوں کی ایش آئے میں کرنا ہوں کین ایس آئے میں کرنا ہوں کی ایش کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی دولوں کی کرنا ہوں کی میں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کر

ا أما يرى من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله! لم؟ قال لا ترايا نارهما. (ابورادُوص ١٥٠٠ خ) المؤور التي المروري)

'' میں بری ہوں ہر اس مسلمان ہے جو کافروں کے ورمیان مقیم ہو۔ سحابؓ نے موض کیا یارسول اللہ ہے کیوں؟ فرمایا، دوتوں کی آگ ایک دوسرے کونظر میں آئی جا ہے۔''

نیز امام ایوداؤڈ نے آخر کتاب انجہاد "باب فی الاقامة باو ص الشو کے" بین بیاصدیث آخل کی ہے۔ من جامع المشرک و سکن معد فائد منطه . (ابوداؤدس ۳۹ نے ۱۴ گیا ایم مید کراچی) " جس مخص نے مشرک کے ساتھ سکونت انتہار کی وہ اس کی مثل ہوگا۔"

پس جبکہ دنیا کی عارضی زندگی جس کافر ومسلمان کی انتھی سکونت کو گوارانہیں فرمایا نمیا و قبر کی طویل ترین زندگی جس اس اجتماع کو کیسے گوارا نمیا جا سکتا ہے؟

تنیسری وجدا میں سے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت اور ان کے لیے وعا و استغفار کا تکم ہے۔ جبکہ کسی کافر کے لیے دعا واستغفار اور ایصال تو اب جائز نہیں۔ اس لیے لازم ہوا کہ کسی کافر کی قبر مسمانوں کے قبرستان میں ۔ ماہنے دی جائے ،جس سے زائرین کو دھوکہ نگے اور دو کافر مردوں کی قبر پر کھٹر ہے ہوکر و ما واستعنار کرنے لگیس ۔

مرزا نبلام احمد کے مکفوخات کی آیک بزرگ کا حمد سیا ذیل واقعہ فرکر کیا گیا ہے۔

'' آیک بزدگ کمی شہر میں بہت بیار ہو گئے اور موت تک کی حالت بھی گئے۔ جب اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کر مجھ نہو ایوں کے قبرستان میں فرن کرنا ووست این ان ہوئے کہ یہ عابد زامد آوی ہیں ۔ یہوہ یوں کے قبرستان میں فرن کرنا ووست این ان ہوئے کہ یہ عابد زامد آوی ہیں ۔ یہوہ یوں کے قبرستان میں فرن ہو جھا کہ یہ آپ اس فرن ہوئے کہ یہ انحوں نے بھر ہو جھا کہ یہ آپ کرنا اور اعمل واقعہ یہ کہنا کہ ماری ہوئے اور اعمل واقعہ یہ کہنا گئے ہوئی دیا کرتا ہوں کہ شکے 'وت طران سکہ شیر میں ہوئی سے بات کرنا ہوں اور اعمل واقعہ یہ ہم آپ کی سال میں دیا کرتا ہوں کہ شکے 'وت طران سکہ شیر میں آسکے ۔ ایس اگر آج میں بہاں مر جاؤں تو جس کہن کی سال کی مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوئی وہ مسلمان میں ہے۔ میں نیس جا بنا کہ اس صورت میں مسلمان کی مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوئی وہ مسلمان میں ہے۔ اس کر میری قبر پر فاتی پر میس ۔''۔ مسلمان جان کر میری قبر پر فاتی پر میس ۔''۔ اسلمانوں کے لفوفان کی مانگی ہوئی وہ کر اہل اسلام کو دھوکا وہ ان اور لوگ جھے مسلمان جان کر میری قبر پر فاتی پر میس ۔''

وس واقعہ ہے بھی معلوم ہوا کہ کسی کا فر کو سلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا جائز قبیرے کیونکہ اس ہے۔ مسلمانوں کو دھو کہ : وگا اور وہ اسے مسلمان مجبر کر اس کی قبر پر فاتھ پڑھیں گئے۔

ا هنرات فقہاء نے مسلم وکافر کے جتمالہ کی مہال تک رہایت کی ہے کہ اُٹرنسی غیر سلم کا مکان مسلمانوں کے گئے میں جونو اس پر عادمت کا جونا منہ وری ہے کہ یہ فیرمسلم کا مکان ہے تا کہ وٹی مسلمان وہاں گنہ وجو کر دھا و الله مندکر ہے وجیما کہ (سنامہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ) میں فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ خلاصہ بید کے کسی غیر آسلم کو قعدوصاً کسی نیا ، یائی مرتہ کو مسلمانوں کے قبر ننان میں بھی آرنا جائز نہیں اور ڈس وفن کر دیا گیا ہوتو اس کا اکھاڑنا اور مسلمانوں سے قبر ستان کو اس مردار سے پاک کرنا شروری ہے ۔۔ (آب کے مسائل اور مان کا حل کا عص ۱۳۴ نا ۱۲۹)

وین دارانجمن کے بیروکار مرتد ہیں ان کا مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ کیا جائے

سوال ...... اہمارے محلے میں دین دار انجمن کے نام ہے ایک تنظیم کام کر رہی ہے جس کے قران اعلیٰ سعید من وحید صاحب میں جو کہ ہفار سے علاقے میں ہی رہائش رکھتے ہیں ان کے ساحب زادے کا عال ہی میں ماد شرکی دجہ سے انتقال ہو گیا ماد نے کے مسلمانوں کے ردھمل کی دجہ سے اس کی نماز جناز وعلاقے میں شہونے کی دجہ سے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جناز دیڑ حانے کے بعد اس قبرستان میں قد قین کر دی گئی۔اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

یہ جماعت، قاد بانیوں کی ایک شرخ ہے ہور اس جماعت کا بانی بابوصد کی وین دار'' جن بسویشور'' خود مجھی نبوت بکہ خدائی کا مدمی تھا، ہبر حالی ہے جماعت سرتد اور خارج از اسلام ہے۔ ان ہے مسلمانوں کا سا معاملہ جائز نہیں۔ ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں فین کیا جائے۔ ان مرتدین کا جو مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں فین کر دیا گیا ہے اس کو اکھاڑ نا شروری ہے ۔ اس کے فائف احتجاج کیا جائے ادر ان ہے کہا جائے کے مسلمانوں کے قبرستان کو اس مردار ہے باک کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا هل جامل 10 میں۔ مرز ائی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں فین کرنا

<u>سوال … ...</u> کیا مرزائی میت کومسلمانوں کے قبرستان میں بنون کیا جاسکتا ہے؟ ﴿ ﴿ وَمَتَّمَ کِمُلَّمَ تَعَظَمُ مَ بُوت لِمِلَانَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُون اور کفار کے قبرستان علیحہ و علیحہ و موتے ہیں۔ اور آھا مل امت جمہ قطعیہ ہے لہٰما مرز الی کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا ھا مُزنہیں ۔

قبرستان میں داخلہ کے دفت سلام ہے بھی معموم ہوتا ہے کہ کفار کا ڈن مسلما ٹون کے قبرستان میں جائز نہیں ،
 دو انفاظ یہ جیں۔ "السلام علیہ کے دار قوم مؤمنین."

الضافت والرمومين كي المرف علامت تحقيص بادريد الفاظ حديث من والدايل

( ٹاکی ٹاس 114 کنیدرشید پہاکوئٹ )

۳۔ اگر اتفا قابیندمسلمان اور کافر سروے یا ہم مل جا کمی اور کوئی اتبیازی علامت میزود ند ہوتو نقباء نے لکھا ہے کہ ان کو بھی علیحد و فن کیا جائے یہ ہر چند ان ہیں سلمان بھی ہیں لیکن مسلمانوں نے نیرستان میں وفن کرنے سے ابچالہ کافر بھی وہیں وفن ہوں گے (اور یہ جائز نہیں ہے)

۴ ۔ اگر کوئی و میدعورت مسلمانوں سے جاملہ ہواور معالت جمل اس کا انتقالی ہوائیا کو آئیں مفرمات ہیں کہ اس کو

مسلمانوں کے قبر تنان بیں اُن نہ کیا جائے۔ یہ سراحت ہے اس بات کی کہ فیر مسلم کو مسلمانوں کے قبر سنان بیں وٹن کرنا کسی صالت میں بھی جائز ٹرمیں ہے۔

نو اختلط موتا تا بكفار ولا علامة اعتبر الاكثر قالوا والاحوط دفتها عليحدة. (١٦٥٠) قوله كدفن ذمية جعل الاؤل شبها بيذا الخ اختلف فيها الصحابة رضى الله تعالى عنهم على ثلاثة اقرال فقال بعضهم ندفن في مقابر تا ترجيحًا لجانب الولد و بعضهم في مقابر المشركين لان الولد في حكم جزء منها مادام في بطنها وقال واثلة بن الاسقع بُنْحَذُ لها مقبرةٌ على حدة قال في الحلية وهذا احوط. (ثان ١٥٠ كتربير عنها كتربير على فقط والله اعلم.

الاحتر مجر انور مفاالله عنه نائب مثتى الجيرالمدارس بايان ٢٥/١٤/ ٩٤ .

الجواب صحيح بند ه عبدالستار عفا الله عنه مفتي خيرالمه ارس \_ ملان 💎 (خيرانفتاه يل ج ٣٥٠ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٣)

مرزائی کا جناز ہ پڑھنا اورمسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں

سوال ..... کیا فرمات میں علائے وین دریں سنا کہ ایک مرزائی فوت ہوا ہے۔ اس کی قبر مسفانوں نے کھودی ہے اور اس کا جناز دسلمانوں اور مرزائیوں نے الگ الگ اپنے مسلک کے مطابق پڑ ما۔ جنازہ قبر تک مرزائی اٹھا کر لئے تھے اور لحد میں اتار نے والے مسلمان نے۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں فرن کیا گیا۔ مسلمان مرزائیوں کے ساتھ مائم وغیرہ میں ہمی شریک دے۔ تھر سے کھاتا چوا کر مرزائیوں کو دیا ہے۔ اب شرعا اس عدنون کو قبرستان سے نکال کر باہر کرنا جا ہے یا نہیں اور جن مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی ہے ان سے شرع بائیکاٹ جائز ہے یا نہیں وارون کی سزا کیا ہے۔

جواب ...... مرزائی با نفاق اہل سنت والجماعة کافر وائر واسلام سند خارج ہیں۔مسلمانوں کو اس کی نماز جناز ہ میں شرکت جائز نہیں ہے اور نہ تک مرزائی میت کو اہل اسلام کے قبرستان میں دفتانا جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم (ناری مفتی محمودج سام ۵۵)

قاویا نیوں کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا علم

سوال ..... تا دیانیور .کمسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا شرعاً جائز ہے یانیس؟

المجواب ...... تاویال شروریات وین سے انکار کی بناء پر کافر اور مرتبر ہیں ان کو الی اسلام کے قبرستان ہیں۔ وَمُن کُرنا جَائز مُیْس ـ کیما قال العلامة ابن نجیم المصوری و حمد الله: اما الموثد فلایغل و لا یکفن و انعا یلفی فی حفیرة کالکلب و لا یدفع الی من انتقل الی دینهم.

(البحرالرائن ج من 191 كتاب البيئة زيفعل في السلطان ونن بعملانه وتأوي خانيه ج ۵م ٣٣٣).

# قادیانی وراثت کے احکام

### ارتداد کی بجہ ہے مال ملک سے نکل جاتا ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ میرا دیٹا اور اس کی یوی دونوں قادیائی (مرقہ) ہو سے ہیں اور ایخ اور ایٹ کا دارے کا افرار مجل کرتے ہیں۔ کیا دہ اپنے ورثاء کے مال کے دارے ہو سکتے ہیں؟ اس کی یوی کا جمیز اور اسان میر ہے پاس ہے۔ اس کا دارے کون ہے۔ میں اپنے لاکے ہے اس حالت میں تعلق رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ المجواب ..... تنویہا ان سے رشتہ نہ رکھیں۔ مرقد رہتے ہوئے جائمیاد کے دارے نہیں ہو سکتے ہر دو کی ملکیت ایسے مراقد ان کا اس میں اور آگر معاذ اللہ ان کا اس میں انتقال ہوجائے گا۔

ويزول ملكت المرتد عن ماله زوالا موقوفاً فان اسلم عاد ملكه و ان مات او فتل على ردته ورث كسب اسلامه وارثه المسلم. فقط والله اعلم. (ثامين ٣٨٥ ما١٨مبرمكت.رثيدي)

تجد انور جامعہ خیرالیدارس ملتان ۱/۹/۲۵ ۱۳۰۱ه

(خيرالفتادي ج ام ٠٨)

الجواب سحجج: بنده عبدالستأرعفا الغدعند

قادیانی ،مسلمانوں کے ترکہ کے وارث نہیں بن سکتے

سوال ..... پی بی زینب حنی الدند ب نے انتقال کیا اور جائیداد منقولہ و غیر منقولہ و مندرجہ ذیل ورقا کو چھوڑا (تین الا کی وایک شوہر قاویائی الدند ب ) اور تین بھائی جن جس سے ایک قاویائی اور دوحنی المند بب کو چھوڑا۔ داشتے رہے میں اقرابی نیزنب کے شوہر نے ورمیان جس تبدیل فدہب کر لیا تھر بحقیت زن وشوہر کے تاویم آخر باوجود اختااف خدہب کے رہے۔ بیان کیا جائے کہ ان ورقا جس کس کو کتنا حصہ سیلے گا کس کوئیس کے گا۔ استفق تمیر معادل میدار من عرف ناکومیاں (موکیر) ۲۹ جمادی الٹانی ۱۳۵۸ھ میدا آگست ۱۹۳۹م۔

جواب ...... چونکہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لیے ایک حفی مسلمہ مورت کی میراث قادیانیوں کو تبیں ملے گر ۔ پس اس زینب بی بی کی میراث اس کے قادیاتی شوہرادر قادیاتی بھائی کوئیس ملے گی۔ اس کی لڑکیوں کو ۲/۳ وے کر باتی ۱/۳ دونوں تی المند بہب بھامیوں کو دیا جائے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لا دیلی۔ (کھایت اُلمنی ج ۲۰۵۸)

مرتدمسلمانوں کے ترکہ کا دارث نہیں

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علائے دین مسئلہ ذیل کے بارے بین کدایک نوکی نہایت متی حتی المنہ ہب مسلمان (مرحوم) کی بنی ہے۔ اسلامی قانون ورافت کے تحت مرحوم کی متر وکہ جائیداد میں سے پھی غیر معفولہ جائیداد لاک کو حصہ میں ان سکتی ہے، اگر یہ خاتون اپنے خاوند کے مرزائی تاا بانی ہونے کی وجہ سے خود بھی قادیاتی ہو جائے یا وویانی نہ ہو گراہے اور کیا آیک مسلمان کی متر وکہ جائیداد ایک مرتد کو نتقل ہو بھٹ شرع محدی پرستور جائیداد کی وارث بن محق ہے اور کیا آیک مسلمان کی متر وکہ جائیداد ایک مرتد کو نتقل ہو بھٹی ہے؟ جب کہ مرحوم کی اور اوااد زرید افل سنت

والجماعت موجود بو؟ بيتُوا توجروا. و باللَّه التوفيق

الجواب المستحد المرويا مورديا مورت إليه مسلمان تفاجر قادياني موسميا وومرة باد والفي المرات) بيل مرات الميدائي طور برقاوياتي مووه فيرسلم (كافر) بها وارجب وارت اورمورث بيل وين كالفاياف المسلم (كافر) بها ورجب وارت اورمورث بيل وين كالفاياف و المناه ف المدين بيل فقي وارث نبيل موسكما مراتي اوافع الارث بيل بال وروعت و المناه ف الدين بكنا بها من المناف وين يجعل الله للكافرين على المعوضين مسيلا (ناه الالا) ولقوله عليه المسلام الا يتوارث اهل ملين شفى (راه الاوادان ما ما ما المبالم بالمنافر والمدارمي و هيرهما) يهل بيلك جوقادياتي كم مسلم المنافر والمدارمي و هيرهما) يهل بيلك جوقادياتي كم ماتيك ويد ين فواجي المواقل مواكن الارت المال ماتين من ورجي قادياتي بوكن اورتان المراد المنافر والمدارمي و هيرهما) يهل بيلك جوقادياتي كم ماتيك ويد ين فواجي المواقد كرام وين وارد تابيل المنافر والمدارمي و المنافر والمدارمي و هيرهما) يهل بيلكن وارث على المنافر والمدارمي المنافر والمدارمي و المنافرة والمنافرة والمدارمي و المنافرة والمنافرة والمنافرة والمدارمي و المنافرة والمنافرة والمنافرة والمدارمي و المنافرة والمنافرة وال

كتبه الماحقر نظام المدين عقى عشه ختى وارابعكوم ويوبتد (نظام التنابي ن ٢٥٠ ١٣١-٣١١)

قادیانی مسلمان کا وارث تبیس بن سکتا

<u>سوال .....</u> اگر کوئی محض قادیانی ہو اور اس کا بیٹا مسلمان ہو تو بیٹے کے فوت ہو جانے کے بعد باپ اس کے مال میں میراث کا حقدار بن سکتا ہے یانیس؟

الجواب ..... قادیانی اورسلمان ایک دوسرے کی میراث کے حقدار نہیں بن سکتے ندکورہ بالاصورت میں قادیانی مرقد کی میراث بیٹ المال میں داخل کی جائے گی، ای طرح کوئی قادیانی کسی مسلمان کی میراث میں حقداد نہیں بن سکتا بلکہ مسلمان کی میراث اس کے مسلمان ورفاء میں قاعدہ شرق کے مطابق تعلیم ہوگئا۔

لما قال الشيخ سواج الدين السجاونديّ: واما المرتد فلا يوث من احدٍ لا من مسلم ولامن مرتد مثله. والسراجي ص 20 فصل في المرتدي (الله في المرتد) (الله في المرتدي

قادیانی کی دراشتہ کا تھم

<u>سوال … . . . زیر مرزا غلام احمد تا دیانی کومیر</u> دومثیل وسی سمجمتا تھا۔ بعد فیعض علام کی جمکل می سے اس کے خیالات میں تبدیلی بوکر وہ اس عقیرہ سے رجوع کرلیا، زید مقر یہ کہ دہ اہل سند ختی المالا ہے، زید کا رجوع اور اقرار شرعاً درست ہے یا تبیس؟

نہرہ ۔ زید کے خدیات موروثی جوحسب قوانین سلطنت توریثاً اجراء ہوئے ہیں زید کے دارت خالد پر جو کہ الل سنت کی انمشر ب ہے بحال ہو سکتے ہیں ہائیس ، اور زید کی جائیداد کا خالد (فرزند زید) وارث ہوسکا ہے یا تہیں ، بہنوا نو جو و ا؟

الجواب ...... نمبرا..... جب زید نے اپنے عقیہ ہُ سابت سے رجوع کر لیا اور دہ اقرار کرنا ہے کہ میں اہل سنت منقی المذہب ہوں تو شرعاً اس کا رجوع اسراقرار بہتر ہے ،اس کومسلمان منی المذہب سجھنا حاہیے۔ .....

نمبرہ ۔.. جب زیدشرعا مسلمان ہے تو اس کی خد مات موروثی خالعہ کو جو اس کا دارے ہے۔ دیے دیٹا جائز ہے ، در خالد زید کی جائیداد کا بھی داہرے ہوگا۔ دانلہ اعلم 7 جہادی الاولی ۴۳۰ ایو۔ ۔ (احدد ۱۱ حکام ج اس ۱۵۱)

## كتاب الذبائح

### قادياني ذبيحه

مرزائی کا ذبیحہ حرام ہے

۔ وال ۔ ۔ جو محص احمدی فرقہ (المعروف مرزائی فرقہ ) ہے تعلق رکھنا ہو۔ خواہ مرزا آنجمانی کو نبی ہاشا ہو یا ان عبد دوغیم دیے کیا ایس کے ہاتھ کا خدبوحہ طال ہے یا حرام؟

أستنتى فبر ٢٩ م عبدالله ( محاول يور ) ٢٠ محرم ١٣٥٢ هم ٢٥ ايريل ١٩٣٥ ور

جواب سن اگر بیخض خود مرزائی عقیده اختیار کرنے والا ہولیخی اس کے ماں باپ مرزائی نہ سے تو یہ مرقہ ہے اس کے ہاں باپ مرزائی تعاقو یہ اللہ کتاب اس کے ہاتھ کا فرجہ درست نہیں۔ لیکن اگر اس کے مال باپ یا ان میں سے کوئی ایک مرزائی تعاقویہ اللہ کتاب کے خشم میں ہے اور اس کے ہاتھ کا فرجہ درست ہے۔ محمد کتابت انڈرکان اللہ لا اس کتاب کا میں ۲۷۸)

( نوٹ از مرتب کا ایت کہ نوٹ کا یہ ستلہ بوجہ تسامح غط ہے جبکہ فریل کے نتوی میں وضاحت ہے )

قادیانیوں کا کیا تھم ہے؟ اور ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟

سوال ..... محتری و معظمی حضرت مونانا مفتی سید عبدالرجیم لا چیوری معاجب وامت فیوضهم و برکاتهم ، السلام علیم و برگاتهم ، السلام علیم و برگاته مناه فر این بوزنیت موه ایک مسئله کی تحقیق مطلوب ہے ، بعض علما وفر ایتے ہیں کہ ''اگر کہ فض پہلے ہے مسلمان تھا بعد میں قاویاتی ہوا تو وہ مرقہ ہے اور اس پر مرقدین تق کے احکام جاری ہوں گے ، اگر جفض شروع کی ہے تادیاتی ہے (ایمن بیدائش سے قادیاتی ہے جو آج کل کے اکثر تادیاتی کا حال ہے ) اگر جو شخص شروع کی مال ہے اکثر تادیاتی ہوتا ان کے اکثر تادیاتی ہوگا؟ امید ہے تو وہ اس کتاب کے تھم میں جی ۔'' کیا ہے بات سیح ہے؟ اگر ہے بات تیجے ہوتو ان کے ذبیجہ کا کیا تھم ہوگا؟ امید ہے ۔ اس کا جواب مرحمت فرما کیں گے۔ بینوا، تو جو جو وہ ا

الجواب و على الله المان كا والمان أن الله (الله مرزائي قاوياني) غلام احمد قاوياني كو نبي يا كم الأكم مسلمان ما في بهوتو بمى رو كافرين ، الن كا ورو مردام بوار بها الله مرزائي قاوياني كتاب كتام مين قرار دينا مجه هن ثيل آتا ب علامد ثان غال روفض كو كافر مانت بين اوران كواش كتاب نبيل تحصير تو قاويانيون كي اولا وكا شار الل كتاب من كسي به كلا و المنظاهو من العلاق من الروافض المسحكوم بكفوهم المينفكون عن اعتقادهم المباطل في حال النابية بالمنهاد تين وغيرهما من احكام الشوع كالمصوم والمصلوة فهم كفاو الاموتلون والا اهل محال كتاب و مان المرابئ من المرابئ المرتبين وغيرهما من احكام الشوع كالمصوم والمصلوة فهم كفاو الاموتلون والا اهل كتاب و مان الروافي وامت بركاتيم بو

اس موضوع پرکافی بعیرت رکھتے ہیں روقادیا نیت پرکی رسائل تھنیف فرمایئے ہیں وہ تحریر فرمائے ہیں ان تمام مباحث کا خلاصہ مدینے۔

پ ..... جو تفس خود قادیائیت کی طرف مرتد موا وه مرتد بھی ہے اور زئد بن مجی۔

، اس كى سلى اولاد مى اين والدين كالع مون كى وجد ساحكما مرقد بادرزى بق بى -

ی ....اس کی اولاد کی اولا دمر ترئیس بلک خالعی زند بی ہے۔

۔۔۔۔ مرتد اور زندین دونوں واجب القتل جی، دونوں سے مناکحت یاطل اور دونوں کا ذیجہ حرام اور مردار ہے، اس مرتد اور مردار ہے، اس ملی خوات کے اس مردار ہے، اس میں مال جی حال جی مال جی

(رسال آنادياتي وييرس ٢٥ ، ١٥ ، شاكع كروه عالمي مجلس تحفظ فتم توت حضوري باخ رود ملكان ، فأوي رخي ن عام ١٨ - ١٩)

### قادیا نیوں کو قربانی کے جانور میں شریک کرنا اور اس کا ذبیحہ

سوال ...... وہ لوگ جو اس وقت سندنا محد رسول اللہ انتخافہ کے بعد کس سنے نبی کے دنیا ہی جیجے جانے کے قائل میں اور بانسل کی ایسے فیض کو نبی اور رسول قرار ویں جو تیفیر اسلام کے بینکٹر وی سال احد پردا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ویچ کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے کھانا کیما ہے؟ اور ان میں سے اگر کوئی تحض واسرے مسلمان کے ساتھ گاتا کی قربانی میں شریک ہوتو باتی جد مسلمانوں کی قربانی شرعاً جائز بھی جائے گی یا نہیں؟ اس مسئلے کو تشریع کے ساتھ میان کریں؟ اس مسئلے کو تشریع کے ساتھ میان کریں؟ اس مسئلے کو تشریع کے ساتھ میان کریں؟

جواب ...... مسئلہ کی تعمیل سے پہلے یہ معلوم ہونا متروری ہے کہ شریعت کی رو ہے ان مسئلہ کو تو تا کی ا مسئلہ میں موسلوم ہونا جا ہے کہ ایسے تمام لوگ اکا برعلائ اسلام (خصوصاً شخ الاسلام بلامہ شیر احمہ مثانی ) کے مسئلہ نیلے کی رو سے کافر اور دوئر اسلام سے خارج ہیں۔ ان میں سے جوٹوگ پہلے مسلمان شے اور بعد میں دو کن ٹی نبوت کے قائل ہوئے۔ شریعت اسلام انھیں سرقہ قرار دیتی ہے اور جو بیسائیوں یا ہندوؤں ہے اس سے مسئلہ میں آئے جو ان کے جاں ہی بیدا ہوئے وہ شریعت کی رو سے زندیتی ہیں۔ معنرت شاہ ولی اللہ محدث وجوئ فرماتے ہیں کہ مرقہ اور زندیتی کی مزا شرع میں ایک ہے۔ (اس کی مرفہ افرح مؤمان میں اس

اگر کہا جائے کہ یہ حفزات اگر چہ وین کے بعض ضروری مسائل کا انکار کرتے ہیں لیکن جب کہ کھ پڑھتے ہیں اور اٹل قبلہ ہیں ہے ہیں تو مرقہ کیسے ہو گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سٹمان ہوئے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ جمجے امور دینیہ پر ایمان ہو۔ لیکن کافر ہونے کے لیے بیضروری نہیں کرتمام اسور دینیہ کا انکار ہو بلکہ ضروریات وین ہیں ہے کمی ایک کا انکار کر وینے ہے بھی انسان مرقہ ہو جاتا ہے۔ موجہ کلیے کی نقیض سائیہ پڑئیہ آئی ہے ایمان ہیں جمجے کی قید ہے اور کتر ہیں یہ قیر تیس۔ شامی ہیں مرقہ کی تعریف یہ ہے۔

الواجع عن دين الاصلام و دكتها اجواء كلمة الكفو على اللسان بعد الايمان. (شائ ن عم ٢٠٠٠-٢٠٠٠) '' وين سے بهث جانے والا مرتد ہے اور اس كى بنياد مسلمان ہوئے كے بعد كى ايك كفرية كلم كو اپنى زبان پر لاتا ہے۔''

حضرت مدیق اکبڑکے زبانہ میں مجھ لوگوں نے اسلام کے سرف دیک رئن (ڈکوڈ) کا انکار کیا تھا۔ نمازوں اور روزوں کو وہ بدستور باہتے تھے تکر ہایں ہمدسحا ہا کرائٹ نے انھیں ہرقہ قرار دیا ہے۔ انام بخاری نے مانعین زکوۃ اور قال الی تکر کے ماقعہ پر مندرجہ ذیل باب باندھا ہے۔ باب فائل میں نبی نبول الفوائن وہ

تسبوا الى الردة.

یبال صرح طرع دونت اور ارتراد کے الفاظ صوبود ہیں۔ شیخ الاسلام ایام انان تیمیڈ لکھتے ہیں۔ المسلف فدسسوا ما نعی الزنگو فا موتدین مع کونھم بصومون و بصلون. (نادی این تیمیدی ۳ س ۲۹۱) ''سلف نے زُنُوڈ روکٹے والول کا نام مرتد رکھا ہے حالائک وہ روز ہے ہمی رکھتے تھے اور نمازی ہمی روحتے تھے۔''

المام الانمية مام محرّجن برافة حقى كالداريب.

من انكو شياءً من شوانع الاسلام فقد ابطل قول لا الله الا الملّه. (بركيرج ٢ الجز٥ص ٣١٨) \*\* بوشخص اسلام كي شرائع عمل ست كى ايك بات كا بعى انكاركر ـــ اس في ابنا كلمد برُسطة كو باطل كرليا\_\*\* المام ابن حزم عليدالرم ته تكيينة بين ـ

وصح الاجماع ان كل من جحد شياء صح عندنا بالاجماع ان رسول الله عَلَيْهُ الله به فقد كفر و صح بالنص ان كل من استهزأ بالله تعالى او يملك من الملائكة او بنبي من الانبياء او باية من القران او بفريضة من فرانض الدين فهلى كلها ايات الله بعد بلوغ الحجة اليه فهو كافر و من قال نبى بعد النبى عليه الصلوة والصلوة او جحد شيئا صح بان النبى صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر.

(کتاب النصل ج م م ۲۵۵)

"اس بات پر اجماع درست ہو چکا ہے کہ جو تھی گئی ہات کا افکاد کرے جو اجماع طور پر حضور ملکھ اُلی بات کا افکاد کرے جو اجماع طور پر حضور ملکھ اُلی بات کا افکاد کرے جو اجماع طور پر حضور ملکھ اُلی کے ساتھ خداق کرے یا اس کے فرائنس میں فرشتے کے ساتھ یا قرآن پاک کی کی آیت کے ساتھ یا نبیوں میں سے کس تی کی ساتھ یا دین کے فرائنس میں نے کس ایک فریعنہ کے ساتھ استہزاء کرے اس کے بعد کہ اس تک جمت شرع بھی جو تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور جو تھنی سرور دو عالم کے بعد کس اور نی کے بیدا ہونے کا قائل ہو یا ایک بات کا انکار کرے جو اس کے بال حضور کی تعلیم ہوتو وہ کافر ہے ۔"

ایسے لوگول کا ہمارے قبلہ کی طرف متہ کر کے نماز پڑھنا اٹھیں اہلی قبلہ بیں وافل نہیں کرویتا۔ جب تک کہ تزام نے دریات دین پر ایمان نہ نے آگ۔ اہام استنظمین طاعلی قارئی فرماتے ہیں۔ اعلم ان العواد من اہل الفیلة المذین انفقوا علی ماہو من صووریات الدین.

''ابٹی قبلہ سے مراد ہو اوگ ہیں جو ساری ضرور بات دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام ابن حزمٌ ذراتفعیل فرماتے ہیں۔''

اهل النبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين اي الا مور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر فيين انكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم الله سبحانه بالجزئيات و فرضية الصلوة والصوم لم يكن من اهل القبلة ولوكان مجاهداً بالطاعات (إنشل عسم ٥٥٠)

المنظمين المام كي اسطلال من ولل قبلد سے مراد وواوگ جي جماري ضرور يات وين كوسچا ماني اور شروع ها وين سام داور منجي جي جي افوت شرح جي وي طرح جو كه انجي الله من شرح كا ورب حاصل الموسالين جو كوفي سين شروي اللمون سنادة وي كريسه جيس ونيا كا عادت جونا دخي مورك التام جمون كا اكتما جونا وقدا تعالی کے علم کا محیط ہونا، نمازوں اور دوزوں کا فرض ہونا تو ایسے مسائل کا منکر اہل قبلہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ اگر چہ عبادات میں دہ کسی قدر مجاہد ہی کیوں شہو۔''

حعنرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگی فرماتے ہیں۔

ولا نكفر احداً من اهل القبلة الا يما فيه نفى القادر للمختار او عبادة غير الله او انكار المعاد والنبي و سائر ضروريات الدين. (التيرة الحريس)

اب و کھنا چاہیے کہ بیمکرین خم نبوت کی ایسے امر کا انکاد کرتے ہیں یانہیں جس کے نہ مانے کی وجہ انسان کافر ہو جا تا ہے سومعلوم ہونا چاہیے کہ ان ہی تقریباً وہ تمام وجوہ موجود ہیں جو امام ابن ترزم کی تحریبہ بی موجود ہیں۔ لیکن ان سب میں نمایاں فتم نبوت کے اسلامی معنوں کا انکار ہے۔ تمارا ان پر الزام ہے کہ تم خاتم الشمین کے بعد ایک سنے نبی کی پیدائش کے بے شک الشمین کے بعد ایک سنے نبی کی پیدائش کے بے شک قائل ہیں اب و کھنا ہے ہے کہ صفور ملکے کے بعد کی دوسرے فض کو نبی مانے والے کا تعلم شرعاً کیا ہے ہم علاسہ البیشکور السالمی تکھتے ہیں۔

ومن أدعى النبوة في زماننا فانه يصير كافراً ومن طلب منه المعجزات فانه يصير كافراً لانه لاشك في النص ويجب الاعتقاد بانه ماكان لاحد شركة في النبوة لمحمد مُثَلِّقُهُ بخلاف ماقالت الروافض أن علياً كان شريكاً لمحمد تَثَلِّقُهُ وهذا منهم كفر. (أتميرس)

'' یوشخص اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرے یا اس ہے معجزہ طلب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ خاتم النمین کی نعس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بات برایمان لانا واجب ہے کہ حضور تنظیقا کی نبوت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے بخلاف شیعوں کے جو حضرت علیٰ کو آنتحضرت تنظیقا کی نبوت میں شریک مانتا ہو وہ سب کافر ہیں۔'' شرح فقدا کبر میں ہے۔

دعوى النبوة بعد نبينا عَلَيْ كَفَرُ بالاجعاع. ﴿ رُرِحُ لَدُمُ ٢٠٠٢)

یعنی حضور مقطع کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا اجہا کی طور پر کفر ہے وہ اجماع مراد ہے جو صحابہ کرام گا مسیلمہ کذاب کے بارے میں منعقد ہوا تھا۔

حجة الاسلام معترت مولانا محرقاتهم صاحب باني دارالعكوم ويوبندارشاد فرمات بيل

ا پنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ ﷺ کمی اور نبی کے ہونے کا احتمال تبیں جو اس بی تامل کرے اس کو کا فر مجھتا ہوں۔ (جوابات محدورات میں ۱۰۳)

اس بات کے واضح ہونے کے بعد ایسے معزات قطعاً مسلمان ٹیمیں۔ اب ویکھنا یہ ہے کہ مرتد کے ذبیحہ کہ بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے۔ درمختار میں ہے۔

لاتنحل ذبينجة غير كتابي من وثني ومجوسي و مرتبد. (ثاي ١٠٩٠٥)

" کمابل کے سواکسی بت پرست، مجوی، آتش پرست اور مرقد کا ذبیحہ مسلمان کے لیے هلال نہیں ہے۔" اس سے بیہ بات بوری طرح واضح ہے کہ ایک لوگوں کا فائح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے کھا، حرام تعلق ہے کیوفکہ وہ مروار کے تھم میں ہے۔ اسے یا تو وائی کر دینا جائے یا وفن کر دینا جا ہے۔ حرام چیز کو عمداً مانوروں کو بھی کھلانا درست نہیں۔ وشرط كون الذابح مسلماً حلالاً خارج الحرم ان كان صيد فصيد الحرم لاتحله الزكوة في الحرم مطلقاً او كتابياً ذمياً او حربياً الا أذا بسمع منه عندالذبح ذكر المسيح.

( شای ج عص ۲۰۸ و تو و فی ابتخاری ج مص ۸۲۸)

آ ب نے جن مکرین فتم نبوت کے متعلق ہو چھا ہے وہ انابی کے ذیل میں بھی نبیں آسکتے کیونکہ کتابی وہ ہے جو قرآن پاک ہے پہلے کی کسی کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔ قرآن پاک، میں متعدد مقامات پر او تو الککتاب کے ساتھ میں فیلکتھ موجود ہے۔ جوشنص قرآن پاک پر ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اگر اس کا ایمان تھے معنوں میں ہے تو وہ مسلمان ہے اور اگر بھی معنوں میں نبیں تو کافر ہے کتابی نہیں ہوسکا۔ کتابی یہود اور نسادی ہی ہیں۔

شامی س ہے۔ الکتابی من یعنقد دیناً سماریاً ای منزلاً بکتاب کالیهود والنصاری. (شاں ج ۲۳۰،۰۰۳)

اس طرح کیات ابوالبقاء میں ہے۔

الكافو ان كان منديناً ببعض الاديان والكتب المنسوخة فهو الكتابي. (كليات ١٥٥٣) \* "كتابي النكافركو كيتم جي جوكي برائے دين اورمنموخ كتاب برايمان ركھتا ہو۔"

بیں جبکہ مکرین ختم نبوت کتابی کے ذیل میں بھی نہیں آسکتے تو ان کا ذیجے مسلمانوں کے لیے کسی طرح بھی حلال نہیں ہوسکتا۔ حضور اگرم میکٹے نے مجوسیوں کا ذیجے مسلمانوں کے لیے صاف کفلوں میں حرام فرمایا تھا۔ اس سے بیند چاتا ہے کہ عقائد کفریہ کا اثر ذیجہ پر بھی ضرور پڑتا ہے۔ امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ حضرت حسنؓ سے مرسل نقل کرتے ہیں کہ حضور تھکٹے نے ''بھر'' کے مجوسیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔

من لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا اكلى ذبائحهم.

''ان میں ہے جو محض مسلمان نہ ہو اس پر جزید لگایۂ جائے ۔ بال ان کی عورتوں سے نکاح ورسٹ نہیں اور ان کا ذرج کیا ہوا جانور مسلمہ نوں کے لیے کھانا جنال نہیں ۔''

بیٹنے لائسلام این جمرعسقلانی '' اس حدیث کے اسٹاد کو جید قرار دیتے ہیں۔ سیّد نا مسرت انام بخاری اپنی کماپ طلق افعال عباد میں جو مسائل کلامیہ میں اہل علم کی بہت راہنمائی کرتی ہے۔فرقہ جمیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا توكل فبالحهم.

اس میں ایسے ٹوگول کے ذبیحہ کے ناجائز ہونے پر صاف تفریج موجود ہے۔

نوٹ ...... بہاں بیام طحوظ رہے کہ جوشخص اسلام سے اہل کتاب کے دین بیں چلا جائے تو ہاہ جود یکہ دو اہل کتاب کے دین بیں ہے اسے بھم شرع میں کتائی نہیں کہا جائے گا۔ وہ مرقد کہلائے گا۔ کتابی وہ ای صورت میں تھا کہ پہلے اسلام پر نہ ہوتا۔ ہیں ایسے خص کا ذہبے کتابی کا ذہبے کہیں ہوگا بلکہ اے مرقد کا ذیبے کہا جائے گا جو مسلمان کے لیے حرام ہے ہیں ؛ یسے حضرات کتابی بھی نہیں کہلا سکتے ،کیونکہ وہ دین اسلام سے تاویلا متحرف ہو کر اس سے دین میں صحیح میں۔

خلاصہ مائی انباب ہے ہے کہ جس طرح ذراع ہونے واسلے جانور سے سلیے چھٹرطیں ہیں کہ حرام جانور نہ ۔ ہو۔ جیسے کنا، بی، بند، وفیر داور تنز یہ کہ صدور حرم میں نہ ہو۔ ای طرح ذراع کرنے واسلے کے سلیے بھی مجھٹرطیں ، میں کہ وہ مسلمان ہو اور یہ کہ حالت احرام علی نہ ہور اس کے علاوہ صرف کتا لی کا ذبیحہ جائز ہے۔ بشرطیکہ بوقت ذرح می کا نام نہ لیا گیا ہو۔ جب می ذرح کرنے والے علی ذرح کرنے کی شرطیس نہ پائی جاکیں گی اس کا ذرح کیا ہوا جانور وہی تھم رکھتا ہے جو مروار کے گوشت یا حرام جانور کے ذبیحہ کا ہے۔ پہلے معالمہ عمی ذارح ہونے کی اور دومرے معالمہ عمل نہ ہوح ہونے کی اہلیت مفقود ہے۔ بناہ علیہ مرقہ کے ذبیحہ عمی اور ذرح کیے ہوئے حرام جانور عمل مکما کوئی فرق نہیں ہے۔ کھانا دونوں کا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔

جس طرح مسلمان ان منظرین فتم نبوت کے پیچھے تماز نبیس پڑھتے اور اسے بے جا تعصب یا منافرت پر محمول نبیس کیا جاتا۔ ای طرح انصاف یہ ہے کہ ان کے ذبیحہ کو ہمی حرام سجھا جائے اور اسے بے جا تعصب اور شرانگیزی پر محمول نہ کیا جائے۔ اگر وہ لوگ ہمارا ذبیحہ کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اہل کماب میں سے شار کرتے ہیں اور ان کے فرد یک ہمارا دین و بن سادی ہے اور چونکہ ہمار سے فزویک وہ کمانی نبیس اور ان کا رہن مارے دین سے چھلے کا نہیں بلکہ بعد کا ہے۔ اس لیے ہمارا این عمل کو ان کے ممل پر قیاس کرنا واست نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالعمواب

قربانی کرنا ایک خالص اسلامی عبادت ہے۔ گائے کی قربانی ہیں جوسات افراد شریک ہیں ان کی اس مجموعی عبادت کے سارے شرکاء کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ان ہی سے اگر ایک بھی ختم نبوت کے اسلامی معنوں کا منکر ہوگا تو قربانی کسی کی اوا نہ ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(مميزات می ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷)

كتبه: خالد محود عفا الله عنه ١٣ اپريل ١٣٠٠

قربانی کی کھال چے کرروقادیا نیٹ کی کتابیں منگوانا

سوال ..... میں سید ہوں۔ صاحب نصاب ہوں۔ قربانی کا چڑا گاؤں دانوں نے جھے دیا اس کوفر دخت کر کے روقادیا نیت کی تماییں منگالیں۔ کیا ہے جائز ہے۔ اس میں غریب کو بالک بنانا شرط ہے یانبیں؟ استعنی نمبر ۱۹۲۵ء حمد النبی صاحب (صلع بوری) ۲۵ شوال ۱۳۵۲ ہے۔ ۱۰ فروری ۱۹۲۳ء۔

<u>چواب .....</u> گاؤں والے قربانی کی کھالیں جو آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کی مِلک ہو جاتی ہیں آپ ان کو فروخت کر کے ان کی قیت ہے کتا ہیں منگا شکتے ہیں۔ مجد کفایت اللہ (کفایت المفتی نے ۴۳۲ س

#### استفتاء

کیا فرہاتے ہیں علائے وین اس متلہ میں لہ: ۱۔ کما تادیانی کا ذہبے جائزے یا تاجائز؟

4. كياس سئله من قادياني ياس كاولادك ونيع من محمد فرق بي ياسين؟ مولاناً مفتى كفايت الله مسئله من قادياني ياس كفايت المهفتي من قاديانيون كي اولاد كولان كتاب قرار ديا بيد كر ان يك وجد كو طائل قرار ديا بيد كين اس سه تسلى نمين به قل كيونكه الل كتاب حضرت موسى اور حضرت موسى عليه به السلام برائيان لائة بين جن بهم بحل اليان لائة بين قررات اور الجيل كوجم بحل جائة بين قبل قادياني مرزاكو بي النه بين اور برابين احديد اور ويكر خود ساخة المهدامات بر جمي يقين مركعة بين كيابية قياس مع الفارق تنسى؟ -

یماں پر ایک مولوی جاحب نے، جو کہ اہام سمجد مجمی ہیں، قادیانیوں کے ذبیعہ کے طال ہونے کا مطلق فوئی دیا ہے۔ اور وجہ سے بتائی ہے کہ ذبیجہ کا تعاق عقیدہ رسالت سے نہیں، عقیدہ تو دبیر سے ہے۔ اور چونکہ قادیاتی لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں اس کے ان کا ذبیعہ جائز ہے۔ کیا ہے بات سمجھ ہے؟۔

آگر ان کا ذبحہ جائز ہے تو پھران کے ساتھ رشتہ ناطہ بھی سیح ہو گا۔ اور ویگر کی مسائل سفرع ہوں کے اور اس سے قادیانیوں کو آیک قانونی دلیل بھی مل جائے گی کہ وہ بھی اسلامی معاشرہ میں مرغم ہو سکتے ہیں۔ صرائی فراکر تفصیل سے جواب دیں۔ آپ کو اللہ تعالی اجرعظیم مطافرائے۔ آمین۔

المستفتى محرادريس الم \_\_\_ مركز نقافت اسلاميه كوبن آيكن ر وثمادك

### بسم الله الرحسن الرحيم

الحمدالة وكفي والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

آپ کے دونوں سوالوں کا مخضر جواب تو یہ ہے کہ کسی تاویانی کا ذہبے کسی میں میں ہوئی کا ذہبے کسی حال میں بھی حلال میں بھی ملائی ند ب اختیار کیا ہو، یا قادیانی والدین کے یہاں بیدا ہواہو۔

محر چونکہ اس مسلد میں عوام ہی نہیں، بلکہ بہت سے ابلی علم کو بھی اشتہاہ ہو جاتا ہے ( جیسا کہ سوال میں ویئے گئے دو نتووں سے ظاہر ہے ) اس لئے مناسب ہو گا کہ اس مسئلہ پر کسی قدر تفصیل سے لکھا جائے، آگ کہ قادیانیوں کی هیٹیت بوری خرح محل کر سامنے آجائے اور کسی صاحب فیم کو اس میں اشتنباہ کی گفیائش نہ رہے۔ مرتد کے احکام جو مخص پہلے مسلمان تھا، بعد میں اس نے (نعوذ باتد) قاد یانی ندہب انتہار کر لیاوہ بغیر کمی شک وشبہ کے مرتد ہے اور اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے۔ مرتد کے ضروری احکام حسب ذیل ہیں:

(۱) مُرتد وأجب القتل ہے

مرقد کو تین دن کی مهلت دی جائے گی، اس عرصہ میں اسے توب کر کے دوبارہ اسلام لانے کی دعوت کی مہلت دی جائے اسلام لانے کی دعوت دی جائے گئی اور اس کے شہمات دور کرنے کی کوشش کی جائے گئی، اگر وہ تین دن کے اندر اپنے کفرد ارتداد سے آئب ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے تو کی، اگر وہ تین دن کے اندر اپنے کفرد ارتداد سے آئب ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے تو فعک، درنہ اسے تمل کر وہا جائے۔

اس سئلہ پر کہ مرتد واجب الفتیل ہے تمام نقسائے است اور نداہب اربعہ کا اجماع ہے۔ حسب ذیل تصریحات ملاحظہ فرمائیں :

فقنه حنفى

برايه من ب:

ووإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام وإلا قتل، فإن كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل، (هداية أولين ص٨٠ ج١)

اور جب کوئی مسلمان تعوذ بانند اسلام سے پھر جائے تو اس پر اسلام بیش کیا جائے اس کو کوئی شبہ ہو تو دور کیا جائے، اس کو تمین دن قید رکھا جائے اگر اسلام کی طرف لوٹ آسٹاتو ٹھیک درت اسے قمل کردیا جائے۔ جائے۔

فقه شافعی

المجموعي شرح المهذب مين ب:

وإذا ارتد الرجل وجب تنله سواء كان حرا أو عبدا........وقد
 انعقد الإجماع على قتل المرتدء (الجموع شرح المهذب ص٢٢٨ ج١٩)

اور جب آوی مرقد موجائے تواس کا لل دانسب ہے خواہ دو آزار مو

ی علام...... اور کمل مرز ربر اجماع منعقد ہو چکاہے۔

(العصوع فرح السهذب من ۲۲۸ ج ۱۹)

ور فقی اور الشرح الکبیر میں ہے:

دوأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرئد وروى ذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم نكر ذلك فكان إجماعات (المنني مع الشرح الكبير ص٧٤ ج١٠)

نتی مرتد کے واجب ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے ، سے تقام حضرت ابو بكر، عمر، عثين، على، معلى، الي موى، ابن عياس، خلد لور ديمر حدرات محار کرام رضوان اللہ علیم سے مردی ہے اور اس کاممی معانی نے انکر حس کیا، اس لئے سا جاع ہے۔ (أنغی مع الشرح الكبيرس مري ج ١٠)

> فقه مآلي . ابن رشد مآتن" " برا بند المعجة بهد " مِن لَكِينة مِن!

ة والمرتد إذا ظغر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلوه" . (بداية الجتهد ص ۲٤٦ - ۲۲

ادر مرتد جب لزال سے عمل بكرا جائے تو تمام علائے است اس بر مثنن ہیں کہ مرتہ کو تل کیا جائے گا، کیونکہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ار شاد مرای ہے۔ "جو فحف اپنا نہ ہب بدل مر مرتد ہو جائے اس کو (پرایته العجنهدمی ۱۳۳۳ ج۰)

(۲) زوجین میں ہے لیک مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ارتداد کی حاست میں مرة كا نكاح كمي عورت ہے ملیح نمیں، ند كمى مسلم سے، ند فير مسلم سے، ند مرة ه ے۔ اگر دہ کی فورت سے نکل کرے گاتواس کا نکاح کالعدم ہوگا اور اس سے يدا موغ والى اولاد ولد الحرام موكى\_

(r) مرتد کا ذہبے مردار ہے، عام اس ہے کہ مرتد نے تال کتاب کے نرجب کی طرف ارتداد اختیار کیا ہو یا کسی اور ند بب کی طرف .... الل کتاب کاذ ہو طال بے لیکن جس مخص نے مرتد ہو کر ایل کتاب کا غرب الفتیاد محر لیا ہو اس کا ذہبیہ حلال نہیں بلکہ

ان دونوں مئلوں میں فقهاو کی تصریحات جست ویل ہیں..

3,

فقنه حنفى

تور الابسار منن ورمخار من ب:

وربطل منه النكاح، والذبيحة، والصيد، والشهادة، والإرث، ويبطل منه النكاح، والذبيحة، والصيد، والشهادة، والإرث،

اور ارتداد سے لکل، ذیحہ، صید، شماوت اور درافت باطل ہو جاتی ہے۔ ب

وأخبرت بارتداد زوجها فلها التزرج باخر بعد العدة، (شاسي ص٢٥٧ ج٤)

سمسی خورت کو خروی گئی کہ اس کاشوہر مرقد ہو گیا ہے تواس خورت کو عدت کے بعد دوسری جگہ مقد کر لینا جائز ہوگا۔ (شاق می ۲۵۱ ج ۳) ہدائیہ جس ہے:

وإعلم أن تصرفات المرتد غلى أقسام ...... باطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا مئة له، (هداية أولين ص٥٨٣)

> مانا جائے کہ مرد کے تفرفات چند قسموں پر میں ........اور ایک تسم ود ہے جو بالعقاق باطل ہے جسے فکاح فور ذبیحہ کیونکہ فکام اور

ذیجہ من ہے لمت پر، اور مرقد کا کوئی وین نہیں ہوتا۔ (بدئیہ اولین میں ۵۸۲) الاموس نے میں اور مرقد کا کوئی وین نہیں ہوتا۔

«ولا تؤكل ذبيحة المجوسي ...... والمرتد لأنه لا ملة له، فإنه لا

يقر على ما انتقل إليه، (هداية أخيرين كتاب الفبائح ص٤٣٢)

ولا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي ومرتد، (الشامي

مع الدر الختار ص ٢٩٨ ج٦)

ادر کمانی کے سوائمی غیر مسلم کا ذبیحہ طال نمیں، جیسے بت پرست، مجومی اور مربقہ۔ جومی اور مربقہ۔

فقه شافعي

وذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة

وأحسد وأبو يوسف وأبو ثور ، ( المجموع شرح المهذب ص ۷۹، ج ۹) مرته كاذبيمه بهارے نزديک حرام ہے ادر اکثر علاء ای کے تاکل جی، جن میں ابو صنیف، المام احمد، المم ابو پوسف ادر ابو ثور یحی شائل میں۔ میں۔

لقه حنبلي

وذبیحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دین أهل الكتاب هذا قول مالك والشافعی وأصحاب الرأی، (المُغنی مع الشرح الكبير ص ۱۰، ۸۷ ج۱۰) اور مرتّد كا ذبيح ترام سي، فواه اس نے الل كتب كے زہب كی

ارر مرمد کا ذبیحہ حرام ہے، حواہ اس نے اہل کماب کے زہب کی طرف ارتداد انقیار کیا ہو، کی اہام شافعی اور اسحاب الرائے (احناف) کا قبل ہے۔ (المعنی سے الشرح الکبیر می ۸ے۸ج۱۰)

ولا تحل ذبيحته ولا نكاح نسائهم رَإنَّ انتقلُوا إلى دين أهل

الكتاب، (المغنى مع الشرح الكبير ص١٧٠، ج٧)

مرتد کانہ وج حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے فکرح حلال ہے خواہ انہوں نے اہل کماب کے نہ ہب کی طرف ارتداد اختیار کیا ہو۔ (انھنی مع الشرح الکبیرص ۱۷ ج ۲)

• ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وإن تدين بدين أهل الكتاب، (المغنى مع الشرح الكبير ص٣٢، ج١١)

مرتد کا ذیجہ اور اس کا شکر کیا ہوا گوشت نہ کھایا جائے چاہے اس نے اہل کمکب سے غرب کی طرف اور تداد اختیار کیا ہو۔ (المغنی مع الشرح جکیر ص ۳۲ ج ۱۱)

فقه مآلکی

ورأما المرتد فإن الجمهور على إن ذبيحته لا تؤكل، (بداية المجتهد ص٣٣٠، ج١) كيّن مرتد بك بسور اس بر بين كـ اس كازبيم صال نبين.

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ مرتد کا ذیجہ کسی حالت میں بھی حال نہیں، خواہ اس نے کوئی سا ند ہب بھی اختیار کیا ہو۔ اس لئے جن مولوی صاحب نے قادیا:یوں کے ذیجہ کو جائز کھا ہے ان کانہ فتولی بالکل غلط اور قواعد شرعیہ کے فلاف ہے۔

# مرتدكى اولاد كالحكم

جس نے خود ارتداد اختیار کیا ہووہ اصلی مرتد ہے، اس کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گالور اگر وہ اسلام نہ لائے تو اسے قتل کر ویا جائے گا۔

مرتد والدین کی صلبی اولاد بھی والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے حکساً مرتد کملاتی ہے ، اس لئے ان کے بائغ ہونے کے بعدان کو بھی اسلام لانے پر بجور کیا جائے گا، میکن اگر وہ اسلام تبول نہ کرے تواس کو قتل ضیس کیا جائے گا بلکہ حبس و ضرب کی سزا دی۔ جائے گی۔

البت تیسری پشت میں مرتد کی اولاد پر مرتد کے احکام جاری شعیں ہوتے، بلکہ کافر اصلی کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ در مختلہ میں ہے

وزوجان ارتدا ولحقا فولدت المرتدة ولد أو ولد له أى لذلك المؤلود ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان فئ كأصلهما والولد الأول يجبر بالضرب -أى وبالحبس نهر- على الإسلام وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه لا الثانى لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربى، الشامي مع الدر الختار ص٢٠٦، ج٤)

ميل بيوي مرة بوكر دارالحرب حلي محيّ.

وہاں مرقد عورت نے بچہ جنا، اور آھے اس لاکے کے لاکا ہوا، بھر

یہ سب جماد میں مسلماوں کے قاباد میں آھے تو مرقہ جوڑے کی
طرح ان کا بیٹااور بو آبھی بل غیمت ہیں۔ ان کے بیئے کو تو ضرب
(وحیس) کے ذریعہ اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا خواہ وہ
و الحرب میں صالمہ ہوئی تھی، کیو تکہ دہ اپنے والدین کے آباع ہوئے
کی وجہ سے حکما مرقہ ہے۔ محربوت کو مجبور میس کیا جائے گا،
کی وجہ سے حکما مرقہ ہے۔ مطابق بوآ وادے کے آباع نیس ہوتا، پس
اس کا تھم عام حربی کافر کا تھم ہے۔

اس کا تھم عام حربی کافر کا تھم ہے۔

مر ملک کی اول و کا فی بیجیم

اورجب بید معلوم ہوچکا کہ تیسری پشت میں جاکر مرقد کی اولاد کا تھم عام کافروں کا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتا یہ ہوگا کہ اس نے کوشا دین و ندہب انعتیار کیا ہے؟ اور یہ کہ اس ندہب کے لوگوں کا ذبیحہ طابل ہے یا شیں؟ سب جائے ہیں کہ سلمانوں کے لئے صرف اہل کتاب کا وجہ حال قرار ویا کیا ہے۔ اور بت پر ستوں اور بحرسیوں کا وجہ حال نہیں، ہی آگر مرتد نے اہل کتاب کا خرجب اختیار کر لیا تھا تو تیسری پہت جس جاکر اس کی اولاد کا تھم اہل کتاب کا ہوگا اور ان کا وجہ حال ہوگا۔

اور اگر اس نے ہندوؤں، سکھول یا مجوسیوں کا ند بب اختیار کر لیا تھا تو تیسری پشت میں اس کی اولاد بھی ہندو یا سکھ یا مجوہی شکر ہوگی اور اس کا ذبیعہ حلال نہیں ہوگا۔

اور اگراس نے ان غراب معروف میں سے کوئی ندمیب بھی اختیار نمیں کیا، بلک یا تولاند مب اور دھریہ بن کیا یاس نے کوئی نیا ند ہب ایجاد کر لیاتواس کا ذہبے بھی حلال نمیں جوگا، کہل میہ جو مشمور ہے کہ مرتد کی اولاد کا ذہبے جائز ہے میہ مطلقاً بھی نہیں، بلکہ اس میں مندرجہ بالا تفصیل کا خوظ رکھنا مروری ہے۔

ادر سیر مجمی ظاہر ہے کہ قادیانیوں نے اہل کماب کا ندمب افتید نہیں کیا بلکہ انسوں سے ایک نیا کیا ہاکہ انسوں سے ایک نیادی طال نہیں ہوگا۔ اس سے مید واضح ہوجا آ ہے کہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے فری میں قادیاتی نور اس کی اولاد میں جو فرق کیا گیا ہے ، وہ مجمع نہیں ۔

كفرزندقه

مندرجہ بالا تفعیل سے جہت ہوا کہ تادیانوں کا ذہبے کسی حل میں عامل نہیں، خواہ انسوں نے اسلام کو چھوڑ کر تادیائی ندہب کی طرف ار آداد اختیار کیا ہو، یا وہ قادیانیوں کے گھر بیدا ہونے کی وجہ سے "بیدائش تادیائی" ہول، دونوں صورتوں میں ان کا ذہبے حرام اور مردار ہے۔

اس مسئلہ کے سمجھنے کے لیے آیک اور کنتہ پر غور کرنا بھی ضروری ہے اور ہیا کہ قادیانیوں کے کفرونر تداری نوعیت معلوم کی جائے۔

ابل علم جائے ہیں کہ کفرگی گئی قشمیں ہیں، ان میں سے لیک کا نام "کفر زندقہ" ہے اور جو لوگ ایسے کفر کو اختیار کرتے ہیں انسیں "زندیق" کہا جاتا ہے فقبی اصطلاح میں "زندیق" ایسے شخص کو کہاجاتا ہے جواسلام کارعوی کر آہی گر در بردو کفریہ عقائد رکھنا ہو، اور اسپنے کفر کو اسلام سے پردے میں جمہانے کی کوشش کرتا

على مرتفتا دُلَى مُشرح مقامد مِن كافرول كى فتمين بان كرتے ہوئے لكتے بيں ووإن كان مع اعترافه بنبوة النبى ﷺ وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالإثفاق خص باسم الزنديق، (ص٢٦٩، ج٢)

اور اگر وہ آنجفرت معلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہوئے اور اسلامی شعائز کا اظہار کرنے کے باوجود ایسے عقائد کو چھپا کا ہوجو بالاقتاق کفر میں، تواہیے شخص کا نام " زندیق" ہے۔

اسلام کے پروے میں گفر کو چھپانے کی دو صور تھی ہیں، آیک ہے کہ وہ کسی کو ان عقائد کی ہوا جی نہ لگنے دے، عام لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمانوں جی کے عقائد رکھتا ہے، حالا نکہ وہ در پروہ گفریہ عقائد رکھتا ہے (جن کا افدار بھی بے سافتہ ہو جاتا ہے) جیما کہ آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائد میں منافقین کا حل قا، عمد نبزیہ مس کے بعد ایسے منافق بھی (جن کے نفاق کا علم کسی ذریعہ سے ہو جائے) "زند ہی " نباز کے جائم کے جائم کے خات کے جائم کے

صافع ابن قدام المقدى العنبلي "المغنى" من لكن بي

ووالزنديق الذي يظهر الإسلام ويستسر الكفر وهو الذي كان يسمى منافقا في عصر النبي ﷺ ويسمى اليوم زنديقا،

> اور " زندیق" وہ شخص ہے جو اسلام کا اظہار کرتا جو اور کفتر کو چھپاتا ہو، ایسے شخص کو آشخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں " منافق" کہا جاتا تھا اور آج اس کا نام زندیق رکھا جاتا ہے ۔ (النفی من اسمان ج کے الشریق الکیبرے الاج ک

«والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فمتى قامت بينة أنه تكلم بما يكفر به فإنه يستتاب وإن تاب وإلا قتل، المجموع شرح المهذب ص ٢٣٢، ج١٩١

> اور '' زندیق'' وہ محض ہے جو اسلام کا البدار کرتا ہو تور کفر کو چھپاتا ہو، بس جب شادت قائم ہو جائے کہ اس نے کلیہ کفر مکانے تواس سے قربہ کی جائے گی، اگر وہ توبہ کرلے تو کھیک، درنہ اسے قش کر دیا جائے۔

کا۔ حافظ بدر الدین عینی" لکھتے ہیں

و واختلف في تقسيره؛ فقيل هو المبطن للكفر المظهر للإسلام كالمنافق، (عمدة القاري ص ٢٩)

زیمین کی تغییر میں انسلاف ہوا ہے۔ ہی ایک قبل یہ ہے کہ زیر بن وہ مخص ہے جو منافق کی طرح کفر کو چھپا آ ہو اور اسلام کا اظہار کر آ سمھ ۔ حافظ ابن حجر" فتح البلري ميں ليصح بين كه زنديق دراصل ان لوگوں كو كما جا آخما جو ديسان ، مانی اور مزد ك كے بيرو كار تھے۔

وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل ومن ثم أطلق الإسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك الزندقة ما كان تعليه المنافقون وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفى الكفر فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرت، (فتح الباري ص٢٧١، ج١٢)

آوران میں سے لیک جماعت نے قل کے اندیشے سے اسلام کا ظہار کیا قداری بنا پر "زندیق" کا لفظ ہراس فحض پر بولا جاتا ہے جو کفر کو جہاتا ہواور اسلام کا اظہار کر تا ہو۔ یساں تنگ کہ امام ملک" نے فرمایا کہ زندیقیت والی ہے جس پر منافق ہے۔ اسی طرح فضائے شافعیہ اور وگر حضرات نے "زندیق" کا لفظ اس محض کے لئے استعمال کیا ہے جو اسلام کا اظہار کر آ ہواور کفر کو چھپاتا ہو، پس اگر ان کی سراد ہے کہ ایسے لوگوں کا تحم بھی ذندیق کا ہے تو یہ صبح ہے ورنہ زندیقیں کی امن میں ذکر کر چکا ہوں۔

کفرکو جھیانے کی دوسری صورت رہ ہے کہ آیک شخص آپنے کفریہ عقائد کا توبر الا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کوان کی وعوت بھی دیتا ہے ، لیکن اپنے تفریہ عقائد پر اسلام کا لیبل چیاتا ہے۔ کتاب وسنت کی غادا آویل کے ذریعہ اپنے عقائد فاسدہ کو برحق ظارت کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اور لوگوں کے سامنے ایس طمع سازی کرتا ہے کہ ناواتف اوگ ان عقائد باطلام ہی کو اسلام سمجھے گئیں۔

ور مختار میں ہے کہ '' جو زیر میں کہ معروف اور داعی بواگر دد بجڑا جائے تواس کی

و ترس "اس كرائي بين عامد شائ كنت بين و و الناس إلى و و الناس إلى و و الناس الله و و الناس الله و الناس و الناس و الناس و الناس الله و الناس و النا

معروف سے مراویہ ہے کہ وہ اپنے زندقہ میں معروف ہواور وائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے زندقہ کی وعوت دیتا ہو۔ اگر تم کو کہ زندیق معروف اور وائن الی الضلال کمیے ہوسکہ، ہے؟ جب کہ زندیق سے سنوم شرعی میں یہ بات کھوظ ہے کہ کفر کو جھیاآ ہو۔ میں کمتا ہوں کہ اس میں کوئی بعد نہیں، کیونکہ زیریق اپنے کفرر المع کیا کر ماہے اور اپنے عظیمہ باطلہ کورواج دنا چاہتاہے اور وہ اسے بظاہر مجمع صورت میں لوگوں کے سامنے بیش کر آہے۔ اور یہی معنی ہیں کفر کو چھاہنے کے ۔

لَيَامٌ المُندشاه ولَ الله محدث و بأوى مسوئ شرح عربي موطامين منافق اور زنديق كا فرق بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں

بیان ذلك أن المخالف للدین الحق إن لم یعترف به ولم یذعن له لا ظاهرا ولا باطنا فهو كافر وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهرا، لكنه یفسر بعض ما ثبت من ألدین ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت علیه الأمة فهو المزندیق شرح اس ك یوشش دین حق كا خلف ب اگر و وین اسلام کافراری در کر با دواور در وین اسلام کافراری در کر با دواور در وین اسلام کافراری طور پراور نه یک نام بود گانی بود کافراری در یا کر با بود و کافراری در کر با بود و کافراری کر با بود و کافراری کافراری کافراری کافراری در کر با دواور در وین اسلام کافراری کر با بود و صحاب کرام و کین در یک در با بود و صحاب کرام و کین در بین کافراری کر با بود و صحاب کرام و کرد با بین در بین کافراری کرد با بود و صحاب کرام و کرد با بین در بین کافراری در بین کافراری در بین د

آگے آویل محیح اور تاویل باطل کافرق بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ کلیتے ہیں۔ شم التأویل تأویلان: تأویل لا یعفالف قاطما من الکتاب والمسنة واتفاق الأمة وتأویل بصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة.

> بھر آدمِل کی دو فقمیں ہیں، لیک وہ نادمِل ہو تماب وسنت اور اجماع است سے علیت شدہ کس تطعی سٹلے کے خلاف نہ ہو اور دوسری وہ آدبِل جوامیسے منٹلے کے خلاف ہوجو دلیل تطعی سے فاہت ہے ہیں ایس آوئِل "زندقہ" ہے۔

آ مے زندہ قالد آاولیوں کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ -

كست بن النبى بنائي خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام أنه لا المجوز أن يسمى بعده أحد بالنبى وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبى وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثا من الله تعالى إلى اخلق مفترض الطاعة معصوما من الذئوب مبعوثا من الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأثمة بعده، فذلك هو ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأثمة بعده، فذلك هو الرنديق. مسوى ج١٣٠/٢

یا کوئی شخص یوں کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باشیہ خاتم النہ بین ہیں، لیکن اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ کے بعد کس کا نام نبی نہیں رکھا جائے گائین نبوت کا مفہوم کسی انسان کا اللہ تعالٰی کی جانب سے تلوق کی طرف مبعوث ہونا، اس کی الحاعث کا قرض ہو اور اس کا مماہوں سے اور فرفا پر تائم رہے ہے معموم ہونا۔ یہ آپ کے بعد مجمی الماموں میں موجود سے توہیہ شخص ''زیدیش'' ہے۔'

، من موں میں سر مورجہ بالا تصریحات ہے فاہت ہوا کہ انسا شخص شرعی اصطلاح میں اکابر امت کی مندرجہ بالا تصریحات ہے فاہت ہوا کہ انسا شخص شرعی اصطلاح میں

" زندیق " کملانا ہے۔

🔾 ..... جواسلام كالظهار كرما بو-

🔾 ..... جو وعوی اسلام کے بارجود کفریہ عظائد رکھتا ہو۔

 اور جوائے گفریہ عقائد کو آویل باطل کے پروہ میں جسپا این اور کماب وسنت کے نصوص کو توز مروز کر ان ہے اپنا عقیدہ باصلہ کشید کر تا ہو بااسلام کے عقائد متواترہ پر طعن کر آ ہو۔

# قاد يانى زن*دلق ہيں*

ذندیق کی میہ تعریف قادیانیوں پر حرف بحرف صادق آتی ہے۔ وہ خاص کفرمہ عقائد رکھتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ ذرائعجی تعلق نہیں، مثلاً

🔾 وہ ختم نبوت کے منکر ہیں جو اسلام کا تطعی عقیدہ ہے اور وہ اس اسلامی عقیدہ کو ''لعنت'' قرار ویتے ہیں نعوذ بائلہ

🔾 وہ حضرت میسلی متیہ السلام کے رفع و نزدل کے مشکر ہیں، جو اسلام کا تعلقی عقیقہ پر

) وہ سرزاغلام احمد قادیانی دجل کوستے سوعود ، میدی معبود ، نبی درسول اور طل<sub>ی</sub> " محمد رسول ایند " ماینتے ہیں ، جو سراسر کفر ہے ۔

وہ حصرت محمد مسلی اللہ علیہ وسلم کے تنام کملات مع نبوت محمدیہ کے تعین الادیاں
 کے البت کرتے ہیں۔

🔾 وه غلام احمد قاد بانی کو معاذ الله صاحب تجدید شریعت نبی ماینتا میں۔

 وه غلام احمد تادیانی پر وحی تطعی کانزول مانت چی، اسے تورات و انجیل اور قرآن کی طرح واجب الایمان کمتے چیں اور اس میں شک و تروو کو موجب کفر قرار دیتے نیں

ن و به مرزا قادیانی الد جال الاعور کی وقع و تعلیم اور اس کی تجدید شریعت کو تمام انسانیت

ك لئ واجب الاتباع اور مدار نجات قرار ويت بين-

ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، میلی بیشتہ کہ بیل ہوئی۔ بعثت کہ بیل ہیں ہوئی۔

تیرہ صدیوں تک میلی بعث کا دور رہااور چود حویں صدی سے قاد یانی بعث کا دور شروع موا۔ ...

○ وہ ان خالص کفریہ عقائد کے بادجود بردی شدور سے مسلمان ہونے کا وعوی کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں گویا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالایا ہوا دین جس کے مسلمان قائل ہیں اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تھ طبقہ در طبقہ سوار چا آر ہاہے ، وہ قادیا ہوں کے فردیک کفرہے اور اس کے مانے والے کافر ہیں ۔۔۔

ان کے نزویک محررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکلہ پڑھنے ہے آدمی مسلمان میں ہوتا ہے۔
تبیں ہوتا جب تک کہ مرزا تاریائی کو "محررسول اللہ" مان کر اس کاکلہ ند پڑھے۔
مویا قادیانوں کے نزدیک محررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکلہ مشوخ ہودگا، جیسا کہ
مسلمانوں کے نزدیک حضرت موی اور خضرت عیسی علیہ بدا السلام کا کلہ منسوخ
۔۔۔۔ مرزا بشاہو میں وہ ا

مرزا بشرحمه قاد باني لكهتاية

" ہرایک الیا مخص بو موی کو تو انتہ ہے مرجیل کو نمیں برتا، یا میں کو میں برتا، یا میں کو انتہ ہے مرجیل کو نمیں برتا، یا میں کو انتا ہے ہر سیح موجود (مرزا قادیانی) کو نمیں باتا دو نہ صرف کافر بلکہ لیا کافرادر وائزہ اسلام سے خارج ہے۔ " (کلمیۃ الفسل میں ۱۱۱) مرزا البیم احمد دو سری جگہ، لکھتا ہے میں میں موجود (مرزا قادیاتی) خود محمد رسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا ہیں تعریف لائے، اس لئے ہم کو نے کلمہ کی ضرورت نمیں، بال! محمد رسول اللہ کی جگہ کو گا وہ آیا تو مردرت بیش مردرت نمیں، بال! محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا تو مردرت بیش مردرت بیش میں دیا۔ ا

بیر بعث یں۔

ن جاریانیوں کے اس طرح کے سکنوں کفریہ عقائد ہیں، مثلاً طائلہ کا نکار، حشر جسانی کا نکار، معراج جسمائی کا نکار۔ وغیرہ ۔ جن کی تفسیل عالمی امت مختلف سکاوں میں فرانچے ہیں۔ اور اس ناکیرہ نے این کے مندرجہ بالا عقائد آپ وسالہ " قادیانیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو ہیں" میں بانوالہ درج کر دیے ہیں، اس کا مطاحہ ضرور کیا جائے اور اسے ذمر فظر تحریر کا ایک حصہ تصور کیا جائے۔ ان تمام کفریات

کے باوجود وہ پوری ڈھٹائی اور بیعیائی کے ساتھ، قرآن وسنت میں تحریف اور آدیل باطل کار تکاب کرتے ہیں۔ اور وین مرزئیت کواسلام اور دین محدی کو کفر البت کرنے کی جہارت کرتے ہیں، اس سے بردھ کر الحاد و زندقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لئے تادیائی بلا شبہ بلحد و زندین ہیں اور ان کا وی تھم ہے جوعلامہ شائ نے وروزیں، تیامنہ، تصیرہ اور قرابط کا بکھا ہے کہ یہ واجب انقتل ہیں اور ان کی توبہ قابل قبول نہیں۔

علىمه شائ مستحقة جيب-

ويعلم بما هنا حكم الدروز والتيامنة فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصبوم والصلوة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخسر والزنا وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص ويجحدون الحشر والصبوم والصلوة والحج، ويقولون المسمى به غير المعنى المراد ويتكلمون في جناب نينا مراقة كلمات فظيعة، وللعلامة المحقق عبد الرحسن العمادي فيهم فتوى مطولة، وذكر فيهما أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف، ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزيه ولا غيرها. ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم الزنديق والمنافق والملحد، ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الإعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم المرتد لعنم التصديق، ولا يصح إسلام أحدثم ظاهرا إلا بشرط النبري عن جميع ما يخالف دين الإسلام أصلاء . (در الختار للشامي ص ٢٤٤)

سیس سے دروزیہ اور تیامتہ کا تھم معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ شام کے علاقوں میں اسلام کا افساد کرتے ہیں۔ نماز روزہ کرتے ہیں، حالال کہ وہ خاتخ ارواح کے قائل ہیں اور خمراور زنا کو طابل سیجتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ الوہیت کے بعد دیگرے مختلف اشخاص میں خلیور کرتی ہے، وہ حشرونشر، نماز روزہ اور جج کے قائل نہیں۔ ان کا کمتا ہے کہ سنی بر معنی مراد سے علاوہ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ کی جناب میں ناشائت کھات کیتے ہیں۔ علامہ محقق عبدالرحمٰن ممادی کا ان سے بارے میں کلمات کیتے ہیں۔ علامہ محقق عبدالرحمٰن ممادی کا ان سے بارے میں کلمات کیتے ہیں۔ علامہ محقق عبدالرحمٰن ممادی کا ان سے بارے میں

لیک طویل فزی ہے اس میں موصوف نے ذکر کیا ہے کہ یو اوگ نعیری اور اسلمبلی اوگول کے عقائد رکھتے ہیں جن کو قرامط اور باطیعت کما جاتا ہے اور انسول نے جاتا ہے اور جن کا ذکر صاحب مواثف نے کیا ہے۔ اور انسول نے شاہب اربعہ کے علماء سے لنقل کیا ہے کہ ان کو دارالاسلام میں فحسرانا عال نعیم، نہ جزیہ لے کر اور نہ اس کے بغیر، نہ ان سے رشتہ ناطہ جائز ہے اور نہ ان کا ذبیعہ طال ہے ان کے بارے میں قانوی خیریہ میں بھی ایک فوی خیریہ میں بھی کے اور نہ ان کا ذبیعہ طال ہے ان کے بارے میں قانوی خیریہ میں بھی ایک فوی ہے۔

ماسل مد ب كدان بر " ونديق"

"منافق" اور "دلحد" كامفهوم صادق "آئے خالبرے كه الن خبيث عقائد سے اوبرو ان كاشاوش كا اقرار كرنان كو مرقد كے عظم من قرار منس ورتا، كونكه يمال تقديق مفقو ہے اور ان جي سے كوئى محض اسلام كا الحمار كرے تو وہ قائل قبول نہيں جب تك كدان تمام عقائد سے برات كا اظہار ند كرے جو دين اسلام كے خلاف ہيں، كيونكه وہ مسلام كے خلاف ہيں، كيونكه وہ مسلم سے الائل ہيں ہے اگر يہ مسلم تا ہو ہيں اور شماد تين كا اقرار كرتے ہيں۔ اگر يہ لوگ قابو بين آئر بين دول نہيں ۔ اگر يہ لوگ قابو بين آئر اور شاہ تين ديں ہيں۔ اگر يہ لوگ قابو بين آ جائيں قوان كي توب قطعا تين نہيں ۔

# زنديق كالحكم

تمام ائر کے زریک زندیق کا علم وہی ہے جو مرقد کا ہے، چنانچ

- (١) زندلي مرتدكي طرح واجب الفتل ہے۔
- (1) اس سے رشتہ ناط ناجاز اور باطل ہے۔
  - ( m ) اور اس كاذبحه حرام اور مردار ب-

اس سلسله میں فقهاء کی درج ذیل تصریحات طاحظه فرمائیں الم ابو بمرجعاص ليست بي

قال أبو سنيفة اقتل الزنديق سرا فإن توبته لا تعرف. قال مالك يقتل الزنادقة ولا يستتابون . (أحكام القرآن للجصاص

ص ۱۲، ۱۲، ج ۱۲

الم ابو حفية فراح بين كدة عرفي كوموقع بأكر فيكي سي تل كردوكونك اس ي قربه معروف تسير، الم ملك فراتيس كه زنديتوں كو قبل كيا جائے كالوزان سے توب سپی لی جائے گی۔

ر مخد میں ہے

دوكذا الكافر بسبب الزندقة لا توبة له وجمله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه إذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف الداعى قبل توبته ثم تأب لم تقبل توبته ويقتل؛ وكو أخذ بعدها قبلت». (در المنتار ص٢٤٢، ج٤)

اوراس طرح جو محض زعرقدى دجد كافر موكم يامواس كى توب كال قبول نسير، اور فتح القدريين اس كوظاهر ذبب بناياب ليكن ناوى قامنى خال كاب الخطر والا إحته عن ب كرفوى اس يرب جب عادوكر ادر زندین جو معروف اور دامی موقدے پہلے مرفقد موجائن اور بعر مرفقد ہونے سے بعد تو ہے کریں توان کی تو۔ تھول شمیں بکا ان کو تفل کیا جائے ادر اگر کر قدری سے تبلے قبہ کرلی قوقبہ تول کی جائے گی۔

ابوازائن ہے۔

"لا تقبل توبة الزنديقُ في ظاهر المذهب وهو من لا يتلين بنين .... في الخانية قالوا إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته، وإن أخذ ثم تأب لم تقبل توبته ويقتل. {البحر الرائق ص ۱۳۲ ، ج۱۰

ظاہر ذہب میں زندنی کی توب قائل قبل نہیں اور وُندیق دہ فخص ہے جو

دین کا قائل نہ ہو ..... اور فاوی قاضی فلی ہیں ہے کہ اگر زعریق گر فار ہونے سے پہلے خود آگر اقرار کرنے کہ دہ زندیق ہے ، پس اس سے قریہ کرسلے قواس کی قوبہ قبول ہے اور اگر کر فار ہوا بھر قوبہ کی قواس کی قوبہ قبول نیس کی جائے گی بلکہ اسے قبل کیا جائے گا۔

(البحرزلرائق- س ۱۳۹ ج ۵)

نقہ ہائی کی تملب مواہب الجلیل شرح مختضرا کلیل میں ہے-

والزنديق وهو من يظهر الإسلام ويسر الكفر فإذا ثبت عليه الكفر لم يستنب ويقتل ولو أظهر توبته لأن إظهار التوبة لا يخرجه عما يبديه من عاذته ومذهبه فإن التقية عند الخوف عين الزندقة أما إذا جاء بنفسه مقرا بزندقته ومعلنا توبته دون أن يظهر عليه فتقبل توبته، (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ص٢٨٢، ج١ بحوالة التشريع الجنائي الإسلامي ص٢٢٤، ج٢)

زیرین رو شخص ہے جو اسلام کا افساد کرتا ہواور کفر کو چھپا آ ہوں ہیں جب
اس کا کفر طابت ہو جائے تو اس سے توبہ نیس فی جائے گی بکہ اسے آتل
کیا جائے گا نواہ وہ توبہ کا افلا کرے کو تکہ توبہ کا افلا اس کو اس کی
اس عادت و قد ہب سے شیس اکا تا جس کو وہ ظاہر کیا کرتا ہے کیونکہ
خوف کے وقت بچاتا کے لئے توبہ کا افلا کر میں اندقہ ہے۔ البت آگر وہ
مر فقر ہوئے بغیر خود آکر اپنے زندقہ کا اقراد کرے اور توبہ کا اطلان
کرے تو اس کی توبہ تیول کی جائے (اور اس سے تمل کی سزا ساقط ہو جائے گا

(موایب اللیل می ۱۸۲ ج ، بولار انتشری المحلل فاسلالی می ۲۸ ج ، بولار انتشری المحلل فاسلالی می ۲۵ ج ۲۰ ) فقد شاقعی کی کماب المعجد و با شرح المعهد سب میں ہے

«المرتد إذا أسلم ولم يقتل صبح إسلامه سواء كانت ردته إلى كفر مظاهر به أهله كاليهودية والنصرانية وعبادة الأصنام أو إلى كفر يستتر به أهله كالزندقة، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فعتى قامت بينة أنه تكلم عما يكفر فإنه يستتاب وإن تاب وإلا قتل، فإن استئيب فتاب قبلت توبته، وقال بعض الناس إذا أسلم المرتد لم يحقن دمه بحال لقوله رهية : "من بدل دينه فاقتلوه" وهذا قد بدل وقال مالك وأحمد وإسحاق لا تقبل نوبة الزنديق ولا يحقن دمه بذلك وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة والرُّؤاية الأخرى كمذهبناء. (الجموع شرح المهذب ص٢٣٣، ج١١٩

> مرتہ جب مسلمان ہو مجائے اور ایسے بقی ند کیا جائے تواس کا اسلام میج ہے۔ خواہ وہ ایسے کفری طرف مرتہ ہوا ہو جس کواس ندھب سے لوگ ظاہر کرتے ہیں جیسے ہمودیت نعرائیت، بت پرتی۔ خواہ اس کا ارتداہ ایسے کفری طرف ہوا ہو جس کواس ندہب کے لوگ چھپاتے ہیں، جیسے زندائد۔ اور زندائی وہ ہے جو اشغام کا نظر کر آنا ہواور کفر کو چھپاتا ہو، بی جب اس پر شافت قائم ہوجائے کہ اس نے کلہ گفرنگا ہے تواس کر ویا جائے ۔ اگر اس سے توب کی گادراس نے توبہ کر لی تواس کی توبہ تول کی جائے گی ۔ بعض معزات نے فرمایا کہ جب مرتبہ مسلمان ہو جائے تواس کا خون محفوظ شیس ہو آ کیونکہ آنخضرت سلی انڈ علیہ وسم جائے تواس کا خون محفوظ شیس ہو آ کیونکہ آنخضرت سلی انڈ علیہ وسم کوئٹ کر دو۔ " اور اس نے دین کو بدل لے بین مرتبہ جا اور اس اور اس نے دین کو بدل کے بین مرتبہ جا جر اور اس اور اس نے دین کو بدل سے بھی مرتبہ امر اور ایم کوئٹ کر دو۔ " اور اس نے دین ہوئی نیاتھا ایم مالک، ایم احمر اور ایم اسحاق فرائے ہیں کہ زندائی کی توبہ قون نہیں کی جائے گی۔

(المجموع شرح المهذب ص ۲۳۳ ج ۱۱)

اور فقہ شافعی میں بھی ایک قول ہے ہے کہ جو مخف کفر فنفی کی طرف مرتد ہو جائے اس کی تو یہ قبول نسیں جیسے زنا رقہ اور باطنیہ ۔ الم نودی '' منهاج میں تکہتے ہیں ۔

وقیل لا یقبل (سلامه، إن إرتد إلى كفر خفى كزندقة
 وباطنیة، (نهایة انحتاج شرح المنهاج ص۲۹۹، ج۲)

فقہ حنبلی کی کتاب المغنی اور انشرح الکبیر میں ہے۔

وإذا تأب (المرتد) قبلت توبته ولم يقتل أى كفر كان وسواء كان زنديقا ويستسر بالكفر أو لم يكن وهذا مذهاب الشافعي والعسرى ويروى ذلك عن على وابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبى بكر الخلال وقال أنه أولى على مذهب أبى عبد الله والرواية الأخرى لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته وهو قول مالك والرواية الأخرى لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته وهو قول مالك والثيث وإسحاق وعن أبى حنيفة روايتان كهاتين واختيار أبو بكر أنه لا تقبل توبة الزنديق، (المغنى ص٨٧، ج١٠ ~ الشرح الكبير ص٨٩، ج١٠)

مرتہ جب توبہ کرنے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور قبل نمیں کیا جائے گی اور قبل نمیں کیا جائے گا۔ خواہ اس نے گوئی سائفرانٹرا کیا ہو، خواہ زندلی ہواور کفر کو چھپٹا ہو یا زندلی نہ ہو۔ یہ الم شاہی "اور عنری" کا نہ جب نے اور یہ حضرت علی "اور حضرت ابن سعود " ہے مردی ہوایت اور کما ہے کہ الم احر" ہے ہا ہو بکر خلال نے اس کو انتیاد کیا ہے۔ اور کما ہے کہ آلم احمد" کے نہ جب بین بی روایت رائج ہے۔ ود مری روایت یہ ہے کہ زندلی اور خص بار بار مرتہ ہو آ ہواس کی توبہ قبوں نمیں کی جائے گئے۔

یں قبل ہے اہام ملک "، اہام دیث اور اہم احلق" کا ۔ اور اہم ابو دخنیہ" سے دوٹوں طرخ کی روایتی ہیں - اور ابو بر" کے نزدیک محتادی ہے کہ زندیق کی قربہ قبل شیس کی جائے گی۔

ا المام شمس الدين ابن قدامه مقدى مرتد ك نكاح ك باطل بون اور اس ك ذبيحه كى المراس كا ذبيحه كى المراس الدين الرف كا بعد تكيمة بس

والزدك يق كاالموقا فيما ذكونا (المنفي شرح الكبيمك ع)

اور فدكوره بالما احكام مين زنداتي، مرتدكي طرح ---

دوسری جگر تکمیتے ہیں

ووحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم

الجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم.

الل حماب کے علاوہ باتی کفار، بت برست اور ڈندیق و فیرہ کا تھم مجرسیوں کا تھم ہے کہ ان کا ذبیعہ اور شکار حرام ہے۔ (ایمنی مع الشرح الکبیرص ۳۹ ج ۱۱)

المعجدوع شرح مذب مي ج-

ولا تحل ذبيحة المرتد ولا الوثنى ولا الجوسى لما ذكره المصنف وهكذا حكم الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتابه. ادر عال أمين ذرر مرة كارت برست كارد بحوى كار ادري حم عد نديق وغيره ان كفر كاجن كرا إس آساني كتاب نين- عد نديق وغيره ان كفر كاجن كرا إس آساني كتاب نين-

خلاصه بحث

ان تمام مباحث کا قلاصہ سے کہ

🔾 جو ضخص خود قادیا نیت کی طرف مرتد ہوا ہو وہ مرتد بھی ہے اور زندیق بھی-اس کی صلبی اولاو بھی اسپنے والدین کے مالع مونے کی وجہ سے حکما مرمد ہے اور

زندیق مجمی-

🔾 اس کی اولاد کی اولاد مرته نهیں بلکہ خاص زندیق ہے -مر آداور زندین دونول واجب القتل میں، دونول سے مناکت باطل اور دونول کا ز بحد حرام اور مروار ہے۔ اس لئے سمی قادیانی کا ذبیحہ سمی حال میں حلال شیس-

قاد مانیوں سے معاملیہ می*ں اشکال کی وج*ہ

جن حصرات نے تاریانیوں کے ماان کی اولاد کے زبیجہ کے حلال ہونے کا فتوی ر یا ہے انسین قادیانی ندہب کی حقیقت سمجھنے میں اشکل پیش آیا۔ اور اس اشکل کی وجہ سے ہے کہ قادیانی است وجل و قلبیس سے فن میں البرہے۔ وہ عام مسلمانوں سے سامنے ا ہے اصل عقائد کا ظیار نہیں کرتے بکہ اپنی تقریر و تحریر میں مسلمانوں کویہ بادر کرائے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے اور مسلمانوں سے ور میان کوئی بنیادی اختلاف نہیں، بس وراساانتان ہے کہ مسلمانوں کے نزویک مبدی ایمی آنے والا ہے اور قادیانیوں کے نزدیک جس کو آنا تھا وہ الکیا۔ اس تحتہ کے سوالن کے اور مسلمانوں کے ورمیان کوئی اختلاف سیں ...... قادیاتیوں کے اس وجل و تلبیس سے نہ صرف عام مسلمانوں کو قاد پانیوں کی اصل حقیقت کا مجھنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ وہ اہل علم، جنہوں نے قادیانی ار بچر کا ممرا مطاعه نهیں کیاوہ اشکل ادر تذبذب کا شکار ہوجاتے ہیں۔ نیکن جن حضرات نے تاریانی الریچ کا بغور مطالعہ کیا ہواور انسیس قادیانیوں سے مفتکو اور بحث و مناظرہ کا موقع ملا ہوان سے سامنے بد حقیقت آ الب نصف النہار کی طرح روش ہو جاتی ہے۔

ن قادیانیت، اسلام سے متوازی آیک متعقل دین و فرہب ہے۔

🔾 قاریانی نبوت، محمد عربی صلی الله علیه وسلم سے مقابلے میں ایک نئی متوازی نبوت

🔿 تادیانیوں کے نزدیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور شریعت سنسوخ ہیں اور نبوت محديد مكو ماننے اور محد عرني صلى اللہ عليہ وسلم كاكلمہ پڑھنے والے سب كافر اس کے اسلام اور قاریائیت کا اختلاف چند مسائل یا نکات کا انسلاف میں، بلکہ قادیائیت نے نبوت محریہ کے بالقائل لیک ٹی نبوت، شریعت محری کے مقالمے میں ایک ٹی شریعت اور اسلام کے مقالمے میں ایک ٹیا دین تصنیف کیا ہے۔

کیا دنیا کا کوئی عاتل ہے کہ سکتاہے کہ مسلمہ، کذاب اور اس کی جماعت کا مسلمانوں کے ساتھ معمولی سااختلاف تھا؟

کیا کوئی عالم دین میہ فتوی دے سکتاہے کہ مسیلمہ گذاب اور اس کی جماعت کا ذہبچہ مسلمانوں کے لئے حلال اور ان ہے رشتہ ناطہ جائز تھا؟

جو تھم مسلمہ کذاب کا تھا تھیک وہی تھم مسلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کا ہے۔ اور جو تھم مسلمہ کذاب کے مانے والول کا تھا دہی مسلمہ پنجاب کے مانے والوں کا ہے۔ ان کے ساتھ رشتہ ناط کے جائز ہونے اور ذبیحہ کے حلال ہونے کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔

وآخر دعوانا أن الحمدللة رب العالمين.

# كتاب النكاح

# قادیانی کامسلمان سے نکاح

# قادیانی لڑ کے ہے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں

سوال ..... مسلمان لڑی (جانتے ہوئے بھی) اگر قادیانی لڑنے کے ساتھ عشق میں بیتلا ہو کر اس سے شادی ک خواہش ظاہر کرے ، اس صورت میں لڑی اپنے فرجب پر رہے اور لڑکا اپنے فرجب پر ، نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر لڑکی شادی کر لیتی ہے تو آخرے میں کن لوگوں میں شامل ہوگی؟

جواب ..... قادیانی مرقد بین - ان سے نکاح تہیں ہوگا۔ لاک ساری عمر زنا کے محماہ بیں جالا رہے گی - جیسے کسی سکھ کے عشق میں جالا ہو کہ اس سے شاوی کر لے۔

سوال ..... شادی کے لیے لڑی کی معاونت و حمایت کرنے دائے کے لیے (جبکہ قادیانی لڑکا از خود شادی کرنے سال کے بیار ک کرنے ہے کئی بار انکار کر چکا ہو) اور اسے عاشق لڑی کی سیلی وغیرہ نے کسی طور پر رضا مند کیا ہو، جس میں لڑی کے نہب تبدیل کرنے کے امکانات کو رذہیں کیا جا سکتا، اور خود لڑی کے لیے شریعت میں سزا کی حد کیا ہے؟ کیا لڑی جبکہ سلم محرانے کی ہے اور غیر سلم لڑکے سے شادی کا ادادہ کرنے کے شری جرم میں اور معاونت کرنے والے بھی داجب الحشل نیس میں؟

قادیانی کی متلفی کی مٹھائی

سوال ..... بات چیت طے ہونے یعنی مثلی وغیرہ ہونے پر قادیاتی لڑکے یامسلم لڑکی کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے مارکہاد و بنا جائز ہے یا تبین؟ اگر مثمانی کھا کتے ہیں اور مبارکہاد و سے مشتر کہ طور پر تعلیم کی گئی ہو؟ مبارکہاد و سے سکتے ہیں قشیم کی گئی ہو؟ مبارکہاد و بنا بھی رضا کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اسپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے۔

سوال ..... ابن سليل كي منعالي كو جائز قرار دينے كے ليے ميرے ايك دوست نے دليل دى كه بندوستان ميں

اؤگ (مسمان) اپنے ہندہ ہوئ کے بہاں شادی وغیرہ کی تقریبات میں شرکت کرتے ہے اور کھاتے تھے۔ جبرا آخر پر ہے کہ وہ ہندوؤں کی آئیس کی شادی ہوئی تھی، ایک ہی ندمیب کا مطالمہ تھا۔ لیکن بہاں مسئلہ پر ہے کہ مسمان لا لی بھی اب مرتم ہوگئی یہ ہوجائے گی۔ للبذا پر ایک مرتم اور زعایق میں اضافہ پر یا از ف کے ندمیب تہدیل کرنے واسلام سے پھر جانے کی خوشی میں مضائی ہوگی۔ نیز پر بھی بٹا کمیں کہ جضوں نے مشافی کھائی اور اس ممل پر ترکی ٹرے کو (مشکلی سے ہندھین میں ہندھنے پر) مہار کہاو دی اب وہ کمیا کرمیں؟ اگر انھول نے انجانے میں ایسا کیا، اگر انھوں نے بیر جائے ہوئے کہ بیانا جائز تعل

جواب ...... غیر سلموں کی آئیں کی شادی میں مبار کو ددینے کا تو معمول رہا ہے۔لیکن کی مضان لائی کا عقد سے اس کی شادی کر دی جائے یا تعوذ باللہ کی سلم ہے اس کی شادی کر دی جائے تو اس صورت میں کسی سلمان کو کمجی مبار کباویٹی کر تے ہوئے تیں دیکھا گیا۔ بلکہ غیرت مند مسلمانوں میں ایسے خبیث جوڑے کو میں کہ مناسلہ ہوئے جی ان کو قبہ کرنی جوڑے کو میں۔ بہر حال جو لوگ اس میں طوث ہوئے جی ان کو قبہ کرنی جائے ہوئے اس میں طوث ہوئے جی ان کو قبہ کرنی جائے ہوئے ہوئے اس میں طوث ہوئے جی ان کو قبہ کرنی جائے ہوئے ۔ (آپ کے سائل اور نکاح کی تجدید کرتی جائے۔

مرزائي اورشني مين منأ كحت كانتكم

سوال میں منا کت باہم ایسے مرد وعورت کی کدائیہ ان میں سے ٹی حنی اور دومرا مرزا غلام احمد قادیاتی کا معتقد اور تمع ہو دور دن کے جملہ دعادی اور الہابات کی تصدیق کرتا ہو جائز ہے یانبیں اور اگر یہ دونوں یا ایک ان میں سے ناہالغ ہوتو بولایت والدین جو ایسے ہی مختلف العقیدہ ہول کیا تھم ہے امید ہے کے تشریح وسط سے جواب مال مرحمت نمور بیٹو انو جو دا

سوال ..... بخدمت شريف علمات اسازم اسلمكم الله المي يوم الفيام كيا فرات بين اساطين وي متين و

```
مفتیان شرع مبین اس امر میں کہ مرزا غلام اند قادیائی کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔
                       (۱) "آيت ميشر أيوسول باتني من بعدي اسمه احمد كامصراق بن بول."
( از اله او بام طبع اول من ١٤٨٣ صليفيها خزائك رج ٢ من ٣٦١٣)
                                   (٢) ... رومسيح مواود جن كي آن فرصد يث مين آلى بي من اول "
(از له وبارمن ۱۹۶ ملخها فزائن مع ۳۹ (۲۵۹)
                                           (٣). " "مِن مبدي " " دو اور لعض نبول ينصافضل بول يا" -
    (معاد الافنارنجويراشتيارات ج ٣٥٠)
    ( نفعه الهامريس ۵ ملضاً خزائن ين ۱۹ مس ۱۹)
                                               (٣) .. "ان قد من على جنارة خنو عليه كال فعة."
                                                         (٥) . "لا تقيم باحدولا احداً بي."
        (خفيه الهامية ص ١٩ خزائن ج ١٩ ص ٥٢)
                              (۱) "المین مسلمانوں کے لیے سیح مہدی اور ہندوؤں کے لیے کرش ہوں۔"
( لکچر سالکوٹ من ۳۳ ملخصاً خزائن ج ۲۰ مر ۲۲۸)
              ( 2 ) .... " من المام حسين سے إفضل مول " ( دافع الباص المخصأ خزائن ع ١٥٨ من ٢٥٨ )

 (A) ... "وانى قبيل الحب لكن حسينكم قبيل العدا فالفرق اجلى واظهر."

(ا کار اجري مي ۱۹۲رائن ج ۱۹ مي ۱۹۳)
                               (٩)... "ديموع مسع كي تمن واديال اورتين نائيال زناكارتحس " (معاذ الله)
(ضميمه انحام آنقم ص ٥ فزائن رخ ااص ٢٩١)
                                                   (۱۰). .... "بيوع مسيح كوجهوك يو ننه كي عادت تقي "
     (مقیمه اتعام آنتم مل ۵ فرانن ج ۱۱م (۲۸۹)
                       (۱۱)...." بیوع مسح کے مفجوا ہے معمر بزم تھے اس کے پاس بچز دعوک کے اور کچھ نہ تھا ۔"
(ازالة من ٢٠٠٣ و٣٢٣ ملضياً ج ١٣٥٣ (٢٥٩)
                                  (۱۲). "میں نبی ہول اس امت میں نبی کا نام میرے لیے تخصوص ہے۔"
(حقيقت الوحي ص ١٩٩ كلصاً فزائن ين ٢٢ ص ٢ ١٠٠٠ عدم)
  (١٣) " مجمع الهام بواريا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا." (معادا؛ فيرجمور المتهارنت عمم ١٢٠)
                                                                       (۱۴) . "میرامکر کافر ہے۔"
( مقيقت الوجي من ١٦٣ ملخه) خزائن ج ٢٢ ص ١٦٧)
(10) ..... میرے مشرول بلکه مقابلول کے بیجے بھی نماز جائز نہیں۔ " (فآدی احمدیہ جام 10)
   (۱۲). ....'' مجھے قدانے کہا ہے اسمع ولدی "(اے میرے بیٹے من) (ائبشری میرام) ۔
                                                        (١٤) ...."لو لاك لما خلفت الا فلاك."
      (حقیقت الوحی من ۹۹ فزائن ج ۲۲مس۲۰۱)
     (اركيعين نمبر المنضأ تزائن ج عاص ١٩٨٥)
                                                    (١٨).... ''ميراالهام ے. وما ينطق عن الهوي'. "
      (حقیقت الوی می ۸۴ فزائن ج ۲۲ ص ۸۵)
                                                      (١٩). ...."وما ارسلناك الأرحمة للعلمين."
                                                                 (٢٠)....." انك لمن المرسلين."
     (مفيقت الوحي ص ١٠٤ فزائن ج ٢٢ ص ١٤٠)
                                                     (٢١). ... التاني مالم يوت احداً من العالمين."
     ( حقيقت إلوى من عدا فزائن ج ٢٢من ١١٠)
                                              (rr). .... يحصوص كرثر الما ب- انا اعطيناك الكوثو."
    ( انجاس آ کتم من ۸۵ منخساً خزائن یتر اص ۵۸ )
         (انهام) تعمم ص عافزائن ج ااس ابه)
                                                 (٢٣)....."ان الله معك ان الله يقوم ابنما قمت."
(٢٣).. "هم نے قواب من ویکھا ہے کہ من مو بہواللہ بول۔ (والیتنی فی المنام عین الله و تبقنت انتی
```

هو فخلفت السموات و الارض ) . . (آئیزانلات ۱۵٬۵۱۳ هنزائن ج۵۰ الیزا) (۱۵) ....امیرے مرید کمی فیرمرید ہے لاک نہ بیابا کریں۔'' (نآوق احمد یہ ۲۳ س) ) شخص میں تادیانی کاروں آدیاں میں بعد کے بدائی کے انترامیل فیرمدید کی باتر میں کے دائیں۔

جوفظس مرزا قادیانی کا ان اتوال میں مصدق ہوای کے ساتھ مسلمہ غیر مصدقہ کا رشتہ زوجیت کرنا جائز ہے یا منہیں اور نقید تق بعد نکاح موجب افتراق ہے مانہیں۔ بیٹو انوجو وا

الجواب ...... جومسلمان ایسے عقائد بالا اختیار کرے جن میں بعضے بیٹنی کفریں وہ بھکم مرتد ہے اور مرقد کا نکاح مسلمان مورت سے اور ای طرح مرتد و کا نکاح مسمان مرد سے میجے تبین اور نکاح ہو جانے کے بعد اگر عقائد کفریہ اختیار کرے تو نکاح فتح ہوج سے گا۔ (تنہ نامسہ ۵۰ اماد الفتادی ج می ۲۳۳ تا ۲۳۳)

قاویانی کامسلمان عورت سے نکاح جائز نہیں

سوال .... حفى كا نكاح قارياني سے جائز بي بائيں؟

ہ۔ رب، مرزائی کی لڑ کی ہے تکاح اور اس سے تعلقات کا کیا تھم ہے؟

سوال …… ایک مخض نے مرزائیوں کے بیباں اپنے لڑ کے کی شادی کر بی ہے اور جوفنعی مرزائی کی لڑ کی کو بیاہ کر ڈایا ہے اس سے مسلمانوں کو تعلقات رکھنا جائز ہے یائیوں؟

الجواب، اگراس مرزائی لڑکی کا عقید و بھی مرزائی ہے تو اس ہے مسلمان کی کا نکاح سیح نہیں ہوا۔ اس شخص مسلمان سے کہدویا جائے کہ مرزائی عورت کو علیحدہ کر دیا یا اس کو اسلام کی تلقین کر کے اور مسلمان کر کے تجدید تکاح کرے۔ فقط (قاویاتی کے کفریر علماء امت متعق ہیں) (فآدی دارالعلوم دیوبندی یص ۵۹۱)

مسلمان لڑکی کا قاویانی ہے نکاح

سوال …… (الجمیعة مورند نَم جنوری ۱۹۳۹ء) الل سنت و نجماعت لزگ کا نکاح ایک مرزال ہے جائز ہے یا تہیں؟ جواب …… الل سنت والجماعت لزگ کا نکاح مرزائی ہے جائز تیم کیونکہ مرزائی باتفاق علاء وائر واسلام ہے خارج ہیں۔ محمد میں محمد کفایت اللہ کان اللہ لا دہل (کنایت المفتی ہے ۵م ۲۳۷) معرف میں میں تشکیر میں میں آب سے بریادہ مار شہر ہے گ

مسلمان خاتون کسی قادیانی کے زکاح میں نہیں روسکتی

سوال ..... (الجمعية مورىمه ٩ أست ١٩٣٩ء) زيد قادياني نو ميا بهد اس كي منكوحد بيوي بهجد غيرت و اسلاي

حمیت اس کے ساتھ رہنا لیندنیس کرتی اور نکاح فنح کرانا جاہتی ہے۔

جواب ...... مرزا غلام احمد قادیاتی ادران کے تبعین کے متعلق جماہیر ملائے اسلام کا فقوئی شائع ہو جکا ہے کہ بہت ہے ایسے مسائل میں جواسلام کے قطعی اور بھٹی مسائل میں جواسلام کے قطعی اور بھٹی مسائل میں افکار کیا ہے یا ایسی تاویلات باطلہ کی جیل جو تفریح کم ہے تیس بچا تفتیل ۔ مثلاً حضور خاتم الا نمیاء والمرسلین بھٹی کے فتم نبوت سے افکار کرنا حالا نکہ فتم نبوت کا مسئلہ قطعی اجمائل ہے ۔ مرزا قادیانی کا دعور تنوت ، دعوائے رسالت، دعوائے مجوات وغیرہ تو بین انہاء علیم السلام، تکفیر است محمد ہے کہ ان کے نزد کے تمام غیر احمد کی مسئل کافر بیں۔ اس بھا پر کوئی مسلم عورت کی قادیانی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ۔ شوہر کے قادیانی بن جانے سے نکاح کوٹ وی جاتا ہے اور بائی کورت بہار و عدراس سنخ نکاح کے نیفے بھی کر بھے ہیں۔ واللہ الم ، مسئل میں نہیں۔ واللہ الم ، مسئل کافر بیں۔ واللہ الم ، سالم ، کافریت اللہ تعلق کے نکاح کے نیفے بھی کر بھے ہیں۔ واللہ الم ، سالم ، کھٹے بھی کر بھے ہیں۔ واللہ الم ، سالم ، کافریت اللہ تعلق کا کہ کا نہیں کر بھٹے ہیں۔ واللہ الم ، سالم ، کھٹے اللہ تعلق کا کہ کے نکاح کے نیفے بھی کر بھٹے ہیں۔ واللہ الم ، سال کافریک اللہ کافریک کا بھٹے کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا تھا کہ کا کا کوٹ بھٹی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کی کا کہ کی کے کھٹے گئیں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کھٹی کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کہ کا کا کہ کہ کا کہ کوٹ کا کہ کا کہ کوٹ کا کہ کا کہ کوٹ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوٹ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کوٹ کی کا کوٹ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کوٹ کی کا کہ کا کہ کا کے کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کوٹ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کے کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کی کی کی کا کہ کی کی کا کہ کی کے کا کہ کی کی کا کہ کی کی کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کی کی کی کی کی کر کی کی کا کہ کی کو کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کا کہ کی کی کا کہ کی کی کی کی کی کی کی کی

مسلمان لڑکی کا قادیانی ہے نکاح نہیں ہوسکتا

با مسلما ثیم از قفش خدا مصطفے بارا انام و پیشوا

(درمثین فاری ص ۱۱۳)

ا آیک دومری جگدان کا امام (مرزا قادیانی) پڑے زور شور ہے لکھتا ہے کہ 🏻 🔔

مومنوں پر گفر کا کرتا گماں ہے یہ کیا ایماندادوں کا نشال
کیا یہی تعلیم فرقال ہے بعلا کیجہ تو آخر جاہیے خوف خدا
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل ہے ہیں خدام ختم الرسلین
شرک اور بدعت ہے ہم بیزار ہیں خاک باو اہمو مخار ہیں
مارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے دے کیجہ دل اب تن خاکی رہا
ہے ہی خواہش کہ ہو یہ مجمی فدا تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب
کیوں نہیں لوگو تمسیس خوف مقاب

(در مشن اردو من ۱۱)

اس کا ایک لڑکا ہے جوابیتے باب ہی کے دین پر ہے اور فرقہ قادیانی سے تعلق رکھنا ہے۔ اب دریافت طلب بیامر ہے کہ کیا شرک شریف کے بھوجب اور قرآن مجید کے ماتحت ان ہر دو کا آپٹن میں تکارٹ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور بدرشتہ سنا کست شرایعت محری کی رو سے جائز ہوگا یانیں؟ نہایت اوب سے عرض ہے کہ جواب باصواب نہایت جلد مرحمت فرما کیں۔ ساتھ بن گزارش ہے کہ ضرورت صرف اس فدر ہے کہ اس معالمے میں خدا و رسول کیا فرمائے ہیں کی ذاتی رائے درکارٹیس ۔ ہراہ کرم قرآن و حدیث سے جو پچھائی معالمے میں جق ہو خدا کو حاضر و ناظر جان کر وہی تحریز ماکر وافل حسنات ہوں اور اس بات سے ڈرکر کہ ایک روز ضرور ایما آنے والا ہے جس دن سب کو خداو تھ کریم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی اور وہ دن بڑا بخت ہوگا اور موت سب کو خداو تھ کریم کے سامنے کھڑے ہو کہ اور کو ت بات کے کہنے میں کسی کا خوف یا ڈریا فرہی تعصب سے خوف کھا کرکے ایک روز مربا بھٹی ہے۔ آپ نو کی ویسے حق بات کے کہنے میں کسی کا خوف یا ڈریا فرہی تعصب آپ کو خدرو کے ورز خوب بھٹے کہ قیامت میں خداو تھ کریم کا خصر سب سے زیادہ آمیں لوگوں پر نازل ہوگا جو واشر جن کو جعیا کہی سے۔

جواب ...... اللهم ربنا الهمنا المصلق والسداد و اتباعه و جنبنا الكفر والالحاد وارزف اجتبابه لك الحمد حمدا تو تضبه والصلوة على نبيك صلوة توضيه وعلى مقتض اثاره و متبعيه اجمعين العابعد مستقى كي نفيحت كرح بات صاف صاف ظاهر كروى جائد ـ بروجهم مقبول ومتقور بـ مرزا غلام اجمد تادياني بادجود اتباع قرآن و مديث كے طویل وعریض وجون كرآن و مدیث كے محرمحرف و مبدل ہیں۔ انبیاء كی تو بین، قرآن یاك كی تو بین، رمول كريم عليه الصلاة والتسليم كی تو بین، علائے جمہدین پر سب وشتم ان ك كلام بین ان رحويث كرة آن و مديث كے ادكام متمومه صريح كا خلاف كرے ، انبیاء بلیم السلام كی تو بین كرے، قرآن یاك كی ابات كرے، قرآن مجيد كے مضابين متحق عليها كو بدل وے، اجماع كا خلاف كرے وہ يقيناً كافر ہے آگر چہ وہ وہ تي مسلمان جونے كا كن تى لمباج وزاد وكا كرے۔

مرزا قادیانی خودائی تصنیفات میں تمام مسلمانوں کو جو ان کے دعووں کو نیمیں مائے بلکہ منکر یا متردد بھی بیں کافر کہتے ہیں اور ان کے چھپے تماز پڑھنے کو مرزائیوں کے لیے ناجائز و قرام بتاتے ہیں۔ (دیکھو مائیہ شمیر تحد کوڑویوں ۱۸ فزائن نے ۱۵ س۱۲) ان کے جانفین فلیفہ تانی مرزامحود قادیانی نے اخبار' فاروق' میں جو قاویان سے نکلاً ہے اپنامشمون شائع کرایا ہے۔ اس میں احمد یوں کوفر ماتے ہیں کہ تحصارے لیے قطعی قرام ہے کہ مرزا قاد بانی کے منکروں کے جنازے کی نماز پڑھواور ان کے ساتھ مناکت لینی رشتے نا مطے کرو۔

پھر تعجب ہے کہ مرزائی کس منہ سے یہ کہد کئتے ہیں کہ مرزا کو باوجود اقرار قرآن و حدیث و توحید و رسالت کے کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ خود اپنے گر بیان ٹیں منہ ڈال کر دیکھیں کہ انھوں نے کردڑوں مسلمانس کو جو تو حید و رسالت و ضروریات وسلام کے معتقد ومقر ہیں اور ان ٹیں ہزاروں لاکھوں علماء ومشاکخ اور صوفیہ ہیں کیسے کافرینا دیا۔

اس موال کے جواب کے لیے جومستنتی نے دریافت کیا ہے مرزامحود قادیانی کا فنوی کانی ہے کہ کسی احمدی لاک ہے کہ کسی احمدی لاک ہے تکام نہیں ہوسکیا قطعی حرام ہے اور مرزائیوں پر اس فنوے کا حسلیم کرنا لازم ہے کیونکہ مرزا قادیانی اسپنے تمام مشکرین اور متر دوین کو کافر تا بچھے ہیں۔ واللہ اعلم (کفایت اُلمنی نے ۵س ۱۹۸ تا ۱۹۸) مرزائی کو بیٹی کا رشتہ دسینے والے کا تھم

سوال ..... ازید نے اپنی ایک بینی کا تکاح مرزالی سے کر رکھا سے اور وہ یکی صاحب اولاد سے اور زید کا

( ۾ اڳ ن ن م<sup>ي</sup>س ڇهه)

## مرزائی سے سنید کا نکاح ورست نیس ہے

سوائی ..... پیجو عرصہ ہوا کہ ایک عقد نکاح باجن مرزائی وافل سنت والجماعت کے ہو گیا تھا اور دوجین بوقت نکاح ابالغ جنہ مرزائی حقد نکاح کے دالد کو جائے ہو گیا تھا اور اب بھی نابالغ جیں گراس وقت لڑی کے والد کی نے لڑک کے والد کو جائے ہو رزائی ہے و کیو کر بہ بنا کہ یہ نکاح تیج ہو جائے اور اس وجہ ب وہ لڑی کورخست تہیں کرتا اس صورت میں شرعاً کیا تھم ہے؟
الجوا ب اس اس ورت میں نکاح کر وہ کے کوکھ اس جماعت مرزائیہ کی تکفیر کا نوئی جمہور علماء کا ہے اور ماجین کافر و اس سنت والجماعت میں نکاح کر وہ کے کوکھ اس جماعت مرزائیہ کی تکفیر کا نوئی جمہور علماء کا ہے اور ماجین کافر و اسلم نکاح سعقہ تبیل ہوتا اور اوالا و کابالغ تائی والدین کے ہوتی جس والا یصح ان بندی حدودا و موحدہ اسلم نکاح سعتان و فی افتحامی لانہ قبل انبلوغ تبع لاہویہ (ص ۱۳۳۰ ج ۲ شامی) فقط (تقاول واراطوم و پر بندی عام کام)

# مسلم عورت سے قاد مانی کے نکاح کا تھم

- مسئوله مولانا مولوی احمد مختار مها حب میرهی مور ند ۸ شعبان المعظم ۱۳۲۸ ه ایس

- (۱) ماقولکم ایها العلماء الکوام مرزا غلام احمد قادیانی کومیده مهدی است مودواور پنیم رساحب وی والهام ایشته واسلهٔ سلم بین یا خارج از اسلام اور مرتد -
  - (١) . بشكل فاني اس كا تكاح كسي مسلمه يا غير مسلمه يا ان كى جم معتبده عورت سے شرعاً ورست ب يائيس؟
- ( r ) ... بصورت نائيجس مورت كا فكاح ال لوكول كرماته منعقد كياحميا بال مورات كوافقيار عاصل ب كه الغيرطان الله تعالى ... المرطان الله تعالى ...
- الجواب ..... (۱) ..... لا الله الله محمد رسول الله الله كا عدكى كونبرت شخ كا جو تاكل بوده تو مطاقاً كافر مرقد جاكر چكى ولى يا محالي كے ليے ماتے۔ تال اللہ تعالى ولكن رسول الله و محاتم النبين. (اللازاب ١٣٠)

ليكن الله تعالى كے رسول اور خاتم القبيمن بيں \_ (ت)

وقال عَلَيْنَ ؛ إذا خالتم النبيس لا نبى بعدى. (ترفرى ج م ٢٥ الواب القن باب اجاء الآخرم الساء:)

حضورا کرم ﷺ نے فروہا میں آخری نبی ہوں ادر میرے بعد کوئی نبی کہیں۔ ( ہے )

کیکن قادیائی تو ایسا مرتد ہے جس کی نسبت تمام علائے کرام حربین شریقین نے بالا تفاق تحریر فر مایا ہے کہ من شک فبی کفوہ فقلہ کفو (شامی س me ج مطبوبہ کمتیہ رشیدیہ) (جس نے اس کے کفر می شک کیا وہ کافر ہو حمیار ہے ) اے معاذ اللہ سیح موعود یا مہدی یا مجدو یا ایک ادفیٰ درجہ کامسلمان جانیا در کنار جواس کے اتوال معونہ پر مطلع ہو کراس کے کافر ہونے میں ادفئ شک کرے وہ خود کافر مرتبہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(٣) ، وقد يائی عقيدے دالے يا قاد يائی کو کافر مرقد نه ماننے دالے مردخواد عودت کا نکاح اصلاً برگز: نهار کسی مسلم کافر یا مرتد اس کے ہم عقیدہ یا مخالف العقیدہ غرض تمام جہان میں انسان حیوان جن شیاطین کسی ہے نہیں ہوسکتا جن ہے ہوگا زنائے خالص ہوگا۔ فاوی عالکیر سے ٹس ہے الابحوز للموقد ان بتورج موقدہ والا مسلمہ والا كافرة اصلية وكذَّلك لايجوز نكاح المرتدة مع احد، كذَّافي المبسوط.

( عالمكيري من ۲۸۲ ن الطبوعة مكتبه ماجد ر )

'' مرقد کو کسی مرقد و، مسلمه یا اصلی کافره خورت سے نکاح جائز نہیں، ایسے ہی مرقد د کوئسی مرد سے نکاٹ عاً رُنبيل - جبيها كه مبسوط ميل يهيه-''

اسی میں دریارہ تصرفات مرتد ہے:

منها ماهو باطل بالاتفاق نحو النكاح فلا يجوزله ان يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية و لا حربية و لا مملوكة. والله تعالى اعلم. (الآوي بالكيري صrao ج مطيعة كتب اجه يكوند)

''بعض وہ چیزیں جو بالا تفاق باطل جیں جیسے نکاح تو اس کے لیے کسی مسلمہ مرتبہ ہ اور اصلی کافرہ ہور ذی

عورت حربیه اور لونڈی ہے فکاح باطل ہے۔'' وانشہ تعالیٰ اعلم

(٣) ... جس مسلمان عورت كالخلطي خواه جبالت بي كسي ايسة ك ساته ذكاح باندها مجيا اس بر فرض فرض جرب کہ فور آفور آوس ہے جدا ہو جائے کہ زنا ہے بیچے اور طلاق کی پیچھ حاجت نہیں بلکہ طلاق کا کوئی محل ہی نہیں ، طلاق تو جب ہو کہ تکاح ہوا ہو، نکاح ہی سرے سے نہ ہوا، نہ اصلاً عدمت کی ضرورت کہ زنا کے لیے عدت تبین ، بلا طنا آل و بلا عدت جس مسلمان سے جا ہے تکائ کر سکتی ہے۔ درمخار میں ہے:

نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لاته مكاح باطل. (شای مین ۱۳۸۰ ج اسطیویه کمتیه رثیدیه)

'' کافر نے مسلمان مورت سے نکاح کیا جس ہے اولاد ہوئی تو اس ہے نسب ڈبت نہ ہوگا۔ مورت بر عدت واجب ندبموگی کیونکدید نکاح باطل ہے۔"

روالحتّار میں ہے:

اي فالوطني فيه زنا لا يثبت به النسب. و الله تعالى اعلم. (روالخارس ١٨٨ ج ٢ مطبوع كتيه رثيه يـ) " بيني اس بين ولي زنا ہے جس سے نسب البت نبيل جوتات والشائعاتي اللم ( فائن رضوبان الص ۲۵۱۳ ۵۱۹ )

مرزائی کے ساتھ نکاح بالاتفاق اجائز ہے

سوال ..... (الف) کیا فرماتے ہیں علاءہ بن ومفتیان شرع متنین حسب ذیل صورت ایس کرینی مسلمان لزگ ہ نکاح مرذائی کے ساتھ جائز کہے یا شد اگر کوئی می مسلمان اپنی لڑکی کا نکاح نمی مرزائی کے ساتھ کروے تو لیک

صورت میں ایسے مخص کا ایمان رہ جاتا ہے یانہیں۔

(ب) ۔ مسلمان گڑی کا نکاح مرزائی کے ساتھ کیا جا رہا ہوائی شادی ٹیں شائل ہونا جائز ہے یا ناجائز اور اس شادی کا ولیمہ کھانا حرام ہے یا حلال۔

(ن) ، ادرا بسے تکان میں دکیل ہوتا یا گواہ ہوتا یا ایسے نکاح میں شائل ہو کر نکاح خوانی کرتا جائز ہے یا تاجائز۔

(و) ۔ بال غرکورہ تحفل میں فقد شال ہونے والے مریا وکیل ہونے والے پریا محواہ ہونے والے پریا نکاح خواتی، کرنے والے پرازروے شرع شریف کوئی نقش ہے یانت بینوا توجووا،

جواب ...... (انف) ....مرزائی بالاتفاق مرقد خارج از اسلام ہیں۔ ان ہے مسلمان لڑکی کا فکاح ہرگز نہیں ہو سکنا۔ اکر خلطی سے کر دے تو تو بدکر لینا جاہے اور اگر ان کے عقائد کا علم ہونے ہوئے ان کو کافر نہ مانے یا ان کو کافر نہ مانے یا ان کو کافر مان کر ان کے ساتھ فکاح جائز ہے۔ اسے جلدی تجدید اسلام کر نے تو بہ کرنا جائز۔ (د) ..... شامل ہوتا اور ولیمہ کھانا نا جائز ہے۔ (ج) ..... قطعاً نا جائز۔ (د) ..... اگر خلطی کے جائز ہوتا کو مان کر ان سے تغریب دور ان کو مسلمان جانیں یا اس فعن کو جائز ہے۔ کریں اور ان کو مسلمان جانیں یا اس فعن کو جائز کمیں تو تجدید اسلام کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالی مسلمان کو محقوظ رہے۔ واللہ اعلم

محود عفا الله عنه مفتی عدرسه قاسم العلوم ملتان ( فآوی مغتی محروج مهم ۲۰۸ ، ۹۰۳ )

مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے منا کحت جائز نہیں ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ ایک فخص نے دد بمشیرگان اور ایک لڑکی مرزائیوں کو بیاہ رکھی ہے اور ان کے مرنے جینے ہیں ہا قاعدہ شریک ہوتا ہے اور اپنے آپ کومسلمان کہانا ہے۔ ایسے فخص کے ساتھ چک کےمسلمانوں کو کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ شادی کی وغیرہ میں شریک ہوتا چاہیے یا تطع تعلق کرتا چاہیے اور و نیاوی معاملات ہیں بھی کس صدیک مسلمانوں کو اس سے تعلق رکھنا چاہیے۔ بینو ا توجو و ا

جواب ...... مرزائی دائر و اسلام سے خارج ہیں اور ان کے ساتھ مسلمان اور کوں کا نکاح فرام ہے اور ان سے میں جواب سے میل جول رکھنا بھی درست نہیں جوفنص ان سے براوری کے تعلقات رکھا تھا اس پر لازم ہے کہ وہ مرزا بُول سے تطلقات خوثی قطع تعلق کرے اور اگر وہ باز نہ آئے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ ان کو برادری کے تعلقات خوثی علی ہی شریک شکریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ مرزائیوں سے قطع تعلق کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد الورشاه غفرله نائب مفتي عدسه قاسم العلوم ملتان (ناد كامنتي محدوج مهم ١٠٠)

مرتدکی سے نکاح نہیں کرسکتا

سوال ..... مسمی رفیل رضیہ سے شادی کرنے کے لیے مرزائی بن حمیا۔ شادی کے دو سال بعد مساۃ رضیہ مرزائیت سے تائب ہو کرمسلمان ہوگئی اور مسمی رفیق بدستور مرزائی ہے اس کے بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟ الجواب ..... الجواب بوتا۔ نہیں ہوتا۔

اعلم ان تصرفات المرتد على اربعة اقسام الى قوله و يبطل منه اتفاقا مايعتمد الملة وهي

خمس النكاح («الآار) قوله النكاح الى ولو المرتدة مثله (اثاميان الاسم الاسم كتيا اليمال و في العالمگيرية ومنها ماهو باطل بالاتفاق نحو النكاح فلا يجوز له ان ينزوج امراة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية لاحرة ولا مملوكة (١٢٠/١٥٥ كتياجدياً):) فقط والله اعلم.

محرعبدالله عند الجواب محج عبدالستارعة الله (فيرالغاري جم ٣٢٠)

قادیانی با تفاق امت کافرین ان کے ساتھ منا کست تاجائز ہے

سوال ..... کیا فربائے ہیں علوٰ و دین دریں مسئلہ کہ ایک مورت جو کہ خاص مسلمان اور تنفی عقیدہ رکھتی ہے جہالت کی وجہ سے اس کا نکاح ایک قادیانی سے پڑھایا گیا اس قادیانی سے اس کے دو بچے پیدا ہو چکے ہیں وہ بچے بھی شادی شدہ ہو پچکے ہیں تو اب اس عورت کو کیا کرنا جا ہے۔

جواب ..... قادیانی بانقاق امت کافر دائزہ اسلام ہے خارج ہیں۔ لبندا عورت ندکورہ کا اس کے ہمراہ عقد تکاح نہیں ہوا۔ اس کے ہمراہ عقد تکاح نہیں ہوا۔ اس کے ہمراہ عقد تکاح کریکتی ہے اور عورت فدکورہ پر لائر ہے کہ اس مرد کے گھر سے نوراً علیحدہ ہو جائے۔ فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق ففر اللہ لا نائب مفتی عدرسہ قاسم العلوم ملتان

مقای طور پرمعتد علیه علاء کے سامنے اس دافعہ کو چیش کرواگر واقعی میٹنی خص قادیائی ہوتو اس کی عورت کو اس سے الگ کر دیا جائے یخفیق ضروری ہے۔مجمد انور شاہ عمفرلۂ نائب مفتی عدرسہ قاسم العلیم ملتان ( فاوق مجمود ی ۱۰۸، ۲۰۸) مرز الی اور مسلمان کا با ہم نکاح حرام ہے

سوال ..... کیا مرزائی لڑ کے کا مسلمان لڑی ہے نکاح منعقد ہوسکتا ہے؟ مہربائی فرما کر وضاحت فرما کیں۔

الجواب ..... جماعت مرزائے کی تکفیر کا فق ٹی جمہور علماء کا ہے اور مائین کا فروسلم نکاح منعقد نہیں ہوتا ہی مرے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا قبدا سلمان لڑکی کو رقعست نہ کیا جائے اور ضح کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مرے سے نکاح منعقد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنانِ اسلام کی صحبت وجیل سے محقوظ و مامون رکھے۔ آئین نکاح سرے سے ہوائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنانِ اسلام کی صحبت وجیل سے محقوظ و مامون رکھے۔ آئین

مرزائی ہے نکاٹ کا تھم

 یں مرزائی لڑئی کا نکاح مسلمان لڑکے کے ساتھ مجھی جائز نہیں۔ (۳) ۔ اور جو نکاح ہو چکا ہو۔ وہ سیجے نہیں، فورا اس دونوں تاکج ومنکوحہ کے درمیان جدائی کر دی جائے۔ فقط والسلام واللہ اعظم۔ (فقاد ٹی سنتی محود ڈوس (۴۰۶،۶۰۹) الا ہوری مرزائی ہے تکاح کا تنکم

سوال .... کیا فرماتے جین علاء وین دریں مشکہ کاویائی واحمہ سد لاہوری شریعت فراک نگاہ میں کہتے جیں۔ (۱).... آیا وہ کافر جیں یانہیں؟ (۲).....ان پر نماز جنازہ ہڑھا جا سکتا ہے یانہیں؟ (۳) ۔ ان پر نماز جنازہ کی امامت کیسی ہے اور اس امام کا جس کووہ جائز قرار دیتا ہے کیا تھم ہے؟ (۳) ۔ ان کے ساتھ نکاح کیما ہے۔ اور نکاح کے جائز قرار دیتے والے کا کیا تھم ہے۔

جواب صفور ہی کرئیم تھی کے بعد جدید ہوت کا مدلی بقینا کافرادر دائر واسلام سے خارج ہے۔ اسے ہی مائے والے قادیاتی یا مجدد اور سلمان مانے والے لاہوری ہوں۔ دونوں طرح سے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھائی یا پڑھنی جائز تھیں ہے۔ ان سے کسی مسلمان مورت کا نکاح نہیں ہو سکا۔ اگر تکاح سے بعد خاوند مرز ان قد بہ اختیار کرلے۔ تب بھی بعبہ مرتبہ ہوئے کے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سے ساتھ نکاح جائز قرار دینے والا خفی یا ان کی نماز جنازہ کے جواز کا قائل اگر مرزا قادیاتی کے وقوی نبوت کو جان کر سے نوری اس بھائی ہوت کو جان کر سے نوری اس بھائی ہوت کو جان کر سے نوری ہوت کو جان کر سے اور کا قائل اگر مرزا قادیاتی سے وہ وہ بھی کافر ہاور کا قوتی اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی کافر ہاور کو تو کافر ہوت کا اجماعی عقیدہ ہوگئا ہوت سے سراحہ فایت ہے۔ اس پر کائل عقیدہ رکھ کر مرزا قادیاتی کے دعوی نہرے کہ بھر تھی تا ہم ہے کہ بھر تھی تا ہم ہے کہ اسلام کا بنی سے سراحہ فایس ہے۔ اس پر کائل عقیدہ رکھ کر مرزا قادیاتی کے دعوی بھر تھی تا ہم ہوت کا فتو تی نہ و سے اور اس کے مثلال سے مطلع نہیں ہے۔ اس پر کائل مقیدہ کرے تو بہ کر کے تو بہ کرے وہ بھر کا وہ اس کے مثلال سے مطلع نہیں ہے۔ اس جو دی کافر بھرے۔ والمبند تھی گا تو تی نہ و سے اور اس کے مثلال سے مطلع نہیں ہے۔ اس جو دی کافر بھرے۔ والمبند تھی گا تو تی نہ وہ اس کے مثلال سے مطلع نہیں ہے۔ اس جو دی کافر نہیں ہے۔ اس کر کے تو بہ کرے۔ والمبند تھی گا ہم ۔

تحمود عقا الله عنه مفتی عرب قاسم العلوم ملتان (۲۰ یا ۴۸۸۰ هـ) 💎 ( فآدی مفتی محمود ج ام ۲۰۳۰ و ۲۰۳۰)

قادیانیوں ہے رشتہ قائم کرنے والے کا تھم

مسئلية كية الكنسين از بدايون مرساختر و نثار احد سودا كران جرم ١٨ ريج الآخر شريف ٢٣٦ هـ -

(۱) .... کیا فرماتے ہیں علائے وین و مفتیان شرع متین اس سئلہ میں کہ زید نے بادجود اس علم سے کہ مرزالی وائر ذاسلام سے فارح میں اور ان کے کافر لمحد ہونے کا فتوئی تمام علائے اسلام و سے بیچکے ہیں۔ پھر بھی اپنی لا کی کا نکاح ایک مرزائی کے لاکے کے ساتھ کر دیا اب زید کو گراہ اور بدعقیدہ سمجھا جائے یانہیں اور جو لوگ ایسا کریں ان پیٹا اور اس کی شاوی تمی میں شریک ہونا اپنے یہاں اس کوشر کیک کرنا جائز ہے یانہیں اور جو لوگ ایسا کریں ان سے لیے کیا تھم ہے؟

(۲) . . سرزائیوں کے لڑکوں کو جو ابھی من شھور کوئیس پہنچے اور اسپتے ماں بابوں کے رنگ بیں رسکنے ہیں اور ہر اسر میں انھیں کے ماتحت بیں کیا سجھنا جا ہے مرزائی یاغیر مرزائی ؟

الجواب ..... (۱). الگروہ لاکا این باپ کے ندہب پر تھا اور اسے بید معلوم تھا کہ اس کا یہ ندہب ہے اور وانستہ لاک اس کے نکاح میں دی تو بیلاک کو زنا کے لیے بیش کرنا اور پر سلے سرنے کی و یوٹی ہے، ایسا مخت خاص سخت فائش ہے اور اس کے پاس بیٹھنا تک منع ہے۔

قال الله تعالى و اما ينسينك، الشيطن فلا تقعد بعد اللكوي مع القوم الظلمين. (١٠٠٠م

۶۶) "الله تعالى نے فرمایا: اور جو کہیں کیجھے شیطان مجملا دے تو یاد آئے پر فلا کموں کے باس نہ میزہ!"

ور نہ اس کے سخت ہے احتیاط اور وین میں ہے ہروا ہونے میں کوئی شہر نہیں ، اور اگر تابت ہو کہ وہ واقعی مرزائیوں کومسلمان جانکا ہے اس بنا پر بی تقریب کی تو خود کا فر مرتد ہے ، علائے کرام مریمن شریفین نے قادیائی کی أبعت بالأتفال فرمايا كه:

من شك في عذابه و كفره فقد كفر. (در مخارص ۱۶۷ خ ۲ مطبوعة مكتبه رشيد يه كوار )

'' جواس کے کافر ہوئے میں شک کرے دہ بھی کافر۔''

ا ن صورت میں فرض قطعی ہے کہ تمام مسلمان موت حیات سے سب علاقے اس سے قطع کرویں، بمار یڑے ہوچینے کو جانا حرام، مرجائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام، اسے مسلمان سے گورستان پس ڈنس کرنا حرام، اس کی قبر پر جایا حرام۔

قال اللَّه تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدأ ولا تقم على قبره. (الوب ٨٠) "الشُّرُّقالُ نے فر مایا: اور ان میں ہے کسی کی میت پر بھی تماز نہ پڑھتا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔''

(۲) ... و مب مرزان میں ممر رہ کے مقل و تیز کی عمر کو پہنچا اور ایجھے برے کو مجھا اور مرزائیوں کو کا فر جانا اور فمیک اسلام لایا دہ مسلمان ہے، بیاس حالت میں ہے کہ مال مرزائی ہو، اور اگر مال مسلمان ہو اگر چدائی شامت نفس یا ا ہے اولیا ، کی تمانت یا طلالت سے مرزائی کے ساتھ نکاح کر کے زنا میں جٹلا ہے، اب جو بیچے ہوں گے جب تک تا مجھ رہیں کے اور مجھ کی عمر پر آ کر خود مرزائیت اعتبار نہ کریں مے اس دفت مک وہ اپنی مال کے اتباع سے مُهِمَّالُ بَنَ شَجِّعَ مِا كُمِن هُـ فَانَ الوَلَدَ يَشِعَ خيرالابوين دينا فكيف من ليس له الا الام فان ولد الزنا لا اب لد. والله تعالی اعلم. یکه والدین پس سے اس کے تابع ہوتا ہے جس کا دین بہتر ہوتو اس وقت کیا حال ہوگا جب اس کی صرف مال تی ہو کوئا۔ ولد زنا کا باب ٹیس ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم 💎 (فاوی رضویہ ج موس ۲۲۲،۳۲۰) مسلمان لڑکی کا قاویاتی ہے نکاح کرنے وانے ملا کے ایمان و نکاح کا تھم

سوال ..... ایک ملائے آیک دخر سعیہ کا نکاح آیک مرزائی مقیدہ سے کر دیا۔ یہ نکاح منجع ہوا یا نہیں اور ملاء حاضرین کا نکاح نوع یانمیں اور اس ملا کی بیعت وامامت کا کیاتھم ہے؟

الجواب ..... وقر سدیا نکاح مرزان عقیدے کے قص بے جائز قبیں ہے۔ بس مانا نے ضادعتیہ واس مرزال کے جاننے کے باوجود تکا**م پڑھا وہ گئیگ**ار و فاحق ہے ادر اس کی بیعت درست میں اور اماست اس کی تحررہ قحر بی ہے مگر اس کا نکاح باتی ہے اور حاضرین کا نکاح مجی باتی ہے ان سب کوتوب کرنا جا سے اور ظاہر کر دینا جا ہے کہ یہ ا تکاح جومرزائی ہے ہوا محے ٹیمل ہوا۔ یہ اس مورت میں جبکہ اس ملائے اور حاضرین نے اس قادیائی کومسلمان ت جانا ہو، ای طرح کافر ومسلمان کے نکاح کو جائز نہ تصور کیا ہو، ورنہ سب کو تجدید ایمان د نکاح کرنا ہوگ۔ فقط

(ورفخارج اص ٣٣٠ باب فاح الكافر وقاوى وارالعظوم ويوبند في عص ١٩٥٨)

قادیانی عورت ہے نکاح حرام ہے

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علام دین اس مسئلہ کے متعلق کہ کیا کسی قادیانی عورت سے نکاح جائز ہے؟

جواریں۔۔۔۔ تاویانی زعریق اور سرتہ ایں اور سرتہ و کا نکاٹ نے سمی مسلمان سے بوسکتا ہے نے کسی کافر سے اور نہ

اللي مرتد ت-"مالية" مين ہے:

اعلم ان تصرفات الموتد على أقسام نافذ بالاتفاق كالاستبلاء والطلاق و باطل بالاتفاق كالاستبلاء والطلاق و باطل بالاتفاق كالديمة هي المراد على المدارة بن المالية بي المراد والذبيعة المرد بن المالية و الذبيعة بي المرد كالمرد بي المرد المدارة المرد المرد كالمرد كالمرد المرد ا

ولا يصلح وأن يتكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقاً وفي الشامية (قوله مطلقا) أي مسلما أو كافرا أو مرتدا. (فرون شاي بُورِيكاح اللافري استار (فرون شاي بُورِيكاح اللافري استار (مرتدا)

''ادر مرقد یا مرقد د کا نکاح کسی افسان سے مطلقا سمجے نہیں۔ بیعنی نہ مسلمان سے نہ کافر سے اور نہ مرقد ہے۔'' نماوی عالمکیری میں مرقد کے نکاح کو باطل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔

فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا حرة ولا مملوكة.

(حاشیه فاوی مانگیری ج ۲ مر ۱۵۹۰

"بین مرتد کو اجازت نیمی که وه انگاح کرے کی مسلمان عورت ہے، شاکی مرتدہ ہے، نہ ذی عورت ہے، نہ آزاد ہے اور ند بالدی ہے۔"

نقه شافعی کی متند کتاب اشرح مہدب میں ہے۔

لا يصح نكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الاستمتاع ولما كان دمهما مهدراً ووجب قتلهما فلا يتحقق الاستمتاع ولأن الرحمة تقتضي ابطال النكاح فبل الدخول فلا بنعقد النكاح معها.

"اور مرقد اور مرتده کا نکاح صحیح نہیں کیونکہ نکاح ہے مقصود نکاح کے فوائد کا حصول ہے۔ چینکہ ان کا خون مہاج ہے اور ان کا قبل دادیب ہے۔ اس لیے میاں بیوی کا استحاع، مخفق نہیں ہوسکتا اور اس لیے بھی کہ نقاضائے رصت یہ ہے کہ اس نکاح کو زخصتی ہے پہلے ہی باطق قراد ویا جائے۔ اس بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ " فقہ عنبلی کی مشہور کتاب" ہمنی مع الشرع الکبیر" میں ہے:

والمرتدة يحرم نكاحها على أى دين كانت لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت البه في اقرارها عليه فعي حلها أولى. (العثم ثن اشرت البيرج ٢٠٠٥)

'' اور مرقد عورت سے نکاح ترام ہے خواہ اس نے کوئی سا دین افقیار کیا ہو کیونکہ جس دین کی طرف ۔ نتقل ہوئی ہے اس کے سیے اس دین کے لوگوں کا تھم ٹاہت نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے وہ دس دین پر برقرار دمی جائے تو اس ہے: نکاح کے حلال ہونے کا تھم ہدرجہ اوئی ٹاہت نہیں جوگا۔''

ان حوالہ جات سے ثابت بوا كر قاديانى مرة كا تكان سحى نيس بلك وطل محض ب

سوال ..... اولاه کی شرق حیثیت کیا ہوگی؟

جواب ...... جب اوپر معلوم ہوا کہ یہ نکاح محیح نیں تو ظاہر ہے کہ قادیا فی مرقد ہ سے پیدا ہونے والی اوزا انہی جائز اوا وقیس ہوگ ۔ البند اگر اس لڑک کے باپ ک مہاں ہوئے کے شہر کی بناء پر اس سے نکار کیا کیا تھا تھ یہ 'شبہ کا نکاح'' ہوگا۔ اور اس کی اولاد جائز ہوگی۔ اور بیاد لادمسلمان باپ کے تالی ہوتو مسمان ہوگ۔ قادیا ٹی عورت سے نکاح کرنے والے سے تعلقات کا حکم

سوال ..... اس مخص ہے معاشرتی تعلق روا رکھنا جائز ہے یا نہیں جے مارتے کے لوگ مختف اواروں میں اپنا فائدہ منا کر جیجے ہیں، حالا نکہ وہ جائے ہیں کہ اس کی بیوی قادیاتی ہے؟ لوگوں کا موقف ہے ہے کہ اس کا غیرب اس کے ساتھ ہے ہمیں اس کے غیرب سے کیالیما، میں جارے مسائل حل کراتا ہے تو از روے شرایت اس کا کیا تھم ہے؟ جواب بیس میں میں جب تک قادیاتی عورت کو علیحدہ نہ کر دے اس وقت تک اس سے تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ جو لوگ غرب سے بے پروا ہو کر محض و نیوی مفاوات کے لیے اس سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ سخت گنہگار ہیں۔ اگر انھیں اپنا ایمان عزیز ہے اور اگر وہ قیامت کے دن رسول اللہ علی کی شفاعت کے خواستگار ہیں تو ان کو اس سے تو برگرتی جائرتی تعلقات منظم کے اس سے تعام معاشرتی تعلقات منظم کر اپنا ایمان عزیز ہے اور جب تک بیٹھ میں تا ویائی مرتب کر ویتا اس سے تمام معاشرتی تعلقات منظم کر لینے جائیں ہی تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

مسلمان کا قادیانی لڑکی ہے نکاح جائز مبیں ،شرکا ،تو ہہ کریں

سوال ..... ہمارے علاقہ میں ایک زمیندار کی قادیاتی ہے گھر شادی ہوئی۔ تکر دولہا مسلمان ہونے کا وقویدار ہے۔ ان کا شرعاً فکاح ہوا ہے یانہیں اور دعوت ولیمہ میں شریک لوگوں کا فکاح برقرار ہے یانہیں یا گئیگار ہیں۔ آئندہ شریک ہوں یانہیں؟

جواب ...... قادیا نیوں کا تھم مرقد کا ہے۔ ان کی تقریبات میں شریک ہونا اور اپنی تقریبات میں ان کوشریک کرنا جائز نیل ہونا اور اپنی تقریبات میں ان کوشریک کرنا جائز نمیں۔ جوالک اس معاملہ میں چھم پوشی کرتے ہیں، قیامت کے دن خدائے ذوالحجلال کی ہارگاہ میں جواب دہ ہوں گئے۔ قادیا نیوں سے دشتہ نا تا جائز نمیں۔ اگر وہ کول گے اور آنخضرت بھی کا زاداشی اور مقرب کی مسلمان نہیں بلکہ قادیا تی ہے تو نکاح یاطل ہے۔ جس طرح کسی سکھ اور ہندہ سے ذکاح جائز نہیں ، ای طرح کسی قادیاتی سے بھی جائز نہیں۔ اس محتمل کو لازم ہے کہ قادیاتی عورت کو الگ کر دے جو لوگ ان کے نکاح ہیں شریک ہوئے وہ گئیگار میں ان کو تو یہ کرتی جائے۔ آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل جے ۵م ۲۷)

اگر کوئی جانتے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کر لے تو اس کا شرقی تھم

سوالی …… اگر وئی شخص کسی قاویانی مورت ہے یہ جاننے کے باد جود کہ یہ مورت قادیانی ہے عقد کر کیتا ہے تو۔ اس کا نکاح ہوا کہ نہیں اور اس شخص کا ایمان ہاتی رہا یا نہیں؟

جواب ..... تادیانی عورت سے نکاح باطل ہے رہا یہ کہ قادیانی عورت سے نکاح کرتے والا مسلمان بھی رہایا نہیں؟ اس میں یہ تفصیل ہے کہ:

(الف) ۱۰۰۰ گراس کو قاریاندی کے کفریہ عظا کدمعلوم نہیں۔ یا

(ب) .... اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ قادیانی مرقد ول کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکا... تو ان ووٹوں صورتوں ہیں اس خنس کو غارج از ایمان نہیں کہا جائے گا البتہ اس شخص پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے پر اس قادیانی مرقد عورت کو فوراً علیحدہ کر دے اور آئر سے ان اور ان سے از دواجی تعلقات ندر کھے اور اس نعل پر توبہ کرے اور اگر میرشخص تا دیا نیوں کے مقائد معلوم ہونے کے باوجود ان کومسلمان سمجھتا ہے تو سے شخص بھی کافر اور خارج ان ایمان ہے کیونکہ مقائد کھڑ میہ کو اسلام سمجھتا خود کفرے۔

( آب کے سائل اور ان کا حل ج اس rrr)

#### قادیائی عورت ہے نکاح جا ئز نہیں

سوال …… اہل کتاب مورت ہے تو مسلمان مرد نکاح کرسکتا ہے تو کیا ایک قادیانی مورت ہے بھی مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے یانہیں؟

الجواب ...... قادیانی چونک باجهائ امت مرقد اور دائز و اسفام سے فارج بین اس لیے الن سے کی قتم کا رشتہ ناتہ کرنا شرعاً جائز نہیں۔ جس طرح کسی قادیانی سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں بوسکتا ایسے عن کوئی مسلمان خفس کسی قادیانی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ماس لیے کہ قادیانی اہل کتاب کے تکم میں نہیں بلکہ مرقد اور وائز و اسلام سے خارج ہیں۔

كما قال شيخ الاسلام برهان الدين المرغيناتيّ: ان تصرفات الموتد على اقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاء والطلاق لانه لا يفتقر الى حقيقة الملك و تمام الولاية وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لانه بعتمد الملة. (الهدلية ج٢ص٥٩٥مطوم بحير) كازم إبالرته) (الأدل ظاديج ٢٣٠١٣٣١)

قادیانی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح باطل ہے

سوال …… نرید جو کدخفی ندہب رکھتا ہے ایک قادیاتی المند ہب مورت سے نکاح کرنا چاہٹا ہے ایک حفی مفتی ہے سوال کیا گیا تو جواز کا فتو تی دیا جو درج فریل ہے ان کا جواب بعینہ حضور کی خدمت میں چیش کر کے استصواب جاہتا ہوں۔

ِ تُقُلِّ فَتَوَیِّی جَوازِ \_ سَرَم برادرم السلام عَنِیم ـ قاد یانی غرب کی عورت سے نکاح جائز ہے جو قادیانی مرزا غلام احمد 'قاد یانی کے قائل ہیں وہ اگر چہ کافر ہیں گر اہل 'تآب ضرور ہیں تو اہل 'تماب عورت سے مسلم کا نکاح جائز ہے البوری مرزائی غلام احمد قادیانی کو نبی شہیں مانتے صرف مجدد مانتے ہیں اس لیے ان کی عیفر نہیں ہوسکتی مبرطال قادیانی عورت سے جب نکاح جائز ہوا تو اس کی لاک ہے بھی خواہ متزلزل عقیدہ رکھتی ہوا کیے۔ خنی مسلمان کا ٹکاح بالکل درست د جائز ہے ہرگز شک نہ سیجے۔

جواب جو مہال سے گیا میرے نزدیک قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے جب ان کا کفر مسلم ہے اور مرقد بھی کہتی کی اور مرقد بھی ہوتا اس لیے افل کتاب میں ان کو داخل نہیں کر کتے اور لا ہوری گومرزا کو نبی نہیں لیکن اس کے عقاید کفریہ کو کمٹر نہیں کمٹر ہے کیا اگر کوئی فض مسلمہ کذاب کو نبی نہ مانتا ہو محر اس کے عقاید کو نفر ہی نہ کہتا ہوتو کیا اس محتمل کو مسلمان کہا جائے گا۔ ۳۰ ذی قعدہ ۱۳۵۱ھ

(النورر بعب ١٣٥٢ وم ٨٠ الداد التناوي ج عم ٢٢٠)

### مسلمان لڑ کے کا مرزائی کی لڑک سے تکاح

سوال ...... کیافرماج میں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک لڑی عاقلہ بالذہ ہدادر اس لڑی کا والد مرزائی ہے اور وولائی دولائی ہے اور وولائی والدے تابع ہے۔ اگر کوئی خض اس امید ہے اس لڑی کے ساتھ تکان کرنا چاہتا ہے کہ تکان کرنے کے بعد وہ لڑی مسلمان ہوجائے گی۔ کیا وہ اس بنا پر نکاح وشادی کرسکتا ہے۔ بینوا توجووا

جواب ..... بیلے لڑکی ندکورہ کو مسلمان بنا نے اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے۔مسلمان بنائے بغیر اس کے ساتھ عقد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نقط واللہ تعالی اعلم

بنده محمد الساق مفرالله له نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب ميح : محمد انور شاه عُفرالله له نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان سما مغر ١٣٩١ هـ ( فاوی مفتی محمود ع مهم ١٠٦٠٦٠)

#### ملاحدہ اور زنادقہ سے نکاح کا حکم

سوال ..... ایک پیرساحب این دادا پر اس طرح درود پرهاتے ہیں۔ اللهم صلی علی محمد الزعان اللسندی اللوادی این بیرساحب این دادا پر اس طرح درود پرهاتے ہیں۔ اللهم صلی علی محمد الزعان اللسندی اللوادی این این ایک قصر کو کہ اور ایک تعین کرتے ہیں۔ ایک قصر کو کہ در دادا یک کوئی کو چاہ زمزم اور ایک میدان کو عات اور ایک قبرستان کو جائت اور ایک میدان کو عات اور ایک قبرستان کو جائت ایک کیٹر اجماع کے سامنے ایک بوے ممبر پر خطب ج ایک کیٹر اجماع کے سامنے ایک بوے ممبر پر خطب ج ایک کیٹر اجماع کے سامنے ایک بوے ممبر پر خطب ج پر معالی درائے ہیں اور این دادا کے مقبرہ کا طواف و مجدہ کراتے ہیں اور این دادا کے مقبرہ کا طواف و مجدہ کراتے ہیں اور این دادا کے مقبرہ کا طواف و مجدہ کراتے ہیں و فیرہ۔

(۱) .....ایے بیرادران کے مریدوں سے رشتہ ناتا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ (۲) .....ادر جن سے رشتہ ناتا ہو چکا ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

المستنتى نمبر ١٦٦١ اجر مدين ديراخبار اربيرسنده مرايي . ٥ أكست ١٩٣٧ م ٢٠ جمادي الاول ١٣٥٧ م

جواب ...... بیریر اور اس کے مرید جو ان عقا کد شنیعہ کے ستقد ہوں طیر اور زید بی بیل ۔ ان زنادق سے ملحدہ رہنا واجب ہے اور ایسے فاسد العقیدہ لوگوں سے رشتہ ناتا کرنا ناجائز ہے لیکن اس سے اتارب بی سے اگر کوئی مخفی ان عقا کہ شنیعہ کا معتقد نہ ہوتو محض ہیر کا رشتہ وار ہونے کی وجہ سے اس پر بینکم عاکد نہ ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لادبلی

# مرزائی مربدین کاکسی سے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال ..... از روضه حفرت مجدد الف ناني سربتد شريف مستوله عبدواقاور مدرس درگاه شريف ۴۰۰ رمضان شريف ۱۴۳۹ه.

نیاف بائے میں ملائے وین اس مندین کے مرزائی فی ہے محض کی وقتر نابالقہ سے جو عقد نکاح ہوگیا ہے وہ شرعا بائز ہے یا ناجائز؟ وقتر فدگورہ اپ ندی ہو کچرفین جائتی ہے، والداس کا انتقال کر چکا ہے صرف اس کی والدہ نے ناح ایک دنتی فرمب سے کر دیا ہے، ایس صورت میں شرعاً کیا تھم ہے اس کو تلیمدہ کر دیا جائے یا جو وقت بلوغ رکھا جائے۔ بیٹو ا توجو و ا

الجواب .... مرزائی مرتد بین محما هو حبین فی حسام المحرمین (جیبا کد صام اخرین میں واضح بیان کیا عمیہ ب- ) اور مرتد مروبو یا عورت اس کا تکاح کمی مسلمان یا کافر اسلی یا مرتد غرض انسان یا حیوان جہان بحر میں کسی ہے نیس ہوسکتا، جس ہے ہوگا زنائے بھت ہوگا۔ عالگیری میں ہے:

لا يجوز لملمرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلبة وكذلك لايجوز نكاح الموندة مع احد كذافي المبسوط. (تأون عائكيري ٣٨٣ ج الطبوعة كمبر الهديكونة)

"مرقد کے لیے مرقدہ ،مسلمہ یا اصلی کافرہ عورت سے نکاح جائز نہیں ، اور ای طرح مرقدہ عورت کا بھی کسی مرد سے نکاح جائز نہیں ، جیبا کہ مبسوط میں ہے۔"

عورت اگر چہ ۃ بالغہ ہے سال وو سال کی ناعا قلہ بچی نہ ہوگی اور عقل و تمیز کے بعد اسلام و ارتد او سیح میں ۔ تنویر الابصار میں ہے:

افا ارتد صبی عاقل صبح کا سلامه . (نآدی شائی ۱۳۳۵ جسمطوری کتررشیدی)

" بچه اگر مرقد ہو جائے تو اس کا ارتدادیجے ہے جیسے اس کا اسلام لانا تھجے ہے۔"

مجھ وال ہونے کی حالت میں اگر اس نے مرزائیت تبول کی یا اتنا ہی جانا کہ مرزا نبی یا سیح یا مبدی تھا تو ای قدر اس کے مرقدہ ہونے کو بس ہے۔ تجربہ ہے کہ سیمرند لوگ بہت بھین سے اپنی اولاد کو اپنے عقائد کھرید سکھاتے میں تو سائل کا کہنا کہ اپنے ندہب کو یکھ نہیں جانتی ہے بعید از قیاس ہے۔ پھر ان لوگوں میں سے اسک قرابت قریبہ رکھنا بار بامنجر بدفتنہ و نساد غدجب ہوتا ہے، والعیاد باللہ تعالی، تو سلامت اس میں ہے کہ اس کو فورا جدا سرویا جے کے وائد تعالی اعلم (نآویل مضورت اس عام عام عام عام عام عام عام میں اس میں اس عام میں اس میں میں اس م

قادیانی سے نکاح کا تعلم

سوال..... راه ون نسلع على گزيده مرسله مولا نا مولوي عماد الدين صاحب كيربحرم الحرام ٢٣٣١ه -

کیافر ماتے ہیں علائے وین و مفتیان شرع متین ، اس مسلد میں کہ ایک شخص پہلے قادیائی تھا اب قادیائی ہونے سے انکار کرتا ہے ، اور کہتا ہے کہ میں 'جہائی ہول' لینی بہا ، اللہ کا معتقد اور اس کے قد ہب پر ہوں ، بہا ، اللہ دوشخص ہے جس کی نسبت اخبار وقیرہ میں لکھا ہے اور بہت مشہور ہے کہ وہ دی نبوت تھا، جس کا زمانہ منظریب گر دا ہے ، در بافت طلب بیدامرے کہ ایک مسلمہ سنیہ حضیہ عفیفہ سیدانی اوکی کا انکاح شخص خدکور سے شرعا جائز ہے بائیس ؟ بینو انوجہ وا۔ الجواب ...... حضوراتدس بحررسول الله علي الله والله والله والله والله والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والله و خاتم المحتمين بوسكا، بمثرت احاديث سح السين (الاداب والله و خاتم المسين (الاداب والله والله و خاتم المحتمد الله و خاتم المحتمد والله والله

قادیانیت سے تائب مسلمان لؤکی کا قادیانی سے نکاح

سوال ..... (۱) ..... ایک از کی ناباند سماۃ بندہ کے والدین فوت ہو بھے تے اور بھائی نے بندہ فدکورہ کا نکاح ایک نابالغ لڑکے ہے کر دیا تھا۔ نیز واضح رہے کہ زوجین کے متونی مرزائی تھے۔ جب لڑی بالغہ ہوئی تو بھائی مرزائی نے لڑکے نابالغ مرزائی کے ساتھ شادی کر دی۔ ایک بفت لڑکی آباوری بعدہ انکار کر دیا کہ میں مرزائی نیس ہوں اگر چہ بیرے والدین و باقی رشتہ واران مرزائی ہیں۔ میں مرزائی مرد کے ساتھ آباد ہونے ہے انکاری ہوں۔ اب لڑکی بھائی مرزائی کے گھر ہے۔ وہ جاہتی ہے کہ بیرا سابقہ تکاح شخ کیا جائے تھا کہ دوسری جگہ تکاح کروں۔ لڑکا فدکور ابھی تک نابالغ ہے اور وہ بھی اور اس کے والدین سب مرزائی ہیں۔ اب شرقی فیصلہ کرنا ہے اور لڑکا تھم شرقی ہوتے ہوئی ہیں۔ اب شرقی فیصلہ کرنا ہے اور لڑکا تھم شرقی کے سامنے پیش بھی نہیں ہوتا فظا لڑکی پیش ہوتی ہے فیصلہ کی کیا صورت ہے مفصل مرقوم فر ہا کر مشکور فر ہا کیں۔ آگر بیصورت ہوتو پہلے بوجہ مطابقت والدین ووٹوں کا فریقے۔ اب لڑکی بعد بلوغت کے مسلمان ہوگئی تو کہا کر مشکور فر ہا کیں۔ آگر بیصورت بوتو پہلے بوجہ مطابقت والدین ووٹوں کا فریقے۔ اب لڑکی بعد بلوغت کے مسلمان ہوگئی تو کہا کہا کہ مشکور فر ما کیں۔

(۲)..... حیلہ تا بڑہ میں ارتداد کی بعض صورتوں میں بیانکھا ہے کداگر خاد ند بر تد ہو کمیا تو دارالحرب میں تفریق کی ضرورت نہیں تین حیض کے بعد جدا ہو جائے گی اور دارالاسلام میں تفریق شرط ہے۔ کیا بہوائق فتو کی دارالحرب عمل کیا جائے یا احتیاطاً تفریق کی جائے۔ استعمی نمبر ۲۲۲۱ء میران ۵۲ کی ادبی ۴ معر ۱۲۲۰ءم ۲۳ مارچ ۱۹۴۱ء

جواب ..... سنحکیم تو فریقین کی رضا مندی ہے ہوتی ہے۔ جب ایک فریق (شوہر) کی طرف سے ٹالٹی منظور تہیں ہوئی تو ٹالٹی کا فیصلہ محی متصور نہیں۔ رہا تکان کا قصہ تو صورت مسئولہ میں قابل تحقیق بدا سر ہے کہ لڑکی کا باپ جس وقت مرزائی ہوا اس وقت ہے لڑکی پیدا ہو چکی تھی یانہیں؟ آگر پیدا ہو چکی تھی اور بعد میں اس کا باپ مرزائی ہوا تو بیلاکی مسلمہ قرار دی جائے گی کیونکہ باپ کے ارتداد ہے لڑی پر جو پہنے مسمہ قرار دی جا پیکی، تھم ہرتداد نہ ہوگا ادر اس صورت میں دس کے مرتد بھائی نے اس کا جو نکاح ہی جی خیجے نہیں ہوا کیونکہ کافر کو مسلمان پرواایت حاصل نہیں۔ لیکن اگر لڑی حال ارتداد پدر میں بیدا ہوئی ادر اس کی ماں بھی مرزائے تھی تو لڑی بھی کافرو ہی قرار پائے گی۔ نگر اس حال میں اس کے مرتد بھائی کا کیا ہوا نکاح موقوف رہے گا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن جہد دہ مسلمان نہ ہوا اور لڑی مسلمان ہوگئی اور اس نے اس نکاح سوقوف کو روکر دیا تو نکاح رو ہوگیا۔ کیونکہ نکاح موقوف قبل اجازت مجیز جائز تھم عدم میں ہوتا ہے۔ فقط تھر کھایت اختد کان اللہ لا دیلی

( کفایت اُمنتی ج۲ ص۲۲ ۱۵۳ ۱۵۳)

## باپ کی رضا مندی پر قاضی (مرزائی) کا پڑھایا ہوا نکاح صحح ہے

سوال. ...... بخدمت جناب تمرم ومحترم معفرت مفتى محمود صاحب زيدمجده - السلام عليم و رحمته الله و بركانه ـ مزاج شريف خبريت الجانبين مسئول من الله مندرجه فريل صورت كي متعلق تخفيق جواب سيهممتون فرما كيم -

سوال - کیا فرماتے ہیں علاء وین ور میں مسئلہ کہ ایک فخص نے اپنی نابالظ لاک کے زکاح کرنے کا وہمرے کو کہنا کہ آپ میری لاک کو زکاح فران تجویز کیا۔ جیسا کہ آج کل کو کہنا کہ آپ میری لاک کا زکاح فلال فخض ہے کر دیں۔ یعنی اس آ دی کو زکاح خوان تجویز کیا۔ جیسا کہ آج کل رواج ہوا کہ آج خوان جس کو عرف میں قاضی رواج ہوا کہ زکاح خوان جس کو عرف میں قاضی کہتے ہیں مرزائی تاویز کی قاریق بیان فرما کیں کہ بیان کار شرعاً معتبر ہوگا یا نہ باحوالہ تحریر فرما کیں۔ بیانوا و توجود اللہ المحمد خلام احمد از عدر سرح ربیاتی برائی بال

عبدالرحمَّن نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان ۲۵ و والقعد ۹ سات ۳۵ م . ( فآدی مفتی محود ج ۲ م ۲ سر ۲ سر ۳ سر ۳ سر ۳ سر ۳ سر ۳ سر ۳

## تو بین رسالت کرنے والے کے ذکاح کاظم

سوال .... از رياست كونه را بيوتان مرسله ما محمد رمضان بيش امام معجد نيا بوره مودند ۴ ذيقعد ه ٣٣٠ه هه

کیا فرماتے ہیں ملائے دین و مفتیان شرع متین کہ عبدالقادر نے حضور سرور عالم عظیم کی تو بین کی ہے اور اس کے بھائی اور اس کے بھائی اور اس کے بھائی اور اس کے بھائی بھتے اس کو نکاح ٹوٹ کیا یا نہیں ، اور اس کے بھائی بھتے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس کے معاون ہیں ان کا ٹکاح بھی عندالشرع ٹوٹ کیا یا نہیں ، اور اگر ٹوٹ کیا ہے تو ان کی مطلقہ ہو یوں کا ٹکاح دوسرے مسلمانوں سے جائز ہے یا نہیں اور وہ مطلقہ ہو یوں مہرکی لین وار ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب بحوال کتب معتبرہ عطافر مایا جائے ، عنداللہ ماجور ہوں گے۔

الجواب ..... جو محض حضور اقدى علي كى توجين كرے يقيناً كافر ہے اس كى عورت اس كے نكاح ہے نكل كى اور جو اس كى تورت اس كے نكاح ہے نكل كى اور جو اس كى توجين بر مطلع ہوكر اسے مسمان جانے وہ بھى كافر ہے اپنے جیتے لوگ ہوں خواد توجين كرنے والوں كے عزیز قریب ہوں یا غیران سب كى عورتى ان كے تكاح ہے نكل كئيں اور فى الحال وہ اپنے مہركا مطالبہ كرسكتى ہيں، ان عورتوں كو اختيار ہے كہ عدت كے بعد جس مسلمان سے جاميں نكاح كرليس، والله تعالى اعلم

( نَوْاوِيْ رَضُوبِهِ جِي ١٣٨٣ م ٣٣\_٢١)

#### مرزائی کی مسلمان اولا د ہے رشتہ کرنا

جواب ...... اگر اس مرزال کی اولاد خلام احد مرزا کو کاؤب اور وائر واسلام سے خارج بائے میں اور حضور عظیم کے کو آخری نبی سے خارج بائے میں اور دعشور عظیم کو آخری نبی سلیم کرتے ہیں۔ اور دیگر ایمان و اسلام کے تمام ضروری عظا کدر کھتے ہیں تو وہ مسلمان شار ہوں سے اور جو مطالمات مسلماتوں کے ساتھ جائز ہیں وہ ان کے ساتھ جائز ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم (ناوی سنتی محودے اس ۲۰۱) مشتبہ مرزائی کی مہلے شخصی میں مستبہ مرزائی کی مہلے شخصی ا

سوال ..... کیا فرماتے میں علماء وین در یں سئلہ کہ ایک فخض مر ذائی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو مرز انیت کی طرف دعوت وی۔ چنانچے وہ اس طرف بائل ہو گیا۔ اور ربوہ (چناب تکر) بھی گیا تھا اور اس کو مجد د بھی مانے لگا۔ بعدہ اس کے سسرال والوں نے اس کے تبدیلی عقد تکہ کی وجہ ہے اس کی بیوی اور بچوں کو اپنے تکھر میں روک لیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ اس اعتقاد ہے ربوع کر کے پھر اسلام میں واقل ہو گیا ہے لیکن اسکے سسرال والے بیٹی سنائی بات پر اعتبار نہیں کرتے اور لوگوں کا بھی کی خیال نے کہ وہ اسلام میں واقل نہیں ہوا ہے اس کے سسرول والے اس کی پیوی بچوں کو اس نے گھر وائیں نہیں بھی مہے میکن وس تھیں نے آبا تھ کہ بٹس نے مرزائیت جھوڑ وی ہے۔ اور مسلمان ہو گیا ہوں چنانچہ اس نے نکاح ٹائی بھی کیا تھا۔ لیکن سرول و لوں نے امتبار نہیں کیا۔ اس کی دوی کو اس کے گھر نہیں بھیجا۔ اب موال ہے ہے کہ نکاح اس کا شرن ہاتی ہے یا نہیں؟ میٹوا تو جو وا

جواب سے محتیق کی جائے ایسے فغیہ طور پر کہ اسے معلوم نہ ساکہ اس تحقی کے مقا کہ موجودہ کیا ہیں۔ اگر واقعی صدق دل ہے تاکب ہو چکا ہے تو نکاح ہائی بھی درست ہے اور نوی بھی اس کے حوالہ کر دی جائے۔ اگر معلوم ہو کہ اس نے دھوکہ لیا ہے اور اس کے مقالد آپ بھی ویسے ہی ہیں جینے پہلے تھے تو یہ نکاح ٹائی بھی ناط ہوا اور بیوی اس کے حوالہ نہ کی جائے۔ ہم حال خوب تحقیق کی جائے رحض ایالات وشہبات کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ فقط واللہ تھائی اہم

# مرزائی کے پڑھائے ہوئے نکاح کا حکم

سوال سند زید نے اپنی اڑی تاباند کے نکاح کے لیے جلس منعقد کروائی دورایک مولوی صاحب کو برائے مقد نکاح بلایہ اس مولوی ساحب کو برائے مقد نکاح بلایہ اس مولوی ساحب نے باپ سے اجازت سلے کر فائل کر دیا۔ اس افت معلوم نہ تھا بعدہ معلوم ہوا کہ وہ مولوی مرزائی تھا۔ بجر نکاح بھی اس طرح کیا کہ گواہ وغیرہ یا نکی شعین نہ کیے۔ ویسے اس مجنس نکاح میں وہ بھی موجود تھے فقط کوابوں کی سین نہیں کی گی۔ وب وریافت طلب امریہ بھی موجود تھا اور سامعین ایجاب وقبول بھی موجود تھے فقط کوابوں کی سین نہیں کی گی۔ وب وریافت طلب امریہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ نام کی ومنکوحہ و متولیان وغیرہ مسلم ہیں تب اس مرزائی ماؤں کا باب سے اجازت لے کر ایجاب وقبول کر دسینے سے اور عدم تعین گواہوں سے نکاح میں کوئی فلل آیا یا ت یہ نکاح معتبر ہے۔ کا اعدم ہے کہ دوبارہ کیا جائے یا دوری جبکہ دری عدر سے دارانعلوم کیبر والہ )

الجواب في شائل من هـ ( ٢٥ص ٢٥٤ مليوركتر رئيد يأوالة لانه يجعل عاقداً حكمة الان الوكيل في النكاح سفير و معبر ينقل عبارة الموكل فاذا كان الموكل حاصراً كان مباشر الان العبارة تنتقل اليه وهو في المجلس و ليس المباشر سوى هذا يخلاف ما اذا كان غائباً لان المباشر ماخوذ في مفهومه الحضور فظهر ان انزال الحاضر مباشراً جبري.

صورت مسئول میں غدکور مرزائی موہوی، زید کی طرف سے اس کی نزگی غذکورہ کے نکاح کا وکیل تھا نیس جب اس نے زید کی موجود گل میں نکان پڑھایا ہے تو وہ مفیر محض تھا حقیقت میں نکاح پڑھانے والا زید خود عی تھا (بحوالہ وال) اس لیے اس کے نکاح پڑھانے سے نکاح کے انعقاد پر ًوئی اثر نہیں پڑا اور نکاح کے سلیے گواہوں کا مقرر اور شعین ہونا ضروری ٹیمل صرف مجنس نکاح میں دو گواہوں کی حاص کی ضروری ہے اس نئے عدم آمین گواہوں کی وجہ سے نکاح میں کوئی خلل نہیں آتا۔ فقط واللہ ایم م

> بنده محمد اسحاق غفرانه ۲۰۰۰ محرم اعرام ۱۳۸۰ ه. الجواب مسجح عبدالله فغرالله لا

. ( نَبِر الليزويِّي بِيَ سم ص ٩ مهر ١٠٠٠)

نکاح خوال کا کافر ہونا نکاح کے کیے مضرفین ب

سوال ..... کیا فرمائے میں علاء دینا اس مسئلہ میں کہ عام مسمانوں میں بھی دستور ہے کہ بھلس نکاح میں ایک شخص اکاح خواتی کے لیے تو شرور می جا ہے میں تا کہ مولوی صاحب نائے سئوجہ یہ دونوں کے ولی یا ویک کوشراؤ کا نکائے اور انفاظ نکائے کہلوا کمیں۔ بموافق ہواہت مولوی صاحب ایجاب و قبول کرائے تیں۔ اس سورت میں سوال پھر یہ ہے کہ اگر مولوی نکاح پڑھائے والا مرزائی غدمب کا جو تو اس کی وجہ سے اصل نکاح میں کھی قتم کا خفال آت ہے یا ند۔ میلوا تو جو و ا

<u>جواب .....</u> جب ایوب و قبول خود نا کج اور مشکوحہ نے یا ان کے اولیا و نے کمیا ہے تو نکاح صحیح ہے۔ نکائے خوال معروف کا کافر ہونا نکاح کے لیے معزمیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

محمود عفا الله عنه خادم الافقاء مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۳ و ق قعده استهاده ( فقادی مفق محمود ج ۳ م mrz )

نابالغ اولا و غدیب میں باپ کی تائع ہوتی ہے، مرزائی باپ کی ٹڑکے سے منا کحت جائز نہیں ہے سوال ۔۔۔۔۔ کیا فرماتے ہیں منا وہ ین دمفتیان شرع متین اس صورت سکلہ میں کہ ایک نابالغہ لاکی کا نکاح اس کے باپ حقیق نے ایک نابالغہ لاک کا نکاح اس کر دیا جس لا کے نابالغہ شکور سے اس لزگی نابالغہ شکورہ کا نکاح جوا اس کڑکے کا باپ مرزائی تی اب جبکہ دونوں لاکی اور لاکا بالغ ہو بھے جس تو لاکی خرب لٹی سنت والجماعت پر بائت اعتقاد کر گھتی ہے اور لگ مرزائی بن گیا ہے اور المادری جماعت سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ لاکے خدکور نے اب تک اعتقاد کر ہوتے ہیں تا ہوتے ہیں آ یا شرع اس لاک خدا ہے بائی سے دومری جگہ ایک تی مقیدہ رکھتے ہیں آ یا شرع اس لاک بائی مجبل ہے بائی مقیدہ رکھتے ہیں آ یا شرع اس لاک بائی مجبل ہے تو لاک خدکرہ اب جبال جاہے دومری جگہ ایک ترکئی ہے یا تیس اس جبنوا تو جدوا

جواب فی شرقا نابائغ نز کا لاک و ین میں بائع بال باپ کے ہوتے میں۔ قو صورت مسئولہ میں جَبَد ، بائنی میں مرزائی کے لائے کا کا اس است و الجماعت لاک سے اس کے باپ نے کیا اور اس لڑک کے بال وب مرزائی شحیح بیاڑی بھی والدین کے تابع ہو کر مرزائی شار ہوگا اور مرزائی کے ماتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح شعقد میں ہوڈ کیونکہ مرزائی خواو قادیائی ہو یا لا ہوری جملہ علاء کے نزدیک کافر و مرقہ ہیں جن حضرات علاء کو ان کے فدیب پر اطلاع ہوئی سب نے برجماع این کی تمثیر کی ہے اور مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے کسی طرح جائز و طال تمیس لے لقو له تعالی لن بیجعل الله لدکافرین علی المؤمنین سبیلا، (درہزار س ۴۰۰ ن ۱) ہیں ہے کہ و لا یصلح ان بینکنج موتدا او موندہ احدا من الناس اور شامی میں ہے لاتھ قبل البلوغ نبع لاہویہ البندا اس لاکس سے مرزائی لاک کا نکاح نابائی میں منعقد ہی تیس ہوا تو عورت جبال چاہے اور مرک جگر نکاح کر کسکتی ہے۔ فقا والشرق اللہ عنہ بالغی میں منعقد ہی تیس ماحلوم ماکان ۲۲ شوال ۱۳۸۲ھ

( فَأُونٌ مُفْقِ مُحُودِ مِنْ ١٩٤٨ )

#### کیا قادیانی نکاح کا وکیل ہوسکتا ہے؟

سوال ..... اہارے اطراف میں نکاح کی مجلس اس طرح منعقد ہوتی ہے کہ لاک کا باپ یا بچے انا وغیرہ میں سے کوئی ایک دو گواہوں کو سے کرلاک کی بات کے باس جاتا ہے اور لڑی سے بول کہنا ہے کہ میں تمہارا وکیل بن کر فنال کا لاکا فاول سے مبلغ استے مہر میں این دو گواہوں کے رو ہرو نکاح کر دواں ۔ جب لڑکی بال کہدویتی ہے تو یہ وکیل اور دوتوں گواہ مجلس میں آتے ہیں۔ بعد ہ محلّد کا بیش امام فطید نکاح نے حتا ہے اور ویل سے کہنا ہے یوں کہو میں نے ا پی و کالت سے فلال کی لڑی فلان کومیلغ استے مہر عن ان دو گواہوں اور عاضرین مجلس کے سامنے تمھارے عقد عمل میا ہم میا ہم نے آبول کیا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ صورت بالا جیش نظر رکھتے ہوئے اگر لڑکی کا ناڈا قادیائی خرجب کا ہے، وہ و کالت کرتا ہے اور ووثوں گواہ مسلمان افل سنت و الجماعت ہیں وہ قادیائی ایجاب و قبول کراتا ہے تو الی صورت میں نکاح ہو گیا یا نہیں؟ واضح ہو کہ پہنٹی زیور میں ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا ولی تہیں بن سکتا ہے؟ لہذا برائے مہریائی اس صورت برنظر فرما کر جواب سے مطلع فرما دیں۔

الجواب وقبول دوجین کا مصلیاً ولی اور وکیل میں فرق ب نکاح میں وکیل کام صرف الفاظ کی تعبیر تک رہتا ہے اصل ایجاب وقبول دوجین کا ہوتا ہے۔ بیان کردہ صورت میں نکاح منعقد ہو گیا، قادیائی کی وکالت بیکار گئی۔ اگر لڑکی کی طرف سے اصالت یا وکالت یا دلالت کی کا ایجاب نہیں تنایع کیا جائے تب بھی اس نکاح پرلڑکی کا داخی ہوتا اور اس کے لواز مات کو بھا لاتا ہے اجازت قعلی ہے جو کہ شرعاً معتبر ہے۔ نظا دائلہ اعلم حرداؤ، العبومحود ففرال دارالعلوم و لو بند (ناوئ محدود ج ۱۲ م ۲۱ م ۲۲ م ۲۲ م)

قادیانی کی وکالت سے تکاح

سوال .... ایک فخفی الل سنت والجما میں ہے ہے، اس نے اپنی ٹری کا نکاح بھی الل سنت والجماعت میں کیا۔ لیکن اپنی ٹری کے نکاح کا وکیل ایک قاویانی کو بنا دیا۔ وریافت طلب سے کہ اس قاویانی کی وکالت بالنکاح سمجے ہے یانیس؟ بصورت ٹانی نکاح درست ہے یانہیں؟

الحواب ..... حامداً و مصلياً. اگرلزى تابالفقى اور مجئس عقد مين اس كاباب موجود ب، اس كى موجود كى مين الحواب ..... قاديانى نے ايجاب و قبول كرايا تو عاقد باب على كوقرار ويا جائے گا اور قاد يانى كى وكالت بركار ہے اور تكاح سح موكية اور اگرلزكى بالفقى اور لزكى كى رضا مندى سے عقد كرايا تو بھى نكاح بوكيا۔ فقط دائلہ الم حردة العيدمحود غفراية رواد العلوم ويو بند الم ١٨٨/٥/١٥ هـ الجواب محمح بنده نظام الدين عنى عند دارالعلوم ديو بند الم ١٨٨/٥/١٥هـ الجواب محمح بنده نظام الدين عنى عند دارالعلوم ديو بند الم ١٨٨/٥/١١هـ

مرد عوم دیوید ۱۱۱ ماده ۱۸ هد ۱۱ بواب در بره هام الدین می عدر دارد عوم دیوید ۱۱ (۱۸ ۱۸ ۱۱ هد (الاوی محودید ۱۳۳۵ میرودید ۱۳۳۰ میرودید ۱۳۳۰ میرودید ۱۳۳۰ میرودید ۱۳۳۰ میرودید ۱۳۳۰ میرودید ۱۳۳۰ میرودید ۱۳۳۰

مرزاكى باب نابالغه كاولى نبيس موسكتا

موال ..... ایک تواری الزی عاقله بالقد کے جس کے (والدین اور دادا اور دیگر رشتہ دار موجود ہیں) اپنے وادا کو ولی بنا کرا بنا نکاح اپنی مراوری کے ایک الڑ کے سے احکام شری کے مطابق کر لیا ہے لاکی کا باپ کچوعرصہ سے مرزائی بہو میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں لاک کسی مرزائی کو دول گا۔ قادیان والول نے تھم دیا ہے کہ اگر لاکا مرزائی غرب اقتیار مرے تب لاکی دی جا عتی ہے۔ اس صورت میں جو نکاح لاکی کا دادا کی دلایت سے جوا جا تر ہے یا نہیں؟

ے کیا وہ سیج ہوگیا باپ کو اس نکاح کو توڑنے کا اختیار اور دوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے اور مرزائی لڑکے سے نکاح سیج نہیں ہوگا الحاصل جو نکاح بولایت داوا ہو گیا وہ سیج ہے، قادیان دالول کا حکم باطل ہے۔ نظا ( فادی داراطوم رہے بندج ۸س ۱۳۵۔ ۱۳۹)

#### قادیانی سے بیچ شرع اور مناحکمت کا حکم

سوال میں ایک فض جو پہلے سے پختہ سلمان تھا وہ اب قادیانی ہوگیا ہے اور اپنی بہن کو ڈبردئی کر سے قادیاتی ا بنا لیا اور اپنی والدو کوجمی قادیاتی ہو جانے پر بجور کر رہا ہے اور یوکی کوجمی قادیاتی کر لیا ہے۔ صرف ایک جیونا جمائی قادیاتی نہیں ہے ۔ گذارش میہ ہے کہ قادیاتی کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا وہ مرقد ہو جاتا ہے اور اس کا لکام یاتی رہتا ہے یا نہیں؟

اگر کوئی قادیاتی ہو جانے سکے بعد تو ہائر سے تو اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ قادیاتی سے ساتھ کٹٹ وشرع ادر کھانا ہیں جائز ہے یا نہیں؟

الجواب و معداً و مصلیاً مرزا غلام احد قادیانی نے عقائد کفریداختیار کے جس کی وجہ ہے وہ اسلام ہے خارج اور مرتد ہوگیا جو تخص ہی وجہ ہے وہ اسلام ہے خارج اور مرتد ہوگیا جو تخص ہی ہوگا۔ اگر کوئی مخص مرتد ہوجائے تو اس کا تکار فیج تحص ہوجائے ہے۔ ایس کا نکاح من ہوجائے ہے وہ اس کے خارج ہوجائے ہوجا

ُ الجواب سیج بندہ محمد نظام الدین عفی عندہ اراً لعلوم دیوبند ۱۹/۱/۸۹ھ (قادی محمودیہ یا ۱۳س ۲۵۔۵۹) '' وین دار انجمن'' اور''میزان انجمن'' والے قادیا نیوں کی مجرمی ہوئی جماعت ہیں کافر و مرتد ہیں ان سے کسی مسلمان کا نکاح حرام ہے

سوال ... الله کے فعل ہے ہورے گرائے ہیں ہوے چھوٹے سب نماز کے پابند ہیں اور امارا گھرانہ قابی اور امارا گھرانہ قابی گھرانہ ہے "میزان انجمن" کراچی ہیں قائم ہے۔ اس انجمن کے بانی اور اراکین" ممدیق وین وارچین ہو ہوئو" کے بائن والے بان در نے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ کے بائن والے بان مرز ناام احمد اور موجودہ مرزا طاہر احمد" امور کن اللہ" ہیں ان کے اپنے ایک آ دی ہے تھم ہیں۔ می کو مظہر خدا مان کران کو نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ محمد پر البام ہوتا ہے جوالبام ہوئے ہیں اب تک وہ وہ وہ اس قوات پر مشتمل ہے۔ ان کی تبلیغ کراچی کورگی ہیں زور وشور سے جاری ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی جماعت کے ادا کین ہیں جرائے کا مقام بلند ہے ایک صاحب جن کی عمر ۸۰ سال ہے ۔ قود کو "نرسیواوتار" اور روح مقاری کے جس را کی بلند ہے ایک صاحب جن کی عمر ۸۰ سال ہے ۔ قود کو "نرسیواوتار" اور روح مقاری ہوئے ہیں کراچی کے اور روح مقاری ہوئے ہیں کراچی کے اور در وح دی تا تھے اسلام کے تام پر چھو معقولی ان سنت سریابے دار بندا ہے جی جرائ کی صورت اور طلبہ سے متاثر ہوکر مابائد اشاعت اسلام کے تام پر چھو معقولی الی سنت سریابے دار بندا ہے جی جرائن کی صورت اور طلبہ سے متاثر ہوکر مابائد اشاعت اسلام کے تام پر چھو معقولی الی سنت سریابے دار بندا ہے جی جرائن کی صورت اور طلبہ سے متاثر ہوکر مابائد اشاعت اسلام کے تام پر چھو معقولی دیتے ہیں ہے بی اور دو دو تو در جو کھی ہے ہے بی اسلام کے تام پر چھو معقولی دیتے ہیں ہے بی اور دو دو تو دو دو تاریک ہیں ہے تیں ہے بی اور دو دو تاریک کی مقاری ہوئی ہوئی ہے ۔

ہارے چند رشتہ داردن کو ان لوگوں نے اپنا ہم مقیدہ بتائیا ہے۔ ہر جعہ ہمارے رشتہ دار مامول مما<u>ل</u>ی۔

ان کے منبی ہارے گھر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میزان انجمن کے دکن بن جاؤ۔ ونیا اور آخرت سنور جائے۔
گی۔ نہ ووک کا ادبار جن بسویٹور مر گیا۔ اس کی روح مدیق وین دار میں آگئی صدیق وین دار مرے نہیں اور وہ خدا کی اسلی صورت میں نہیں بلکہ اور دو ایس آگئی صورت میں جدید و نیا کا آ وم اور خدا بھتے تھے اب اطیف آ باد سندھ میں جدید و نیا کا آ وم اور خدا بھتے تھے اب اطیف آ باد سندھ میں جدید و نیا کا آ وم اور خدا بھتے تھے اور شکر ہے ان کی گذاہی انجمن میزان کے رکن بن جا کہ شکر کرش ، نرسیو، ہنو مان ، کالی دیوی ، دام۔ بیسب بینیم سے اور شکر کی قوت زیر دست تھی رسول اللہ میں شکر کی روح کی تھی۔ محدرسول اللہ میں شکر کی روح کی تھی۔ محدرسول اللہ میں شکر کی روح کے دور گانی کے میں اور انھوں نے تعلیم بھی کھی ہے۔

آب کو اللہ اور رسول کا واسط ہے جلدی جواب سے مطلع فرمائے۔ ہماری ممانی کہتی ہیں' میزان انجمن و ایک مسلمانوں کوخل کا راستہ بتائے کے لیے وجود میں آئی ہے پاکستان میں حق کی جماعت میزان انجمن ہی ہے اور صدیق و بن دار چن بسویشور دنیا کا نظام جلا رہے ہیں۔''

آ ب یہ بتائیس کرقر آن کریم اور احادیث سے کیا بیتمام باتیں درست ہیں؟ ہندو اوتاروں کی باسلمان بیفجروں کی روح کا ایک دومرے میں یا جس میں جائے خفل ہوتا سیح ہے؟

صدیق دین دار چن بسویشور کی اصلیت وحقیقت کیا ہے کیا تھی؟ خروری بات یہ ہے کہ یہ ہماعت نماز بھی پرجھتی ہے اور نام مسلمانوں ہندوؤں کے لیے ہوئ دکھے جی چیے سید سران الدین تربیو اوجوریا صدیق دین دار چن بسویشور ان کے نام بین امید ہے کہ ہمارے لیے زحمت کریں سے ہمارے گھر دالے ماموں ، ممائی ان کے بچوں کے ہر جعد آ کر جہنے کرنے ہے جران جیں کیا ہم ان کی باتوں کو مائیں یا نہ مائیں گھر بیل آئے ہے متح کر دیں ؟ اپنے بیٹوں کو جرکواری جی اپنے مدیق دین دار چن بسویشور کے بیرو ماموں کے جیٹوں کے جیٹوں کو میٹوں کو جو کواری جی این ماموں کو جمعنوظ رکھتے جی بیرو ماموں کے جیٹوں کو دے سکتے جی شرق دیسے جی الدوسی جی ہم سب کی جی اور برے چھوٹے سب خوبی معاون بنیں۔ ہمارے والد ماحب کا انتقال ہو چکا ہے والدوسی جی ہم سب کی جی اور برے چھوٹے سب خوبی جی سے خوبی گھرانا ہے۔

# قادیانی ہے سنخ نکاح کے احکام

#### شادی کے ذریعیمسلم نو جوانوں کو مرتد بنانے کا حال

سوال ..... كيافرات إلى على كرام ال متلك بارب عن كر:

ا ... ایک بالغ نوجوان اپنی مرضی اورخوش سے ایک نوجوان قادیاتی لڑکی سے شادی کرنا جاہتا ہے۔ بھول نوجوان کے ایک خوبوان کے دلاری خوبوان ایک ایک خوبوان اور خاندان واسلے اس کے دلاری خوبد اور خاندان واسلے اس کے مسلمان ہونے سے آگاہ ند ہول ۔ مسلمان ہونے سے آگاہ ند ہول ۔

۴.....الزگ کے مال باپ نوجوان سے اپنے احدی طریقہ کار سے نکاح کرنا چاہتے ہیں بعد عی اسلامی اور شریعت محدی تفکھ کے مطابق بھی نکاح کرنے پر نیار ہیں۔ (احدی معنوات سکے نکاح نامہ کی فوٹو شیٹ برائے الماحظہ خسنگ ہے)۔

۳ ... ہر دوصورتوں میں کیا دونوں یا ایک، کون سا طریق کارشری حیثیت رکھتا ہے؟ ادر کیا دونوں طریقوں پر نکاح جائز ہے؟ یا کون سا نکاح اول ہوادر کون سابعد میں؟ کیا بیطریقہ کارشریعت میں جائز ہے؟

تادیانیوں کے نکاح نامہ کے مرسلہ فوٹو سنیٹ سے طاہر ہے کہ تادیاتی طریقہ کاریل لاکے کی طرف سے اس کے باپ اور کواہان نیز لاک کے جائی سے اس کے باپ اور کواہان نیز لاک کے بھائی دین والدہ اور ویکر عزیز وا تاریک کا دیائی طریقہ برنکاح میں شرکت سے شرکت کرنے والوں کی دینی، ایمائی اور اسلامی میشیت برقرار رہے گی؟ نیز آئندہ زعر کی کا لائٹ مل کیے طے کیا جائے؟ نکاح کے لیے آ مادہ نوجوان اور ماں باپ کے ساتھ آئندہ تعلقات کی شرکی نوعیت کیا ہوگی؟ باتی اولاد اور افراد خاندان کی بقیہ زندگی میں فرکورہ لوگوں ہے؟ بھی کار دباری اور معاشرتی زندگی کے تعاقات کی بنیاد پر استوار ہوں گے؟

تمام متعلقہ امور پرمیر حاصل شرق تفصیلات ہے آگاہ کیا جائے۔ کیا متعدد نوجوانوں اور دیگر افراد خانہ کو ''قادیا کی چنگل' میں جانے سے بچانے کے لیے کوئی''حیلہ'' کی شکل ہوسکتی ہے؟

جواب ...... سوالنامہ کے نمبر ایس ذکر کیا عمیا ہے کہ الزی کے ماں باپ نوجوان لڑک سے اپنے احمدی طریقہ پر تکاح کرنا جائے ہیں۔ " اور نمبر ایس لکھا عمیا ہے کہ سلم نوجوان بھی احمدی طریقہ پر تیار ہے اور سے کہ بعد میں اسلامی طریقہ پر نکاح کرلیں مے۔

اب و کھنا ہے ہے کہ 'احمدی طریق نکاح'' کیا ہے؟ آپ نے تاویا بیوں کے نکاح کا فارم جو ساتھ جیجا

ہے، اس میں آٹھوی نمبر پر'' تصدیق امیریا پریذیڈنٹ' کے عنوان کے تحت بدعبارت دری ہے: مسمی ۔ . (یہاں دولہا کا نام ہے) ہے، پیدائش احذی ہے یا ..... قلال تاریخ سال ہے احمدی ہے۔''

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ قادیائی جب کی کو اپنی لاگی دیتے جیں تو پہلے لاکے ہے اس کے قادیائی جونے کا اقرار کردائے جیں۔ اور ان کا امیر یا بریفے فیئنٹ اس امرکی تصدیق کرتا ہے کہ بدلاکا ببدائی قادیائی ہے یا فغال وقت سے قادیائی چلا آتا ہے۔ گویا کسی لاکے کو قادیانیوں کا لاکی دیتا اس شرط پر سے کہ لاکا پیدائش قادیائی ہو، یا فعال وقت سے قادیائی چلا آتا ہو، اور قادیانیوں کے ذمہ دار افراد اس کے قادیائی ہونے کی با قاعد وقصدیق کریں۔ اس سے قادیائی چلا آتا ہو، اور قادیانیوں کا کسی سلمان لاکے کولائی دیتا وراصل اس کو قادیائی بنانے کی ایک کریں۔ اس میں خوجوان جب قادیانیوں کا فارم پر کر کے ان سے طریقہ پر تکام کرے گا تو آپ بن بتا ہے کہ اس کے ایک ایک کہ اس

علاوہ ازیں چونکہ قادیانیوں کی تبلغ پر پاہندی ہے۔ اس لیے قادیانیوں نے ایک خفیہ اسکیم جلائی ہے کہ مسلم نوجواتوں کولا کیوں نے جال میں پینسا کر قادیانی بناؤ، اس لیے قادیانیوں کی لاکی جب تک اعلائیہ مسلمان ہو کر اپنے قادیانی والدین اور عزیز و اقارب سے قطع تعلق نیس کر لیتی سی مسلم نوجوان کو اس جال میں نہیں پیشنا چاہیے۔ اور لا کے کو الدین کو اور دیگر عزیز و اقارب کو ایسے نکاح میں شرکت کرنا جا تر نہیں جس کی وجہ ہے اور لا کے کے والدین کو اور دیگر عزیز و اقارب کو ایسے نکاح میں شرکت کرنا جا تر نہیں جس کی وجہ ہے ایمان شائع ہوجانے کا تو کی اندیشہ ہو۔

اور قادیاتی ازی کا یہ وعدہ کرنا کہ وہ تکارج کے بعد یا تکارج سے پہلے تغیہ طور پر مسلمان ہو جائے گی، اس کے معنی ہے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو جانے کا وعدہ کرنے کے باد چود فلا ہری طور پر قادیاتی ہی دہ ہی قادیاتیوں کی ایک گہری جال اور سوچی تجی سازش ہے۔ جس کے ذریعہ وہ بھولے بھالے نو جوانوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ہے کہ تکارج کے بعد لا کے کو تدریجا قادیاتی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر وہ قادیاتیوں کی مراہ حاصل ہوئی اور اگر لاکا تادیاتی نہ ہے اگر وہ قادیاتیوں کی طرف سے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جس میں یہ لاکی ان کی پوری بوری مدد کرتی ہے اور لا کے کو ایسے تنصہ میں بی سندان و جاتا ہے جس سے وہ سادی عمر بندگی سے میں میں کی نوری بوری مدد کرتی ہے اور لا کے کو ایسے تنصہ میں سلمان تو جوان کو قادیاتی لاکی کے مسلمان موجود ہیں۔ اس لیے سی مسلمان تو جوان کو قادیاتی لاکی کے عشق میں جٹلا ہو کر اپنا ایمان شائع نیس کرتا جا ہے اور لاکی کے اس میارات وعدہ پر کہ آود خفیہ طور پر مسلمان ہو جائے گی۔ اقطعاً اعمارتیس کرنا جا ہے۔ (آپ کے سائل اور ان کا طرح ہوں اس اس اس می ان کا می ہوگیا تو فوراً نکارج جاتا رہا

سوال … … ایک مولوی صاحب نے اپی لڑی صغیر کا نکاح اپنے ایک رشتہ دار سے کر دیا۔ آپای عرصہ بعد زوج مرزائی ہو گیا۔ منکوحہ نے بلوغت کے بعد عدائت میں نئخ نکاح کے لئے دعوی دائر کر دیا۔ آیا اس کا نکاح انٹے ہو عمیا۔ یانہیں؟

جواب ..... ان (مرزائی) حقائد کی دید سے زید کافر ادر مرتد ہوگیا اور نکاح اس کا سماۃ ہندہ سے ننج ہوگیا۔ خاوند کے مرتد ہو جانے سے فوراً بلا قضاء قاضی ننج ہو جانا ہے۔ جیسا کہ درفقار بھی باب نکاح الکافر ش ہے: "وارتداد احد عما فسیخ عاجل بلا فضاء رفولہ بلا قضاء) ای بلا توقف علی قضاء الفاضی و کذا سلا ( شامی مین ۴۶۵ ج ۴/ امریوالمقتبین ج ۲من ۱۳۳۸ ۱۳۳۹)

توقف على مصى عدة في المدحول بها." مرزائی کا دھوکہ وے کرسی عورت ہے نکاح کرنا

سوال · · · · کیا فرماتے ہیں ملائے دین این سننہ میں کہ ایک مرزائی فخص نے اپنے کوسی المنذ بہب ہورنے کا یقین ولا کر نکاح کیا۔ لڑک اگرچہ نکاح سے مطاقا مخفر تھی۔ لیکن اس سکے والد نے نکاح اس سے کر دیا۔ تمن ماہ خاوند کے گھر رہی۔ ہمبستری بھی ہوئی حسل تھہر گیا۔ بعدش بعض شرا نکا نکاح کے بورا نہ کرنے برونیز اچھا سلوک نہ کرنے پراٹر کی اینے والدین کے گھر آئی۔ وہ مخص کہ جب تک لزک اس کے گھر میں تھی اسے سنیول کے مترجم قر آن پڑھنے ہے منع کرتا تھا۔ منکوحہ کو بایں وجہ بھی زید ہے تفریت ہے اور تھی۔ اور کہتی ہے کہ فنزیر کے بیال میں جانا نمیں جائتی جوں۔ پس اندریں صورت کیا تھم ہے کہ آیا اس کا انکاح زیدے کئے ہوگیا یا شرعا کیا صورت ہے اور فیتر زید لا مور میں ہے اور اس کی محکوجہ اور اس کے والد ناتان میں اور وضع حمل ملکان میں مولہ اس نے اس مدت میں اپنی بیوی کی خیر خبر بھی نہیں لی؟

**جواب …… مرزالی خوده تادیانی ہوں یا لاہوری جمہور ملاء کے نز دیک کافر دمرقد میں۔ منددستان اور بیردن ہند** میں جن علما وحفرات کو ان کے غرب پر اطلاع ہوئی۔سب نے باجماع الن کی تنفیر کی ہے اورمسلمان عورت کا نَكَاحَ مَنِي كَافَر سَنَاكُونَ طُولَ ثَيْنِ: "لَن يَجَعَلِ اللَّهُ لَلْكَافَرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" اي لَيَ تُورتَ كَا نكاح مرزانى سے معقد عى نيمى ہوا۔ اب دوسرى جگه نكاح كرسكتى ہے۔ قانونى كرفت سے بيخ سے ليے عكام وقت ے اجازت لے لی مائے۔ فقط و الله سبحانه و تعالی اعلیما (اماد المقتيمان ع مومن ۵۹،۵۸)

اینے کومسلمان ظاہر کر کے مسلمان لڑکی ہے قادیانی کا نکاح کرنا ا

سوال ..... ایک فخص جس کی تحریر موجود ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں اور نہ میرالز کا احمدی ہے۔ نکاح میرے الاے سے کر دو۔ جب فکاح ہو چکا تو معلوم ہوا کہ اب تک احمدی ہے اورلز کا بھی احمدی ہے اور جادی لڑکی کو بھی احمدى كرنا جائة مين - آيا لكاح جائز ب يانيس - جب نكار بوالزكى ناباع تمى - اب بالغ عيد؟

جواب ···· جمہورعلاء جومرزا تادیانی کے عقائم پر مطلع ہوئے سب کے مزدیک وہ کافر مرقہ ہے اور ای طرح ر ولوگ جواس کو باوجودان عقائد کے معلوم ہونے کے مسلمان سمجھے خواہ نبی کیے پاسیع نے جو پچھے بھی کیے بہر حال کافر و مرتد ہے۔ اس کی تحقیق کی ضرورت ہوتو مطبوعہ رسالہ "فادی تحقیر قادیان" جس میں سینکروں عماء ہندوستان کے وستخط بین منگوا کر ملاحظه فرماییند اور مرقد کا نکاح سمی طرح سیج نهیں ہوتا۔ بلکہ اگر بعد نکاح مرتمہ ہو جائے تو فشخ ہو جًاتًا بِ:"قال في الدر المختار و يبطل منه اتفاقاً ما يعتمد الملة وهي خمس النكاح والشهادة . . " (حاشيه شاي من باب المرقد من ۳۳۰ خ ۳)

اس کیے اس لڑکی کا نکاح متعقد عی نہیں ہوا۔ دوسری جگہ نکاح کرنا شرعاً درست نبے۔ اس کے علاوہ صورت فکورہ میں تو اگر قادیانی کو مرتد کا قربھی نہ مانا جائے تب بھی لڑکی اور اس کے اولیا م کو فتح نکاح کا اختیار ہے کے تکہ ظاوند وغیرہ نے بولٹت ٹکاح ان کو وحوکہ ویا ہے: "قال المشامی لمو تؤوجۂ علی انہ حواوسنی اوقا در على المهر والنفقة فبان بخلافه الى قوله لها الخيار ثم قال بعد اصطر لوزوج بنته الصغيرة من ينكرانه يشرب المسكر فاذا هو مدون له وقالت بعد ماكبرت لا ارضى بالنكاح ان لم يكن يعرفه

الاب بشربه و كان غلبة اهل بينه صالحين فالمنكاح باطل." (ثالى إب النفارة م ٢٦٣ ج ٢٠ مرى) عبادات مذكوره سے بيد معلوم بواكداگر بالفرض قاويانى كوكافر ند مائيں تب بھى صورت فدكوره بين الزك كو بيد اختيار حاصل ہے كہ بذريد حاكم مسلم اپنائياتكاح فنج كرا ليے۔ والله سجانہ وتعالى اعم إلا اور دائم تحين ص ٥٠٥،٥٠٥) شو ہر مرز الى ہوگيا تو تكاح فنج ہوگيا يانميس

موال ..... زید کا نکاح نین ہے ہوا بعد نکاح زید عقائد مرزائیے کا بیرہ ہو گیا اور بجر مرزائیوں کے سب مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، یا زید کیا تھا کہ مرزائید کا قائل فرزینب کے ساتھ فکاح کرنے کے باعث اپنے اس مقیدہ کو پوٹیدہ رکھتا تھا بعد نکاح خلام کیا، وونوں معودوں میں زید کا نکاح نین سے رہ سکتا ہے یا نہیں اور زینب باطلاق نکاح ٹائی کرکتی ہے یا نہ

الجواب ...... بر دوصورت فركوره بش زمنب كا نكاح زيد سے ضخ ہوگيا اور زينب اگر مـخول ہے تو بعد عدت كرّار ہے تو بعد عدت كرّار ہے ہے دوسرا نكاح كرائے ہے دوسرا نكاح كرائے ہے دوسرا نكاح كركئى ہے اوراگر مـخول وموجودتيں ہے تو بلا عدت كرار ہے ہے دوسرا نكاح كركئى ہے كہا فى المدوالمعختار و اوقداد احدهما فسيخ عاجل بلا قضاء وفى ردائم ختار تو له و عليه نفقة العدة اى لومدخو لا بها ادغيرها لاعدة عليها و افاد وجوب المعدة سواء اوقداد اوقدت رساسى ج كانى من ٢٠٥ باب مكاح الكافر مكتبه رشيديه) فقط. ﴿ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُوالِمُ دِيْ بَعْرَىٰ ١٨٣٣٣)

#### نکاح کے بعد شوہر قادیانی ہو جائے تو کیا تھم ہے

سوالی ...... میرے باپ نے اپنی جھوٹی لڑک بعنی میری جھوٹی ہمشیرہ کا ایجاب وقبول جبار خاں ہے کرویا تھا تگر رسومات شادی ابھی تک انجام نہیں دی تھی کہ جبار خاں احمدی ہو گیا، تو تکاح قائم رہایا نہیں۔

الجواب ...... جو تحفی احمدی جماعت میں داخل ہوتا ہے بینی قادیانی ہوجاتا ہے اور قادیاتی جماعت میں شال ہو جاتا ہے دہ مرقد و کافر ہو جاتا ہے اور نکاح اس کامسلم عورت سے باقی نہیں رہتا، لبغا سائل اپنی بمشیرہ کو جبار خال احمدی کے پاس نہ جیجیں اور اس کو جبار خال کی منکوحہ نہ جیمیں، اور رخصت نہ کریں ووسری جگہ نکاح کر دیں۔ فقط (وربخارج میں ۲۳۰ باب نکاح ایک منکوحہ نہ ۲۳۵ باب نکام انکام مکتبہ رشیدیہ، ناوی دارانطوم دیو بندج ۲۸ سا۴۳)

عورت مرزائي مو جائے تو نكاح فسخ بو گا يانبيس

سوال ..... ایک عورت منکوحہ حنیہ سرزائی مقیدہ پر ہوگئ ، تو اس کا نکاح جو مرد حنی ہے ہوا قدادہ ننخ ہو گیا یا نہیں زمجہ ادراس کے در ٹامینے شوہر سے طلاق لیننے کی بھی تدبیر کی تھی۔

اکجواب ..... اس مورت میں جس وقت وہ عورت مرزائی عقیدہ پر ہوگئ ای وقت نکاح اس کا فتح ہو گیا دوبارہ طلاق کینے کی ضرورت نہ تھی، کھا فعی اللهوالمد مختار و ارتداد احد علما فسیخ عاجل. (ورینارج ۲س ۴۲۰ باب نکاح الکافر کنیدرشدیہ) (قادیائی کے کفر پر علاء کا افغاق ہے، تفعیل کے لیے دیکھتے اکفار الملحدین) ظفیر

( آبادی دارالعلوم دیجیندن ۸س۳۲۳)

سن لڑکی کا نکاح قادیانی سے درست نہیں شوہر اگر بعد نکاح قادیانی ہو مکیا تو نکاح باطل ہو گیا سوال ..... زید حقی نے اپنی لڑکی ہندہ کا نکاح عمر سے کیا۔اگر عمر بوت نکاح قادیانی تھا تو نکاح میج ہوا یا جمیں اور اگر بوقت نکاح حنی تھا بعد کو قادیانی ہو گیا تو نکاح قائم رہایا نہیں اور ہندہ حنفیاسی دوسرے حنی ہے اُکاح کرسکتی ہے یانہیں؟

الجواب سن موہرے قادیانی ہونے کی صورت میں ہندہ سدید حنیہ کا نکاح اس کے ساتھ سی نہیں ہوا۔ (قادی شامی نہیں ہوا۔ افادی شامی ن مصح میں ہوا۔ افادی شامی ن مصر اسلام کیتے رشد ہے) اور اگر شوہر بعد نکاح کے قادیانی ہو گیا تو نکاح یاض ہو گیا۔ لان او خداد احد الذو وجین موجب فلسنخ النسکاح. (فادی شامی عمر ۲۰۰۰ کمتی رشد ہے) ہی اس صورت میں بعد عدت کے ہندہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

(فادی وارافکاح کر سکتی ہے۔

شوہر کے قادیانی ہونے سے فٹخ نکاح

سوال ..... زید کہتا ہے کہ میری لاکی کی عمر پانچ سال کی تھی اور جب اس کی شادی کی تو لاکے کی عربھی پانچ سال کی تھی، چونکداب دونوں بالغ ہو گئے ہیں جن کی عربھی ان افعارہ افعارہ سال ہے۔ میں نے ہر چندلاک دالے کو کہا کہ لاکی بالغ ہے اپنے اپنے الخوارہ سال ہے۔ میں نے ہر چندلاک دالے کو کہا کہ لاکی بالغ ہے گئے ہیں بالغ لاکی کو گھر رکھنا تہیں چاہتا۔ لبندہ ہم نے چندلوگوں میں بھی بنچائیت کر کے ان کو کہا کہ لاکی کے جاؤ بھر دہ انکار کر گئے۔ لاک کو گھر اولوں کا خاتمان مع لاک کے مرزائی جاؤں کا مرتبیں جاؤں خاتمان مع لاک کے مرزائی ہو گئے ہیں۔ چونکہ لاکی بالغ ہے، لاکی کہتی ہے کہ میں مرزائی خاد کے گھر تہیں جاؤں گی۔ نہ لاک کا دشتہ ہونے پر مرزائی خاد نہ سے کہ شریعت کے تھم کے مطابق میرا کوئی نہ کوئی نید اور نہ کہتا ہے۔ دوسری جگہ لاکی کا دشتہ ہونے پر مرزائی خاد نہ سے طلاق لیننے کی ضرورت ہے، یا لیس لاک کا کہا جہ دوسری جگہ لاک کا دشتہ ہونے پر مرزائی خاد نہ سے طلاق لیننے کی ضرورت ہے، یا لیس لاک کا کہا جہ دوسری جگہ جائز ہے یا تیس لاک کا

الجواب ..... حامداً و مصلیاً. مرزا غلام احمد قادیاتی تصومی قطعیہ کے انکار اور خلاف شرع عقائدگی وجہ سے کافر اور مرتد ہے۔ شوہر کے مرتد ہوئے ہے نکاح کافر اور مرتد ہے۔ شوہر کے مرتد ہوئے ہے نکاح کافر اور مرتد ہے۔ شوہر کے مرتد ہوئے ہے نکاح کئے ہوجاتا ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں رہتی اور بغیر خلوت صحیحہ کے جب شوہر کا ارتد او وغیرہ کی وجہ سے نکاح فئے ہو جائے تو عدت واجب نہیں ہوتی اور صورت مسئول میں چونکہ مرتد ہوا ہے۔ لبندا نصف مہر عی واجب ہوگا۔ ثم ان کان الزوج ھو المعرفد فلھا کل المعمر ان دخل بھا و نفقتھا ان لمم ید حل بھا رہاوی عالمگیری ج ا ص ۲۳۹ فقط و الله سبحانة و تعالی اعلم.

حرده العبد بمحود کنگویی عفا الله عندمیمن مفتی مدرسد مظاہر علوم سپارن بور ۱۲/۱/۲۴ ه الجواب صحیح: سعید احد غفر لامفتی مدرسه مظاہر علوم سپارن بور ۱۳/۱/۳۳ ه صحیح: عبداللطیف مدرسه مظاہر علوم سپارن بور۲/۳/۳۲ ه (الآد کا مجود بدی ۱۳س ۲۰۱۵–۳۱۸)

قادیاتی سے جس عورت نے نکاح کیا وہ بغیر طلاق دومرے مسلمان سے شادی کرسکتی ہے یانہیں سوال …… مساۃ ہندہ زید مرزائی کے نکاح میں عرصہ سے ہے تکر ہندہ زید کے گھر ہے دو سال ہے جلی گئی ہے۔اب ایک مسلمان اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا مرزائی سے طلاق لیننے کی ضرورت ہے۔ ملک اور سے مدائے سے مدائے سے مدائے میں میں اور اس میں مداروں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں م

المجواب ..... مرزائی چونکہ کافر ہے اس لیے ہندہ کا نکاح اس سے منعقد نہ ہوا تھا۔ البغا مرزائی کی طلاق کی منرورت فیس ہے۔ ہندہ کو دوسرے مسلمان سے نکاح کرنا درست ہے۔ فقط ( فَأُونَى وَارَاتِعَلُومِ وَيُو بِنَدُ جِ عُصْ ٢٤٣)

( فآوی شاق ن ۲ص ۳۱۳ کمتِه رشِید به کوئنه باب انجر ۱۰۰۰)

احدالزوجین کے ارتداد ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے

۔ سوآل .....۔ وگر وہ لاک جس نے غدیب قادیانی اختیار کر کے اپنا اکاح کسی بھمدی ہے کرلیا ہے اگر پھرمسلمان کر ایک میں بروزیر کا دیا جو بھریا ہے ۔ اور میں منبعر

ئ جائے تو اس کا نکان بھی توٹ جائے گا یاشیں۔

الجواب السلم المساورت على الركارة تاديانى تخص سن أوث جائد كا كونك قاديانى مرتد على اور احد الرومين كا ارتداد فكار كرمنانى بـ (ريخارج عمل عصم باب كان الكافر) عمل به و فسلمان اسلم احدهما قبل الأخور بحرائز أن عمل بهد لان ردة بالآخر منافية للنكاح ابتداء فكفنا بقاءً لوانى وقال به يعلم حكم المبنونة بالسلام احدهما فقط بالاولمي. (في الدرائقاري عمل عمل) (فآدني الرائع وابتدي عام ١٠٥٠)

اربدادے نکاح کٹے ہو جاتا ہے

ا بیٹنا سوال ..... میری لڑک شادی شدہ ہے جانا ہے گر برنستی سے میرے داماد اور اس کے سب گھر والے تادیانی ہو گئے ہیں تو اب شرعا لڑک کا فکاح باق ہے یا ضخ ہو گیا۔ اب جاری لڑک کے لیے کیا تھم ہے؟

الجواب سس عامداً و مصلیاً مرزا غلام احمد قادیاتی پرعلی و اسلام کی طرف سے تفرکا فتوئی ہے۔ اس لیے کہ اس کے عقائد قرآن وصدیت کے خلاف تھے۔ ووختم نبوت کا مشر تھا۔ اس لیے انبیاء علیم السلام کی شان میں سخت قشم کی شمتا خیاں کی بین وہ اپ لیے نبوت کا مدی تھا۔ اس کے مقائد کو تفصیل سے کھے کر اس پر تفرکا فتوئل دیا شمیا ہے کہ ایسا شخص مرتبہ اور اسلام سے خارج ہے۔ جوشک اس پر ایمان البتا ہے اور اس کو بینا مفتد کی تعلیم کرتا ہے اس کا بھی سی تھی ہوگیا۔ ہرگز ہرگز اس کے بہاں اپنی از کی کو تہ جیجیں کہ بھی سی تھی میں گرز نے پر اس کی شادی ووسری جگہ کر دیں۔ ارتبداد احد هما فسنے فی العمال (سحنو) قال فی البجامع الصغیر و تعدد بطلات حیض (صحنے اس کا تھا واللہ سجانہ وتعالی المام۔

حررهٔ العبد محمود غفرلهٔ دارالعلوم و بویند ۸۸/۱/۲۸ هه ( نآون محمودیه تا ۱۳ می ۸۹-۸۰)

قادیانی ہوجانے پر نکائے کا تھکم

مسئله ...... از ریاست بهاول پورئتله موری دروازه، مرسله مولوی محمر صادق صاحب معلم جامعه عماسیه ۱۷ رجب الرجب ۱۳۵۰هه -

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس متلد ہیں کہ مثلاً زید نے ہندہ سے نکاح کیا، کچھ عرصہ بعد قبل زخاف زید منے ہندہ سے نکاح کیا، کچھ عرصہ بعد قبل زخاف زید من ہوزائل ہو گیا، ہندہ نے عدالت ہیں بیان کیا کہ ہیں مرزا غلام احمد قادین کو تی ادر کئے موقود مانتا ہول، میں مرزا قادیائی کو اس متنی ہیں نئی مانتا ہول، جس متنی ہیں قرآن عظیم السلام کی طرح نئی سنے، ان پر دیگر انجیاء علیم السلام کی طرح نئی سنے، ان پر دیگر انجیاء علیم السلام کی طرح نزول جبر کئی سنے ہوتا ہے، مرزا قادیائی دیگر انجیاء علیم السلام کی طرح نزول جبر کئی سنے ہوتا تھا، آئینسرت منطق پر نبوت ختم نہ ہوئی بلکہ حضور الظیلا کے بعد بھی نبی ہو سکتے ہیں، اب دریافت طنب یہ امر ہے کہ (ا) ۔ کیا شرعاً زیدانیا احتماد درکھنے کی دجہ سے مسلمان رہ جاتا ہے یا مرقد ہو گیا ہے؟ دریا شرعاً زیدانیا احتماد دارکھنے کی دجہ سے مسلمان رہ جاتا ہے یا مرقد ہو گیا ہے؟

مرزائی ہے نکاح

سوال ..... ایک لوگ سے الکار ایک لاک .... کے ساتھ منعقد کرنے کی تاریخ مفرد ہوئی۔ ہرات آ نے کے وقت لوگی کے والدین کوشہ پڑھیا کہ برلاکا مرزائی ہے اس لیے انھوں نے نکاح سے انکار کیا۔ لڑکے نے ان سے کہا کہ اگر چہ میری ماں اور ماموں وغیرہ مرزائی ہیں، لیکن میں مرزائی تبیں ہوں، جنانچہ اس کے ساتھ نکاح کر ویا محیا اور لڑکی رخصت کر دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد لاکی کو معنوم ہوا کہ اس کا خاوند مرز آئی ہے اور رفت رفتہ بالکل ظاہر ہوگیا کہ وہ پہلے ہی سے مرزائی تھا۔ لڑکی اور اس کے والدین مرزائیوں کو کافر و مرقبہ جمیع ہوا ہو توقیح العقیدہ مسلمان ہیں اس لیے وہ چاہیے ہیں کہ یہ نکاح فنج ہو جائے۔ اس سلسلے میں انھوں نے لڑئ کی طرف سے عدالت میں وجوئی وائر کر دیا ہے۔ لڑگا اب بھی مرزائی ہونے کا خود اقرار واظہار کر چکا ہے ، تو اس صورت ہیں کتاب اللہ اور میں دول اللہ تھا کہ ؟ ( سائل )

\* قرارداد مقاصد ' کی رو ہے مملکت پاکتان کی جوجیابت متعین ہوگئی ہے اس کی بنا پر اب ویا سرکاری

7777

طور سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرزائی کا قر و مرتد ہیں اور مسلمان عورت کا تکاح مرزائی مرد کے ساتھ متعقد نیس ہو سکتا اور ہوا ہوتو مرزائی ہو جانے کے بعد وہ فتح ہوگا۔ ملتی سیرسیاح الدین کا کافیل (نادی تنہیم الا حکام ج اس 10 ا 10 ا

(فالده) ..... یفتوی ۱۹۵۰ میں دیا گیا تھا۔ متبر ۱۹۵۰ میں پاکستان کے آئین ۱۹۷۳ میں بالاتفاق ترمیم رکے پاکستان نیشنل اسمبلی نے بالاتفاق مرزائیوں کو ( قادیانی ادر لاہوری دوتوں کو ) غیر مسلم قرار دیا اور پھر ۱۹۸۳ میں اس دستوری بغیر سلم قرار دیا اور پھر ۱۹۸۳ میں اس دستوری بغیر سلم قیاد کی گئی کہ نہ وہ ادان دے سکتے ہیں اور لاہور ہوں کے خلاف قانون سازی کی گئی کہ نہ وہ ادان دے سکتے ہیں افزان دے سکتے ہیں افزان ہے سازی کو کی مرزائی الرکے یا لاکی سے مناز ہوں کی سازی اور مدالتوں کو بھی مرزائی الرکی جا لاکی سے نکاح سنعقد میں ہوسکی اور مدالتوں کو بھی فیصلہ دیتا ہزے گا۔

چار بچوں کے بعد معلوم ہوا شوہر قادیانی ہے کیا کرے؟

سوال ..... (الجمعية مورى ١٦ جولائي ١٩٣١م) ايك عورت كا عقد ايك فخص كرساته مواجس كوعرمونو سال كا جوا اور چارلزكيان بهى موكين ـ اب معلوم جواكه وه قاديانى بي اورلزكيون كو قاديان بين دينا چابتا بي-عورت عليده جونا جابتى بيد-

جواب ..... ال اس صورت ميں مورت كوئ ب كدوه ابنا ثكار فنع كرا لے كوئكد قاديانى فرقد جمبود علات اسلام ك تو حدود علات اسلام ك خارج ب

(کتابت المئتی ج می ۱۳۳۳)

محركفايت الشدغغرلة -

قادیانیوں کولڑ کی دینا ناجائز ہے

سوال ..... زید فرقد قادیان سے ادر بکر حنی ہے۔ زید کا لڑکا ہے ادر بکرکی لڑک ہے ان کا نکاح باہم شرعاً جائز آ اور درست ہے یا تاجائز ہے اور نکاح کرنے میں کوئی نقصان عائد ہوگا یا نہیں؟

جواب ..... قادیانوں کو اٹی لڑی دیتا یا ان ک لڑی خود کرنا جائز نہیں۔ (کفاعت المنتی ج دم ۱۹۱)
کسی قادیانی کا ابنا قد جب چھیا کر مسلمان لڑکی سے تکاح کرنا

سوال ..... زید نے اپی او کی سماۃ ہندہ جوئی المذہب ہے کا عقد خالد (جس نے بوت عقد نیز اس سے چند روز بیشتر مساۃ ہندہ کے والد زید کے اس شبر کو کہ خالد قادیانی ندہب رکھتا ہے ہایں عبارت میں شنی المذہب الل سنت والجماعت ہوں۔ اگر میرے خسر جھے کو اس کے برتکس دیکھیں تو وہ اپنی از کی کو علیمہ کرا بیکتے ہیں۔ تحریراً وتقریراً زال کر دیا قبا) سے کر دیا۔ اب دو ماہ کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو قادیانی ہوں اور بونت عقد بھی قادیانی تھا۔ اگر چہمسلی خد میں نے اپنے قادیانی ہوں اور بونت عقد بھی قادیانی تھا۔ اگر چہمسلی خد میں نے اپنے قادیانی ہونے کو چھیالیا تھا۔

(الف) .... برعقد بنده كا خالد ب درست بوا يا تبيل - (ب) ..... اگر جائز و درست بوا تو اب ال كه ال اقرار ب الف ك ال اقرار ب ك يك و يكر بي قاديانى بول تكان فخ بوا يا نيس - (ج) ..... اگر فخ بوا تو محض اس كه الل اقرار برخود بخود ياكى ديگر مخض سے فخ كرايا جائ كا يا نيس ـ (د) ..... كيا الل كى الل قو يا كى يا نيس جكد وه الل وقت برنس به الل قوت برنس به به وقى يا نيس جكد وه الل وقت برنس به به الله كان واقع بوئى يا نيس جكد وه الل وقت برنس به به

(ز)...... اگر طلاق ہوگئ یا تکاح خود بخود شخ ہوگیا یا دوسرے سے شخ کرایا حمیا تو اب ہندہ کا تکاح دوسرے فض سے کر سکتے ہیں یا زید سے طلاق لینے کی ضرورت ہوگی۔

المستفتى نمبر • ٢٠٧ حافظ احد سعيد (حيدر آباد دكن ) ٢٣ رمضان ٢٣٥ ههم ٢٨ تومير ١٩٣٧ و-

جواب ..... (الف) ..... یا عقد درست نمیں ہوا۔ (ج) ..... قانونی مواخذہ نے کے لیے بذر بید حاکم فنح کرا لیا جائے۔ درنہ شرعاً فنح کرانے کی ضرورت نمیں۔ (و) ..... یہ تحریر تو وقوع طلاق کے لیے کافی نمیں ہے۔ (ز) ..... دوسر محض ہے نکاح کرنے کے لیے صرف قانونی طور پر اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کا دیلی ۔ اس کرنے کے کے سے صرف قانونی طور پر اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کا دیلی ۔

قادیانی سے مسلمان لڑکی کا نکاح تا جائز ہے تفریق لازم، شرکت کرنے والے گئیگار ہیں موال ..... ایک مخف مسلمان اہل سنت والجماعت نے اپنی لڑکی مسلمان وفل سنت کا عقد ایک سرزالی 6 دیانی کے مرزائی لڑکے کے ساتھ دیدہ و وانستہ باوجووضع کرنے ایک عالم کے کر دیا۔ براوری کے تمام لوگ مرد و زن اس شادی میں شریک ہوئے اور عقد پڑھایا ہے۔ اب سوال رہے کہ کیا وہ عقد نکاح جائز ہے اور نکاح ہوگیا یائیںں؟ استعنی نمبر 2011 مولوی محبوب عالم ساحب (بھنذہ) بائا شعبان 2011ء مع توہر بے191ء۔

جواب ..... منی نی لاک کا فکاح مرزائی مرد کے ساتھ جائز نہیں۔ فکاح کرنے والے اور شریک ہونے والے سب کنگار ہوئے۔ اس فکاح کی تفریق کرائی نازم ہے۔

(کفایت المفتی خ دم ۴۰۹)

بحمركفايت الشكان الشراء ويلى

شو ہر کے ظلم سے جوعورت قادیانی ہوئی ..... پھرمسلمان ....اس کی شادی

سوال ..... ہندہ زوجہ زید نے قد بہ قاویانی اختیار کرلیا، علاء نے تھم ارتداد جاری کر کے فتح نکاح کا تھم کیا،
اب جبکہ ہندہ اسپنے عقائد کفرید سے تائب ہوگئ اس سے تجدید نکاح کے لیے کہا گیا جس کے جواب بس ہندہ نے
کہا کہ بعید نادائشگی اسپنے شوہر کے کہ بھی کو نان ونفقہ نمیں دیتا تھا اور نہ طلاق دیتا تھا لم بہب تادیائی اختیار کیا تھا لہٰذا
اگر جھے کو ای فض سے نکاح کرنے پر بجور کیا جائے گا تو میں بھراس نہ بہب کو اختیار کرلوں گی اور کسی قادیائی سے
عقد کرلوں گی، اس صورت میں ہندہ کی ودمرے فض سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔

الجواب ...... اقول و بالله التوفيق، ارتداد سے پچانے کے لیے روایت شامی و طاہروان لھا المتزوج بعن شاء ت (شامی فنس ج مس ۱۳۳۳ مطبور کمتیر شدید کئے) پرعمل کیا جائے اور مید مسئلہ جومخال کے لیے ہے کہ جرا اس کومسلمان کر کے شوہراؤل کے ساتھ تجدید فاتاح کیا جائے یہ وارالاسلام میں ہوسکتا ہے نہ کہ وارالحرب میں کما ہو طاہر۔ فقط (ناوی ورائعلی و بائد ج ۸۵ یا ہے)

مرزائی شوہر سے مننخ نکاح کے بعد عدت ومبر کا کیا حکم ہے

سوال ..... بنده اور خالده نے اپنے اسپے شوہرول سے جو مرزائی تھے تنے نکاح کر لیا اس دجہ سے کہ وہ کافر اور مرتد ہیں کیائی الواقع علاء کا ایسا فتو کی ہے اور مہر وعدت و دراشت کے متعلق کیا تھم ہے..

الجواب .... ؛ الدوقع مروستول کے وارے میں ایسا ہی فتوی ہے ان کا کافر ومرتد ہونا متنق علیہ ہو گیا ہے۔

لبغدا کوئی عورت سعید مسلمہ ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی علیحد کی ضروری ہے اور مہر و عدت لازم ہے اور وراشت فاہت شدہوگی ۔ فقط ۔ (دریخارج ۲ ص ۱۸۱۱ تا ۲۸۳۳ یاب الهر کمتبدرشیدید، فاوی دارانعلوم و یو بندج ۸ ص ۲۹۰)

#### قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعویٰ غلط ہے

سوال ..... ہمارے علاقے میں ایک خانون رہتی ہیں۔ جو بجوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم ویتی ہیں۔ نیز محلّہ کی مستورات تعویز گنڈے اور دیتی مسائل کے بارے میں موصوف سے رجوع کرتی ہیں۔ لیکن باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیاتی ہے۔ موصوف سے دریافت کیا تھیا تو اس نے بیمونف اختیار کیا کہ اگر میراشوہر قادیاتی ہے تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہوں۔ میراعقیدہ میرے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ اس کے عقائد سے میری صحت پر کیا اور پڑتا ہے؟ آپ سے بیدوریافت کرنا مطلوب ہے کہ:

ا است کمی مسلمان مرد یا عورت کا کمی قادیاتی کے ندیجب کے حالی افراد سے ذن دشوہر کے تعلقات قائم رکھنا کہا ہے؟

ہ الی محلّہ کے شرقی معالمات میں ان خاتون سے رجوع کرنا نیز معاشرتی تعلقات قائم رکھنے کی شرق حیثیت کیا ہے؟

جواب سے اور نہ کوئی مسلمان خاتون کا کمی غیر مسلم سے نکار نہیں ہوسکنا۔ نہ قادیاتی سے نہ کمی دوسر سے فیر مسلم ہے اور نہ کوئی مسلمان خاتون کی قادیاتی ہے۔ یہ خاتون جمس کا سوال میں فرکر کیا گیا اگر اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تو اس کو یہ مسئلہ بتا دیا جائے۔ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اسے جاہیے کہ وہ قادیاتی مرتبہ سے فوراً فطع تعلق کر لے اور اگر وہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد مسئلہ معلوم نہیں ہوئے کہ اور قادیاتی کے اور اگر وہ مسئلہ معلوم ہوئے کے بعد مسئلہ تو ان کو میں ہوئے کہ اور اس سے معلی تو تا کہ کیا جائے کہ اس کے قطع تعلق کریں اور اس سے معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔

(آب كسائل اور ان كاحل ج ٥٥ س٧٠ ١٥٠)

## قادیانی ہونے سے نکاح کٹے ہوجاتا ہے

سوال ...... زید جبکه ایل سنت دانجها عت تھا اس کا نکاح ایک اہل سنت دانجها عت عورت سے ہوا تھا۔ آئ وہ اینے آپ کو مرزائی کہتا ہے ادر مرزا تادیائی کومجہ رسول الله تلکظ کے بعد نی سجھتا ہے اب اس کا نکاح قائم رہایا نہیں؟ ۔ کمسنتی نبر ۲۰۸ کئیم نی بخش (ضلع جائدھر) سا بمادی الثانی ۲۵۴ ایدم ۲۴ متبر ۱۹۲۵۔

<u>جواب .....</u> زید کے قادیانی ہو جانے سے اس کا نکاح کٹنج ہوگیا کیونکہ قادیانی ہونے سے وہ مرقد ہو گئیا اور ارقداد سے نکاح فٹنج ہو جاتا ہے۔ مورت بڈر دید کسی مسلمان حاکم کے اس سے علیحد گی اور تفریق کا فیصند حاصل کرسکتی ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ

مرزائی کا نکاح مسلمان عورت ہے جائز نہیں

سوال ..... ایک مخص کا باپ احمدی ہے ادر وہ خود بھی احمدی ہے۔ اس مخص کی شادی ایک الل سنت والجماعت الرکی ہے ہوئی ہے۔ شاوی ہونے ہے پہلے اس مخص کے احمدی خیالات پوشیدہ تھے۔ شادی ہونے کے بعد اس 702

نے اپنے خیالات ظاہر کیے۔ اس کا باپ اپنی احمد یت جمیس جھوڑتا ہے محر دہ تحقی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے اور علائے دین کے فتوے کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے محراتی زبان سے مرزا قادیانی کو کافرنیس کہتا ہے۔ اب اگر وہ اپنا قادیانی عقیدہ چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آتا ہے اور اپنی زبان سے مرزا قادیالی کو کافرنیس کہتا اس کو مسلمان سجھا جائے یائیس ادر اس کے ساتھ دشتہ داری رکھی جائے یائیس؟

المستقى قبر ١٩١٨ عبر الطهور خال (رياست حييد ) ٢٢ ذي الحية ١٩٣٥ هدم ١١ درج ١٩٣٧م

جواب …… قادیانی کا نکاح الل سنت والجماعت لڑی ہے درست نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نکاح ہو گیا ہے تو وہ تا جائز ادر باطل ہے۔ اب اگر خاد تد قادیاتی خرب اور اس کے عقائد سے تائب ہوکر غرب الل سنت والجماعت افتیار کرے اور مرزا خلام احمر کو کا ذہب اور ضال وصل بجھنے کھے تو جب بھی از سرنو نکاح کی تجدید کرنی ہوگ۔ مرزا قادیاتی نو ابنی ہوگا۔ مرزا قادیاتی کو تائیر کرتے ہیں وہ تا ایک کو اپنی ذہان سے کافر ند کیے تو ند کے گریہ اقرار کرنا لازم ہوگا کہ جو علماء مرزا قادیاتی کی تخیر کرتے ہیں وہ حق پر ہیں۔ اس کے ساتھ الل سنت والجماعت کے عقائد کو بانے اور ان کے اعمال ہیں شریک رہے تو دوبارہ نکاح کردیا جائے۔ میں محمد کفایت اللہ بھی اللہ بھی تا کہ بھی ہے۔ میں ۲۰۵

مرتد ہونے اور پھرتجد یداسلام کرنے والے کے نکاح کا تکلم

سوالی ..... زیرایک قادیانی عقائد کے باب کا بیٹا ہے جس نے قادیاتی عقائد بھی پردرش پائی اور قادیاتی رہا۔
اس کی والدہ حقی العقیدہ ہے۔ زید کا نکاح بھی ایک شفی العقیدہ لڑک سے ہوا اور ایک بڑار روپیہ مہر موجل مقرر ہوا۔
اس کے بعد زید قادیاتی لوگوں کی بعض حرکات ہے اس قدر متنفر ہوا کہ ، نہ مرف قادیاتی نہ جب سے بلکہ اسلام سے بی بذخن ہوگی ہوا۔ اب بھر الله وہ عقائد حقہ رکھتا ہے اور قل بوخل ہوگی ہوا۔ اب بھر الله وہ عقائد حقہ رکھتا ہے اور قادیات سے بندرجہ بالا واقعات کا متیجہ یہ ہوا کہ اس کے سرال والوں نے بوجہ ارتداواس کے نکاح کو شدہ قرار وے کرم ہر کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلہ بیس مندرجہ ذیل سوالات بھا ہوتے ہیں۔

- (١). .... آيا آيك حنى العقيد ولزكى كا تكاح آيك قادياني شوهر سے شرعاً جائز ب إ فاسد و باطل؟
- (٢).....اكر فاسدو باطل بي قو آيامر يحريمي واجب بي؟ (تعلقات زناشولى كل سال تك جارى رب)
- (٣)..... صورت زیر بحث کی اگر بید زوجین تعلقات زنا شولی کو جاری رکھنا جاجی تو ان کے لیے تجدید تکاری خروری ہے؟
- (۳) .... بصورت تجدید نکاح آیا طالد خروری به بی بینخوظ دید کرزید نے طلاق نیس وی دی می اید ارتدار تعجما جار با ہے۔ کستنتی فہر ۳۶ سیدغلام بھیک نیر تک ایڈووکیٹ انبالد۔ عاری الاول ۱۳۵۳ء میں ۱۹۳۴ء
  - <u> جواب.....</u> (۱)....تکاح ناجائز ہے بینی فاسد ہے۔
  - (٢)....اگرزوهين يس تعلقات زناشوني واقع بوييك بين تو مبرشل لازم و واجب ب
- (m). ... اگر یہ زوجین تجدید اسلام زوج کے بعد باہم زنا شوئی کے تعلقات رکھنا جا ہیں تو ان کو از سرنو نکاح کرنا گ لازم ہوگا۔ لیکن نکاح سے پہلے علالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔
- (۴) ..... طاله کی ضرورت تجیم کیونکه طالبه تین طلاق دینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ نہ کہ نکاح فتح ہونے کی صورت میں ۔ محمد کانایت اللہ کان اللہ لیا ( کتابے المفتی ج ۵می۲۰۲س-۲۰۳۳)

## شوہر کے قادیانی ہونے سے نکاح فنخ ہو جاتا ہے

سوال …… از شاجهان پورمخله باره دری مرسارمیدانند خان صاحب ۵ رجب المرجب ۱۳۳۱ه .

زید نے قادیانی نرب افتیار کرلیا اوراس کی عورت برستورایے اسلی ند بہت تن پروی کو زید نے ند بب قادیانی کر بیا ہے۔
قادیانی کوارا کرنے میں اپنی عورت کو مجور نہیں کیا لہٰذا ایس حالت میں کہ جب مامین زن وشوہر کے اختا آئے نہ بب ہوگیا از روئے تئم شرع شریف کے بحالت طرز معاشرت ورمیان ذن وشوہر جائز ہے یائیں ؟ بینوا تو جو و ا
الجواب سے تم مورت منتفرہ میں مورت فوراً لکاح سے ذکل کی ان میں یا ہم کوئی علاقہ ندر ہا مردمین بیگانہ ہوگیا اب اس سے تربت زنائے خالص ہوگی۔ تنویر الابسار میں ہے:

وارتداد احلهما فسنخ عاجل (شای م ۳۲۵ ن ۲ سلیون کترشیدی) والله مسبحنه و تعالی اعلم، فاوند بیوی ش سے کی ایک کے مرتم ہوجائے سے ای وقت تکاح فٹے ہوجاتا ہے۔ واللہ سیحاند وتعالی اعلم۔ (قاول رضویہ ن ۱۲ مرام ۱۲۱)

#### قادیانی ہوجانے ہے نکاح ننخ ہو گیا

الجواب ...... عاصل سوال یہ ہے کہ بوتت نکاح ذوجین سلمان سے بعد میں شوہر قادیاتی ہو کر سرتہ ہو گیا ، اس کا تکاح شرق اسلام میں یہ ہے کہ شوہر ہے مرتہ ہوتے ہی اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور متکوحہ سلمہ اس کے نکاح سے خود بخود یالکل خارج ہوگی ۔ طلاق وغیرہ سے دینے کی حاجت یا شرط نیس دیل بلکہ متکوح اس کے نکاح سے نکل کرآ زاد ہوگئی اور نفقہ عدت اور کال مہر کی ہی ستی دبی ۔ رخی الدر المعتار علی هدف و دائم معتار ج ۲ می ۲۰۱۰) او تدا احده ما فسنے عاجل بلا قضا فلمو طوء فرکل مهرها و لغیرها نصفه لو او تدوا علیه نفقة العدة بالخموص جب کہ می معرب اور تی کا مقودہ درینے کے بعد یکی وہ مرتب ( تاویاتی ) درینے پرمعرب اور تیم اور نجی واضح ہوگیا۔

فظ والله تعالی اعلم، کتبدالاحقر نظام الدین عفر لد مقتی دارانطوم دیوبند. شو ہر مرز ائی بیا عیسائی ہو جائے تو عورت پر عدرت واجسب ہے

سوال ...... اگر کسی مورت کا شوہر عیسانگ، قادیاتی یا یہودی ہو جائے جس کی جیدے اس کا نکاح ٹوٹ نجا تا ہے ، آ کیا المبی عورت برعدت واجب ہے یافیس؟

ا الجواب ..... شریعت اسلامی میں ہر اس جدائی پر عدت واجب ہے جو میاں بیوی کے مابین کسی وجہ ہے آ جائے ،صورت مسئولہ میں چونکہ خاوند کے بیت فیرمسلم ہو جائے کے دونوں کے درمیان جدائی خود یخود آھٹی لبترا اس عورت سے عدت لازی ہے۔

قال في الهندية؛ وإن أخبرت المرأة إن زوجها قد ارتذ لها إن تتزوج باخر بعد انقضاء العدة في رواية الاستحسان وفي رواية السير ليس لها إن تزوج قال شمس الاتمة السرخسي الاصع رواية الاستحسان. (انتادل البندية عاص ٣٣٠ باب الكاح الكافر، تمادل هم ١٥٣٥ مهم ٥٣٨ مهم المعلم على قاد يا في سنة تكاح كا تتمم

سوال ..... ایک سلمان مورت کا نکاح الطلی ش کسی قادیانی سے ہوگیا، یعن نکاح کے دفت مرد نے اپنے آپ کو سلمان ظاہر کیالیکن نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شخص قادیاتی ہے، اندر میں صورت یہ نکاح شعقد ہوا ہے یا تیس؟

الجواب ..... تاویاتی جو تکہ مرتم اور وائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے جس مخص کا قادیاتی ہونا قطعی اور بیتی ہوتو اس کے ساتھ سلمان مورت کا نکاح شرعاً جائز تیس اور ناظمی ش کیا ہوا نکاح کا نعدم رہے گا۔ کھا فی المهندیة: او تعد الذو جین عن الاسلام و قعت الفوقة بغیر طلاق فی الحال.

(الفتاري الهندية ج 1 ص ٣٣٩ الياب العاشر في نكاح الكفار، تأوي عمر٢٣٣٠٣٣)

خاوند کے قادمانی ہوجانے سے نکاح کا تھم

<u>سوال ......</u> میاں بیوی دونوں مسلمان تھے اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچا تک خاوند قادیا نیوں کا شکار ہو حرمر تہ ہومی جبکہ عورت دین حق لینی اسلام پر قائم ہے، ایسی حالت میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟

الجواب .... تادیانی چونکد مرقد کے علم بین اس لیے صورت مسئولہ بین فاوند کے مرقد ہو جانے سے مسلمان بیوی سے اس کا رشتہ نکاح متم ہوگیا ہے۔ ایس حالت بی برخورت عدت گزاد کر دوسری جگدنکاح کرسکتی ہے۔ قال المحصكفتى: و او تدا احد هما اى الزوجين فسخ عاجل.

(الدرالخار على معاش دوالمحارج عص هه م باب ذكاره الكافره قاوي هانيدج عه م ٣٣٣)

# جو خص قادیانی ہو جائے اس کا نکاح برقر ارتبیں رہتا

سوال ...... زید حنی سی صحیح العقیده آوی تفار خدا جائے کن اثرات کے ماتحت وہ قاویاتی بن عمیا اور اپنا قدیم مسلک ترک کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس حالت میں اس کی بیوی اس کے نکاح میں باقی رہی اور اس کے ذمہ شوہری حقوق کو ادا کرنا لازم رہایا نکاح ختم ہو کرتعلق زوجیت ختم ہوگیا اور بیوی اسپے شوہر پرحرام ہوگئی؟

قادیانیت سے جوتوبہ کرچکا اس سے نکاح جائز ہے

سوال ..... زیدگی نبست به بات مشہورتنی که زید مرزائی ہے، جمر پھراس نے توب کر لی تھی۔ ای بناہ پر ایک لڑک کا اس سے نکاح کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد ایک مولوی صاحب کو زید کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا تو زید نے بوے زورشور سے تر دید کی کہ برا ندہب تا دیائی نہیں ہے، اور بہت زمانہ گزرا بی توب کر چکا ہوں اور ابتداہ بیں اگر بی مرزا کو مانتا بھی تھا تو ایک مجدد برزگ مانتا تھا، نبی نیس مانتا تھا۔ دریافت طلب بدامر ہے کہ تکاح جمج ہوا یا نہیں۔

المجواب سے تحریر موال ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زید سیج المعقا کہ ہے اور اس کا عقیدہ سیج موافق ندہب الل سنت والجماحت کے ہوا در مرزا غلام احمد تا دیائی کا سختھ نہیں ہے۔ لہذا نکاح اس لڑکی کا اس فیص یعنی زید سے درست اور سیج ہوگیا۔ نکاح ہے جو نے بی اس دانت کوئی تروز تبیں ہے۔ البتہ اگر خدا تخواست کسی وقت میں زید نے غرب تا دیائی ہوتا کیا تو اس وقت فورا نکاح باطل ہو جائے گا۔ زید نے غرب الل سنت والجماعت سے طرف غرب تا دیائی ہے رجوع کیا تو اس وقت فورا نکاح باطل ہو جائے گا۔ زید نے غرب الل سنت والجماعت سے طرف غرب تا دیائی ہے رجوع کیا تو اس وقت فورا نکاح باطل ہو جائے گا۔ زید نے غرب الل سنت والجماعت سے طرف غرب تا دیائی سے دہوع کیا تو اس وقت فورا نکاح باطل ہو جائے گا۔

مرزائی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا

سوال ...... ہندہ کی شادی عمرہ کے ساتھ کی گئی۔ بعد نکاح عمرہ مرزائی خیال کا خابت ہوا قریباً عرصہ دوسال بعد اور ایک لاک بھی پیدا ہوئی۔ اب ہندہ کے دالدین ہندہ کوعمرہ کے ساتھ روانٹیس کرتے ، نہ ہی طلاق دیتا ہے اور نہ عی وہ اپنا مسلمان ہونا خابت کرتا ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا جاہیے؟

<u>جواب .....</u> مرزائی کافر بین ـ ان کے ساتھ نکاح تین ہوتا۔ قرآن مجید بین ہے۔ و لا تبصیحو هن بعصم الکوافر (انمتند) کینی کافروغورتوں کو تکاح بین شدر کھو، اور دوسری آیت بین ہے۔ و لا تنکحو المعشو کین (القربر ۲۲۱) کینی مشرک مردول کو نکاح شدود۔

یززائی از روئے شریعت مشرک بھی ہیں اور کافر بھی۔انھوں نے خاتم الیمین ﷺ کے بعد نیا نی کھڑا کر لیا ہے جوشرک ٹی الرسالت ہے اور کفر بھی ہے، لیس لڑکی کو جہاں چاہے بغیر ضخ نکاٹ کے بھا دیا جائے۔ کیونکہ کافر کے ساتھ نکاح ہی تیس دہتا تو خن کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت ہی بھی کافر کا نکاح فنخ ہے۔ (عبداللہ امرتسری از رویز) ( نآدی الجدید ن اس ۸)

سسی کو قادیانی کہنے والے کے نکاح کا تھم

سوال ..... ایک عالم دوسرے عالم کو اختلاف کی میہ ہے قادیانی کہتا ہے ایسے محف کا کیا تھم ہے اور کیا اس کا تکاح باقی رہا؟

جواب ..... است حدیث میں ہے کہ جس نے دوسرے کو کافر کہا ان میں سے ایک کفر کے ساتھ لوٹے گا، اگر وہ ہے۔ وہ خص بھی اللہ اللہ کافر کہا گا کہ اگر میں ہے۔ کہ میں اللہ کافر کہا گا گا کہ کہا گا ہے۔ اللہ کہ کہا گا ہے۔ است وہ خود عالم ہے۔ اپنے تکاح کے بارے میں خود جاتا ہوگا۔ اوپر لکھ چکا ہوں کہ یہ گناہ کیرہ ہے اور ایک عالم کا سیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے مدافسوں تاک ہے الن صاحب کوتو بہ کرنی چاہے اور مظلوم سے معافی مانگی چاہے۔ کیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے مدافسوں تاک ہے الن صاحب کوتو بہ کرنی چاہے۔ اور مظلوم سے معافی مانگی جاہے۔ اور مسلوم کا کہ کا مرتکب اور ان کا حمل کا حمل کا مرتب کوتو بہ کرنی جاہد کی استان اور ان کا حمل کا حمل کا مرتب کوتو بہ کرنی جاہد کا ایک کے سائل اور ان کا حمل کا مرتب کوتو بہ کرنی جاہد کی در کا در کی سائل اور ان کا حمل کا حمل میں میں کا در ان کا حمل کا مرتب کوتو بہ کرنی جاہد کی کہا کہ کا حمل کا حمل کا حمل کی مرتب کوتو بہ کرنی جاہد کی کہا کہ کوتو بہ کرنی جاہد کی در کا در کا حمل کی در کا حمل کا حمل کا حمل کی در کا در کا در کا در کی جاہد کی در کر کا خواند کی کا حمل کی در کا در کا حمل کی خواند کر کی جائے کی در کا در کی جائے کی کا در کا

مرزائی او کے مسلمان عورت کا نکاح حرام اور باطل ہے

سوال .... کیا فرماتے ہیں علاورین ومغتیان شرع متین دمفتی اعظم پاکستان اس مسئلہ میں کہ میں مساۃ فہمیدہ بیم بنت الله وی توم کمبارسکته وزیر آبادشلع موجرا نواله کا نکاح میرے والد الله ویژنے ایک زیم سمی محد اشرف ولد خلام احدقوم كمبارساكن مقام ورم تحصيل حافظ آباد كے ساتھ ميرے آبائي كاؤں باؤلے تحصيل وزير آباد ميں آئ ت تقریباً تین سائل پیشتر کر دیا۔ نکاح برات کے ساتھ بزی مجلس میں ہوا۔ اڑکی والوں میں سے کسی کو سے پید نہیں تھا کر لؤ کا اور اس کا باپ بخت تر مین مرزائی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو تبی ماننے والے ہیں۔ تکاح اس لاعلی اور وهو کے میں ہو گیا۔ ای ون میں اپنے مسرال جائی گی۔ دوسرے دن چراپنے سیکے والیس آئی اور آٹھ دن رو کر چر ا پنے سسرال می ۔ ای طرح دو تین پھیرے کیے مگر او سے سے مرزائی ہونے کا کوئی بدہ ندلگ سکا۔ اور اپنے ند بب کو انھوں نے کافی چمپایا ڈیڑھ مہتے کے بعد پھر میں اپنے سرال میں بی تھی کہ جھے کہا ممیا ہے کہ ہم نے ایک جلے میں جانا ہے اور وہاں جانا ہمارا بہت ضروری ہے کونکہ ہم نے منت مانی ہے۔ اس وقت بھی مجھے نہ بنلایا گیا کہ جلہ کہاں ہے اور کیا ہے بھے بھی ساتھ لے سکتے۔ وہاں پہنچ کر اور رائے میں لوگوں کی باتوں سے جھے پید جلا کہ برربوہ (چناب محر) آئے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قاریانی اور مرزائیوں کا بدجلسے۔ میرے خاوند نے جھے یہ سے زور دیا کہتو بھی مرزائی ہو جا اور مرزا کی بیعت کر لے گریس نے صاف انکار کر دیا اس وقت جھے کو پیتہ لگا کہ میرا یہ فادید مسلمان نہیں ہے اور میرا تکاح ایک فیرمسلم مرزائی سے ہوا ہے۔ جس نے وہاں سے آ کرفورا اسے مگر اطلاع دی کے فورا مجھے آ کر لیے جاؤ۔ میں بہال جیس رہوں گی۔ میری والدہ آئیں اور کانی لڑائی جھڑے سے بعد بچھ کو بیرے سرال ہے والی لے مکیں۔اب میں صرف اس لیے کہ وہ مرزائی ہے اور میں جائتی ہوں کہ مرزائی كافر بوتے ہيں۔اى ليے ميں اس كے ساتھ بركز نيس رہنا عامتی۔سارا گاؤں جانا ہے كہ محد اشرف بخت مرزاكى ہے۔اس نے خود بھی اپنی تحریر ہے انگوٹھا لگا کر اقرار کیا ہے اور اس کے پچپا نظام علی نے بھی اس بات پر دستنظ کیے کے وہ اور اس کا بحتیجا محمد اشرف مرزائی احمدی ہیں۔ بیتر کریاور بہت سے مواہوں کی تحریر حاضر خدمت ہے۔ وہال مر دائی امام محبوب علی محد نے ہمی اس چیز کی محوای دی ہے کہ حمد اشرف مرزائی ہے اور سب لوگ بخوبی جائے ہیں کہ میں اور میرا والد الله ديد مج العقيدوسي مسلمان ہيں۔سب مواني دے سكتے ہيں اور اس كي آيائي كاؤن میران پورے نوگ عبدالرشید مرزال اور احمد وغیرہ نے بھی تحریری گوائل دی ہے کہ محمد اشرف واقعی مرزائی احمدی ہے اور ميرا والد اور چار کواه خاصر خدمت بين جو باونسو کلمه بره که حلفيه کوان ديج بين که محمد اشرف عدعا عليه مرزانی احمدی ہے، فرمایا جائے کہ کیا شریعت اسلامیہ علی میرا نکاح صحح ہوا یا غلط۔ اور کیا محمد اشرف شرعاً میرا خاوند بن سکتا ب؟ اور آگر نکاح فاط بو کیا میں دوسری جگد نکاح کرسکتی ہوں؟ خدا کے لیے اس مرز ائی سے میری جان جیمر ائی جائے ادرشری فنوئل عطا فرمایا جائے ۔السائلہ: مورندا/١/١/١٥ وبغۇن الْعَلَام الْوَهَابُ

الجواب ...... قانون شریعت اسلامید اور قانون پاکستان کے تحت میں مفتی اسلام ہونے کی حثیت سے حقی مسلک کے مطابق فتوئی جار کرنے ہوئے ساکلہ دننے مسلمہ فہیدہ تیکم بنت الله ویہ قوم کمہار کا نکاح باطل قرار دیتا ہوں اور بید نکاح جو دھوکہ اور قریب ہے مسمی محمد اشرف مرزائی احمدی قادیائی دلد خلام احمد نے فہیدہ بیکم سے کیا ہے ووشرعا اور قانونا ہوائی نہیں بالکل باطل محض ہے۔ میں نے بحثیت مفتی ہونے کے محمد اشرف کے مرزائی ہونے کی

كافی تحقیق كى ہے۔ مندرب بالا مواہول كے حلفيہ بيان ليے بين۔ نيز محمد اشرف كے علاقے كے معتبر معترات كے تحریری حلفیہ بیان لیے۔ خودمحمد اشرف کی زیر دیختلی نشان بگوشھے والی تحریر سے پاس موجود ہے۔ جس میں اس نے اپنے احمدی مرزائی ہوئے کا اقراد کیا ہے۔ میں نے مدعیداور اس کے لواحقین کے ذریعہ مدعا علیہ محمد انشرف کو بیان صفائی دینے کی اطلاع بھیجی کر خود حاضر نہ ہوا۔ اس نے اپنی انگوٹھا شدہ تحریر میرے پاس بھیج دی۔ اس میں اسے احدی بعنی مرزائی ہونے کا افراد ہے۔ اس بستی کے مرزائی امام متعلقہ دبوہ (چناب گر) کی تحریر بھی محمد انٹرف کے احمد بہت مرزائیت کے خبوت میں میں نے مہیا کیوں۔ اس کے علاوہ بہت سے مرزائی وغیر مرزائی حضرات سے میں نے فہد وشرف کے مرزان ہونے کا فیوت مانگا۔ مب کی علقیہ تحریریں میرے پاس موجود ہیں۔ اتنی جھان مین اور تحقیق کے بعد بیشری فتوی صاور کیا جا رہا ہے چونکہ بدعیہ خود حنی مسلمان ہے۔ای کیے منی مسلک کے مطابق نتوی ویا جارہا ہے۔ قانون شریعت کے مطابق تمام است مسلمہ کا اس بات پر وتفاق ہے کہ مرزائی احمدی تو دیانی يركز برًّ مُرْمسلمان نُشِ بِهُدِ مِرْمِ خَارِجَ وَرُومسام بِين \_ ابن بيليه كه تمام مرزانَ احدي مرزا خلام احركو في ماسنة یں اور اسلامی عقیدہ کے مطابق جو خص نبی کریم محمد مصطفیٰ حربی تا جدار عظیمہ کے بعد کس مخص کی نبوت کو تتلیم کرے وہ سب مسلم تول کے فزادیک کافر ہے جمتہ بن شریعت اور علمائے است محمد رسول اللہ مطاقے کا اس پر اجماع ہے کہ تی کریم کے بعد کسی کوکسی طرح کا نی مانے والا کافر ہے۔ چتانچہ (تغییر این کثیری موم ۳۹۳) اور ای حرح (تغییر رونَ ابِيان جدِبَثْمَ ص ١٨٨) بر ہے۔ وَ مَنْ قَالَ بِعُدْ مَبِينَا مَبِي يَكُفُولِ لِآنَهُ اَلْكُورَ النَّصَ اور يوشخص بُوت كا وَتُوكُل کرے۔ وہ بھی قرآن وصدیت اور تم م اہل اسلام وعلائے کرام کے نز دیکہ کافر گمراو ہے۔ چنانچے تغییر روح انبریان اك جُداوروْ كِمرْ تَعَامِيرِ مِثْنَ حِدُ وَخَنَ ادْعَى النُّبُوَّةَ يَغُدُ مَوْتِ مُحَمَّدِ لَأَ يَكُولُ دَعُواهُ إلاّ بَاطِلاً: (تَمْير ابن كثير صِد سِمِسٌ ٣٩٣) بِرَحْتِ وَقَدَ أَخُبُو اللَّهُ فِي تَحَالِهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّنَّةِ الْهُمُنُواتِوَةَ عَنْهُ َلا نَبَى بَعْدَةُ لَيْعُلَمُوا أَنْ كُلِّ مَنِ ادَّعَى هَذَا الْمُقَامَ بَعْدَةً فَهُوْ كَذَّابٌ أَفْاكَ وَجَألٌ صَالٌ مُصِلَّ: ان ولأَل وعقیدۂ اسلامی ہے تابت ہوا کہ مرزائی غلام احمدی مرقد و کافر ہیں۔ ان کو اہل کتاب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ شریعت میں اہل کتاب ووقحص ہے کہ جو نبی کریم منطقہ پر کال ایمان نہ لائے اور ایسے نبی کو ہائے جس کوسب مسمان بھی نبی شلیم کرتے ہوں خواہ وہ نبی صاحب کتاب ہو یا شاہو جیسے پہودی کے حضرت عوام الفضاف ہر ایمان لات میں ۔ حالا تکہ آپ صاحب کتاب نہیں۔ مرزا غلام احمد تا ویانی کو کوئی مسلمان نہیں ہانتا اس لیے اس کے شیعین کو اہل کتاب ہرگز نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان کا شار سرتھ ین ہوگا اور پہمی مسلمہ اسلامی عقیدہ ہے اور تمام امت مسلمہ كا اتفاق بے كەسلىن عورت سے كافر مرد كا نكاح تطعانييں بوسكنا۔ فاوند كامسلمان بونا شرط ہے۔ چنانچيد ( فَأَوَى ثُنَّ التَدرِجِد وَبِمِ ٣٢٠) بِرِ بِ- لِمَانَ مُطَلَقَ الْذِيْنِ هُوَ الْإِشْلَامُ وَلَا كُلامَ فِيْهِ لِانْ إِسُلامُ الزُّوْجِ شَوْطُ جواز نگاح المُسْلِمَةِ "ال لي كم<sup>طلق</sup> وين وواملام ہے اورتين ہي اس بن اس ليك قاوند كا اسلام مسلمان مورت کے نکال کے لیے شرف ہے۔ " اس سے ڈبٹ ہوا کہ غیرمسلم سے مسلمان عورت کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ یک جب ہے کہ کافر مرامسلمان عورت کا کنونہیں ہوسکتا۔ اگر چہ ہم قوم یا ہم قبیلہ ہواور قانون شرع کے مطابق غير كفو مين فكارم بإطل ہے جب تک كدو في الله اورشر بعث اجازت شدد سند۔ جينا نچه ( فارق قاطعي فان جند اذ ل س ٣٣٥) بر ہے۔ وَإِنْ قُمْ يَكُنْ تَكُلُواْ كَا يَجُورُ النَّكَاحُ اللَّهُ اور (تَاوَقَ مَالَكِ فَي مُن يَر سي ٢٩٢) على اوّل عَنْ أبِي حَنِيْفُهُ وَجِمْهُ اللَّهُ تَعَالَى انَ النَّكَاخِ لَا يَنْعَقِدُ اور جَس طرح كاثر عنه اللَّم كا ذكاح ناب العاطرة مرتد

ے بھی تکاح قاط ہے۔ چنانچہ (فاتان جدیہ جد اول س ۱۸۳ پر ہے۔ لا اینجوز فانسفر نبذ ان بنیزؤ خ ممزندہ فرکا مُسْلِمَةُ أور (فَأُونُ تَاسَى مَان بِس بِجِد عَمِس ٥٨٠) ومِنْهَا مَاهُوْ بَاطِلُ بِالْاَبْقَاقِي نُخوَ النّكاح لا يجُوَوْ لَهُ أَنْ یکنزؤنج اعزاء قرمشلیفهٔ میخی مرتد اگرمسنمان محرت ہے تاج کرے تو وہ باطل کے تمام فتہا وکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر مرتد کا نکاح مسلمہ ہے واطل ہے ند کہ فاسد کونکہ فاسد نکاح وہ ہے جس میں علی سے کرام کا اختلاف ہو ك جائز ہے يا ناجائز چنانچہ ( ناوق ٹاي مدروم م ۴۸۰) پر ہے۔ بي البخر هناك عن الفجنيني ان كُلُ بنكاح اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِنَي جَوَازِه كَالنِّكَاحِ بِلا شَهْوَدٍ فالدَّحُولَ فيه مُوجِب للعدة. تَكَانَ بأطل وه بحبِّس كُ ناجائز ہونے پر سب نعائے امت کا اٹناق ہو اور وو نکاح سب کے نزد یک شہوئے کی طرع ہو۔ چنانچہ ( درنیار بد ورم ص٣٩٠) إلى بجد و الظاهر أن المراد بالباطل ماوجوده كندمه والذالا يثبت النسب به. وماحب رواكل. س ۲۸۰) بر فریائے ہیں کہ کافر نے مسلمان عورت ہے نکاح کیا تو وہ نکاح قطعاً وظل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ تَكُخ كَافِرٌ مُسْلِمةً فَوْلَدَتَ مِنْهُ لَا يَغْبُتُ النَّسُبُ وَلَا تَجِبُ الْفِدَةُ لِاتَّةُ بَكَاحٌ بِاطلُ فابت بواكرتم الثرف مرزائی کا نکاح فہمیدو کے ساتھ باطل ہے۔اس لیے کہ سب مسلمانوں کے مقیدو سے مرزا ناہم احمد کو نجیا مان کر سب مرزائي مرتد كافر بو يَجِيُّ بين \_ چنانج (١٥٠ اب، ١٣٠٠) بر سبد فقة النفقت الأمَّة عَلَى ذالك وعلى تُكْفِيْر مِن ادْغِي النَّبُوَّة يَعْدَهُ ابْن حَرَنَ (شَرَ قَدْ اكبرس ٢٠٢) بر ــــّـِـــ وَدُغُوى النَّبُوَّة يَعْد نَبِيُّنَا كُفُرّ بالإختفاع. ان تمام ولاكل شرعيد سن فابت مواكر فبهيد ويتكم كا فكاح باطن هيء مواليس . فكاح فاسد اور بالمل ك عَم مِن بَحَى فرق ہے۔ نکاح فاسد کاظلم ہے ہے کہ قائق اسلام یا عدالت کا جج اُنکات آنتج کرے۔ چنانچہ ( شامی شریف جند أوورص ٣٨٣) بركيب بل يُبجبُ على الْقُاصِي التَفَريْقُ بيشيهُمَا ليكن لكاح وظل عيل بيهمي تيمل البدا أبهيده مَثِيمَ بِرِينه عدت واجب فدطلاق شاتف بِلَ والمكه ودامايت واعل لكان المصاخرعاً بأكل آزاد المهاور بإأساني عدالت کے قانون کے مطابق بھی ہے نکات باطل ہے۔ پہنا ہجے ۱۹۵۵ء میں عدالسط بائستان کے ڈسٹر کسٹہ نجے 👺 نمہ ا ہو نے مرزاتی فریقے کو تاکوئی طور پر غیرمسلم قرار و بیتہ ہوئے یہ میہ است انگریم اور بھٹیٹنٹ نڈ برالدین کے 13 آپاکو باطل کر دیا تغار اس ہے پہلے ۱۹۳۵ء میں زاکل کورے سکے ڈسٹر کت نچ سے بھی ایسا ی فیصلہ کیا تغار یہ فیصلہ بہاول . گر عدالت میں جوالادر و و و مرا فیصلہ ۵۵\_۳\_۳ کو راولپاند کی میں جوا تھا چند روز ٹاپٹتر اخبار مروز میں جامتمبر اع9ل کو چنیوے کی آیک فجرائ طرح شائع ہوئی۔ موقع ٹاک پیک فہرہ موفواپ دین سے بیرے ناعدان نے احدیث (مرزائيت) سے توبيائر كے اسلام قبول كيا اور شرف با اسارم ہوئة النا تمام باتوں اور فيعلوں اور واکل ہے ڈیت ہوا کے مسٹمانوں کے نزویک مرزائی احمدی مسلمان ٹبین ، ننبذا میں شرقی فتوی جاری کرتے ہوے واشح کرتا ہوں کہ فہید و تیکر چونکہ مسلمان سے اس لئے اس کا نکائ فعر مشرف مرزائ سے قطعاً باطل سے اور فیم بدو تیکر سابقہ تکاح سے ما لکل قرزاد ہے۔ مجمد اشرف کا اس پر کوئی حق یا افتار نہیں ہے۔ فہریدو اپنی مرحقی ہے۔ معال جو ہے شریعت اسلامیہ ے مطابات کاٹ کر سکتی ہے۔ واقعے آہے کہ رہنتوی میری ای تحقیق کے مطابق ہے جو مدیمیہ اور میں کے اوا تقین کے ذر بیا کی گئی ، مدفتو کی تحقیق با ۱ کے درمت ہوئے کی صورت میں بالک درست اور تا بلی تمل ہے۔ واللہ ور مولہ اعلم۔ ( تر من کور برجور اول من ۲۱۹ تر ۴۲۳ )

مسلمان، قادیانی ہو کر پجرمسلمان ہو جائے تو اس کے زکاح کا تھم

موالي...... أيَّ فَضَعَ يَعِلِنَهِ إلى مان والجماعت قرارية مرزانَ عقائدَ كا بإيند بو أبا نفيه اب وو بجرالل مث

والجماعت میں شائل ہونا جا بتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے عقائد کی پابند رہی۔ اب اس کو دوبارہ نکاح کرنے ک مرورت ہے بانبیں؟ مستقتی نبراہ علی سین امروہوی (دیل) ۲۹مفر۱۳۵۳ میں ۱۹۳۴ء۔

بیوی قادیانی ہوگئی قادیانی سے شادی کر لی اب اس کی لڑک سے نکاح کرسکتا ہے یا تھیں

سوال ..... ایک شخص کی عورت قاد بانی ہوگئی اور قاد بانی ہے نکاح کر نیا اس سے لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی ہے۔ اس کی ماں کا پیلا خاد ند نکاح کرسکتا ہے یا تیں؟

<u>الچواب .....</u> خي*ن كرسكا التول*يقالي وريانيكم اللابني في حجُوْرِكُمُ مِنْ نَسَانِكُم اللابني وَخَلَتُمُ بهنَّ (مورة ناءاتية)قال في الدر المختار و بنت زوجته الموطؤته دام زوجته و جداتها مطلقاً.

( فآون شای ج مم مهم سكتيدرشيديد فآوي وارالعلوم ديوبندج عص اجم

غلام احمد قادیانی کو جو پیغیبر مانے وہ مرمد ہے اس سے نکاح ورست نہیں

سوال ...... زوجین میں اس قتم کی گفتگو ہوئی جس نے مرد پر قادیانی بوٹے کا شبہ ہوتا ہے مثلاً ہے کہ مرد نے کہا کہ نبوت قتم ہو چکی ہے یانہیں عودت نے کہا نبوت فتم ہو چکی مرد نے کہانہیں ان کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی میں تیفیم ہوا ہے۔

ا گجواب ...... الفاظ و کلمات مذکوره کی دید ہے معلوم ہوا کہ وہ سرد قادیاتی ہے اور قادیاتی مرقد و کافر ہے لبذا ان میں نکاح 5 تم نمیں رہا۔ مورت کو جاہے کہ اس سے علیمدہ ہو جائے اور اگر وہ اپنے عقائد باطلہ کفریہ ہے تو بہ کر سے اور تجدید ایمان کرے تو اگر مورت رامنی ہوتو از سرتو ان میں نکاح ہونا ضروری ہے۔

( فقاوی شای رئع مس استفعل فی انحر بات. فقادی داردانتوم دیوبندی عص ۲۵۳ مه ۲۵۳)

#### قادیانی کا مسلمان عورت سے نکاح

سوال ..... زید مرزا غلام احمد تادیانی کا مرید ہو گیا ہے اور اس کی نی بی افل سنت کے عقیدے پر قائم ہے اس صورت میں نکاح شرعا قائم رہایا نہیں۔ (۲)... اور الل سنت کے عقیدہ والی صبیہ کا نکاح مرزا غلام احمد قاویا فی عقیدہ والے کے ساتھ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... (۱) ....ای مرید ہے ہو جھنا جاہیے کہ وہ مرزا کے ترام اقوال کا معتقد ہے یا نہیں اگر دو اقرار کرے کہ دہ تمام اقوال کا معتقد ہے تو بیٹھ کھی مسلمان نہیں رہا اور نکاٹ اس کا اہل سنت و جہاعت لی لی سے باتی حمیں رہا اور اگر وہ کے کہ میں سب زقوال کا معتقد نہیں ہوں تواس ہے ہوچھنا جاہے کہ کس کس قول کے معتقد نہیں ہواس کی تعصیل کے بعد استفتاء کرتا جاہیے۔ (۲) .... اگر اس فحض کے افرار ہے اس کا تمام اقوال مرزائیے کا مختقد ہوائی کی تعقیل کے بعد استفتاء کرتا جاہد ہوئی کی سال اور اگر بعض کا منتقد ہوائین کا نہ ہوتو اس سے تعصیل ہو چھ کرسوال کرتا چاہیے اور بالفرض اگر اس کا مسلم ہوتا بھی کا بت ہو جائے تب بھی مبتدع اور ضال ہونے ہی تو شبہ ہی نہیں اس لیے ہر حال میں ولی گئیگا رہوگا اگر اس فحض کے ساتھ نکاح کرے گا للزا اس ولی پر واجب ہے کہ قطعاً انکار کرد ہے لیے ہر حال میں ولی گئیگا رہوگا اگر اس فحض کے ساتھ نکاح کرے گا للزا اس ولی پر واجب ہے کہ قطعاً انکار کرد ہے (تتروزنی من ۱۹ ماماد الفتاوی ج من ۲۳۵۔ ۲۱۵)

قادیانی میال بیوی ایک ساتھ مسلمان ہوئے تو نکاح باقی رہے گا

سوال ..... اگر دونوں اشخاص ساتھ ہی احمدی ہے مسلمان ہو جا کیں توان کے نکاح کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب ..... اگر دونول ایک ساتھ مسلمان ہوئے میں تو ان کا نکاح باتی بحالہ ہے در نہ دینے ہو جائے گا۔ (درمختارج ۳۲ ص ۱۳۷ باب نکاح الکافر مکتبہ رشید ہے، فتادی دارالعلوم دیو بندج ۱۲ ص ۴۰۰)

بيان مفتى اعظمٌ مفتى كفايت الله وبلويٌّ .... بمقد مدفعٌ نكاح بوجه ارتداد

بند سوالات بنام تواه نمبر المفتی کفایت الله مدرسه امینید دیلی بمقد مدهسین بی بی بنام خان محداز ڈیرہ غازی خال سوال .....ا آب بی کتنے عرصہ سے حدیث تغییر وغیرہ علوم عرب کا درس دیتے ہیں؟

جواب ....ا تقريباازتس من ســ

سوال ..... افأ كا كام كنّ عرمه الترقيم عن

جواب ۲۰۰۰۰ ای قدر ومدے۔

سوال ..... المفسله ذیل امور کی بابت بتلائمی که مرزا غلام احمه قادیاتی بانی فرقد احمد به کے عقائد دیں ہیں؟ جو قرآن مجید واحاد ہے میجد مشہورہ سے تابت ہیں اور جو معتد مشاہیر علاؤ مفتیان اسلام کا مختیدہ اب تک رہا ہے۔ اگر وہ تیس تو مرزا قادیاتی موسوف کا کیا عقیدہ تھا؟ اور ایسا مقیدہ رکھنے والا مختص مسلمان ہے یا کافر؟ اپنے بیان میں قرآن مجید واحاد بیٹ میجد و کتب عقائد و کتب جناعت احمد بیا کا جن برآپ کے بیان کا انتصار ہو حوالہ دیں۔

(الف) ..... وجود و زات وصفات باري تعالى \_

(ب) ..... وجودٍ للائكه-

(ج).....کتب هاویه منابقه وقر آن مجید ـ

(و). ... قیامت به

( ه ) .... انبیائ کرام ، فسوصاً عینی این اور محرصا حب نی کریم انتخاب

(و)....ديات نميني (عيني) \_

(ز).....نبوت ورسالت کی تعریف به

(ح)..... فتم نبوت

(نوت )..... تمام سوالات عن الفاظ مرزا تاوياني سے مراد مرزا غلامً احمد قادياني باني فرق احمديد ہے۔

جواب سسال مرزا قادیانی کے بہت سے عقید نے آل ان جید و احاد بٹ میجنے وجہور امت جمریہ سے عقائد کے خلاف ہیں۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور الی بائیں کہیں جن سے افیائے سابقین ملکہ آنخضرت میں گئے پر مرزا قادیانی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کے کلام سے بعض پیغیروں کی تو بین بھی قابت ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے کہ خدا اور اس مرزا قادیانی اپنے تبعین کے سوا باتی تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں گویا اس کا مطلب سے ہے کہ خدا اور اس کے تیفیروں اور آنخضرت تعلقے اور قرآن پر ایمان لانا بھی مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں رہا جب تک مرزا غلام احمد کو جمہور علامے اسلام خارج از اسلام قارح از اسلام قارح از اسلام قارح از اسلام قارح از اسلام قارد از اسلام قرار دیتے ہیں۔

(الف) .....مرزا غلام احذ کو خدا کے وجود کے قائل میں لیکن خدا کی مفات میں ان کی بہت می تصریحات شریعت کی تعلیم سے باہر میں۔

(ب) .... ملائکہ کے وجود کے وہ اس طرح قائل نہیں جس طرح کے سلف صالحین اور جمہور است محد بیاکا عقیدہ ہے۔ (ج) .....اس کے متعلق میری نظر میں کوئی تقریح نہیں ہے۔

( و ) ..... قیامت کا بظاہرا قرار ہے۔

(ہ) ..... انبیاے کرام کے متعلق ان کے عقائد اور تقریحات جمہور امت تحدید کے خلاف موجود ہیں۔ حضرت عینی الطاقی کے متعلق ان کی تصریحات بہت مراہ کن اور موجب توجین ہیں۔

(و).... «حغرت میسلی فظیمین کی حیات کے وہ قائل نہیں ، کہتے ہیں کہ حضرت میسٹی فظیمین وفات پانچکے یکدان کی قبر بھی کشمیر میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

(ز) ..... نی اور رسول کی تعریقیں ہمی وہ ایک کرتے ہیں جس میں ان کی نبوت کی مخوائش نکل سکے۔

(ح) .....قتم نبوت ك وواس معنى عن قائل نبيس كدة مخضرت على كم عد بعد كوكى في آت والانبيل-

سوال ۱۳۰۰۰ کیا مرزا قادیاتی نے دعویٰ نبوت مطلقہ وتشریعیہ کیا؟ اور مضور خاتم اُنہیں ڈیٹیٹی کے بعد مدمی نبوت کا کیا تھم ہے؟ اور تلاوہ از ہی اور بھی مرزا قادیاتی نے ایسے دعادی کیے؟ جن سے کفرلازم آئے۔ شلّا دعویٰ الوہیت ودعویٰ وتی جس کوقر آن کے برابر قرار ویا و دعوی نعشیات از انہیا ۔ اور ایسے مدمی کے لیے شرعاً کیا تھم ہے؟

چواب ٢٠٠٠٠٠ مرزا قاد پانی نے دموی نبوت کیا ہے۔

(اس موقع پر گواہ نے کہا کہ بہت ہے سوالات کے جرابات بہت طولی طویل موں سے اور کی روز قریج ہوں سے اس لیے سورو پر ان کی فیس ہوئی جا ہے۔ میں نے ان کو کید دیا ہے کہ وہ لکھ کر بھیج ویں ) بیان مولوی کتابت اللہ باقرار صالح ۔۔

بیاں مردن حادیاتی سے جووں میں نبوت مطلقہ اور تشریعیہ دونوں کا دموئی موجود ہے اور جو شخص کے مرزنہ خاویاتی کے جووں میں نبوت مطلقہ اور تشریعیہ دونوں کا دموئی موجود ہے اور جو شخص کے آنحضرت کا جو گئی کے بعد نبوت کا دموئی کرے وہ کا فریسے ہمزنا خادیاتی کے کلام میں ایک ہا تمیں موجود جیں جن کی بنا پر ان کو خارج از اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً وہی کا دموئی جو قرآن کے برابر دوجہ رکھتی ہے اور بعض انہا ہا جسیم السلام کی تو جین کرے یا قرآن کے برابر درق کا دموئی کہ کئی تی کی تو جین کرے یا قرآن کے برابر درق کا دموئی کرے یا آنخضرت میں تھے ہواری کا دی ہودہ کا فرے۔

سوال .....۵ كيا مردا كادياني في عمرت يسيى التعدي كاتوجن ك؟

جواب ۵۰۰۰۰۰ ہی تو بین کی ہے۔

سوال ١٠٠٠٠٠ کيا مرزا قادياني نے آنخصور محد منطقة کي تو بين کي؟

جواب ۱۰۰۰۰۰ مرزا قادیانی کے کلام ہے آ تخضرت ﷺ کی توجین لازم آتی ہے اور حضور کی برابری بلکہ حضور تلک ہے۔ حضور تلک ہے۔ حضور تلک ہے۔

سوال ..... کے جو مخص انبیائے کرام کی تو بین کرے هید؛ یا الزاماً یا استهزاء مسلمان ہے یا کافر؟ اس لحاظ ہے مرزا قادیاتی مسلمان شے یا کافر؟

جواب ..... جو محض انبیاء کی توجین کرے یا ستہزاء کرے دہ کافر ہے۔ اس لحاظ ہے مرزا قادیاتی کافر تھے۔

سوال ٨٠٠٠٠٠ كيامروا قادياني اين مكركوكافركها تما؟ يعنى سارى است كويج اين تبعين ع كافركها تما؟

جواب ...... ۸ مرزا قادیانی کے کلام میں اس طرح کی تصریحات موجود میں کہ وہ اپنے تبعین سے سواباتی تمام مسلمانوں کو کافر کتے بتھے۔

سوال...... و جو محض مسلمان کو کافر کیے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب ۔۔۔۔۔۹۔ یوفض مسلمانوں کو اس بنا پر کافر کے کہ وہ اس کے دعوے کی تعمدیق نہیں کر آتے جالانکہ اس کا 'دعویٰ ہی غلط و باطل ہے تو پیخنس کافر ہے۔

سوال ......• 1 کیا مرزا قادیانی کے الہابات اس قتم کے ہیں جس سے مرزا قادیانی پر کفر عائد ہوتا ہے؟ اور وہ کیا کیا جیں؟

جواب ...... اسرزا قادیانی کے بہت ہے البامات ال قتم کے بیں کدان پر کفر عاکد ہوتا ہے جوان کی کیابوں ہے۔ میں دیکھ کر بتائے جائے ہیں۔ آئندہ تاریخ پر حوالے بیش کروں گا۔

سوال .....اا کیا انبیائے کرام میادق اور معموم ہوئے ہیں؟ اور کیا مرزا قادیانی میاوق اور معموم جھے؟ آگر نیش تو ان کے غیر معموم ہونے کے وجوہ بیان فرماویں۔

۔ چواب .....اا انہائے کرام بھینا صادق اور معموم ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی نہ صادق بھے نہ معموم۔ ان کے '' کذب کے ٹبوت کے لیے بہت سے شواہران کی کمایوں میں مؤجود ہیں جوآ تحدہ بیش کروں گا۔

سوال .....۱۲۰۰۰ کیا مرزا قادیانی ادران کے تبعین کے متعلق تمام مشاہیر علیائے اسلام نے بالانفاق کفر کا فتوی دیا ہے پائیس؟

جواب .....۱۱ مرزا قادیانی ادران کے تبعین کے متعلق عام طور پر عفائے اسلام نے کفر کا نتوی دیا ہے۔ سوال ....سال کیا مرزا قادیانی دعوائے نبوت سے جسترختم نبوت مطلق یا تشریعی کے قائل ہے؟ ادر محرختم

نبوت محمتعلق کیا فنوی ہے؟

جواب .....۱۳۰۰ مرزا قالیائی وعمائے نبوت سے پہلے قتم نبوت کے قائل تصادر مشکر قتم نبوت باتفاق علاء کافر ہے۔ سوال ..... ۱۳۰۰ مرزا قادیائی دوران کی جماعت مجزات انبیائے کرام کے قائل میں یا انکاری ہیں؟ اگر انکاری جیں تو شرع میں ان کے متعلق کیا تھم ہے؟ اور کیوں؟

جواب .....سما مرزا قادیانی نے مہت سے مجزات کا افکار کیا ہے اور ان کی صورتیں بدل دی ہیں۔ حالانکہ قرآن و احادیث کی تصریحات ان کی تاویلوں کی صراحة تردنید کرتی ہیں۔ بلکہ بعض مجزات کا افکار اس ہیراہیہ ہیں کیا ہے جس سے اصل مجزہ کی تحریف اور اس کا استہزاء لازم آتا ہے۔ جو محص کہ مجزات انہیاء کا اس طرح افکار کرے کہ اس سے استہزاء ہیدا ہوتا ہوتا ہوتو وہ اس بنا پر کافر ہے کہ انہیا علیم السلام کے متعلق اس کا عقیدہ افکار شوت کا مقتضی ہے یا قصد آنہیاء کا استہزا کرتا ہے۔

سوال ..... 10 سرزا قادیانی اجازع امت کے امول کوشلیم کرتے تھے، یا اٹکار کرتے تھے؟

سوال .....۵۱ مرزا تادیاتی ایماع است کے اصول کوعملا تسلیم نیس کرتے تھے۔

سوال ....١١ اجاع امت ي مكر ي متعلق اطلام بل كياتهم بي؟

جواب ١٦٠٠٠٠١ اجماع امتُ أكر حقيق موتواس كا مكورًا فرجوتا ب

سوال ..... ہے ۔ اگر پیوالا نے ندکورہ کا تھم اثبات میں ہوتو علائے کرام کے فتوے اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو پیش کریں ۔

چواپ ..... کا ماں امر پرفتو نے عام ہندوستان میں شائع ہو بچکے ہیں۔میرے پاس کوئی نقل اس وقت موجود تھیں ہے آئے تکدو پیش کردن گا۔

سوال ..... 1۸ اخبار الجمیعة ویلی مورقد کم جنوری ۱۹۳۹ء کے متحد کالم نمبر ایر آپ کے نام سے جونوی نسبت نکاح الل سنت والجماعت ومرز الی ورج ہے دیکی کر بتلا کیں کہ بیفتوی آپ نے دیا تھا؟

فتوی مولوی محمد یوسف مدرسرامینید دبلی شملکه بندِ سوالات آپ نے پڑھا اور اس پر الجواب سمج آپ کے تحریر کردہ بین اور میر دارالافقاء عدرسداسلامید دبلی کی ہے؟

چواب .....۱۸ افبار الجميعة ديلى مورندارا ۱۹۳۹م كام مصفيه كالم فمبرا يرجوفتوني تحرير باورجس برنشان C1 كمشر في وفتوني تحرير باورجس برنشان C1 كمشر في وفا باور ميرا بي ديا بواب -

(نوٹ) ..... ایسا کوئی نوک جو مولوی محمد بوسف کا لکھا ہوا ہو اور جس پر" الجواب محج" مولوی مفتی کفایت اللہ عمادت صاحب نے لکھا ہواور دارالا نیآوگی مہر ہوشائل بند سوالات نہیں ہے۔

سوال ..... 19 احدید یعنی مرزاتی مره ادر غیراحدی مسلمان عورت کے مابین نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... ١٩ امدى مرداور غيراحدى مسلمان عورت كا تكاح جائزتيل بـــ

#### سوالات جرح

سوال ..... اسوال تمبر تمن مندوجہ بندِ سوالات منجاب عضد (الف) تا (ح) کے جوابات میں آپ نے اگر مرزا قاویاتی کی کئی کتاب کا حوالد ویا ہے تو آپ بٹلا کی کہ آپ نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور کیا اس کتاب میں اور مرزا قاویاتی کی دیگر کتابوں میں جو تعریحات ان امور (مندرجہ الف تا ح) کے متعلق ہیں ان کو اینے جوابات میں فحوظ رکھا ہے؟

جواب .....ا سوال نمبر تمن کے جواب میں میں نے کسی تخصوص کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے یاتی حصہ کا سوال پیدائییں ہوتا جو جواب دیا جائے۔حوالجات آئندہ چیش کردن گا۔

سوال ..... ای آپ نے بانی سلسنداحدید مرزا غلام احد قادیانی کی جملہ تعدائف کو پڑھا ہے؟ ادر آپ بنا کتے ہیں جومطبوعہ فہرست کتب سوالات جرح بندا کے ساتھ خسلک کی گئی ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کی تصنیفات کے نام در یدورج ہوئے ہیں؟ اگر آپ نے مرزا قادیانی کی تمام تصنیفات کوئیس پڑھا تو جوتصنیفات مرزا قادیانی کی آپ نے ادّل سے لئے کر آخر تک پڑھی ہیں۔ فہرست مطبوعہ کو دکھیکران تصنیفات پرنشان مع دسخداخود لگا دیں۔

جواب .....۲ مرزا قادیانی کی جونفینفات میں نے بوری پڑھی ہیں فہرست مطبوعہ میں (جس پرنشان A ڈالاگیا ہے) ان کے نامول پر میں نے وستخط کروہے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی بہت می کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔

سوال ....۳۰ آپ نے جوعقا کد مرزا قاویانی اور ان کی جماعت کی طرف منسوب کیے ہیں کیا ان عقا کد اور مسائل کو وہ اپنی تقریروں اور مسائل کو مرزا غلام احمد قادیاتی اور ان کی جماعت تشکیم کرتی ہے؟ یا ان عقا کد اور مسائل کو وہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں دوکرتے ہیں؟

چواب .....۳ جوسائل و مقائد میں نے مرزا قادیانی کی طرف منسوب کیے جیں ان کومرزا قادیانی اوران کی عاصت حملیم کرتی ہے۔ جامعت حملیم کرتی ہے۔

سوال .....هم کیامرزا قادیانی کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات اور اس کی صفات پر اور ملائکہ ہے کے وجود اور صفات پر قرآن مجید اور ووسری کہلی آسانی کتابوں پر اور قیاست پر اور جعرت عیسیٰ النظامیٰ اور نبی کریم علیجے پر اور دیگر انبیاء کی نبوت پر اینا ایمان فلاہر نہیں کیا گیا؟

چواب ...... مرزا تاویانی کی تعنیفات میں ان چیزول کا جن کا سوال میں ذکر ہے بیان ضرور آیا ہے مگر ان کی تقیقت شرق بہت سے مقابات میں بدل وی گئی ہے۔

سوال ..... تسام المنطق المنطق المنطق كالمقيده الهاجمقيده الماجمة والمسلمان نهيل روسكة؟

جوا ب ...... ۱۵ حضرت نیسی منظنین کی حیات کا عقیده جمهور الل اسلام کے نز و یک مسلمه عقیده ہے اور جو مخص ان کی حیات کا عقید و نہ رکھے وہ جمہور کے نز و یک اسلام سے خارج ہیں۔

سوال ..... ١٠ ان ... يا آپ كومعلوم ب كه برسيد احمد خان باني على كره كالح ادران كے معتقدين عطرت

علی المنظالاً کی وفات کے قائل ہیں؟

چواب ۲۰۰۰۰۰ الف ....سيد احمد خال يا ان كے تبعين كى ده تصريحات سامنے لائى جاكيں جس على انھول نے دفات تيني الظينيون كا تصريح كى جوتو جواب ديا جا سكتا ہے۔

سوال ..... بـ بـ...كيا آپ كوعلم ب كه شخ محمد عبدة معرى مرحوم جو ملك مصر كے مغتی اعظم شے ان كا اور ان كے معتقدول كا بھى عقيدہ ب كه معزت بيسىٰ الظلفا فوت ہو چكے ہيں۔

جواب ..... بسايينار

سوال ..... ج ... کیا آپ کوهم ہے کہ حضرت امام مالک اور امام ابن حرتم بھی وفات میسیٰ کے قائل تھے؟

جواب ..... ج. ان دونول محرّم المون کی تقریح چیش کرنی جاہے۔

سوال ..... و .... کیا آپ نے سرسید احد خال کی تغییر القرآن اور پٹنے محد عبدۂ معری سفتی اعظم کی تغییر جے محد رشید رضا ایڈ یٹرالینارمعر نے شائع کیا ہے۔ پڑھی ہے؟

جواب ..... و .... میں نے بدودنول تغییریں پڑھی ہیں مگران کا ایک ایک حرف نہیں پڑھا۔

سوال …… و… کیا آپ نے مجمع بحار الانوار مصنفہ شخ محمہ طاہر کجراتی میں حضرت امام یا لگ کا یہ ند ہب پڑھا ہے کہ حضرت میسنی فلفیع؛ وفات یا گئے ہیں۔

سوال ..... و... کیا آپ نے امام ابن تزم کی کتاب الحظے بڑھی ہے؟ جومعرے جیب کرشائع ہوئی ہے؟ کیا اُس میٹی بیرمسلددری ہے یانبیں کہ حضرت عیسی الفیقیۃ فوت ہو گئے ہیں؟

جوائب ..... و .... جمل نے انجنی پوری نہیں پڑھی اور اس میں بہ قول میرے مطالعہ بیں نہیں آیا بلکہ انجنی جاؤل کی ابتدا میں یہ موجود ہے کہ معزت میسیٰ این مریم تطبیع کازل ہوں سے جو آنخضرت تفکیلا ہے پہلے کے ہی ہیں۔ سوال ..... ح سنآ ہے کے زو کیک سرسیّد احمد خال معزت امام بالک معزت امام این حزم اور مفتی محمد عمیدہ اور ان کے معتقد مِن مسلمان میں یائیمی ؟

جواب منسس ٹی سمرسیّداحم جال کے بہت ہے عقائد جمہورعلائے اسلام کے خلاف ضرور ہیں گر ان پر تکفیر کا تھم کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے اور حفترت امام مالک الل سنت والجماعت کے مسلّم امام ہیں اور این حزم اور مفتی محمد عبدہ مصری کے متعلق بھی میر ہے علم میں کوئی وجہ تکفیرنیس ہے۔

سوال ..... کے '' کیا مرزا قادیاتی نے آنخضرت ملک کے بعد کی شریعت کا آنایا آنخضرت ملک کی شریعت کا منسوخ کیا جانایا ان کے بعض حصول کا منسوخ کیا جانا یا کسی ایسے نبی کا آجانا جو آپ کی امت سے باہر ہوادر جس نے آنخضرت ملک کی بیردی سے تمام فیض حاصل نہ کیا ہوا بی کسی کماب میں جائز لکھا ہے؟ چواب ..... کے مرزا تاویانی نے آنخصرت علی کے بعد نبی کا آنا جائز رکھا ہے اور خود تشریعی نبوت کا دعوی کر کے تابت کیا کہ آنخضرت علی کے بعد نبی شریعت آسکتی ہے اور تھم جہاد کے خلاف اپنا تھم دے کریے تابت کر دیا کہ مرزا قادیاتی شریعت محدید کے احکام کومنسوخ کر سکتے تھے۔

سوال ...... ۱۸ الف ..... اگر کس کتاب میں مرزا قادیاتی ہے یہ تکھا ہے کہ آنخفرت ﷺ خاتم اُنھیین نہیں ہے یا آپ پر نبوت فتم نہیں ہے تو اس کا حوالہ دیں۔

جواب ...... ۱ الف ..... خاتم النهين كم عنى مرزا قاديانى نے ايسے بيان كر ديے ہيں كدآ مخضرت ملك كوخاتم النهين مجمى كہتے رہيں اورا بي نبوت مجمى منواليس \_حوال جات آ كندہ دوں گا۔

سوال ..... ب.....مرزا تادیانی نے اپنی کتب میں قرآن مجید کی آیت خاتم النہیں پر اپنا ایمان خذم نے اللہ ہے یائیس؟

جواب ..... ب...اي طرح كاايمان ظاهركيا ب جوادير كعمايا و چكا ب-

سوال ..... جے سے مرزا قادیاتی ہر اس محض کو جوحضرت نی کریم مٹکٹھ سے علیحدہ ہو کر اور نی کریم مٹکٹ ک ویروکی کوچھوڈ کر دموائے نبوت کرے اے معنون مجھتے ہیں یا نہ؟

چواب ----- ج---- مرف بهی کافی نہیں کدآ تخضرت ملک کی نبوت سے باہر ہو کر چوتخص نبوت کا دعویٰ کرے وی ملعون ہے۔ بلکہ آ تخضرت ملک کے بعد جوتخص بھی نبوت کا وعویٰ کرے وہ ملعون ہے اور بیہ بات مرزا قاد مانی نے حسلیم کی ہے۔

موال..... ۹ اے .... نبوت مطلقہ اور نبوت تقریعی ہے آپ کی کیا مراو ہے؟

سوال ...... پی ....کیاکسی ایسے نبی کا نام آپ بتا سکتے ہیں جس نے آنخضرت ﷺ کے بعد یہ دمونی کیا ہو کہ میں آنخضرت ﷺ کا میرد ادر آپ کی شریعت کے تابع ہول ادر پھر اس کی نبعت یہ نتو کی دیا گیا ہو جو آپ نے میان کیا ہے۔

جواب ..... بی ... ایسے تی بھی ہوئے ہیں جنسوں نے مطرت محد علقہ کی نبوت کا انکارٹیس کیا مگر آپ کے اجدا پی نبوت کا انکارٹیس کیا مگر آپ کے اجدا پی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کافر قرار دیے گئے جن میں سے ایک فیض اخری کا داقعہ شہور ہے۔

سوال ..... ی سی کیا آپ قرآن مجید کی کسی آیت سے دکھا سکتے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آتخفرت مُلَّلَّة کے بعد آپ کی میردی کرتے ہوئے اور آپ کی شریعت کے تابع رہے ہوئے آپ کی امت میں سے کوئی مخص ورجہ نبوت تابع آنخضرت مُلِّلَةُ نبیل یا سکتا۔

چواب ... سی سفر آن شریف کی آیت خاتم النبیین می ای معنی کے لیے نس سریج ہے کہ ال میں تمام

انبیاه کا خاتم مضور ملط کو قرار دیا گیا ہے اور تشریق وغیر تشریعی نبوت کا فرق نبیس کیا گیا۔

سوال …… ڈی… کیا آپ کوعلم ہے کہ شیخ آگہر کی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ نے کتاب فتوعات کیے میں یہ تحریر کیا ہے کہ آٹھنرت میکھنے پر نبوت کے فتم ہوئے اور آپ کے بعد کسی نبی کے شدۃ نے کے بیستن ہیں کہ ایس نبوت اور ایسا نبی نہ ہوگا جو آٹھنرٹ میکٹنے کی شریعت کومنسوخ کرے یا آپ کی شریعت کے خلاف کوئی شریعت لائے اور شیخ اکبرموصوف نے کیا اپنی کتاب خاکورہ میں میتحریز نبیں کیا کہ غیر نشریعی نبوت بندنیس ہے۔

جواب ..... زی. .. شخ و کیرنی کوئی عبارت اس مطلب میں صرت نیس ہے۔

سوال ..... ای . ..کیا آپ کوعلم ہے کہ علی بن محد سلفان القاری رحمہ اللہ جو ملاعلی قاری کے نام سے مشہود ہے انھوں نے اپنی کتاب . . موضوعات کبیر میں تکھا ہے کہ آیۃ خاتم العیمین کے بیستنی ہیں کہ آئخضرت ملک کے بعد کوئی ایسا ٹی نیس آئے کا جوآپ کے قدمب کوشسوخ کرے اور آپ کی امت سے شہو۔

جواب ..... ای .... ای قاری کی عبارت کا بید مطلب برگز نہیں ہے کہ آنخ ضرت تنظیفا کے بعد کی نی کے آنے کو مبائز مجھتے ہوں۔

سوال ..... ایف کیا مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نا نوتو کی بانی مدرسه و یوبند نے اپنی کتاب تخذیر افغاس میں بیا تکھا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی میکانٹی کوئی نبی پیدا ہوا تو پھر بھی خاتمیت نبوت محمد سیکٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

جواب ..... ایف ... مواناتا محد قاسم صاحب کی کتاب تحذیر الناس کی عبارت کا بدمطلب برگز نہیں ہے کہ آ تخضرت ملک کے بعد کوئی نبی آ پ کی است میں ہے آ سکتا ہے۔

**جواب …… بی سمولانا عبدالحی صاحب کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آنخضرت ﷺ کے بعد کسی کو منصب** تیوت عطا ہوسکتا ہے۔

سوال ..... انتئاس کیا آپ نے تعملہ مجمع بحارالانوار مصنفہ شخ محمد طاہر تجراتی پڑھا ہے؟ جس میں معنزت عائشہ ّ کا میقول ورج ہے کہ آئخضرت عَلَیْتُهٔ کو خاتم الانبیا م کبواور میہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں۔

سوال ..... آلُ... قرآن مجید کی آیت خاتم انجین سمس می آخضرت ﷺ پر نازل ہوئی تنی اور کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور انتیجا کے فرزند ایرا تیم انتیجائے نے دفات پائی تنی؟ اس دفت آنخضرت ﷺ نے بیفر مایا تھا کہ اگر میرادیٹیا ایرا تیم زعمہ در بتا تو نبی ہوتا۔

جواب ..... ان کی .... دهنرت ما نشر کا بیرتول میں نے پڑھا ہے گر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت میں گئے۔ کے بعد کوئی نبی جو کہ پہلے کا نبی ہو جیسے مصرت میسنی ہے کا آنا محال نہیں۔ آئی .....اگر آیت خاتم النمین نازل ہو چکی تنی اور اس کے بعد میں حضور ملک نے یہ فرمایا کہ لو عاش ابواهیم لکان نبیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ملک کو یہ بتلانا تھا کہ چونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہوسکتی تنی اس لیے تقدیر اللی کی تنی کہ میرا بیٹا زندہ نہ رہے۔

سوال ...... احربي محاوره خاتم المحدثين، خاتم المغرين، خاتم الادلياء، خاتم الفقها كركيامين بوت بير؟

جواب من الساس الفظ کے قبہی معنی ہوتے ہیں کہ جس کو خاتم المفعبا کہا جائے وہ گویا آخری فقیہ ہوجس کو خاتم المقسر بن کہا جائے وہ آخری مفسر ہو چراس کا اطلاق مبلغۂ یا مجازا کسی بڑے فقیہ یا مفسر پر کر دیا جاتا ہے۔ گواس کے بعد اور فقیہ وسفسر پیدا ہوتے رہے ہیں ۔ لیکن خاتم آئیجیان کا اطلاق آتخشرے ملکٹۂ پر مبلغۂ یا مجازا نہیں کیا حمیا ہے۔ آپ ملکٹ مشتق اور واقعی طور پر خاتم ہیں اور آپ ملکٹ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکا۔

سوال .....! السيما آپ نے كتاب كؤذ الحقائق فى عديث خيرالخلائق معنفدامام منادى پڑمى ہے؟ اور اس بى يەصديث دىكىمى ہے كہ ابوبكر افضل هذه الامة الا ان يكون نبى.ان الفاظ كا اردورَ جمه كر ديجے۔

جواب ..... ۱۱ اس کتاب کو میں نے ویکھا ہے۔ اس صدیت کا بیسطلب ہے کہ ابوبکر اس امت میں سب سے افضل میں گر یہ کہ ہی افضل میں محر یہ کہ تی تمیں ۔ یہ جبکہ لفظ نہیا ہو۔ اور اگر نبٹی ہوتو چر صدیت کی سیح عبارت وہ ہے جو جامع صفیر میں ہے۔ لیمنی ابوبکو افضل الناس الا ان یکون نبٹی لیمن نبول کے موا ابوبکر حمام توگوں سے افضل ہیں۔

سوال ۱۲۰۰۰۰۰ آب کے نزدیک شخ می الدین این عربی مطل بن محد سلطان القاری ، مولوی محد قاسم دیوبندی ، مولوی عبدالحی تکمنوی ، شخط محد طام مجراتی کس درجہ کے مسلمان شعے؟

جواب ١٢٠٠٠٠ يرسب عالم اور بزرگ مسلمان تھے۔

سوال .... ١١١ كيامردا قاد إنى في كي جكما بناية عقيده ظاهر فرمايا ب كديس تمام النياء س أنعل مول .

چواب ..... الله الم مرزا قادیانی نے اس متم کے انفاظ کھے ہیں جن سے بے مطلب سمجما جاتا ہے۔ مثلاً ان کا اپنا شعر ہے۔

آنچه دا دادست همر نمی را جام داد آن جام را مراب تمام (درشین می اعازدل مح می ۹۹ فزائن بع ۱۸م ۷۷۲)

اور ان کا دومراشعر ہے 🛴

له خسف القمر المنيز وان لي غسا القمران المشرقان اتنكر

(اعار احرى م اعتران ج ١٩ م ١٨٠)

لیمنی آنخضرت بین کے لیے تو صرف جاندگر بن ہوا اور میرے لیے جائد اور سورج وونوں پر گر بن بڑا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پیکٹنے کی نبوت کی نشانی کے طور پر تو صرف جاند گر بن کا ظہور ہوا اور میری (نبوت کی) نشانی کے لیے جاند اور سورج وونوں کا گر بن ہوا۔ اور مرزا تادیانی نکستا ہے۔'' ہمارے ئی کریم میکٹا کی روحانیت نے پانچویں بزار بیں اجمالی مفات کے ساتھ ظہور فر مایا اور وہ زمانداس روحانیت کی ترقیات کا انتہا ندتھا بلکداس کے کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ چھراس روحانیت نے جھٹے بزار کے آخر میں لینی اس وقت پوری طرح سے بجلی فرمائی۔''

(خطيدالهامدص ٢٦٦ قزائن ج١٣٣ ص اليناً)

ا کیک اور جگر کفتنا ہے۔'' غرض اس زمانہ کا نام جس میں ہم میں زمان البرکات ہے لیکن ہمارے نبی مطاقتاً کا زمانہ زمان النّائم پراہت اور وقع الآفات تھا۔''

(اشتہار منارہ اُسی مرزا تادیانی مورند ۲۸ می ۱۹۰۰ مندرج بیلی رسالت جلد نم ص ۱۹ مائی جموع اشتہارات ج ۲۳ م ۲۹۱)

یز مرزا تادیانی کہتا ہے۔ "اسلام بلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زبانہ جس بدر ہو
جائے خدا تعالی کے تھم ہے۔ پس خدا تعالی کی حکست نے چاہا کہ اسلام اس صدی ہی بدر کی شکل اختیار کرے جو
خار کی رد ہے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ ہی آمیس معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالی کے اس قول ہیں کہ لقلہ نظر کے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ ہی آمیس معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالی کے اس قول ہی کہ لقلہ نظر کے باری اور میں ایسانی ایسانی ان تعلیم ایسانی ایسا

ان عبارتوں کا اور ان کے علاوہ ان کی جسیوں عبارتوں کا مطلب صاف ہے کہ آتخضرت میں گئے کا زمانہ یعی روحانی ترقیات کا انتہائی زمانہ نہ تھا بلکہ ایندائی تھا اور مرزا قادیاتی کے ذریعہ سے وہ معراج کمال پر پہنچا۔ میش مرزا قادیانی آنخضرت میں جس اعلی اور انعمل و اکمل ہیں اور جب صنور تھائے سے بھی انعمل ہوئے تو اس کا لازی تیجہ بیہ ہوا کہ تمام انبیاء سے انعمل و اکمل ہوئے۔

سوال ..... ۱۹۳۰ کیا مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں بیٹیس لکھا کہ میں آنخضرت می کا علام اور آپ کا اُتی اور آپ کی شریعت کا تمیم ہوں۔

چواب ..... ۱۳ مرزا قادیانی کی کتابوں میں بر بھی تکھا ہے اور اس کے خلاف بدیمی تکھا ہے جو تمبر ۱۳ کے جواب میں میں نے بیان کیا کہ آنخضرت ملک وصافی ترق کے پہلے قدم پر تنے اور مرزا قادیانی معراج کمال پر۔

جب مسلمان مرزا تادیانی پراعتراض کرتے کہ آئفسرت تھاتھ کے بعد تم بی کیسے ہو گئے تو ان سے جان ، بچانے کے لیے وہ کہد دیا کرتے سے کہ بیل تو آئفسرت تھاتھ کا غلام اور اس ہوں اور حضور تھاتھ کے انباع کی بدولت جمھ کو نبوت لی ہے اور جب اپنی تعلی بیل آتے تو پھر صاحب دی اور صاحب شریعت ہی بنے کے لیے مضافان کا طوفان بریا کردیے۔

سوال ..... ۱۵ قرآن شریف کی رو سے کسی نی کو دوسرے نبی پر نصیلت ہو عتی ہے یا تبین؟

جواب....١٥٠٠ قرآن شريف ش ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض.

سوال ۱۲۰۰۰۰ کیا آپ کے نزویک مہدی معبود اور سی موجود کا درجہ عام اہتیوں کے برابر ہے؟

جواب ..... ۱۶ مبدی موجود اور میح معبود کا رتبہ بہت بڑا ہے کیونکہ مسلمان تو حضرت میح موجود کو وہی نی میسیٰ بن مریم مانتے جی جو بنی اسرائیل جی مبعوث ہوئے تھے اور ان کی نبوت کا دور ختم ہوگیا۔ آب وہ اس است بن بطور ایک ظیفہ آئخضرت بھی کے مبعوث ہوں میں یہ بعثت بعث نبوت نہ ہوگی اور نہ وہ نبوت سابقہ ہے معزول ہوں می بلکہ ان کی نبوت کا دور فتم ہو چکا ہے اس لیے وہ بحیثیت نبی مبعوث نہ ہوں کے بلکہ اس است جس طیف عَاتَمَ الْمُرسِينَ بول مح جو بِهلِ ابني امت مِن بي تقد اور مبدئ موجود بهي آنخضرت مَنْظِيَّة سے خليف اور ولي كال اول مر اور يدونوں عليحد و عليحد المحقق بول سے \_

سوال ..... کا کیا آپ کوعلم ہے کہ شیعوں کے نزدیک شیعہ غرب کے بارہ امام آ تخضرت مالتے کے سوا تمام انبیاء سے انفل بیں؟

چواب ..... کا اگران میں ہے عالی فرقوں کا پر عقیدہ ہوتو ان کی گراہی اور صلائت کا تمبید ہوگا۔

موال ..... ۱۸ اگرآپ کے پاس کتاب بحارالاتوار جلد نمبر عصنفر محد یا قرمجلی مطبوعه ایران موجود ہے تو اس کے صفح ۱۸۳۰ 'اباب تفضیلهم علی الانبیاء و علی جمیع المحلق'' کو دیکھ کر تا کس کہ اس ش بیرم ارت موجود ہے؟ اعلم ماذکرہ رحمهٔ الله من فضل نبینا و انمتنا صلوات الله علیهم علی جمیع المحلوقات و کون انمتنا علیهم المسلام افضل من ساتر الانبیاء هو الذی لاہوتاب فیه من تتبعا عبارهم.

جواب ۱۸۰۰۰۰۰۸ یو کتاب میرے پاس موجود نبیں۔

سوال ..... ١٩ يائي مردكا شيد عورت بدادرشيد مردكائي عورت ي نكاح موسكا ب؟

جواب ..... 19 شیعوں میں ہے جو فرتے عالی جیں اور ان پر کفر کا تھم کیا عمیا ہے ان میں ہے کسی شیعہ مرد کا تکاٹ کی عورت سے جائز نہیں۔ البتہ تی مرد کا نکات شیعہ عورت سے جائز ہے۔

موال ..... الف ....مرزا تادیانی نے اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ الظیلاً کو خدا کا نبی باتا ہے یا نبین ادر اپنی کتابول میں بیانکھنا ہے بیانہیں کہ میں مصرت عیسیٰ الظیلاً ہے محبت کرتا ہوں ادر آن کی وہ عزت کرتا ہوں جیسی نبیوں کی عزت کرنی جا ہیں۔

جواب ..... الف ... إلى مرزا قاديانى كى كابول في يدمنمون بهي بادرابتدا في وواى تم ك مفاين كهي تع مران كى كابول في ايسه مغافين بهي بكثرت موجود بين جن مد حفرت عيلي الظاه كي توبين بوتى ب-حلاً ان كا تول ب:

''لو پھر اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت میں الظاہۃ کو دہ فطری طاقتیں نہیں دی گئیں جو محے دن گئیں کیونکہ دو ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے ادر اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی دجہ سے وہ کام انجاء نہ دے سکتے تھے حوضدا کی عنایت نے جھے انجام دینے کی قوت دئی۔'' (هیقۂ الوی م ۱۵۳ فرزائن نے ۲۲ س ۱۵۷)

اور کلیستے ہیں: '' مجھے تھے ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ بھی میری جان ہے اگر سیے کلتے ہوں مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو بیں کرسکیا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکیا اور وہ فشان جو بچھ سے ظاہرہ رہے ہیں ، و ہرگز نہ وکھلا سکتا۔

اور مرزا کاشعرے:۔

ایک منم که حسب بثارات آهم عینی کیاست تاننهد پاجمرم

(ازلة الاوبام من ١٥٨ تراكن ن ٢٠ س ١٨٠)

اور (ضیر انجام آتھم م ۷ حاشیہ فزائن ج ۱۱ ص ۱۹۱) جس مرزا قادیاتی نے حضرت مسیح انظفی کی تین داویوں اور ناخوں کو زنا کار اور کمیں عورتیں بٹا کر یہ فقرہ لکھا۔''جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔'' اور کجریوں سے میل ملاپ ہونا اور اس کی وجہ جدی متاسبت ورمیان جس ہونا قرار دی ہے۔ یہ بھی لکھا کہ آپ کو (مینی مسیح کو) کسی قدر جھوٹ یولنے کی بھی عادے تھی۔

اور ان کا قول ہے: "ونیا میں کوئی نبی تبیش گزما جس کا نام جھے نبیں ویا گیا، سوجیسا کہ براہین احمد یہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ نین (لیسی مرزا قادیانی) آ وم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابرائیم ہوں، میں اکٹی ہوں، میں ایفقوب ہوں، میں اسلیل ہوں، میں موکی ہوں، میں داؤد ہوں، میں جیس میسی بین مریم ہوں، میں محمد ملک ہوں لیمیٰ بروزی طور پر۔''

جواب .....ا۳ سرزا قادیانی نے بیعذر کیا ہے تکر بیعذر غلا ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں اس طرح تو ہین موجود ہے کہ و ہاں .....عیسائیوں کو اترامی رنگ میں جواب وینے کا عذر تیل می نہیں سکتا۔

سوال .....۲۴۰۰ کیا آپ مولانا رجمت الله صاحب کیرانوی مهاجر کی مرحوم کو جنموں نے کتاب ازالة الاولام فاری میں تکھی تھی، جانع جیں؟

جواب ۲۲۰۰۰۰۰ بال مولانا رحمت الله صاحب مهاجر کی کانام اور پکے حالات سے ہوئے ہیں۔

سوال .....۳۲۰ کیا آپ موادی آل حسن صاحب مرحوم کو جائے جیں؟ جومولوی دحمت اللہ کے ہم عصر ہے اور عیسائیوں کے جواب بیں انھوں نے کتاب استیندار ککھی تھی۔

جواب ٢٣٠٠ من آل حن صاحب مرحوم كے نام سے واقف مول ـ

سوال .....۲۴۰ کی آپ کوعلم ہے کہ مولوی رحمت اللہ صاحب مرحوم ادر مولوی آپ حسن مرحوم نے اپنی کتابوں میں عیسائیوں کی تر دید کرتے ہوئے اٹرامی رنگ میں استہم کی عبارت کا استعال کیا ہے جیسے کہ مرزا قادیاتی نے عیسائیوں کی تر دید میں بعث عیارات تکھی ہیں۔مولوی رئت اللہ صاحب مرحوم مہاجر کی اور مولوی آپ حسن صاحب مرحوم کی نسبت آپ کا کیا اعتماد ہے؟ جواب .... ۱۲۳ ان کی عبارتیں ویش کرو تا کہ مرزا قادیانی کی عبارتوں ہے ان کا مقابلہ ہو سکے۔ مولانا رصت اللہ صاحب ایک ہزرگ عالم تھے۔ مولوی آلی حسن صاحب ہے جس زیادہ واقف تیس ہوں۔

سوال .....۲۵ جمع محض نے مندرجہ ذیل عبارت اپنی کتاب میں کھی ہے اس کی نسبت آپ کا کیا نتوی ہے؟ محمد دونت مسئم دونت مزیر میں مصروع کا مقان موقع میں مارے جو نہ میں میں میں میں اس کا کیا نتوی ہے؟

A.....دعترت مینی ﷺ کا بن یاب ہونا تو عقلاً مشتبہ ہے اس لیے کد معزت مریم یوسف کے نکاح میں تیس تھی۔ چنانچہ اس زمانہ کے معاصرین لوگ لیعنی بہنود جو کہتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

B ربیت معرت عینی این کا زروئے عکمت بہت ناقص الخبیری۔

C ..... اکثر پیشگوئیاں انبیائے بی اسرائیل اور ان کے حوار بول کی اسک میں جیسے خواب اور مجذوبول کی بڑ۔ اگر انھیں ہاتوں کا نام پیشگوئی ہے تو ہرایک آ دی کے خواب اور ہرو بواند کی بات کو ہم پیشگوئی تشہرا سکتے میں۔

D ....عینی بن مریم آ خرور مانده جوکر و نیاسے انھوں نے وفات بائی۔

E سب عقلاً جائے تیں کہ بہت سے اقسام محر کے مشار میں مجزات سے وقصوصاً مجزات موسور وعیسویہ۔

IF ... اهعیاه اور ارمیاه اور عیسی کی غیب موئیان قواعد نجوم اور رال ہے بخوبی نکل مکتی میں بلکداس سے بہتر۔

G ۔۔ حضرت مسینی کا معجز و احیائے میت کا لیفنے مجان متی کرتے چمرتے ہیں کہ ایک آ دمی کا سر کاٹ ڈالا بعد اس کے سب کے ساننے دھڑ ہے دھڑ ملا کر کہا اٹھ کھڑ آ ہو! وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

H ۔ منجز ات موسوبہ وعیسوبہ کے بسیب مشاہدہ کارخانہ سحر اور نبوم وغیرہ کے کئی گی نظر میں ان کا امجاز ٹابت نہیں ہوسکتا۔ دوسرے بے کہ معجز ات موسوبہ اور عیسوبہ کی سی حرکات یہاں بہتوں نے کر دکھا کیں۔

I … بیوع نے کہا کہ میرے لیے کہیں مر رکھنے کی جگہ تیں دیکھو یہ شاعران میالغہ ہے اور صرت کو نیا کی حتی سے شکایت کرنا تیج ترین ہے۔

J .... جوان موكرايخ بند سي يكي كامريد موا اور آخر كار ملعون موكر تين ون دوزخ من ربا

المستجس طرح وضعیاہ اور میسٹی القط کی بعض بلکہ اکثر پیشگو ئیاں ہیں جو صرف بعلور سعے اور خواب کے ہیں جس پر چاہوم تطبق کرنو باعتبار ظاہری معتول کے محص جموت ہیں یا بائند کلام بوحنا کے محض مجدد بول کی ہی ہز ہیں۔ دلیمی ہیں۔
 بیشگو ئیاں البند قرآن میں نہیں ہیں۔

.1 ... حضرت ميني نے ميوديوں كو جوصدے زياده كالياں دين توظلم كيا۔

الم سیکا فردن نے معجزہ بانگا۔ مصرت میسنی نے ان کا فردن کو جھڑک دیا اور نہدید ہوعید الٰہی کی میا ہم تھی ہوئے ہوئے۔
 بیٹھے بیٹھے دے اور ان کے ہاتھوں ذلتیں اٹھا کیں۔

۱۹ جناب میج افراری فر مایند که یجی ند نان می خورانید ند ند شراب می آشامیدند و آنجناب شراب می نوشیدند و یکی در بیابان می مانند که جناب میج بسیار زنان همراه می مشتند و مال خود رامی خورانید ندو زنان فاحشه پائها که آنجناب رامی بوسیدند و و آنجناب مرنا و مربم را دوست می داشتند و خود شراب براسته نوشیدن و گیر کسان عطامی فرمودند.

 وقتیک بیبود و فرزند سعادت مندشان از زوجه پسرخوو زنا کرده حامله گشت و قارض را کداز آباؤ اجداد سلیمان اللیام وهیمی لطبع بود اندید میقوب انظامی فی کس را از منها سزای نداوند. جواب ٢٥٠٠٠ يتمام اقتباسات اصل كتابول اور ان كرسياق وسباق سد لماكر بزه عام من جب كحد خيال قائم كيا جاسكتا ہے۔

سوال ٢١٠٠٠٠ كيا آپ مولانا عبدالرحل جاي مرحوم كوجائة بير؟ اوركيا آپ كوهم ب ك انحول في اپني

و بینے کہ جس مختص نے بینظم الزای رنگ میں حضرت علیٰ کی شان میں کعی ہے دوسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ و بینے کہ جس مختص نے بینظم الزای رنگ میں حضرت علیٰ کی شان میں کعی ہے دوسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ منتیعے پیش بیش کی ایک کاف

که ترا یافتم ولی علی از کلا میں علی سخن خوادی باز ممو رمزے از علی دل مخت کاے درد لائے من واعل ي اذال سمل منم ري د رين زال علی کش توکی ظهیر و معین در در عالم على يج وافح گفت من گرچہ اند کے واغ آل كدا مست و اين كدام ميمو خرن ای محتد را قرام مجو گنت آن کو بود گزیدهٔ تو نيت بُو نقش تو کئيره تو بیکرے آفریہۂ بخیال برد احوال بہلوا نے یروت مالیدہ كيس وردعا سكالبده کیته خوی و مختن و سفاک غریزے پڑا تہوں و بیپاک فارغ از دین و کیش چول من و تو بنده ننس خویش چول من و تو مُدُود ما دوش دورش الْكُنده درخير بزور خود كلده محلافت وکش یسے ماکل شد ابربر درمیاں عائل ليكن آل بر عر مرفت قرار بعد ہو بکڑ خواست ویگر مار على اذي ورطه رفيت بست عمره شد خلافت نصيب ياددكر درتک و بوئے بہر ایں مطلوب ہمہ غالب شد ندداد مغلوب باجنس وبم و علن ز اوانی الله غالبش خوانی این عکی در مشمارهٔ که دمه خود نہود است درنہ باشد ہے سيلت نغم ماكنده وال على من منم بهجال بنده

بوده از غایت فنوت خویش خالی از حول خویش و قوت خوایش این علی در کمال خالق و بهتر سین بویکر بودو سین عمر نیست در آیج معنی وجیح رافضی رابا و مشابیت اوبموبوم خوایش دارد زو زانکه موبوم است ور خوراد

بهر اعدائ وي كثير معاف

برمف الل دلع باول صاف

علم ببر خود تراشیده خاطر از مبر او قراشیده

**جوا** ب سن ۱۳۶۰ بجے معلوم نیں کہ ینظم کس کی ہے؟ اور شیعہ کی ہے اس میں کون اشخاص مراد ہیں۔ نیز اس کا مضمون صاف ہے ایک موہوم ''علی'' کو کہا گیا ہے جو پچھ کہا گیا ہے اور دونوں پہلو آ سنے ساسنے موجود ہیں۔ اس میں غلاقتی کا کوئی امکان نہیں۔

سوال ..... ۲۷ کیا مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں آنخضرت تلط کی بیحد تعریفیں نہیں کیں؟

جواب ..... ۲۵ آنخضرت نظی کی تعریف بینک کی ہے لیکن جبکہ خود بھی آنخضرت مینی آن کے بروز بلکہ مین محمد عونے کا دعویٰ بھی کر دیا گیا بکہ آنخضرت میں ہے بھی اپنے آپ کو براحا دیا تو صفور میں کی تعریف کویا اپنے آپ کو انہائی معران ترتی پر پہنچانے کی تمہید تھی۔

**سوال ۲۸۰۰۰۰۰** کیا مرزا تادیانی نے انبیاء کی تحقیر کرنا اپنی کرابوں بیں تاجائز قرار نہیں دیا؟

جواب ۲۸۰۰۰۰۰۰ میمی تو لطف ہے کہ ایک جگہ جس چیز کو ناجائز قرار ویتے ہیں دوسری جگہ اس ناجائز کا اوتکاب اس جرائت و دلیری ہے کرتے ہیں کہ حمل دیگ رہ جاتی ہے۔

سوال .....۲۹ ید درست ہے یا تیم کد مرزا اقادیانی کے مخالفوں نے اخیار تیم السلام کی تو بین کرنے کا الزام آپ پر نگایا تھا اور آپ نے اپنی کتابوں میں بار باراس کی تروید کی ہے۔

جواب .....۲۹ افھوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ گرتز دید نا قابل قبول اور ٹا قابل اعتاد ہے۔ جیسا کہ میں نمبر ۲۱ کے جواب میں کہا چکا ہوں۔

سوال ..... ۳۰۰ سرزا قادیانی کے دئوے سے پہلے جولوگ اس است کے گزرے بیں ان کے متعلق مرزا قادیانی کا کوئی نتو ٹی اگر آپ نے مرزا قادیانی کی کئی کتاب میں پڑھا ہے تو اس کا حوالد دینچے۔

جواب ..... وسو ال سوال كامفهرم صاف نيس ..

جواب .....ا/مسل باں مرزا تادیاتی کی مبارتوں میں مرزا قادیاتی کے اوپر ایمان نہ لائے والوں کو خدا رسول پر ایمان نہ ریکنے والا قرار ویا گیا۔ و کیکئے مرزا قادیاتی کا قول ہے۔

''علادہ اس کے جو جھے نیس مانتا دہ خدا اور رسول ﷺ کو بھی نہیں مانتا۔''

(هيته الويش ١٦٢ نزائن ج ٢٦ م ١٦٨)

اور ان کا الہام ہے:۔''جو محض تیری پیردی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف دہے گا وہ خدا اور رسول کی ڈفر مانی کرنے والا اور جہنی ہے۔''

(اشتباد معیاد ال فی دمند دجیمنی رسالت جگونم حمل ۱۲ مجوی اشتید انت ج سوس ۱۲۵ مرزا قادیانی)

مرزا قادیانی کے فلیفه مرزامحوداحه کا فتو ک ہیے ہے:۔

'' آپ (مرزا ہو یانی شیخ موجود) نے وس مخص کو جو آپ کو سچا جانتا ہے مگر مزید اطمینان کے سلیے اس بیعت میں توقف کرتا ہے کافرنفیر ایا ہے بلکہ اس کو بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے دور زباقی بھی آپ کا انکار منیں کرتا لیکن ابھی بیعت میں اسے پجھ توقف ہے کافرنفیر لیا ہے۔''

( مرز ، محمود احمد قادياً في خليفه قاديان مندرج تتنجيذ الاذبان عن نبير ٦ نسير ٢ ايريني ١٩١١ م)

منغول از قادياني مُربب س ١٣٩ صبح يُجمِر.

مرزا قادیائی کا قول ہے ۔ ہی یادر کھو کہ جیسا کہ خدائے نکندا طلاع دی ہے تھا رہے اور حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متر او کے بیجھے نماز پڑھو بلکہ جاہے کہ تمہارا وہی امام ہو جوتم میں ہے ہو۔'' (اربعین نہر س س ۲۸ ماٹیر فرائن نے 2اس سے) (مرزا قادیائی ہے) سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نمی زھفور کے حالات ہے واقف نہیں تو اس کے بیجھے نماز پڑھ لیس یا نہ پڑھیں۔

' معفرت میچ موعود (لیعنی مرزا قادیانی) نے فرمایا کہ پہلے تمہارا فرض ہے اسے واقف کرو ٹیمر اگر تقید بن شاکر سے نہ تکذیب کر نے تو ووہمی منافق ہےان کے پیچھے نماز شد پڑھو۔

( ملنو كانت احمد بينصد چيارم ص ٢٦ ملتو كانت ع م ص ٢٤٤)

سوال مساسل کیا یہ درست ٹیس کہ مرزا قادیانی کے بعض کالف مولو ہوں نے بعض دوسرے مولو ہوں کے پاس پیچھ کرآ پ کے ضاف فتوی حاصل کیا اور مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے فتوی دینے میں ابتداء ٹیس کی۔

چواسیہ .....اسم عماے اسلام نے مرزا تادیائی کے دعاوی باطلہ اور تو بن انبیاء اور تاویائت مردود وکی بنا پران کے طاف ناریائی نے علیٰ میں نا پران کے طاف اور سب وشتم بہت پہنے سے شروع کر رکھا تھا۔

چواب سبس ۳۳۰ سنباج النده بین نے پڑھی ہے گر اس کا نسخداس دشتہ موجود نیس ہے تا کہ حواسلے کی معت کی جانچ اور ان کی عبارت کا مطنب بیان کیا جا سکے۔

سوال .....۳۳۰ مرزا تادیانی نے الہامات کے جو معنی اور تفریح آپ کرتے ہیں کیا مرزا قادیاتی بھی ان الہامات کے وی معنی اور تفریح کرتے ہیں؟ یا ان معنوں اور تفریح کو جو آپ کرتے ہیں مرزا قادیاتی نے اپنی کتابوں میں روکیا ہے؟

چواب ..... اساما - مرزا قادیانی کے الہارات بہت ہیں اور ممکن ہے کہ بعض البارات سکے معنی و مطلب بیان کرنے میں مرزا قادیانی اور دوسرے مانا وشفق ہول اور بعض البارات ایسے بھی میں کہ خود مرزا قادیانی بھی اس سکے معنی سجھنے سے قاصر رہے اور بعض البنارات کے منی خود بابودات انظ سجھے اور بعض البررات سکے معنی میں مرزا قادیانی

اور دوسرے علماء آئیں میں مختلف ہیں۔

سوال ..... بہت مرزا تادیا فی ہے پہلے جوادلیا واللہ اس امت جس ہوئے میں کیا ان پر بھی اس وقت کے علا می ا طرف سے اعتراضات ہوتے رہے میں یا نہ؟

جواب ١٣٨٠٠٠٠ يعض بزرگول يران كرزمان كري الغين في اعتراضات كي بيرا

سوال ..... ۳۵ کیا آپ کولَ حوالہ پیش کر سکتے ہیں جس میں مرزا قادیائی نے اپنا یہ عقیدہ مکھنا ہو کہ انہیاء علیم السازم صادق اور محصوم نہیں ہوتے۔

چواب سیسه ۳۵ حضرت می نظیم کے متعلق مرزا قادیائی نے صاف تکھا ہے کہ ان کو کسی قدر جموت ہو لئے ک مجمی عادت تھی۔

سوال .....۳۳ مرزا قادیانی ہے پہلے جومتبولانِ الی اس امت میں گزرے ہیں کیا ان میں ہے اکثر پر علائے وقت کی طرف سے کفر کے نتوے نہیں لگائے جاتے رہے؟

جواب ..... ۳۳ سو بین بزرگول کے متعمق تو ایہا ہوا ہے مگر یہ کلیے نہیں کہ ہر بزرگ پر کفر کا فتوی لگا ہے۔ نیز کیا یہ قاعدہ اُلٹا نہیں ہوسکتا کہ کاذرب اور جھوٹے مدعمیانِ نبوت اور دعبالوں کی تقعد اِن کرنے والے ہمی ہوتے دہے ہیں اور آج بھی مرج کفر کے مرتبین کی جماعتیں موجود ہیں۔

مسوال ..... کہا۔ جن علاء نے مرزا قادیانی کے خلاف نؤی دیا ہے کیا وہ علاء آ ایس میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے نتو نے نہیں دیجے ۔

جواب ..... ۳۵ اگرامیا ہے تو س کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیاتی کے کفر پر مختلف ادعا کہ علماء بھی شنق ہیں۔ سوال ..... ۳۸ مرزا تادیاتی کے خالف علاء نے جو غلط عقائد مرزا قادیاتی کی ظرف منسوب کیے ہیں ان کی تردید مرزا قادیاتی کی تعدانیف میں موجود ہے یانیس؟

جواب ..... ۳۸ نالا مقائد کون ہے منسوب کیے ہیں؟ ان کی تغییل بیان کر کے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ ان کا ردم زا قادیانی کی کتابوں میں ہے یائیس؟

سوال .... ٢٩ واضح ميج كرنوت مطلقه ادر تبوت تشريعيه = آ ب كى كيا مراد ب؟

جواب ..... اس اس اور رسالت کے اندر اصطلاحی فرق کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ منصب نبوت عطا فرمائے، وہی و البهام ، بے نواز ۔ شرکتاب عطا شدہواور رسول وہ ہے کہ اس کو نبوت عطا ہو، وہی و البهام سے نواز اجا کے اور اس کی تعریف بر البهام سے نواز اجا کے اور اس کی تعریف بر البهام سے نواز اجا کے اور اس کی تعریف بر البهام سے نواز اجا کے اور اس کی تعریف بر بھی جو او پر ندکور ہوئی اور اس کے مقابل تعنی نبوت کو نبوت مطلقہ کہدویا جائے تو یہ ایک اصطلاحی یات ہوگی۔ ورشہ نبوت بھی تیز بدید اور نبوت مطلقہ یا غیر تشریعیہ کا فرق نبوت تشریعیہ اور نبوت مطلقہ یا غیر تشریعیہ کا کوئی فرق نبیس ہے۔

سوال ...... ۴٠ تبوت مطلقه اور نبوت تشريق كا دعوي جس كتاب مين مرزا تادياني نے كيا ہے اس كا حواله و يجئه ـ

جواب .....هم سرزا قادیانی کا دعوائے نبوت ان کی کئی کتابول میں صراحیۂ موجود ہے۔ تمہ هیقتہ الوحی، اربعین، دافع البلاء وغیرہ۔

ا اور میں اس خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ بٹر میری جال ہے کدای نے جھے بھیجا ہے اور ای نے میری تھد بی ا ای نے میرا نام بی رکھا ہے اور اس نے مجھ کے موجود کے نام سے بکارا ہے، اور اس نے میری تھد بی کے لیے برے بڑے نام کا برکھے میں جو تین لاکھ تک ویٹیج ہیں۔'' (تر هبت الذی مر ۸۸ خوائن نے ۲۴ می ۵۰۳)

'' سِجَا خَدَاوَئَلَ سَجَ جَسِ فَ قَادِيانِ مِنْ ابْنَارِمول بِحِجَاء'' (وافع البلاءس الخزيئ يَ ١٨ص ٢٣٦) مرزا قاديا أن كا الهام .' قل يا ايها الناس اني رسول الله المبكم جميعا (اي موصل من الله)" (البشريّ ع دوم ٢٠٠٠)

'' بلاک ہو گئے وہ لوگ جنفوں نے ایک برگزیدہ رسول کو تبول نہ کیا۔ مبارک وہ جس نے مجھے پہپانا۔ میں خدا کی سب راہوں میں ہے آخری راہ ہوں۔اور میں اس کے سب ٹوروں میں ہے آخری فور ہوں۔'' (کشتی قرح میں 40فزائن ج 19میں اا

مرزا قادیائی کا الہام ہے۔''انا ارسلنا احمد الی فومہ فاعر ضوا و قالوا کذاب اشر.'' (اربین ٹیر ۳۳ سائن ج ۱۷ س

سوال .....اسم کوئی اینا حوالہ دیجئے کہ جس میں مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے منکر پر اس فق سے کے خلاف فقوی دیا ہو جوآب کے خیال میں وجوبے سے پہلے دیتے تھے۔

جواب .....اسم جمّم نبوت محميرين كے بارے ميں مرزا قاديانی كى يہلى تحريريں به بين .

" کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود رسالت و ثبوت کا دعوئی کرتا ہے قر آن شریف پر ایمان دکھ سکتا ہے اور کیا ایسا وہ شخص جو قر آن شریف پر ایمان دکھتا ہے اور آیت و لمکن دسول اللّٰه و خاتم النہین کوخدا کا کلام یقین رکھتا ہے وہ کبرسکتا ہے کہ بٹس بھی آنخضرت علیجے کے بعد رسول اور نبی ہوں۔" (انجام آنتم میں سے حاشیہ فزائن نے اامی ایسنا) " بھی جناب خاتم الانجیاء علیجے کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جوشخص ختم نبوت کا مشر ہواس کو ہے دین

اور وائرہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔'' (اشتہار سرزا تبلیغ رسالت جلد دہم س ۳۳ مجموعہ اشتہارات ج اس ۲۵۵) ''ہم بھی نبوت کے مرکل برلعنت تصبح میں اور لا الله الا الله صحصد رصوبی الله کے قائل میں اور

ہم ہیں جوت ہے میں پر است نہیے این اور لا ' کہ الا اللہ معجمد رصوں اللہ نے قال این اور آئے تنظرت ﷺ کی فتم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔' (اشتبار مرفا اندر بہتی رسالت جامد میں مجموعہ اشتبارات نی اعم 142)

''میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی متاکہ میں داخل ہیں ادر جیسا کہ سنت بھامت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مان ہوں جو قرآن صدیث کی رو ہے مسلم انٹیوت ہیں ادر سیدنا دمولانا حضرت محد مصطفیٰ پھکھنے خشم المرسلین کے بعد کسی دوسر ہے بدق نیوت اور دس الت کو کا قب اور کا فر جانتا ہوں۔ میرا بھین ہے دحی رسالت حضرت آ دم صفی اللّٰہ سے شروع ہوئی اور جناب دمول اللہ محد مصطفیٰ حَفَائِنْ رِحْتم ہوگ ۔''

(اشتبار مرزاتيليخ رسالت جلد دوم من ۴۰ مجوعه اشتبارات ج اص ۲۳۰،۲۳۰)

اس کے بعد جسب خود نبی ہے تو ختم نبوت کے معنی بدینے لگے ادر اپنی نبوت کا اعلان ہوئے لگا۔ مثلاً ''سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔'' (دافع البلاء میں افزائن نے ۱۸س ۲۳۱) ''یکس قدر لغوادر باطل عقید و ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آ مخضرت ﷺ کے دتی الّبی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی امید بھی نہیں۔" ۔

(معیمہ برابین الاربطار پنجم می ۱۸۳ فزائن ج ۲۳ ص ۳۵۴)

"اور آنخضرت ﷺ کو جو خاتم الانبیاء فرمایا گیا ہے اس کے بیستی نہیں ہیں کہ آپ کے بعد دردازہ مکالمات و مخاطبات البید کا بند ہے۔ اگر بیستی ہوتے تو بیامت ایک معنتی است ہوتی جو شیطان کی طرح ہیشہ ہے۔ خدا تعالی ہے ددر ومجود ہوتی۔" (منیمہ براہین احمد پنجم میں ۱۸۳ نزائن ج ۲۴می ۲۵۳)

یعنی منکرین ختم نبوت کو باتو پہلے کافر اور کاذب اور لمعون اور دائر ہ اسلام سے خارج سکتے ستے یا اب خود ہی نبی اور رسول بین مجمعے اور ختم نبوت کے عقید و کوفعنتی قرار دیے دیا۔

سوال ٢٠١٠٠٠٠ كوكي ايها حوال ويجع جس مين مرزا قادياني ني تكها موكد مين معجزات انبياء كا قال نبين مول.

(ضيرانجام آمتم ص ٦ ماشر فزائن ج ١١س ٠٩٠)

"اور بیاعتقاد بالکل غلا اور فاسد اور شرکانہ خیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں چونک مارکر انھیں بچ کچ کے جانور بنا دیتا تھا۔ شیس بلک صرف عمل الترب (بینی مسمریزم) تھا جو روح کی توت سے ترتی پذیر ہو گیا تھا۔"

ای طرح مجزه شق انتمر وغیره کا افکار بھی مرزا قادیانی کی کتابوں میں مودود ہے۔

سوال .....۳۳۰ کیا بید درست ہے یائیس کہ جن اوگوں نے مرزا قادیانی پر الزام لگایا کہ آپ انہیاء کے مجزات کا انکار کرتے ہیں آپ نے اپنی کتابوں میں ان کی تر دید کی؟

چواب ..... ۱۲۳۰ مال ترويد مجى كرت محك اورخود الكاريكي كرت رب\_

سوال ..... ۱۹۳۳ باوجود اس اقرار کے کہ انبیا ملیم السلام سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں کسی محض کا ایک خاص امر کی آبات یہ کہنا کے میرے نزویک میں معجز ونہیں اور دوسرے کا اس خاص امر کے متعلق نیے کہنا کہ میرے نزا کیک پ معجز و سے دکیا ایسا بیان کفر ہے؟

جوا ہے · · ۱۳۴۶ اگر کوئی معجز دشنق علیها ہوتو اس کومعجز دشلیم نہ کرنا انکار بی قرار ویا جائے گا۔

سوال ۔۔۔۔۱۳۵۰ کیا یہ درست ہے کہ بعض علاء نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی قلاں آ بہت میں فلال معجز نے کا ذکر ہے اور دوسرے علاء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان آ یات میں معجزے کا ذکر نہیں ۔ تکواس بات میں ان کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء سے معجزات فلاہر ہوتے ہیں۔

جواب .....٩٥٠ مَام حواله و عرائقاق يا اختلاف كا موال كرنا جا يجه

سوال .... ٢٦ كيابيدرست ب كرسيد احد خال باني على كرّ ه كالج معروات كي قائل ند تعير؟

جواب ٢٠١٠٠٠٠ مرسيداحد فال بهت ب جرات كالكارك تعد

موال ... ١٧٦٠ كياريج بكراجاع كي تعريف بن فود علائه اسلام كالخت اختلاف ب؟

جواب · · · کام انداع کی تعریف میں ، اس کے شرائط میں ، اس کے احکام میں کو پھھ اختلاف ہے گر وہ ایسا اختلاف نیس ہے کہ اس کی وید سے اجماع قیر معتبر ہو جائے ۔ تول سچھ اور راجج کی تعیین ولائل سے ہو سکتی ہے اور جو تول میچے اور راجج ہے اس کے موافق اجماع کو جمت اور ولیل قرار دیا جا سکتا ہے ۔

سوال ...... ۱۳۸ کیا حفزت امام احمد بن حنبل رصته الله علیه نے به فرمایا ہے کہ و من ادعی الاجعاع ہو کاذب. جو مخض اجماع کا وتوکی کرے وہ جھوٹا ہے۔

جواب ١٣٨٠٠٠١ ام احمد بن طبل ك اس قول كا حواله ديا بائة و اس كے متعلق بچھ كما جاسكتا ہے۔

سوال ...... ٩٣٩ عمارًا امت کے جوشرعیہ ہونے میں علائے اسلام کا اختلاف ہے یانہیں؟

چواہب ۱۳۹۰۰۰۰ ایماع کی کی تشمیں ہیں۔ بعض تسموں سے جبت ہونے میں پیک اختلاف ہے تمراجاع تفعی کے جبت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

سوال ...... ۵۰ کیا آپ تنگیم کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق " کی فلافت پر اجماع ہے؟ اگر یہ درست ہے تو قرما ہے وہ لوگ جوشیعہ ند بہ رکھتے ہیں اور حضرت ابو بکڑکی خلافت کے منکر ہیں وہ مسلمان ہیں یا کافرا

۔ جواب ... .. ۵۰ بال خلافت صدیق پر اجماع ہے اور جولوگ کہ خلافت صدیق \* کے منکر ہیں لیعنی یہ بھی تنظیم نہیں کرتے کہ الدیکر صدیق \* پہلے خلیفہ ہوئے وہ شامرف دائرہ اسلام سے خارج بلکہ جائی اور قطع بات کے منکر ہیں۔

سوال .....۵۱ جوعم اجماع امت کے مکر کا آپ بیان کرتے ہیں کیا اس علم پر ب علمائے امت کا اتفاق ہے؟ جواب .... ۵۱ اجماع قلعی کے مگر کا تھم شنق علیہ ہے۔

سوال ...... ۵۲۰ آپ مرزه قادیانی کا کوئی ایسا حوالہ چیش کریں جس بیں انھوں نے نکھا ہو کہ بیس اجماع است کا کلی مشربوں۔

جواب ۱۹۳۰ بینتہاں عبارت کا کوئی حوالہ تو بھے یادئیں گر مرزا قادیائی نے اہما میں ت کا انکار کیا ہے۔ سوال ۱۹۳۰ میک فرقہ کے علاء جو دوسر نے فرقہ کے لوگوں کو کافر کہتے ہیں کیا یاوجود ان کے دعویٰ اسلام کے ان کی عورتوں اور مرددل کا آئیں میں نکاخ ہوسکتا ہے یافہیں؟

جواب ۵۳۰۰۰ تفیر کے مخلف وجوہ میں بعض صورتوں میں ارتد او کا حکم بیٹی ہوتا ہے اور بعض میں نلنی والی لیے اس کے احکام بھی مختلف میں ۔

موال .... ۵۴۰ مرزا خادیانی اور آپ کے قبعین اپنی کمایوں میں اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر اور خدا تعالیٰ کی کمایوں پر اور آپ کے رسانوں پر اور نبیوں پر اور قیامت پر اور نقد پر پر اور حشر ونشر اور جنت و دوز خ پر اور قر آن شریف اور تا تخضرت شکافی محمد معطفیٰ کی نبوت پر اور کلمہ شریف اوالہ اللہ اللہ تحد رسول اللہ پر اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں یانہیں؟ اور اس طرح نماز، روز و ، خی، زکو قا اور شرایعت اسلامیہ کی پارندی کے متعلق مرزا قادیانی کی اور آپ کے تبعین کی

سر ابول عن موايات اور تا كيدات ورج بين يا نين؟

جواب .....ہم ۵۔ ان چیز دں پرایمان کا وعویٰ ان کی کمایوں میں ہے۔ محربعض ایمانیات کی صورتیں اٹھول نے بدل دی ہیں اور بعض میں تحریف کر کے ان کومٹ کر دیا ہے۔

موال .....۵۵ بانی سلسه احربیه اور آپ کی جماعت این آپ کومسلمان کہتے ہیں یالمبیں؟

جواب ..... ۵۵ يوگ اي ملمان يون ك مل ين-

سوال. ۔۔۔۔۵۲۔ آپ نے کسی سرکاری پر نیورٹی ہے کوئی سند مختصیل علوم عربی کی حاصل کی ہے؟ اگر حاصل کی ہے تو کوئی؟ اور اس کی سند چش سیجئے۔

چواب ..... ۵۶ میں نے کسی سرکاری یو نیورش سے کوئی سند حاصل نہیں گی-

سوال .... ۵۷ آپ س فرقد اسلام ك ساته تعلق ركعة بين؟

جواب ..... عن الى السنّت دالجماعت حفى مسلمان مول-

سوال ..... ۵۸ جس مدرسه مي آپ مدرس جي ده سرکاري سے يا پرائيو يك؟

جواب.....۵۸ پیدرسر کاری نیس - توی ہے-

سوال.....٩٥ آپ ابوار تخواه کیا لیتے میں؟

جواب. .... ۵۹ میں صرف (مجمع روبے) ماجوار پانا ہول۔

سوال ...... ۲۰ کیا آپ کا تعلق دیوبندی جماعت نے بیس ہے؟

جواب ..... ١٠٠١ ال ميري تعليم وارالعلوم ويو بندك ي-

سوال .....١١ كياد يوبندي خيالات كي لوكون برعلاء كي سي جماعت في كقر كا فتوي نبيس لكايا؟

چواہے۔۔۔۔۔۔۱۱ اس جماعت کے بعض افراد کے خلاف بعض لوگوں نے کفر کا فقو کی دیا ہے گھر جن عقا کمر کی ان کی طرف نسبت کر کے کفر کا فتو کی دیا ہے وہ درحقیقت ان کے عقا کہ نہیں ہیں۔ غلط طور پر ان کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔۔

جواب ۲۲۰۰۰۰ بعض علاونے ایسا کیا ہے۔

سوال ..... ۱۹۳۰ کیا دیوبندی خیال کے علما و نے مولوی احمد رضا خال ہر بلوی اور ان کے ہم خیال لوگوں پر گفر کا فتو کی لگاما ہوا ہے یا نہ؟

جواب ..... ۱۳۳۰ تمام دیوبندی علامه مولوی احمه رضایفان ادران کی جهاعت کی تحفیر نبیس کر یتے۔ - سوال ، . . با ۱ کیا ید درست نیس ب کرموئے موٹے قرقد بائے اسلام مثالی اشیعہ اس صدیث وغیرہ کے ا علی نے ایک دوسرے پر افر کا فتو کی لگایا ہواہے یا نہ؟

## کررسوالات متعلقه جرح (۱) متعلقه جرح نمبر۴

اگر سوال نمبر م كا جواب اثبات بيل جونوبية تظالمين كه

سوائل .... الف ... يهود و نصاري اورمشركين الله تعالى اور ملانكه اور آسانى كتابون اور انبيائ كرام كه وجود كه تأكل يتعالى اور اكر كافر اور أكر كافر اور أكر كافر المراكز كافر المراكز كافر المراكز كافر المراكز كافر المراكز كون ؟

#### (۱) متعلقه جرح نمبر۴

جوائب ..... انف سے بہود و نصاری اور مشرکین ان سب پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس لیے کافر ہیں کہ وہ آئے نفرت میکافٹے پر ایمان نہیں لائے اور انھوں نے مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا یا حضرت عز مرکو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ یا غیر اللہ کی عبادت کی ۔

سوال ..... ب... مرزا تادیانی کی کتب بائے ذیل دیکھ کریٹلا کیں کہ ان میں مقیدہ بائے ذیل درج ہیں یا نہ؟ ۱۰۰۰ (توضیح الرام میں ۵۵ نزائن ج سوم ۹۰)' ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم دلعالمین ایک دجود اعظم ہے جس کے بیٹار باتھ اور بیٹار ہیر اور ہر ایک عضوائی کثرت ہے ہیں کہ تعداد ہے خارج اور لاانتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریم بھی ہیں۔''

- ۳- (هملته الوی س۳۰ ع ۲۳ م ۱۰۷) میں ہے۔"میں (خدا نتعالی) خطا بھی کروں گا اور صواب بھی ۔ یعنی جو میں چاہوں گانچمی کرو**ں گ**ا اور کیمی نییں میرا اراد و پورا **ہوگا اور کھی نہیں ۔"**
- ۳ (هیتند انوی می ۴۷ توسکن ۲۲ می ۷۷) بیس ہے۔ النت منبی و انا منکب تو مجھ سے طاہر ہوا اور بیس تجھ ہے۔ ا
- ے۔ (مقیقت الوق می ۸۹ فزائن ج ۲۲ ص ۸۹) ہیں ہے۔ افت منی بعنز لمہ اولادی '' اے مرزا تو میری اولاد کے بمنز لہ ہے۔''
  - ۵ ... ( قوضیح الرام فیر۲۲ فرائن به ۲۳ س ۲۳) یمل ہے۔" فرشتے ، روح کی گرمی کا نام ہے۔"
    - ۱ (توضیح الرام می ۱۷ فرائن رخ ۳ می ۱۹) بیل ہے۔ 'جبریکل فرشتہ خدا کا عضو ہے۔''
  - ے۔ ﴿ هَيْقَةُ الوَّيْسُ ٨٨ فَرَانُ نَ ٢٢ مَى ٨٨ ) مِن ہے۔ " قرآن مجيد خداکي کلام ادر مير ہے مند کی با تمين جيں۔ "
- \* ﴿ (اللهُ العِلَمِ مِن اللَّهِ عَزَالَ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مِن اللَّهِ عَلَى كُر را بِي \*
- 9… (از لارُ اوبام م ٢٠٥٥ عاشيه فزائن ج ٢٥٣ م ١٥٥١) فين ہے۔" حفرت ميخ القيمة عمل الترب بين كمال ركھتے تھے ميني مسريزي طريق ہے بطورليو ولعب كے۔"

- ١٠ ... (ادلة اوبام من ٢٠٩ ماشيخزائن ع ٢٥م ٢٥٨) من بيد المعجزات منهم مكروه أور قابل تقرت جيل ""
- الما .... (وافع البا) من هافزائن ج ماس ٢٢٥) عن بيا" بيس (مسيح) كوفتند في ونيا كوتباه كره يا." .
- ١٢ ... (وافع البلام الزوائل به ١٨م ٢٥) من ب يستعلى القفاة في في كم باتحد يرابيع كنابول ب توب كي تخليد"
  - ۱۳ ... (وافع البلاءم، مع فزائن ع ١٨م ، ٢٨م) بيل سهد" بيل اي (ميني فطفة) سه يؤهر مول "
  - ١١٠ (اول اولام مر مرفزائن ج اس ١٠١) ميس هيد المسيح كي پيشگو كيال اورول سے زيادہ غلاقكيں ـ "
- 10 ... (هیته الوی من ۸۹ فزائن ج ۲۲ من ۴۹) من ہے۔ "وقیرا (بعنی مرزا غلام احر قاد یانی کا) تخت سب سے اور بھیا یا میائ
- ۱۷ (ماثیر تخد کراویرم ۵۰ ماثیر فزائن ج ۱۲ من ۲۰۵) میں ہے۔ اندائے آنخفرت تفکی کے جمپانے کے لیے ایک ذات والی قائد کی جگھا۔ ا
- عاد ، (ازالہ ادبام ص ۱۳۹ نزائن ج من ۱۲۹) بل ہے۔ ' خدا کے تائید یافتہ بندے قیامت کا روپ بن کرآتے۔ جِن ادراضین کا وجود قیامت کے نام سے موسوم ہوسکتا ہے۔''

اگر عقیدہ بائے نہ کورؤ بالا کتب بائے نہ کورؤ بالا میں درئ جی تو ایسے عقیدے رکھنے والافخض سلمان کبلا سکتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں کبلا سکتا تو کیوں؟ حال نکہ وہ خدا کے وجود اور فرشتوں کے اور قیامت کے وجود کا بھی قائل ہے۔ سب جواب قرآن مجید کی آبات اور احادیث سیجہ کے حوالہ ہے دیں۔

جواب ..... بسسب بعضمون وقتی المرام علی موجود ہے۔ مرزا قادیاتی کا برانهام ان کی کتاب (الاستخاه کی می ۱۸ مزائن ج۲۲ م ۱۲ مزائن ج۲۲ م ۱۲ مزائن جورد ہے۔ اس کی عیادت یہ ہے ۔ ان مع الموسول اجیب، اخطی و اصیب بیخی خدا فرما تا ہے جل رسول کے ساتھ ہول تبول تول کرتا ہوں، خطا بھی کرتا ہوں اور صواب بھی۔ اور (هیقة الوق می ۱۰ مزائن ج۲۲ می ۱۰ می سے۔ ان می مع الموسول اجیب اخطی و اصیب اور اس کا ترجمہ بین السطور جی اس فرت نوائن ج۲۲ می ۱۹ می اس المحل کی جوز بھی دول گا اور کھی پودا کرول طرح تعالی ہوا استخاء کے ساتھ ہو کر جواب دول گا۔ این ارادے کو بھی چوڑ بھی دول گا اور کھی پودا کرول گا۔ این الموسول کے ساتھ ہو کر جواب دول گا۔ این ارادے کو بھی چوڑ بھی دول گا اور کھی پودا کرول گا۔ استخاب الموس موجود ہے۔ اس کی عیادت ہے۔ یافعر ہاشیمس انت منی وافا منک تیز (دائع الماء کے من 1 تزائن ج ۱۸ می ۱۳ می المات تناء کی عیادت کے موافق موجود ہے۔ کے الفاظ تی بی اور (هیتہ الوی کے مراد تات جو 10 میں الاستخاء کی عیادت کے موافق موجود ہے۔

(واقع ابلاء س افزائن ج ۱۸ س ۱۳۲) من بدالبام موجود ب افت منی بمنزلة او لادی اور به جمی ب افت منی بمنزلة او لادی اور به جمی ب افت منی وافا منک توضیح الرام کے س ۱۳۳ فرائن ج ۳ س ۲۳ میں بدعبارت ب "ب فدا تعالی کی محبت کا شعلہ واقع ہوتو اس شعلہ سے جس قدر روح میں گری پیدا ہوتی ہے اس کوسکیت والخمینان اور بھی فرشتہ و ملک کے لفظ سے مجمی تعبیر کرتے ہیں۔"

( توقیع الرام عم 4 نفران ج ۳ س۹۲) میں به عبارت ہے۔ سو وہ وی عضو ہے جس کو دوسرے لفظولِ میں جبرتکل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ "

(الاعتمام ۸۲ قران ج ۲۲ ش ۷۰۹) پر موجود ہے۔ ان القران کتاب الله ولکمات خوجت من فوھی۔ اور هیقت الوقی کی مرحم ترائن ج ۲۲ ش ۸۷ میں بر عبارت ہے۔ ''اس نشان کا دعا بہ ہے کہ آل ن شریف خدا کی آباب اور میر سند مندلی باتیں میں۔''

(ازال ادہام ص ۲۱ یا جو ان نئر میں ۱۹۸۰۱) حاشیہ میں یہ عبارت اس طرح ہے۔'' قرآن نئر میف جس آ داز بلند سے شخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک غایت درجہ کا فہی ادر شخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔'' نیز اس میں کہا ہے۔'' ایسا ہی وئید مغیرہ کی نسبت (قرآن نے) نہایت درجہ کے سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کیے ہیں۔''

بال بید معمون (ادال اوہام کے ص ۳۰۹،۳۰۵ حاشیہ نزائن ج ۳ ص ۴۵۷،۲۵۱) بی موجود ہے۔ اس کے آخر میں مرزا قادیانی نے کہا ہے۔ ''اگر سے عاج آس ممل کو کردہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خدا تعالی کے فقل و توفق سے امید تو بی رکھتا تھا کہ ان انجوبے نمائیوں میں حضرت مسے ابن مریم سے تم ندر ہتا۔''

(ازالداوم م ۲۰۹ عاشية زائن ج ۲ ص ۲۵۸)

یدای حوالے کا خلاصہ ہے جو او پر غبر ہیں بیان ہوا۔ پان (دافع البناء کے من 10 فزائن بن ۱۸ س ۲۲۵) میں

ید عبارت موجود ہے۔ '' (دافع البناء من ۲ فزائن بن ۱۸ من طرح دوبارہ دنیا میں نبیں لاسکتا جس کے پہلے فقتہ نے بی
ونیا کو تباہ کر دیا ہے۔'' (دافع البناء من ۲ فزائن بن ۱۸ من ۲۰۰) حاشیہ میں یہ مضمون موجود ہے۔' اور بھر یہ کہ حضرت

میسی الفظاؤ نے بچی نے باتھ پر جس کو عیسائی بوحنا کہتے ہیں جو بیچھے ایلیا برنیا گیا اسپینہ گناموں سے تو بہ کی تھی۔''

دافع البلاء من ۲ فزائن بن ۱۸ من ۱۳۰۰) میں یہ مضمون موجود ہے۔ عبارت یہ ہے:۔'اب خدا بنلانا ہے کہ دیکھو میں اس
کا (لیعنی میسی کا) جاتی بیدا کروں گا جو اس ہے بھی بہتر ہے۔ جو غلام احمد ہے بعنی احمد کا غلام۔''

(ازالہ اوہام می مفرائن ج سم ۱۰۱) میں یہ عبارت موجود ہے۔'' معفرت مینے کی پیٹٹو ئیاں اوروں ہے۔ زیادہ غلط تعلیں۔'' اور (ازالہ اوہام می مفرائن ج سم ۱۰۷) میں ہے۔''اس سے زیادہ قابل انسوس میدام ہے کہ جس قدر حصرت مسیح کی چیٹکو ئیاں غلط تعلیں اس قدر صحیح تہیں انکل سکیں۔''

یہ البام عربی عمارت میں (اہستناء کے س ۸۳ فرائن ج ۲۶ می ۱۹ میں ۱۹ می استعاد ہے۔ عبادت ہیہ ہے۔
"ولکن سویو ک وضع فوق کل سویو." ترجمہ "لکن تیرا تخت برخت سے اوپر رکھا گیا۔" اور (هندة الوق کے سویو کہ فرائن ج ۲۴ میں ۲۹ میں بھی پہلفلا تیں۔" آسان سے کی تخت اتر سے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔"

ہاں یہ عبادت (تخت گلادیہ میں ۱۹ فرائن ج ۱۵ میں ۲۰۵) کے حاشیہ پر موجود ہے۔" اور خدا تعالی نے آخضرت فرائن کے بہارت کر کھیا ہے ایک والی مشرات معنی اور نگ وہ بر یک اور حشرات اللہ میں کہ خوارت کی جو نبایت معنی اور نگ وہ رکی اور حشرات اللہ میں کہ خوارت کی جو نبایت معنی اور نگ وہ رکی اور حشرات اللہ میں کہ خوارت کی گونیات کے کہا ہے ایک ایک وہ کہا ہے۔"

(ازالہ اوہم میں ۵۸ فزائن ج ۳) میں میں میہ عبارت موجود ہے۔ مرزا خادیائی ان عبارتو می اور عقیدول اور ان کے علاوہ اور بھی عقائد ایسے جیں جن کی وجہ سے خادج از اسلام جیں۔ اور کوئی شخص جو ان جیسے عقائد رکھتا ہو مسلمان نہیں رہ سکتا۔

## (۲) متعلقه جرح نمبر۲،۵

سوال .... الف .....مرزا قادیانی ف (ازالداد بام ص ۵۵۱) پر تواتر کو جنت تعلیم کیا ہے یا نبیل! اور کیا رسالہ عقائد احدیث صلاح کیا ہے ہوائے ساتھ تواتر رکھتا ہے جوانے ساتھ تواتر رکھتا ہے جوآ تخضرت منطقہ نے جاری کیا اور لیکن مراتب میں قرآن شریف سے دوسرے درجہ برہے۔

#### (۴) متعلقه جرح نمبر ۲۰۵

چوائب ..... الف بال (ازالہ اوہام می ۵۵۱ فزائل ج ۳ می ۳۹۹) پر مرزا قادیائی نے تواتر کو جمت تشکیم کیا ہے۔ رسالہ عقا کدا حدیث اس وقت موجود نیس ہے۔

سوال .... ب حضرت میسی الفیدی حیات کاعقیده آنخصور الفید کے عبد میارک ہے ہے کر آج تک مردج ہے اور معمول خاص و عام چلا آتا ہے یانہیں؟ اور کتب عقائد المرکور قواتر کی حد تک ہنچتا ہے یانہیں؟

جواب ۔ ۔ ب سامات وزول میٹی افغالا کا عقیدہ است میں آنخشرت منگا کے عبد مبارک ہے آئ تک جلا آتا ہے۔ کتب عقائد میں بھی اس کو بیان کرتے ہوئے مطے آتے ہیں۔

سوال..... ج. میسی مطاع کی حیات کے قواز کے منکر کے لیے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب .....ج ایداخض جانل اور معاند ہے اور اس کے لیے وی فتو کی ہوسکتا ہے جو مرزا قادیانی نے خود (ازال ادبام مے م عدد فزائن ج مع م ۴۰۰) میں دیا ہے۔ وویہ ہے۔" اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ بہتام حدیثیں اوضوع میں درحقیقت ان لوگول کا کام ہے جن کو خدا تعالی نے بصیرت دینی اور حق شامی ہے جو م مجمی بخ واور حصرتہیں دیا۔"

سوال ..... د .... کیا وفات سیح کاعقیہ و بھی کتب عقائد میں درج جوکر اس کی تعلیم وی جاتی ہے یا تہ؟

جواب ...... و ... وفات ميني الظيفة كالمقيد و كتب عقائد مين غاكورتين اور نداس كي تعليم دي جاتي ہے كه حضرت عيني الظيفة وفات بالشخصة

سوال ..... ، ... مرسیّد اور این حزم وسید رضا اور محد طاهر کجراتی کے ذاتی خیالات و عقائد اجراح امت کے مقابلہ میں اسلام کے لیے جمت ہوسکتی ہے یا نہ؟ اور مغسرین ندکورین مسلمانوں کے پیٹوا معتمدُ علیہ بیں یا تیوں؟

چواب …… و … سرسیّد احمدخال اور این حزم اور سید (رشید) رضا اور مجمد طاهر مجواتی سکه ذاتی خیالات جمت شرعیه نبس \_

سوال ...... و .... شیخ محرعردهٔ کی تغییر اور کمآب محلی مسلمانوں جی مروح اور مدارس اسلامیہ جی ذریعلیم ہے یا نہ؟ جوا ب ..... و .... شیخ محرعبدہ کی تغییر اور کمآب محلی میہاں مسلمانوں میں مروج نہیں نہ مدارس اسلامیہ جی واخل نصاب ہے۔

سوال..... ز... جمع المحارعة كدكى كتاب ہے يا لغت كى؟ كتاب بنرا بل الما الك كے تول (مات عيلى) كے كيا معنى كيے مح كيامعنى كيے محتے ہيں؟

جواب ...... رسی مجمع البحار لغات کی کتاب ہے۔ مقائد یا حدیث کی کتاب نیس۔ احادیث کا ذکر لغات کے معمن جس میعا آجاتا ہے۔ علم مالک سے امام مالک مراد ہیں علمان میں علمان ہیں علمان کی سے امام مالک مراد ہیں یا اور کوئی۔ یا اور کوئی۔ سوال کے ان از از با یکورج اس ۱۹۸۶) میں تحریر ہے کہ ''میسی انظیرہ کا نزول حد تواتر کو بہنیتا ہے۔''

جواب علی المان و بال (مجمع شحاری اس ۴۸۹) میں بر مبارت موجود ہے۔ لتو اتنو خبر النزول لیعنی میسی شفید: کے دنرل ہوئے کی خبر متوائر ہوئے کی جہت ہے۔ نیز اس کتاب کے (محملہ کے ص۵م) میں ہے۔ ایاں یعنو و ج و یوف له و کان لم یعنو و ج فیل رفعہ علی المسلماء" (ائتی محتراً) لیعنی عفرت محیلی نصیری درل ہو کر اکان کریں کے اور دارو بھی ہوگی۔ ایوائد آن ان ہر جانے ہے بہلے وقعول نے نکاح شمیں کیا تھا۔

سوال ما الساط القرآن مجید اور اجادیث محید اور آجائے مقابلہ میں چند اشخاص کے خیانا ہے ورست مقید ہ تاثم کرنے سے لیے جمعت ہو کہتے میں؟

چواپ ط<sup>ال</sup>یس.

#### (۳) متعلقه جرح نمبر ۷

سوال المسال الف مرزا قادیانی کا فتوی (نادی احمیاج وص ۸۱) بین تحریر ہے۔" (جنگ) جب او فنوی افضول ہے۔ اب آ امان سے فار خدا کا فاول ہے۔" نیز رسالہ گورنمشٹ انگریز کیا اور جباد میں مرزا تا ایانی نے جباد کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ کیا بیافقید وقر آن شریف کے عقیدے کے موافق ہے یا برطانف!

#### (۳) متعلقه جرح تمبر ۷

جواب الف جهد کے نظول ہوئے کا عقیدہ جو مرزا تادیائی نے اپنی کتابوں میں نکھا ہے تر آن د حدیث اور ابھائی است کے خلاف ہے۔ اس سے لازم آ تا ہے کے مرزا قادیائی نے شریعت تھے یہ کے ایک تطعی تم و منسوع کردیا جو صرح کفر ہے۔

## (۴) متعلقہ جرح نبسر ۸ اے۔ لی

سوال سید النب (زار ادبیرص ۴۲۰ می ۱۶ عزائی ناح ص ۱۱۱ ادرمات البشری ش ۴۹ نزائی نام سود) کی عبارت پزاد کر کیا آب کهدیکتایش که مرزا قادیانی نے نتم نبوت کوتسلیم کیا یا نبیس؟ اورایی نبوت کی نفی کی یا نیس! (۴) متعلقه جرح نمبر ۸ اساسه کی

جواب مسلم الف من (ازائد اوبام من ۱۱ ندفزائن ج ۳ من ۱۱۱ه) هن ہے۔ " قرآ بن کریم بعد خاتم انھیین کسی رسال کا آن جائز نہیں رکھنا نہ خواو وہ نیارسول ہو یا پران کیونکہ رسول کونلم دین ہنوسط جبرئیل ملٹا سے اور باب نزول جبرئیل بہ ویرا بیاوی دسالت مسدود ہے اور بیہ بات خوممننع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے مگرسلسلہ وی رسالت نہ ہو۔ "

اور (حدارہ بابشری مل ۴۰ ترائن کے یام ۴۰۰) پر ٹکھتے تیں۔" و کیف یعنبی نہی بعد وسولنا صلی اللّٰہ علیہ وسلم وقد انقطع الوحی بعد وفاتہ و خنم اللّٰہ یہ النہین ۔" لیکن ہمارے ٹی پیکھٹے کے بعد کوئی ٹی کس طرت آ سکتا ہے صابائل حضور میلئے کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگئی اور حضور پیکٹے پراللہ نے انجیا مکا سلسد تم کر دیا۔

سوال ..... ب (زول کے نبرہ فرائن ج ۱۸ ص ۱۸۰۰ بر هفته الاق مل ۱۲۸ بر موان ج ۱۲ می ۱۰۰ ) و کیوکر بطا کی اید مرزا قادیال نے وعوی نبوت کیا یانیس ؟ اور اگر کیا تو کیا یہ جوی ختم نبوت کاعملاً وعمداً انکار ہے یانیس ؟ جواب ..... نمبرام کے جواب میں مرزا قادیانی کی وہ عبارتیل نقل کر چکا ہوں جن سے ان کا دعوائے نبوت ثابت ہوتا ہے اور میہ بات بینی ہے کہ پہلے وہ آنخضرت میلئے کو خاتم انعیین مائے تھے اور بعد میں انھوں نے ختم نبوت کا انکاد کر دیا بلکہ فتم نبوت کے عقیدے پراعتراض جڑے اور اس کی بنسی از ائی۔

#### (۵) متعلقه جرح نمبر ۹

سوال ..... الف کیا جراغ دین ساکن جمول نے جوقیع شریعت محدید ہوئے کے علاوہ مرزا قادیانی کا مرید میں الف کا مرید مجمی تھا۔ دموئی نبوت کا مرزا قادیانی کے دائر و ارادت میں کیا۔ مرزا قادیانی نے اس کے متعلق (دانع ابلاء میں) پر لعند الله علی المکافوین کا تمند عطا کر کے کفر کا فتو کی دیایا تیں؟ اس کے علاوہ مخارفت فی اور ابوالطیب حبتی وغیرہ نے داورے نبوت عبد اسلام میں آئحضور عظیے کی میروی کرتے ہوئے کیا۔ ان کی بابت شرع نے کیا تھم دیا اور ان کا کیا حشر ہوا؟

#### (۵) متعلقه جرح نمبر ۹

جواً ب ..... الف ..... بال (وافع البلاء ق ٢٦ م االفس خزائن ج ١٨ م ٢٢ ١٥ م ٢٢ ١٣٥) مين چراغ وين كو مد في رسالت بون كى بتا بر لعنة الله على الكافرين كانتكم لكايا ب اوراس كى رسالت كو نا باك رسالت قرار ويا ب-اسلام نے حضور علی كے بعد بر مرکی نبوت كو كاؤب اور لمعون قرار ويا اور مرعيان نبوت سے اكثر ذات اور خوارى سے قبل كيے محے -

سوال ..... ب بسکیا قرآن مجید کے دلفاظ خاتم انتہین (جس کا معنی مرزا قادیائی ف (ازالدادبام ص ۱۱۵ فزائن ج سسکیا قرآن مجید کے دلفاظ خاتم انتہین (جس کا معنی مرزا قادیائی می استعمال کے نیوں سسم کے نیوں کی تعداد ختم ہوئی ہے اور بعض قتم کی فتم نہیں ہوئی۔ اگر یہ نیس بتلائی می تو پیردی کرنے دالے اور غیر پیردی کرنے والے ہرقتم کے نیوں کا میں بانی جائے گی یانہیں؟

جواب ...... ب سسسمرزا قادیانی نے (ازالدادہام صمالا تزائن ج مع صاحه) میں خاتم النہین سے معنی خود یوں کیے ہیں۔'' دختم کرنے والا نہوں کا اس کی تشریح خود ایوں بیان کی۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد حاریہ نی ﷺ کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔''

اس کے علاوہ ہم جواب تمبر اس کے ماتحت مرزا قادیانی کی عبارت نقل کر چکے ہیں جس میں انھوں نے خود حضور ملک کے بعد ہر مدی نبوت و رسالت کو کا ذب اور کا فرقر اردیا ہے اور قرآن مجید کی آیت اختام النہین" کا بیمندوم کہ آنحضور ملک کے بعد کو کئی نبی اور رسول نہیں آسکا۔ مرزا قادیانی نے اہل السنت والجماعت کا مسلم الثیوت عقیدہ سنام کی اور ن الحقیقت تمام امت محمد میا کا محقیدہ ہے کہ نبوت بالکید ختم ہو چکی۔

عطا ہوگا اور کو لُ نبی بن کرمبعوث ہو سکنے گا۔

سوال ..... د .... (مجمع الميار من ٨٥) پر ورج ہے یا تعین که آنحضور ﷺ کے بعد ہی کے آنے ہے مراد عینی الفظام کا نزول ہے۔

جواب ...... ر ... (محملہ مجمع المعارص ٨٥) میں ہے:۔ و هذانا طور المی موزول عید نبی بعنی حضور می ہے ابعد جو نبی آئے والا ہے وہ میسی دھی اور تازل ہوں سے اور وہ حضور می کی بعثت سے قبل کے نبی ہیں۔ لیتی حضور میک کی بعث کے بعد ان کو منصب نبوت عطامیس ہوگا۔

سوال ..... ه... کیارسالہ (عقائد احمدیس) میں مرزا قادیائی کا اصول درج ہے کہ' جو حدیث قرآن مجید اور صحیح بخاری کے مخالف ہو وہ قبول کے لائق نیس۔' کیا بصول غاکرہ کے مطابق حدیث مندرجہ سوال بوجہ خالفت آیت قرآن (خاتم انتہین) اور حدیث سیح (بغاری میں ۵۸ ج سیم مطبوعہ معرادر این باہر) (لوفضی ان یکون بعد محمد نبی لعاش ابنه ولکن الانبی بعدہ) کے قابل دو ہے یا نہیں؟ و نیز حدیث مندرجہ سوال کے متعلق حاشیہ این باجہ یں مرقوم ہے کہ حدیث مندرجہ سوال جرح کا راوی متروک ہے۔ (قابل قبول نہیں) اور کیا جس طرح آیت ان کان فلو حملن ولد قانا اول العابدين تو کيد باری تُوالی و الفاظ سورة اطام لم بلد کے متافی نہیں۔ ای طرح حدیث مندرجہ سوال بغض صحف تحتم رسائت کے منافی نہیں یا ہے؟

جواب ..... و ... کماب عقائد احدیت تو موجود نیس کر به اصول آمرزا قاویاتی نے کی کمایوں بس تکھا ہے۔
مثل (حدد ابتری من افزائن جامر المدا) بی کیسے ہیں۔ والا اظن احدا من المعالمین العاملین المعتقین ان
یقدم غیر القوان علی القوان او یضیع القوان تحت حدیث مع وجود التعارض بینهما و برضی له ان
یت احاد الاثا رویتوک بینات القوان " لین بی توکی عالم باعل پر برگمانی نیس کرسکا کہ وہ غیر قرآن کو
قرآن پر مقدم کرے اور پاوجود تعارض کے قرآن کو حدیث کے قدموں کے بیچے وال دے اور این لیست حدیث
کرے کدان آثار کا تھی ہوکر جو آجاد ہیں قرآن کے بینات کو ترک کرے۔" پس اس قاعدہ کے ماتحت حدیث
لوقضی ان یکون بعد محمد نبی لعاش ابنه می اور درست ہے اور لوعاش کان نبیا والی روایت تا قائل

کاب تمیز الطیب من الخبیث من حدیث لوعاش ابواهیم لکان نبیًا کے متعلق لکھا ہے قال النووی فی تھذیبہ هذا الحدیث باطل لین امام نووی نے اپنی کتاب "تہذیب" من لکھا ہے کہ بیرحدیث باطل ہے۔

الغرض حدیث لو عاش ابو اهیم فکان صدیقا نبها اول تو سیح نبین اور یقرض صحت اس سے بہ ثابت نبین ہوسکتا کہ حضور شائلے کے بعد کوئی تی ہوسکتا ہے۔ آیت خاتم انسین تعلق ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ اجما کی مسئلہ ہے۔ مرزا قادیاتی نے خود ای مضمون کو اپن کہلی کتابوں میں تسلیم کیا ہے کہ ' تمام اہل السنت والجما عت کا مسلم الثبوت عقیدہ کی ہے۔ وہ (حملت البشری میں ۱۰۰زائن ج میں ۲۰۰) میں تکھیتے ہیں۔

"و کیف بجی نبی بعد رسولنا صلی اللّٰہ علیہ وسلم وقد انقطع الوحی بعد وفاتہ و ختم اللّٰہ بہ النبین " یعنی اور آ تخفرت ﷺ کے بعد کوئی ٹی کوئر آ نے طالانکہ آ پ کی دفات کے بعد دمی نیوت منقطع موگئی ہے اور آ پ کے ساتھ نیول کوئٹم کر دیا ہے۔'' اس سے پہلے لکو کے بیل (حارة البشری ص ۲۰ تراثن ج ۷ س ۲۰۰) "الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمی نیا صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء و فسره نبینا فی قوله لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین ولو جوزنا ظهور نبی بعد نبینا صلی الله علیه وسلم لجوزنا الفتاح باب وحی البوة بعد تغلیقها وهذا خلف کما لا یخفی علی المسلمین."

' ولین کیا تو نہیں جاتا کہ اس محن رب نے ہارے نی کا نام طاقم الانبیاء رکھا ہے اور کی کو مشتی نہیں کیا۔ اور آئی خضرت کیا نے طالبوں کے لیے بیان واضح ہے اس کی تغییر بی ہے کہ میرے بعد کوئی ٹی نہیں ہے اور اگر ہم آ مخضرت کیا ہے کہ دوروازے کا افتتاح ہوں اور اگر ہم آ مخضرت کیا ہے کہ دوروازے کا افتتاح ہمی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے۔ جبیبا کہ مسلمانوں بر پوشیدہ نہیں۔'' ان عیارتوں سے مرزا قادیائی یہ ناہم کی نیاج ہیں کہ حضور کیا ہے کہ بعد کوئی ٹی حی کہ میٹی بن مریم بھی نہیں آ سکتے کوئک یہ خاتم انہین اور لا نی بعدی کے فلاف ہے۔ اور اس میں صاف اقراد ہے کہ حضور کیا کی وفات کے بعد دی تبوت بند اور اب اس میں صاف اقراد ہے کہ حضور کیا کی وفات کے بعد دی تبوت بند

#### (۵) متعلقه جرح نمبروا

سوال ..... اگر کوئی محض کسی عالم یا محدث کو دنیا کا آخری عالم یا آخری محدث بتائے اس کا یہ کہتا اپنی دانست کے مطابق اور اپنی معلومات کی بنا پر ہوگا یا خدا کے علم کے مطابق کہا ہوگا۔ اور کیا قرآن مجید میں مبالغہ ہے کام لیا محیا ہے اور لوگوں کے ایسے الفاظ ہو گئے ہے قرآن مجید اور احادیث سیجھ کے قانون مقرر کردہ میں کھوفرق آجائے گا یا نہ؟

#### (۵) متعلقه جرح نمبروا

چواب ..... بن جواب نمبر ۱۰ بن بیان کر چکا بول که جاراکی کوخاتم الحد ثین یا خاتم الفتها کهنا مبالغه کی جہت سے ہوتا ہے نہ کر حقیقت کے لحاظ ہے۔ مگر حضور تھنے کا لقب خاتم الانبیاء یا خاتم النبین حقیقت پر بن ہے۔ اس کو مبالغہ پرحمل نبیس کر سکتے۔

#### (۱) متعلقه جرح فمبرسا

سوال ..... (هینه اوی می ۸۹ ج ۲۲ فزائن می ۹۳) و کیو کر بتلائیں که مرزا قاویانی نے اس میں لکھا ہے یا نہیں؟ کہ 'آ سان سے کی تحت از ہے پر تیراتخت (بعنی مرزا قادیانی کا) سب سے اوپر بچھایا گیا ہے۔''

نیز ( تندهیند اوی من ۱۳۶ ٹرائن ن ۲۲ من۵۷ ) میں لکھا ہے یا نہیں کہ "میرے مجرات اس قدر ہیں کہ بہت کم نبی ایسے آئے جنموں نے اس قدر معجرات دکھائے ہوں۔"

اور ( زول سیح من ۱۰۰ ـ ۹۹ فزائن ج ۱۸م ۱۸م ۱۸۸۸) شر لکھا ہے یا ٹیس ا۔

| مخار  | تمير | 4        | $\chi$ |             | آزم          |
|-------|------|----------|--------|-------------|--------------|
| ايرار | بمـ  | جلمه     |        | <b>(</b> 2) | <sub>D</sub> |
| يقين  | 2.1% | ۍ.       | زال    | يم          | م            |
| لعين  | جمع  | <u>,</u> | محويد  | كرأ         | T.           |

اور (تخذ کولا دیہ نوردس مع نزائن ٹے کامل ۵۳) پر مرزا قادیانی نے پائٹر مرکبیا ہے کہ 'آ مخصور کے تکن ہزار معجزات بھے''

اور (براین احمالہ جند جم صداد فزائن ج ۱۱ ص ۱۷) پر بہ تحریر ہے کہ "مرزا قادیاتی کی نشانیاں اور جمزات وس لاکھ سے زیادہ جس ۔"

کیا عبارات مندرجہ بالاے یہ تیجہ اخذ نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی تمام انبیاء ،ے انفش ہیں؟ (۲) متعلقہ جرح تمبرسا

جوا ہے۔۔۔۔۔ مرزا تا دیا فی کے بیا توال میں اور یمی بنا چکا ہوں اور سزید حوالے بھی اب بناتا ہوں:۔

" أسان ك في تحنت الزب برتيرا تحنت سب بداري بجهايا حميات (هيند الوق ص ٨٩ فزائن ٢٠ ص ٩٠.

"نزلت سور من المسعاء ولكن سويوك وضع فوق كل سويو." (الاستنام ۱۳۸ تران ج ۲۳ م ۲۰۹ م) لين آسان سے كى تخت اترے ليكن تيرا تخت سب سے اوير بچھايا گيا۔" فدا تعالى كے فشل وكرم سے ميرا جواب يہ ہے كداس نے ميرا وقوئ فارت كرنے كے ليے اس قدر مجزات دكھائے ہيں كہ بہت على كم أي ايسے

آئے ہیں جھول نے اس قدر مجزات دکھائے ہول۔" ﴿ مَرْهَيْدَ الوَى مَ ١٣٦ فرائن ج ٢٣ م ٥٨٨)

(نزدل آسے ص ۹۹ فزائن ج ۱۸س ۱۳۷۷) جس بیشعرموجود چیں اور (تخف کلاویہ سے مس ۴۰۰ اُن ج ۱۵۳ س) جس سے معنمون ہے کہ آ تخضرت شکھتے سے تین ہزار مجزات ظہور جس آ ہے ۔" اور (براہین احرب پنجم مس ۵۱ فزائن ج ۲۱ م ۲۰۰ ) پر بیستمون ہے :۔

''لان چند سطرول میں جو چیش کوئیال میں وہ اس قدر نشانوں پر مشتل میں جو دی فاکھ سے زیادہ مول کے ادر نشان بھی ایسے ایسے کیلے میں جو اقال دید پر خارق عادت میں ۔'' اور (هینتہ ادی می ۱۷ فراک ن ۲۲ میں ۵۰) پر کفیتہ میں کہ''میری تائید میں اس نے (خدائے) وہ نشان ظاہر فریائے میں کدآج کی تاریخ سے جو ۲۱ جو لائی ۲-۱۹ء ہے آپر میں ان کوفروا فروا شار کروں تو میں خدا تعالی کی شم کھا کر کھے سکتا ہوں کدوہ تمین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔''

ان مہارتوں سے اور نیز ان مبارتوں ہے جو ہم نے سوال نمبر اللہ کے جواب شر تکھوائی ہیں ہے بات آفاب کی طرح روثن ہو جاتی ہے کہ مرز اقادیائی تمام انبیاء اور آئخضرت شکھتے سیدیمی افضل ہونے کا دوئی رکھتے تھے۔ صفور شکھتے کی روحانیت کو ہلال اور اپنی روحانیت کو چودھویں رات کے جاند سے تشید دیتے تھے۔

> (۷) متعلقہ جرح نمبر کا و ۱۸ یہ جرح متعلق بمقد سہ ہذائیں ہے اور نہ گواہ سے تعلق رکھتا ہے۔ (۷) متعلقہ جرح نمبر کا و ۱۸

(۸) متعلقہ جرح نمبر ۱۹ یہ جرح بھی فیرمتعلق ہے۔ فریق مقدمہ میں ہے کوئی شیعہ قبیری ہے۔ (۸) متعلقہ جرح میں ۱۹ سوال .... کیا ایک محض باوجود کی سے وجوئی مجت کرنے کے اس کی تو بین کرسکتا ہے یا ند؟ مرزا قاویانی نے آپ سے علم میں بیٹین کی تو بین کی ہے یا ند؟ کیا مرزا قادیانی نے (دائع البلاءم ۴۰ فرائن ج ۱۸م ۴۰) میں سے تحریر کیا ہے کہا۔

''این مرمم کے ذکر کو چھوڑو:۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔'' اور کیا منافق لوگ دعویٰ ایمان کے باوجود آنحضورﷺ کی شان میں توہین کے الغاظ استعال کرتے تھے یانہیں؟ اور کیا مرزا قادیائی نے (کشتی نوح کے س ۲۹ ٹرائن ج۱۹ص ۱۸) پر حفرت میسیٰ کی عرب کا دم بھر کے ان کی والدہ ماجدہ پر ٹاپاک اتہام لگایا ہے کہ انھوں نے شاک کی حالت میں نکاح کیا تھا۔ اس کی مخصومیت کے متعلق قرآن میں کیا ذکر ہے؟ (4) متعلق جرح تمبر 19 (القب)

جواب ..... بہت سے وحولی محبت کرنے والے بھی تو بین کرتے ہیں فسیرسا جبکہ یہ دحویٰ صدق واخلاق پر بنی شہ مور سرزا قادیائی نے حضرت میں انتخابا کی تو بین کی ہے جیسا کہ ہم سوال نمبر ۱۹ کے جواب جس لکھوا بچے ہیں۔ (وافع البناء میں ۱۰ قرائن ج ۱۸ می ۱۳۳۰) میں بیشتر موجود ہے:۔ این مریم کے ذکر کو جھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے نیز ای (وافع البناء میں ۲۰ فرائن ج ۱۸ می ۱۳۰۰) پر ہے۔''اور اگر تجر بدکی رو سے خداکی تا مید کی من مریم سے بڑور کر اس کے در اس کی تا مید کے در اس کے در اس کا مید کی من مریم ہے بڑور کر میں میں تھوٹا ہول۔''

اور (ازانہ الادبام من ۱۵۸ تزائن ج ۳ من ۱۱۰) پر ہے:۔

#### ایک منم که حسب بنارات آمرم مین کباست تا تبد پا به منبرم (۱۰) متعلقه جرح نمبر۲۰

سوال ..... اگرزید به دوی کرے که بی انگستان کے بادشاہ کامثیل ہوں یا در حقیقت شاہ انگستان ہوں۔ کیا ۔ بیشاہ انگستان ہوں۔ کیا ۔ بیشاہ انگستان کی توجین نہیں۔ کیا مرزا قادیانی مثیل میچ کا دعوی ترک کر کے خود میچ موجود بینا یا نہیں؟ اس کے متعلق (ازالہ اوبام میں ۱۹۰۰ دورانع ابلاء می ۱۹۴ کا اور دانع ابلاء می ۱۹۴ کا اور دانع ابلاء می ۱۹۴ کا مقد کر کے جواب ویں مشیل میچ میجود اورخود میچ موجود شن فرق بنظادیں۔

#### (۱۰) متعلقه جرح نمير ۲۰

چواہب ..... ہم ہوال نہر ۳۰ کے جواب ش لکھوا بچکہ ہیں کہ مرزا قادیائی شصرف مثیل مسیح ہے بلکہ وہ تمام انہا ، کے مثیل ہنا ۔ ہمرآ تخفرت نظیج کے بروز بن گئے۔ یہاں تک کربکار اٹھے: ۔ من فوق بینی و بین المصطفع فعا عرفیی و ما رانی.

المعنى الوفن مجرين اور مصطفى من تقريق كرمًا بهاس في جهد كوند و كلما اور نه بيجامًا اور ايك عبد لكمة

جیں۔" شمل کر نگاتے ہوں لیکنی پروزی طور پر۔" ایس ساتا شمل کر نگاتے ہوں لیکن پروزی طور پر۔" ایس مرضیکہ شلی کئے موجود سے ترقی کر کے میں موجود لیک آئے خشرے بیٹے کے بروز بن کئے بلکہ عشور میلائے

#### ے انعظیت کا دعویٰ کر و یا اور اس ہے بڑھ کر انبیا اور آ کخشرت عکی کی تو بین اور کیا ہوگی۔ (۱۱) متعلقہ جرح نمبر ۲۱

سوال مست کیاکسی مخالفت کی دوید ہے کسی معزز کی تو بین کرتا درست ہے یا ند؟ کیا قرآن مجید کی مورہ ما کمہ میں ہے کہ ''کی قرآن مجید کی مورہ ما کمہ میں ہے کہ''کی قوم کی دختی شعبیں مجرم ند بنا دے۔'' کیا مرزہ کا دیائی نے (میرانجام آئم میں مغزائن نے اس اوہ) میں لکھا ہے کہ آ ہے کا لیمن نسبی الفظین کا خاندان بھی نبایت تا پاک ہے۔ تین دادیاں، ٹانیال زنا کار کسبیال تعیس جمل کے خون ہے کہ نواز ہے کا دجود ظہور پذیر بوا۔'' نیز (سندہ نزائن نے ااس اور) میں لکھا ہے کہ''آ ہے کو لیمن کی النظام کو جود ہے کہ میں تعدر عادت تھی اور بدزیانی کی اکثر عادت تھی۔''

#### (۱۱) متعلقه جرح نمبر ۳۱

جواب ..... الزای رنگ میں بھی ایہا جواب نہیں ویا جا سکتا جس ہے کمی معزز نبی یا ولی کی تو بین ہوتی ہو۔ خود مرزا قادیانی نے لکھنا ہے کہ ''الیہا کرنا سفاہت ادر جہالت ہے۔ پھوتیب نیس کہ کسی نادان ہے تمیز نے سفیہانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کہد دی ہو۔ جیسا کہ لبعض جائل مسلمان کسی جیسائی کی برزبانی کے مقابل پر جو آنخسرت بھی کے منان میں کرتا ہے۔ حضرت میسی دھنوں کی نسبت پھوتیت الفاظ کہدوسیتے ہیں۔'' آنخسرت بھی کی شان میں کرتا ہے۔ حضرت میسی دھنوں کی نسبت پھوتیت الفاظ کہدوسیتے ہیں۔''

## (۱۲) متعلق جرح نمبر۲۲ تا ۲۱

سوالی ..... کیا مولوی رحت الله یا مولوی آل حن اور مولوی جای مصوم تھے؟ ان کے اقوال کمی قدرب کے لیے چست ہو سکتے جی اور کیا سرزا گادیائی نے دکوئی نبوت کیا؟ اور (نزول کی میء نزائن نے ۱۸ می ۲۸۴) بیس لکھا ہے کہ جو جیرے کالف تھے ان کا نام بجائے بیسائی یہودی اور مشرک رکھا حمیا ہے اور اگر مولوی رحت الله یا مولوی آل حسن یا کوئی مولوی کمی نبی کی تو جن کرے تو مسلمان روسکتا ہے یا نہ؟ آل حسن یا کوئی مولوی کمی نبی کی تو جن کرے تو مسلمان روسکتا ہے یا نہ؟

چواہب ...... مولوی رحمت اللہ، مولوی آل حسن اور مولانا جامی معموم نہیں تھے۔ ندان کے اتوال ججت ہو سکتے میں ۔ مرزا قادیائی نے یقینا دعوائے نبوت کیا اور (نزول اُس من من حاشیر فزائن نے ۱۸می ۴۸می) میں بیرعباوے موجود ہے۔ اگر خدائخواستہ بیلوگ بھی کمی نمی کی توجین کرتے تو یہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتے تھے۔

#### (۱۳) متعلقه جرح نمبر ۲۲۷ تا ۳۰

سوال ..... کیامرزا قادیانی نے دیاچہ (براین جمیس ۱۵ ترائن یا اص۳) بی تحریر کیا ہے جس کا منہوم یہ ہے کہ جو تحض آ شخص میں کا منہوم یہ ہے کہ جو تحض آ شخص میں کا منہوم یہ ہے کہ جو تحض آ شخص میں تا شخص کی تعقیق کو کیٹیف کے وہ بدکار ہے۔ اور پھر (ازالہ اوبام می ۲۵ تزائن یا اس سرام) ہیں تحریر کی اس کا ساتھ کیا ہے کہ ''استخص میں ہوا۔'' اور (ازالہ اوبام میں ۱۹۱ تزائن یا اس سرام) ہیں تکھا ہے کہ ''آ نی خصور سرور کا کتاب تھی کو حقیقت و جال و غیرہ کی بچری 'حلوم نہ ہوئی تھی۔'' نیز (صفی ۱۳۳۹) ہیں تکھا ہے کہ ''ابن مسعود ایک معمولی آ دمی تھا۔'' اور (ازالہ اوبام می ۲۲۴ تزائن یا ۱۳ میں ۱۳۳۹) براکھا ہے کہ '' جارمو نمی کی بائیگو کی خاتم کی اور دیگر افعالے کرام کی توجین کے تعمل جیں؟

## (۱۳) متعلقه جرح نمبر ۲۰۱۷ ۳۰

ہے۔۔۔۔۔۔ ہاں و یباچہ (براہین کے منے ۵۰ فرائن نے امن ۱۹۳۰) میں بیرشعر ہے:۔

العل تابال د را اگر مکوئی کثیف

زیر چہ کاہد قدر روثن جوہرے

طعتہ ہرپا کال ند برپا کال بود

فود کئی ثابت کہ بستی فاجرے

اور (ازالداد بام می سے قوائن ج سوم ۱۳۱) کے حاشیہ میں بیرعبارت موجود ہے۔ سیرمعراج اس جم کٹیف کے ساتھ ٹیل قفارت موجود ہے:۔ "اگر آنخضرت تھا پی سے ساتھ ٹیل قفارت موجود ہے:۔ "اگر آنخضرت تھا پی بائن مربع اور دجال کی حقیقت کا لمد بینبہ نہ موجود ہونے کی نمونے کے موبود بنشف نہ ہوئی ہو (الی تول) تو پھ تعجب کی بات نہیں۔" اور (ازالداد بام م ۱۳۹ فرزائن ج سام ۱۳۹) میں لکھا ہے کہ" ایک باوشاہ کے وقت میں چارسو ٹی ہے اس کی فرخ کے بارے میں بیشکوئی کی اور وہ جمورتے نکلے اور بادشاہ کو مشست آئی الی ۔" بیرعبارتمی یقینا تو بین مرت میں داخل ہیں۔

## (۱۴)متعلق جرح نبر۳۰

سوال ..... کیا مرزا قادیانی نے (آئید کالات می ۵۴۷ فرائن ج ۵ می ایدنا) میں لکھنا ہے کہ "برمسلم مجھے قبول کرتا ہے ہے گر مخربوں کی اولاو فہیں قبول کرتی ہے" (انجام آئم می ۲۹۸ فرائن ج ۱۱ می ایدنا) میں لکھا ہے کہ "مکر کے اور کے کے بنج میں ۔" اور کیا (هیت اوی می ۱۲ فرائن ج ۲۲ می ۱۲۷) میں لکھا ہے کہ ہراکے فیص جس کومیری دعوت پنجی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔"

## (۱۳)متعلق جرح نبر۲۰

#### اذیتنی خبتا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یا ابن بغاء

لیتی اپنے ایک منکر کے بارے بھی لکھتے ہیں کہ ''تو نے جھے ستایا ہے اپنی خیافیت سے تو بیں سچانہ ہوں گا اگر تو ذلت سے نہ مرااے کنجری بنکے یا اے حرام زادے'' نیز (هیفته الوی سے می ۱۳۳ خزائن ج ۲۲ می ۱۷ ) بی مرزا قادیانی کا بی تول موجود ہے۔'' ہرایک محض جس کومیری دعوت کپٹی ہے اور اس نے جھے قبول نیس کیا وہ مسلمان نیس ہے۔''

#### (۵) متعلقه جرح تمبرا۳ د۳۳

#### سوال نمبرا۳ و۳۴ غیر متعلق مقدمه ہے۔

#### (۱۲) متعلقه جرح نمبر۳۳

سوالی ..... کیا مرزا قادیانی کے البادات بھی ہیں جن کی تشریح مرزا قادیانی نے خود کی اور بعد میں اس تشریح کے مفرف ہو گئے۔ کیا مرزا قادیانی نے (ازال اوبام معصل و سوائی ن سوائی میں احمد بیک کی لڑکی کا نکاح اپنے ساتھ ہونے کی بابت بیش کوئی کی اور البام معصل و مشرح درج کیا اور بھر اس تشریح کے پابند رہے۔ کیا مرزا تادیانی نے (هیچہ اوٹی میں ۱۹۳۹ و سات الفاظ کیسے ہیں کہ '' پہلے میرا نام مر کم دکھا تھیا اور ایک ساف الفاظ کیسے ہیں کہ '' پہلے میرا نام مرکم دکھا تھیا اور ایک ساف الفاظ کیسے ہیں کہ '' پہلے میرا نام مرکم دکھا تھیا اور ایک میں دبات کی میرا نام مرکم دوران نے کہ البام درخ سے کہ البام درخ کی ہوا۔''

کیا مرزا قادیانی بعد میں ایسے الہا بات پر قائم رہے؟ اور کیا (هنیند الوق م ۱۰۵ نوائن ج ۲۲ می ۱۰۸) بیس یہ الہام ورج ہے کہ 'انسا امو ک افدا او دت شینا ان تقول للہ کن فیکون۔ تو جس بات کا اراوہ کرتا ہے وہ تیرے تھم سے نورآ ہو جاتا ہے۔'' اور (می ۲۵۵ نوائن ج ۲۲ می ۴ ۲۰) پر تعما ہے کہ'' خدا تعالیٰ نے سرخی ہے وسخط کر ویے اور چھینٹیں بھی پڑیں۔'' اور کتاب البریہ و آئیتہ کمانات میں منعمل کہا ہے کہ'' میں خود خدا ہوں۔'' کیا ایسے الہا بات کے متعلق مرزا قادیانی کا اعتقاد پڑتا ہے؟

#### (۱۲) متعلقه جرح تمبر۳۳

جواب سبب بان ایسے الہام جیں۔ (ازالداد بام سع ۱۳۹ فزائن جسم ۴۰۵) جی بید البام درج ہے:۔ "خدا تعالیٰ نے چیک والہ م نے چیکوئی کے طور پر اس عاجز پر فاہر قربایا کے مرز ااحمد بیگ ولد مرز اگامال بیگ ہشیار پوری کی وختر کلال انجام کارتمھارے نکاح جس آنے کی دور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہوگئن آخر کار ایسا بی ہوگا دور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تباری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت بی یا ہوہ کرکے داور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھا و سے گا دور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی تیس جو اس کوردک ہیں۔ "

پھر دومرا البائم ( تبلغ رمالت بلد دوم من ۸۵ مجور اشتہارات نا اس ۲۰۱۱) پریہ ہے۔ ویسنلونک احق ہو قل ای وربی اند لحق و ما انتم بمعجزین زوجنا کھا لامبدل لکلماتد. ''ادر تھے ہے پوچھے ہیں کہ کیا ہے بات ی ہے۔ کہ بال مجھے اپنے رب کی هم ہے کہ یہ بی ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آئے ہے دوک نیس سکتے۔ ہم نے خود اس سے (محدی بیکم ہے) نکاح باندھ ویا ہے۔ میری باتوں کوکوئی بدلائیس سکا۔''

پھر جنب تھری بیٹیم کا نکاح دومری جگہ ہوگیا تو مرزا قادیانی کو دومری طرح الہام ہونے سکے۔ (انہام تہم میں ۱۱۹ تو اس جاس ایشا) بیل ان کا برالہام ہے ۔ فیسسکفیکھیم اللّٰہ ویو دھا المبیک الالبلایل لمکلمات اللّٰہ ''بین السفور۔ و برائے تو ایس ہمدوا کفایت نواہم شود آن زن واکہ ذن احمد بیک دادخر است باز بسوسے تو خواہم آ ورد۔''

ای طرح ایک اور (الهام انجام آیمتم می ۳۲۳ تزائن ج اامل اینیاً) میں درج ہے۔ 'بل الاحو قاتب علی

. حاله و لا يرده احد باحتياله و القدر قدر مبره من عند الوب العظيم. " بلكه امل امر برعال خود قائم است و في كن باحيله خود اور اروئة الدكرو واين تقدير از خدائة بزرگ تقدير مبرم است."

ان الہاموں کے باوجود مرزا قادیانی مر حمین اور محدی بیٹم اینے شوہر کے پاس رہی۔ یہ سارے الہام خلط الدر جھوٹے فکلے۔

(هیفہ الوق میں ۱۳۹۹ فرائن ج ۱۳۳ میں ایں درج ہے کہ (خدائے)" پہلے بیرا نام مریم رکھا اور ایک مدت کک میرا نام خدا کے فزو یک بھی رہا۔" اور (می ۲۷ فزائن ج ۱۳ می ۵۹) پر یہ افہام بھی ورج ہے۔ "یا موجہ اسکن افٹ و زوج کے المجنف" اور پھر مرزا ٹاویائی نے (کشی فرح میں ۴ می فرح ممل روحائی اسکن افٹ و زوج کے المجنف" اور پھر مرزا ٹاویائی نے (کشی فرح می وسل میں فرح ممل روحائی کو ذکر کیا ہے اور (می سام فرائن ج ۱۹ می ۵۰) پر یہ عیارت ورج ہے: "مریم کی طرح میسی کی روح جھ میں کئے کہ فرک میسی کے دور استعارہ کے رکھ بھی جام میں اور آخر کی میسینے کے بعد جو دئ میسینے سے زیادہ نہیں بذرید اس البام کے جوسب سے آخر (براین احمد ہے اور میں ۱۵۹) میں ورج ہے بھی مریم سے میسی بنایا میں۔ بس اس طور سے جس مریم سے میسی بنایا میں۔ بس اس طور سے جس الکن مریم میں۔ اس میں اس طور سے جس مریم سے میسی بنایا میں۔ بس اس طور سے جس الکن مریم میں۔ ا

(هیتہ الوقی کے من ۱۰۵ فردائن ج ۲۲ من ۱۰۸ اور الاستفتاء کے من ۸۱ فردائن ج ۲۶ من ۱۵ کردائن ج ۱۶ من ۵۱۲) پر ہے انہام ورج ہے۔۔ ''انعما العمر کے افدار حات شیبنا ان تقول له کن فیسکون '' اور (هیفتہ الوق من ۴۵۵ فردائن ج ۲۲ من ۴۲۷) پر ورج ہے: '' اور اللہ تعالیٰ نے یغیر کئی تامل کے سرقی کے قلم سے اس پر دستخط کیے اور دستخط کرئے کے وقت قلم کو چھڑ کا جبیا کہ جب قلم پر زیادہ سیاتی آ جاتی ہے تو ای طرح پر چھاڑ دسیتے بین اور پھر وستخط کر وسیے اور میر سے پر اس وقت تہا ہے رفت کا عالم تھا۔ (الی قول ) سرفی کے قطرے میر سے کرتے اور اس کی ٹو بی پھی گر سے۔'

مرزا قادیائی اپنی وقی اور الہام پر ایسا ہی ایمان رکھتے تھے جیسا کہ قرآن پر۔ اُن کا قول ہے۔''میں خدا نعائی کی تشم کھا کر کہنا ہوں کہ میں ان الہامات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا ک ووسری کمآبوں پر۔ اور جس طرح میں قرآن شریف کو بھٹی اور قطعی طور پر خدا کا کھام جانتا ہوں، ای طرح اس کارم کو بھی جومیرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یکنین کرتا ہوں۔'' ۔ (ھیقٹ الوی میں انافزائن ج ۲۲میں۔۲۴)

و درگی جگہ کہتے ہیں'۔'' بیل خدا کتا آئی کے ان الہامات پر جو مجھے ہور سے ہیں ایسا تن ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ تؤ ریت اور انجیل اور قرم آئِن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں۔'' (تبلغ رسالت جلد تشم س17 بھور اشتہارات ج ۲ ص ۱۵٪) ایک اور جگہ لکھا ہے۔'' ججھے اپنی وقی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کرتم پر۔'' (اربیس جارم می 19 فزیش جے 2 میں میں

حوالہ جات ہے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے الباموں کو لینی اور قطعی سجھتے ہے اور قرآن کی طرح ان پرویمان رکھتے تھے۔

## (۱۷)متعلق جرح نمبر۲۵

سوال ..... کیا مرزا تادیانی نے (ازلہ الادبام می میں فزائن ج ۳ میں ۲۰۰ ) پر لکھا ہے کہ آنحضور نے بھی جیش کو کیوں کے سجھنے میں تغلطی کھائی۔ (می ۱۲۹ فزائن ج ۳ می ۳۳۰) میں لکھا ہے کہ جار سونبیوں نے پیٹینگو ٹیاں کیس اور جھوٹے لگئے اور (می مفزائن ج ۳ می ۱۰۲) میں تحریر ہے کہ مسیح کی پایٹینگو ئیاں اوروں سے بھی زیادہ خلط تکلیں۔

## (۱۷)متعلق جرح نمبره۳

جوالب ...... بان (ازلمة الاولام من مدم فرائن ج م بن me) من نكها ب-البحض بشكوكون كي نسبت

آ تخضرت ﷺ نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ال کی اصل حقیقت سجھتے میں تلطی کھائی ہے۔'' نیز یہ بھی کھا ہے۔ ''ایک بادشاہ کے دفت میں جارسونی نے اس کی فتح کے بارے میں پیٹیکوئی کی ادر وہ جمو نے لگے۔''

(الالاليام من ٢٩٩ فزائن ج ٢ ص ٣٣٩)

"اورلكها ب كدهترت من في في كوئيان اورون سته زياده غلياتكين -"

(از الداويام ص ۸ فزائن ج ۳ ص ۱۰۱)

یے تمام مرزا تاویانی کا افتر أاوراتهام بے جونبیوں پر باندها میا ہے۔

سوال … کیا مرزا قادیانی نے (کشتی نرح من ۵ نزائن یژوائن) بین نکھا کے کہ قر آن شریف بلکہ تورا ہ کے بعض تعجفوں میں یہ چیز موجود ہے کہ سیح موجود کے دفتت طاحون پڑے گی۔ کیا مرزا نے بیرحوالہ میں دیا ہے؟

جواب .... مرزا قادیانی نے (مشی نوح عص دفرائن جوام د) پرتکسا ہے۔ استران میں بلا توریت

کے بعض محیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ میچ موجود کے وقت طاعون پڑے گی۔'' حالانکدیہ قرآن پر بہتان ہے۔ اور نراجھوٹ ہے۔

سوال …. - کیا مرزا قادیانی نے (ازائہ ادہام ص ۷۷ تزائن ج ۳ ص ۱۳۰۰) میں بہذواب درج کیا ہے کہ تمن شیروں کا نام قرآ ن شریف میں اعزاز کے ساتھ ورج ہے کہ ، یہ بیٹہ قادیان ، کیا بہ حوالہ وخواب سے ہے یا جھوٹا؟

ں اور میں تربیب میں مرحوب کا مقدوری میں میں ہوئی ہے۔ دویوں کے بیر ترمیدر دوج ہے جب یہ اور ہیں نے کہا کہ جواب ۔ جواب ۔۔۔۔۔۔ سرزا قادیانی نے (ازالہ اوہام می ۷۷زائن ج سامی ۱۴۰) پر اپنا مید کشف تکھنا ہے کہ اور میں نے کہا کہ ا تمن شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ کمہ اور مدینہ اور قادیان۔ اور خاہر ہے کہ میہ

سان مبروں کا نام اسرار ہے ساتھ حرا ان مربعت میں درج کیا گیا ہے۔ ملہ اور مدینہ اور فادیان۔ اور طاہر ہے کہ بید کشف جمونا ہے۔ قرآ ن شربیف میں حقیقہ کا دیان کا نام نہیں۔ انگریستان

سوال ..... کیا مرزا قادیانی نے البشری وغیرہ میں بدالہام درج کیا ہے کہ ہم مکہ میں مریں مے یا مدینہ میں۔ کیا بدالہام سجا ہے؟

جواب ...... من مناب (البشري من ١٠٥ ج ٢) عن مرزا قادياني كاب الهام درج ہے۔ "بم مكه عن مرين مے يا مدينة عن ما" حالانكه بيدالهام بالكل جموتا تابت بهوا۔ مرزًا قادياتي لا بهور عن مرے اور قاديان عن وأن بوئے۔

سوال ..... کیا مرزا تادیانی نے (براہین امرض ۲۹۸ تزائن ج اص ۵۹۳) میں تکھا ہے کہ ''میٹی این بھی انتخابی المانی ا زندگی آ سان سے نازل ہوں گے۔'' اور پھر (ازالدادہام میں ۱۹۷ ارس) پر لکھا ہے کہ ''میٹی این بھی این فوت ہو کر وطن گلیل میں فوت بہ حمیا۔'' اور (ست مین میں فزائن ج ۱۰ میں ۲۰۰۷) میں لکھا ہے کہ مین این کی قبر ملک شام میں ہے۔'' اور (مشق فوج می ۲۵ فزائن ج ۱۹ می ۵۸،۵۵) میں تحریر کیا ہے کہ '' ان کی قبر ملک کشمیر میں ہے۔'' ان میں سے کوئی

بات کچل ہے؟

جواب سند مرزا تادیانی نے (هیچه الوق م ۱۳۹ فزائن ن ۱۲ م ۱۵۳) پر خود لکھا ہے۔"اگر چہ خدا تعالیٰ نے برائیں احد یہ میں میرا نام عینی رکھا اور بہتی جھے قربالا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول بھٹنگا نے دی تھی مگر جونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جما ہوا تھا اور میرا بھی بہی اعتقاد تھا کہ دھنرت میسی آسان پر سے نازل ہوں گئے۔'' بجر (ازالہ اوہام م ۲۰۰۷ فزائن ج ۲۰ میں سے۔'' بیتو بچ ہے کہ سے اپنے وطن گلبل بھی جا کرفوت ہو گیا گئا کی ان ایس کی بہتر (تحد کالوریس ۱۰ فزائن ج ۱۲ میں اور کھنے لکھنے ہیں۔' بیٹر کا فزائن ج ۱۲ میں بو چکا تھا بھر زندہ ہو گیا۔'' بجر (تحد کالوریس ۱۰ فزائن ج ۱۲ میں ۱۳۲۳) کے عاشد پر لکھتے ہیں۔'' بیٹروت بھی نہاہت روثن وائل ہے اس گیا کہ آپ کی قبر سرینگر علاقہ کشمیر خان یار کے ملکہ سے اور کھنے کہو کہ بھی بن مریم فوت ہو گیا ہے اور کشمیر کس ہے۔'' اور (منتی اور می ۱۵ فزائن ج ۱۹ میں ۱۹ میں ہے۔'' اور تم یقینا تھمو کہ پیٹی بن مریم فوت ہو گیا ہے اور کشمیر

سرینگر محلّه هان باریس اس کی قبر ہے۔"

ان مختلف تحریرات اور بیانات کا تناقض ظاہر ہے اور پہلے اعتقاد کے سواکہ وہ تمام مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق ہے چھلے بیان علد اور باطل ہیں۔

#### (۱۸) متعلقه جرح نمبر ۲۸ ۲۳۲

سوال ..... کیائی اور بزرگ اور ولی کا درجه ایک ب؟ مرذا قادیانی پر بیفتوئی کفر جوعلائے اسلام نے دیے ہیں وہ ضد کی بنا پر ؟ کیا فتوے خکور کی بیں یا غلط؟ کیا مرزا قادیانی نے مسلمانوں سے علیحدگی افتتیار کی اور اپنی جماعت الگ بنائی ہے یا نہیں؟ کیا مرزا قادیانی اور ان کی جماعت باتی مسلمانوں سے علیحدگی افتتیار کی اور اپنی جماعت الگ بنائی ہے یا نہیں؟ کیا مرزا تادیانی سے علی الاعلان تاکل ہیں یا نہ؟ اور کیا مسلمانوں کے برخلاف اجرائے نبوت اور وفات سے اور نبوت مرزا قادیانی کے علی الاعلان تاکل ہیں یا نہ؟ اور کیا مرزا تادیانی پرفتونی کفرعلائے اسلام نے بالاقتال دیا ہے یا بالاقتلاف؟

#### (۱۸) متعلقه جرح نمبر ۲۸ تا ۲۸

جواب ..... تی اور ولی کا ورجہ ایک نمیس ہوسکتا۔ شکوئی ولی کسی نبی سے افضل ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیائی پر کشر کے نتوے علماء نے ان کے عقائد فاسدہ کی وجہ سے دیے ہیں۔ اور وہ فتوے سیح ہیں۔ مرزا قادیائی خود اپنے اقرار کے بہوجب کافب اور جموئے تھیرے کہ تھری بیٹھ کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہوا اور وہ وفات یا گئے۔ اقرار یہ ہے کہ ترکی اجعل ہذا النیا معیار الصد فی او تحذبی۔ "(انجام اتح می ۲۳۳ فرائن ج اس ایشا) ''لین اس فیر کو کہ محمدی بیٹم ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ خدا کا طے کردہ فیصلہ ہے تقدیم مرم ہے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہیں ایپنے صادق یا کاذب ہونے کا معیار قرار ویتا ہوں۔"

مرزا قادیانی نے نبوت کا وعویٰ کیا۔ ان کی جماعت میں دعویٰ کی تصدیق کرتی ہے اور مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کہتی ہے۔ تمام مسلمانوں ہے علیحدہ رہتی اور ان کو کافر بھستی ہے اور علمائے اسلام نے بالاتفاق مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ میں ایک مطبوعہ فقوٰ جس میں بہت سے علماء کے وسخط منقول میں چیش کرتا ہوں۔

## (۱۹)متعلق جرح نمبر ۳۰ تا ۳۰

سوالی ..... کیا مرزا قادیانی نے (هینته انوی من ۱۰ فرائن ج ۲۱ من ۱۰۸) یس بدالهام کلما ہے کہ" تیرائکم ہے فی النور ہو جاتی ہے۔ "اس البهام سے مرزا قادیاتی کا درجہ نبوت تشریعی و قیر تشریعی ہے کہیں بڑھ کر ثابت ہوتا ہے یا شہر ۔ کیا مرزا قادیاتی نے ان انبیاء سے جوئی شریعت لائے مثلاً ہے اللّیکا انتہا ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟ کیا مرزا قادیاتی مرزا قادیاتی لوگوں کے احتراضات سے نبخ کے لیے شم تشم کی تادیلات کیا کرتے تنے یا نہیں؟ کیا مرزا قادیاتی نے (نول سے من ۱۹ فرائن بے ۱۹ من ۱۹۷۸) میں اپنی وقی کو تر آن کی طرح منز و لکھا ہے یا نہیں؟ اور (اربین نبر من من ۱۹ من انول نبی من ۱۹ فرائن بے ۱۹ من ۱۹۷۶) میں اپنی وقی کو تر آن کی طرح منز و لکھا ہے یا نہیں؟ اور (اربین نبر من منافرائن بے ۱۵ من ۱۹۷۵) میں وقوئی کیا ہے یا نہیں؟ کہیں صاحب شریعت ہوں اور (هیفت انوی من ۱۱ فرائن کے مزد یک امول دین وی رہے جواس وقت تک تمام منافرائوں کے دہے؟

## (۱۹)متعلق جرح نمبر ۳۹ د ۴۰۰

جواب ..... (هميند الوق م ١٠٥ فرائن ج ٢٢ م ١٠٨) پر به البهام درج ہے۔ انعما امرک اذا او دت شيئا ان

نفول فلا کن فیسکون. ''تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے تھم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔'' اس الہام سے تو مرزا قادیاتی کا درجہ 'بوت کیا درجہ الوہیت کا اتھا قابت ہوتا ہیں۔ مرزا قادیاتی نے حضرت عیسیٰ القیابیٰ بلکہ آنخضرت پڑھنے اور تمام انہاء سے افعنل ہونے کا دیوئی کیا ہے۔جبیبا کہ سوال قبر ۱۳ اور سوال قبر ۱۹ (الف) سکے جواب میں بیان ہو چکا ہے اور مرزا قادیاتی سکے اتوال سکے حوالے دیے جا پچکے ہیں۔ مرزا قادیاتی نے اعتراضات سے نہتے کے لیے الیک دوراز کار تادیلیس کی ہیں جن کو دیکھ کر جرت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان سکے کلام میں تناقش اوراختان نے ہے۔انھوں نے بیٹک وٹوئی کیا کہ ان کی وتی اور انہام قرآن کی طرح تقینی ہے۔ ان کا قول ہے:۔

| خدا                  | زوکي | بشوم<br>وانمش | ممين  | انچ  |
|----------------------|------|---------------|-------|------|
| خطا                  | ;    | وأفمش         | پاِک  | بخدا |
| $\int_{0}^{t} 1_{2}$ | بش   | منز           | قرآ ل | s.   |
| ĊŁ                   | است  | <u>ېم</u> ىن  | فطابا | از   |

(نزول أستح من ٩٩ قرائن ج ١٨ من ١٨٥)

اوران کا قول ہے۔'' جھے اپنی وی پراہیا ہی ایمان ہے جیسا کرتوریت اور ایکل اور قرآن کریم پر۔'' (مربعین جہارم می واخزائن جے عاص ۲۵۹)

مرزا قادیانی اس اصول کی رو ہے جماعت مسلمین سے خارج ہو گئے۔ (۴۰)متعلق جرح تمبر ۲۷ معلق جرح تمبر ۲۷ ۵۲۴

سوال ...... نور الانوار، قمر للا قمار وغیره کتب اصول دین دیچه کریتلا دین که انکسار بعد جن بین امام احمد بهی شال بین ایماع است کے قائل بین یانبیس؟ کمیا کتب اصول بین مشکر ابھاع کو کفر کا تھم دیا عمیا ہے؟ انکسار بعد کا اس پر انقاق ہے یانبیں؟

(عقائد احدیت م۳۰) د کچه کر بتلا وی کدمرزا قادیانی نے ائتسار بعد کی شان کوشلیم کیا ہے یانیس؟ (۴۰)متعلق جرح نمبر ۴۳۵ ۵۳۵

جواب ..... اجماع جمت شرعیہ ہے۔ اس کے جمت ہونے ہیں انداد بدکا اختلاف نہیں ہے۔ نامی شرح صافی بھی ہے۔ فاتفق جمہور المسلمین علی حمجیته محلافا اللنظام والشیعة و بعض المحوارج. (نامی عاص ان این ابتاع کے جمت ہونے پر جمہور سلمین کا انقاق ہے۔ البتہ نظام اور شیعہ اور بعض خوارج کا اختلاف ہے۔ اور مکرا جماع تقفی کے کافر ہونے ہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔

#### (۱۱)متعلق جرح نمبر۵۵ تا آخر

موال ..... کیا ایک فخص کلمه کوئی اور دیموئی اسلام کے بادجود قرآن جمید اور احادیث میحد متواترہ کے برخلاف اعتقاد رکھے دوسلمان ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا جوفض اپنا اعتقاد قرآن جمید و احادیث میحد کے مطابق رکھے کافر ہے۔ اور کیا فریق اوّل کے مرد کا فریق ہان کی حورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں۔ اور جماعت احمدیہ مرزا قادیا فی بھی فیر احمدی مردسلمان ہے احمدیہ تورت کا نکاح جائز بچھتے ہیں یانہیں؟

## (۲۱)متعلق جرح نمبر۵۳ تا آخر

جواب ..... جوفخص کلے گوئی کے باوجود نماز کی فرضیت کا انکار کر وے ، زکوۃ کی فرضیت کا انکار کر دے ، روز ہے

مرزا قادیانی کا قول میہ ہے۔'' ہرائیک مخص جس کومیری وقوت کیٹی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا مسلمان نہیں ہے۔''

مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں۔'' کفر دوقتم پر ہے۔ اڈل .....ایک بیکفر کہ دیک شخص اسلام ہے ہی اٹکار کرتا ہے اور آئخضرت عظیمہ کو خدا کا رسول نہیں مانیا۔ دوم ..... بیکفر کہ مثلاً وہ مسیح موجود کونبیں مانیا۔

(هيقية الوتي من 9 ما نزائن ج ٢٢ من ١٨٥)

اس کا مطلب صاف ہے کہ دوسری متم کا کفر مرزا قادیاتی نے ان تمام مسلمانوں اور کلمہ گویوں کے لیے تابت کیا ہے جو اسلام پر اور آنخضرت ﷺ پر ایمان رکھنے کے باوجود سیج موجود (لینی مرزا قادیاتی) پر ایمان نہ لا کیں۔ ای عبارت سے آگے یہ بھی تکھا ہے کہ" اگر غور ہے دیکھا جائے تو یہ دونوں جسم کے کفر ایک ہی جسم میں واخل ہیں۔" اور وہ یہ کہ مرزا قادیاتی کا اٹکار یا تحقد یب خدا اور رسول کے اٹکار دیکٹریب کی طرح کفر ہے۔

اور مرزا تاویائی کا البام ہے۔ 'جوفض تیری پیروی ٹیس کرے گا اور تیری بیعت بیس واخل نیس ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی تافر مانی کرتے والا اور جہنی ہے۔''

( تبلغ رسالت جندتم م سمع مجهور اشتبادات ج ۳ ص ۴۷۵)

اور ہم پہلے کہد کیے ہیں کد مرزا قادیانی اپنے البام کو تعلق اور تینی اور قرآن کی طرح منزوعن الخطا تھے۔ نے ۔ پس ان کے اس البام کے ہموجب ہروہ مسلمان جو تمام ایمائیات پر ایمان رکھتا ہو تی کہ آئی خضرت تھاتھ پر بھی ایمان رکھتا ہو ان کے نزویک بلاشبہ قطعی جبنی ہے۔ پس مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کے نزویک تمام غیر قادیانی مسلمان کافر اور جبنی ہیں۔ اور ای بنا پر مرزا قادیانی اور ان کی جماعت نے فتویٰ دیا ہے کہ قادیا نیوں اور غیر قادیا نیوں میں باہم رشتہ نا تا بعنی شادی منا کھت جائز نہیں ہے۔

" حضرت مینی موجود کا تکم اور ززیردست تکم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اچی لڑکی ندوے۔اس کی تخیل محمد اللہ اللہ کرتا بھی ہرایک احمدی کا فرش ہے۔" (برکات خلافت می ۵عمول از قاویاتی ندہب)

جارا بین مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ جوسلمان کافر ہو جائے وہ مرقہ ہے اور مرقہ کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کا نکاح تیس ہوسکتا اور اگر غیر قادیانی ہونے کی حالت میں نکاح ہوا تھا بعد میں قادیانی بن گیا تو تی الفور نکاح فوٹ ہو جاتا شغق علیہ مسئلہ ہے۔ وار قداد احدد حدما فسمت عاجل (درخار)
عاجل (درخار)

# قادیانی ہے ثبوت نسب کے احکام

## قادیانی سے نکاح اور ثبوت نسب

سوال … ﴿ كَرِيَادِ مِانِي كَا تَكَاحَ أَيَكُ صَحِحُ العقيدة عورت زابدة ب ورست ہے ياشيں؟ اگر درست ہے تو ثيوت نسب سم ہے متعلق ہوگا؟

(۲) ... ووسیح دلعقیرہ زاہرہ اور بکر کا ٹکاح ہوگیا، اس کے بعد بکر قاویانی ہوگی تو اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑایا نئیں؟ ہر دوصورت بین نسب کا تعلق کس سے ہوگا؟

(۳) ۔۔ متدرجہ بالا ہر دوصورت میں جبکہ تورت زاہدہ سمج العقیدہ ہے نیز اس کا ایک لڑکا زید بھی سمج العقیدہ ہے۔ ایک ممج العقیدہ تورت عابدہ کا نکاح اس لڑک سے درست ہے پانہیں؟

الجواب ..... حامداً و مصلیاً. (۴۱) .... الل منت والجماعت کے نتوؤں کے مطابق قادیاتی اسلام سے خارج میں ۔ ندمسلمان سمج العقیدہ مورت کا اکاح کسی قادیاتی ہے درست ہوسکتا ہے نہ بعد میں شوہر کے قادیاتی ہو جانے سے وہ نکاح باتی ردسکتا ہے۔ بلکہ قادیاتی ہوتے ہی فوراً نکاح شخ ہوجاتا ہے۔ اولاد مسمال شار ہوگی۔

(۳) ۔ . شربہ بیانکان میچ ہوجائے گا تگر اس کا خیال رہے کہ ماحول کے انٹر سے کہیں اس لاک کے عقائد پر خلاف شرع قادیاتی اثر نہ پڑے اس کا بیردا انتظام کر کیا جائے۔ والقداعم۔

حررة العبر محمود عنى عند دار العلوم ويوبند

الجواب میخ : بنده محمد نظام الدین مفی منه دارالعلوم دیوبند ۹/ ۱/۸۸هه (قداوی محودیدن ۱۳۰۰) مدر از مدرست منسلسد و مسلسه در از العلوم دیوبند ۱۹ مرکز در در این می از می در در این می در در این در این می سا

قادیانی سے تکاح درست مبین اور نداس سے بچہ کا نسب ٹابت ہوگا

سوال ..... ایک محض نے جواہزداہ ہے قادیائی غدہب رکھتا تھا تقید کر کے بعنی جھپا کر غدہب کو ایک اہل السنت دائمیا عبتہ مسلمان کی لڑکی ہے عقد کیا لیکن قادیائی محض ہنوز غدہب قادیانی رکھتا ہے۔ آیا یہ نکاح ابتداء جیجے ہوا منیس اور مہر و نفقہ عورت کو مطرکا یا نہیں اور بچہ کا نسب ثابت اور تیجے ہوگا یا نمیس اور بچہ کا خرج اور پرورش س کے ذمہ ہوگی۔

الحجواب شند تکاح مذکور سخیح نمیں ہوا، اور مہر و نفقہ کچھ لازم نہ ہوگا۔ اور اولاد سخیح النسب اور ٹابت بلنسب نہ ہوگی۔ البتہ مال سے اولاد کا نسب ٹابت ہوگا اور مال کے ذمہ پرورش اور نفقہ بچہ کا لازم ہوگا اور وراشت مال سے جارگ ہوگی ۔ کھا فی الله والسختار و ہوت وقد النو نا واللعان بجھۃ الاح فقطلما قدمناہ فی العصبات انہ لا اب لھما، فقط، (در تزارج ۲۵ س ۲۵ صافی الحوقی والنوفی کنیدرٹیدر) (فرآدی ارائطوم رہے بندج ۱۱ ص ۳۹،۳۵)

## مرزائیہ ہے نکاح کر لے تو اولاد کے نسب کا تکم

سوال ..... مرزان عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے یا نہیں۔ اس نکاح کے تیجہ میں پیدا ہوئے والی اولاد کی شری حیثیت کیا ہوگ۔ اولاد جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب ..... صورت مسوّل عن ان يجول كا نسب ثابت توكّاء درمخار عن بهد و لاحد ايضاً بشبهة العقداى عقد التكاح عنده أى الامام كوطئى محرم تكحها المى أن قال وحود فى الفتح بانها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب أه. . . . . . . . . . . . (درقار ألى ردأخار حسم ١٦٨ كثير أيدر وكذ)

مرزائی ہے نکاح کیا تو اولاد ٹابت النسب نہ ہوگی

سوال ..... مرزائی مرد اور مسلمان مورت کا نکاح ہوسکتا ہے؟ مرزائیوں سے تعلقات رکھتا کیا ہے؟ سکی ولاور نے اپنی بینی کا نکاح عنایت ( قادیائی) سے کیا جبکہ وہ گیارہ سال کی تھی وس سال آ بادری بھراس کو واللہ نے گھر بلایا اور ووسری جگہ بغیر طان قر لیے نکاح کر دیا۔ بیانکاح کیسے ہے؟ اس سے بیدا ہونے والی اوالا دی۔ نسب کا تکم کیا ہے؟

الجواب …… بینکان ایسے ہے بھے کی عیسائی چوہڑے کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح کر دیا جائے یہ والک کالعم سے اور یہ اولاد بھی ولد حرام ہے۔ نکح محافر مسلمة فولدت منة لا یثبت النسب منه و لا تجب العدة لانه نکاتے باطل اھے۔ (شای ن ۲۲ میں ۳۲۱ ۲۳۰ کیٹریزر)

٢ ..... ان سے تعلقات رکھنے جائز نہیں اور ان کے جنازوں و تکاحوں میں شرکت کر: بھی ممنوع ہے۔

٣ .... ووسرا نكاح جائز نبيس لبذا زوجين بس آخريق كرانا لازم ب، فقط والله إعلم.

بنده عبدالسنار عفي عنه

الجواب مجيح بندو محمد الحاق غفر كذه ١٥٠/٣/١٥ الهد (فيراخة وفي جدم ١٣٠)

## كتاب الحظر والاباحة

## حائز وناجائز

#### قادیانیوں ہے میل جول رکھنا

سوال ...... میرا ایک سگا بھائی جومیرے ایک اور سکے بھائی کے ساتھ بھے ہے انگ اپ آبائی مکان میں رہتا ہے۔ میر ایک آب تا دیائی سکا بھائی جومیرے ایک اور سکے بھائی کے ساتھ بھے ہے انگ اپ آبادہ وہ اس کا دیائی خاندان سے تعلق جھوڑ نے پر آبادہ تین ہوتا میں اپ بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور انگ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ والد صاحب انتقال کر بھی جی ۔ والدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ دہتی ہیں۔ اب میرے سب سے جھوٹے بھائی کی شادی ہوتے والی ہے۔ میرا امراد ہے کہ وہ شادی میں اس قادیائی کم کو دعوشہ کریں۔ کس سب سے جھوٹے بھائی کی شادی ہوتے والی ہے۔ میرا امراد ہے کہ وہ شادی میں اس قادیائی کم کو دعوشہ کریں۔ کس سب سے جھوٹے بھائیوں اور والدہ کو جھوٹ تا ہوگا یا میں شادی میں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس مورتحال میں جو اسال میں ہوتا ہے کہ وہ ایسانہ بی اس شادی میں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس مورتحال میں جو بات سائب ہو۔ اس سے براہ کرم شریعت کا خشا واضح کریں۔

جواب ...... قادیانی مرقد اور زندیق بین اور ان کوایی تقریبات بین شریک کرنا دینی غیرت کے خلاف ہے آگر آپ کے بھائی صاحبان اس قادیانی کو مدعو کریں تو آپ اس تقریب بین برگز شریک نه بول۔ ورث آپ بھی قیامت کے دن محد رسول الشفائی کے جم بول مجے۔ واللہ اعلم۔ (آپ کے سائل اور ان کامل نا اس ۲۳۹۔۳۳۹) مرتد کے ساتھ تعلقات قائم کرنا

سوال ..... جوفض اسلام جیوز کر ہندو یا قاد بانی ند ب افتیار کر لے تو اس سے دوئی اور محبت رکھنا اور خندہ بیشانی سے ملنا اور اس کے ساتھ کھانا بینا جائز ہے یائیس؟

الجواب ..... وہ محض جو دین اسلام چھوڑ کر ہندویا قادیانی ندہب اختیار کر لے مرتد ہے، اس سے تعلقات اور میل جول رکھنا مجھے تبیں، ای طرح اس سے خندہ پیٹائی سے چیش آتا، مصافحہ کرنا، ملنا جلنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا، دشتہ مقد و مناکست قائم کرنا ناجائز اور ممنوع ہے۔

كما قال العلامة محمد بن عبدالله التمر تنشيّ: ومن ارتد عرض الحاكم عليه الاسلام استحباب ... وتكشف شهبة و يحبس وجوبا ثلاثة ايام فان اسلم فيها و الاقتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه. (عَرِيالابِمارِيلُ بِاشْ رِدَاكِمارِج ٣٠٠،٣١٢ مطلب في عمرها يمانُ ( آباد في عالي عامر٣٢٠)

قادیا نیوں کے ساتھ مسلمانوں جیسے تعلقات قائم کرنا ناجائز ہے

<u>سوال .....</u> ہمارے علاقہ میں کچھ قاویانی رہتے ہیں، تو کن امور میں ہم مسلمانوں کو ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور کن امور میں قطع تعلق کرنا جا ہے؟

الجواب ..... قادینیوں کے تمام دلوے جموث اور لغویات پر بنی ہیں، باجماع امت بیلوگ کافر اور مرقد ہیں، فہذا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے تعلقات (متا کت، مواکلت، مشاریت وغیرہ) قائم کرنا ناجاز اور حرام ہے۔

الما قال الله تعالى: وَكَا قُوْ كُنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارِ. (مُرسَّا) (الآوَيُ فَادِينَ السَّامَ)

مرزائيوں كے ساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان

موال ..... ایک فض مرزائیوں (جو بلا جماع کافریں) کے باس آتا جاتا ہے اور ان کے لئری کا مطالعہ بھی کرتا ہے اور ان کے لئری کا مطالعہ بھی کرتا ہے اور ان ہے گر جب خود اس سے لوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہرگزئیں بلکہ میں سلمان ہوں اور ختم نبوت اور حیات حضرت جبئی این مریم افقاد ونزول حضرت میسی افقاد اور مرزائیوں کے حضرت میسی افقاد اور مرزائیوں کے دونوں گروہوں کو کافر کذاب، وجال خارج از اسلام مجمتنا ہوں تو کیا وجوہ بالا کی بنا پر اس فض پر کفر کا فتوی لگایا ۔ دونوں گرار اور مرزائیوں کے جائے گا۔ اگر از روے شریعت وہ کافر نہیں ہے تو اس پر فتوی کفر لگانے کے بارے ہیں کیا تھم ہے جبکہ ان کے عقائد تدکورہ معلوم ہونے پر بھی تحفیر کرتا ہواور کفار والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہواور اس کی نشر واشاعت کرتا ہو۔

جواب ..... الیے مخص ہے اس مے مسلمان رشتہ دار با پیکاٹ کریں ملام د کلام ختم کریں اس کو ملیحدہ کر دیں اور یوی اس سے علیحدہ ہوجائے تا کہ رفخص اپنی حرکات ہے باز آئے۔ اگر باز آسمیا تو ٹھیک ہے درشراس کو کا فرسمجھ کر کا فروں جیسا معالمہ کیا جائے۔ (آپ کے مسائل ادران کا حل ج اس ۲۲۰)

## قادیانیوں کے ساتھ تعلقات

<u>سوال .....</u> قادیانتوں کوملک میں غیرمسلم افلیت قرار دیا تمیا ہے۔اب بیروی کافر ہیں ،سوال بیا ہے: مرتبہ میں ایک میں ایک میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ا

ا ..... أكر كونى قاوياني ميمان آئة وأس كا أكرام اورمبماني جائز بي يانيس؟

۳ ۔۔ اگر کوئی تادیانی کسی مقعمد ہے درود شریف یا قرآن مجید کا فتح کرائے تو کسی مسلمان کو اس میں شرکت جائز ہے بانہیں؟

۳۔۔۔۔۔ قاد پانی کسی مسلمان کی وقوت کریں جس جس فیجہ بھی قاد یانیوں کا ہوتو اکسی وقوت قبول کرنا جائز ہے یا منیس؟ بینٹوا تو جو وا۔

الجواب باسم بلہم الصواب تادیانی غیرمسلم اقلیت قرار دیے جانے کے باوجود ذی نہیں اس لیے کہ بدائدین بین اور زندین کسی صورت بھی ذی نہیں قرار پاتا بہر صورت داجب القتل ہے، اس لیے قادیانوں کے ساتھ کسی شم کاتعلق رکھنا جائز نہیں۔ قدکورۃ الصدر تیوں سوالات کا جواب نفی بین ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

(احسن النتاويٰ ج ٢ من ٣٥٩ ـ ٣١٠)

قادیا نیول سے کسی قسم کا تعلق رکھنا ناجا کر ہے

<u>سوال مثل بالا: سوال .....</u> قام یاغوں کے بارے میں چند سوالات ہیں:

ا ... قادیاتی مسلمان کے جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے بیسی ؟

٢٠ . قادياني كي ساته يين كرمسلمان كهانا كها سكنا ب يانبين؟

سو شادی یا سی دیگر تقریب میں قادیانی سلمانوں کو مدعو کرسکتا ہے یا نہیں؟

٣ .... قاد ياني مسلمان كوسلام كري توجواب مين كياكها جائج بينوا توجووا.

الجواب باسم ملہم الصواب قادیا ہوں کے ساتھ اس تم کے تعلقات قطعاً ناجائز ہیں، یہ عام کفار سے بدتر زندیق اور واجب التحق میں، ان کی شادی ٹمی میں شرکت کرنا یا اپنی شادی ٹمی میں آھیں شریک کرنا، ان سے سلام و کلام غرض کمی قتم کا تعلق رکھنا جائز نہیں، مسلمان کے جناز و کے ساتھ ایسے مفعوب لوگوں کو چلتے کی ہرگز اجازت نہ وی جائے۔ واللہ تعالی اعلم تنا جرادی الافرہ ۴۵ اھ

قادیانیوں ہے تعلقات رکھنے کا تھکم

سوال ..... ایک مخص سمج العقیدہ ہے۔ صوم، صلوٰۃ و زکوٰۃ کا پابند ہے، کیکن اس کے وقوی تعلقات تادیانی جماعت کے ساتھ جس۔ کیا ایسے مخص ہے سمجد کے لیے چندہ لیٹا اور ایسے مخص سے تعلقات رکھنا جائز ہے، اور ایسے مخص کو خزر سے بدتر کہنا اور مجھنا کیسا ہے؟ بینوا توجووا.

الجواب باسم ملہم الصواب البائق جوموم وصلوۃ کا پابند ہے لیکن اس کے تعلقات قادیاتی جا عت کے ساتھ جی ۔ اگر وہ دل ہے بھی ان کو اچھا بھتا ہو تو وہ مرتد ہے اور بلاشہ خزیر ہے ہرتہ ہوں ہے تعلقات رکھنا ناجائز ہے، اگر وہ مجد کے لیے چندہ ویتا ہے تو اسے وصول کرنا جائز نہیں۔ اور اگر وہ قاد پانیوں کے عقائد ہے متعن نہیں اور نہ تن ان کو اچھا بھتا ہے، بلک صرف تجارت وغیرہ، دغوی معاملات کی حد تک ان ہے تعلق رکھتا ہے تو اس جی میں اور نہ تن ان کو اچھا بھتا ہے، بلک صرف تجارت وغیرہ، دغوی معاملات کی حد تک ان ہے تعلق رکھتا ہے تو اس جی میں اور نہیں ہے اور اس کا کوئی عقد بھی نہیں اور نہیں ہے اور اس کا کوئی عقد بھی نہیں۔ اس مرتد ہوا تو وہ قادیاتی چونکہ خود اپنے بال کا مالک نہیں ہے اور اس کا کوئی عقد بھی نہیں۔ اس لیے یا تعلق منا المعان ہے تجارت کرتا ہے تو یہ توارث ہی تھی نہ ہوگی۔ کہا تھی الملو المعنداد و یتوقف منا عند الامام و ینفذ عند عدما کل ماکان مبادلہ مال ہمالی او عقد تبرع ۔ (شامیہ ۳۳ می ۳۳ مطبوء کہتر دشیدی)

ادراگر وہ قادیانی مرتد یا مرتد کا بینائیں بلکہ باپ دادا سے آس باطل عقیدہ پر ہے تو ایسے قادیانی سے تجارت کرنے سے بال کا بالک تو او جائے گا، کیکن ایسے لوگوں سے تجارت کا معاملہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کے ساتھ ایک شم کا تعاون ہو جاتا ہے۔ نیز اس شم کے معاملات میں یہ قباطت بھی ہے کہ عوام قادیانیوں کو مسلمانوں کا ایک فرق تحصے تھتے ہیں، ملادہ ازیں اس طرح قادیانیوں کو اپنا جال پھیلائے کے مواقع ملتے ہیں، اس مسلمانوں کا ایک فرق تحصے تھتے ہیں، اس طیح تعاون کو اپنا جال پھیلائے کے مواقع ملتے ہیں، اس لئے قادیانی سے لین دین اور دیگر مرتشم کے معاملات ہیں تطبع تعلق رکھنا ضروری ہے۔ ان سے تعلقات رکھنے والا آدی اگر جدان کو برا سمحتنا ہے قابل ملامت ہے ایسے شخص کو سمجھانا دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے۔ فقط واللہ تعالی انسادی جاتے ہوں انسادی جاتے ہیں۔ اس

سوالی ..... برختی سے امارے قعبہ کے دو تین فض مرقہ ہو کر مرزائی فرقہ صالہ بھی شریک ہو گئے اور بندوستان کے دیگر طاقوں کی طرح امارے قعبہ بھی مجی ابتداء اس فرقہ کے استیمال کی طرف توجہ نہ کی تی اور مرقہ این کے ماتھ غلط ملط اور اکل وشرب وغیرہ کا سلمہ برستور جاری رہا۔ تقریباً دس سال ہوئے موانا مولوی تھر ایوب صاحب بیک فاضل و بوبند نے اہل تعبہ کو اس فرقہ کے دہل سے آگاہ کرتے ہوئے اہل قعبہ کو ان سے انقطاع تعلقات کی تلقین فرمائی۔ بحد اللہ تعالی اس مروح کی پندو تھیمت کا اچھا اور ہوا اور اہل تعبہ بھوؤ کر مرقدین کے بہاں تک مقاطعہ کیا کہ تعبہ بھوؤ کر مرقدین کے برا و شوار ہوگیا اور بھی عرصہ کے لیے تعبہ بھوؤ کر مرقدین کے رشتہ وار اور ویکر ضعیف الما بھان لوگ جہپ جیپ کر مرقدین کے رشتہ وار اور ویکر ضعیف الما بھان لوگ جیپ جیپ کر مرقدین سے مطلعہ وغیرہ تیں دیا۔ اب بھی عرصہ سے مرقدین کے رشتہ وار اور ویکر ضعیف الما بھان لوگ جیپ جیپ کر مرقدین سے مطلعہ وغیرہ تیں۔ دینہ ضدام و تین جو بے جو آخارا کے بغیر نہیں ہو سکتے ویکر برختم کے تعلقات رکھتے ہیں بظاہر مقاطعہ کی دورت ہیں۔ چند خدام و تین جو بے جو اپنی کیا ہو سے بھی مقاطعہ کرنے کی تحقیق کی تروی این مرقدین کرتے ہیں، میں مرقدین سے بھی مقاطعہ کرنے کی تھیمت کو این مرقدین کرتے ہیں، میں مقاطعہ کرنے کی گھین کرتے ہیں، میں مقاطعہ کرنے کی گھین کرتے ہیں، براہ واران کیا وہ وہ کا درت کی وہ کہ کہ ہو کہ کیا ہوں کہ این کیا ہوں میں اور مندوجہ ذیل سائل کا مفصل جواب دوالہ وہ اس کار فر بھی صرف فریا کر قدال میں کیا ہو میں اور مندوجہ ذیل سائل کا مفصل جواب دوالہ جوات کی ساتھ فریا کر عند اللہ کا جو مو تندالناس مشکور ہوں۔

نمبرا .... وہ لوگ جومرتدین سے تعلقات اکل وشرب اور ہرفتم کے تعلقات رکھتے ہیں آیا وہ بھی مرتد ہو جائے ہیں ایا صرف گئیگار؟ اگر گئیگار ہوتے ہیں تو کمی درجہ میں؟ آیا عام فائق فاجریا نے نمازیوں اور ان لوگوں میں کچھ فرق ہے یا سب یکسال گئیگار ہیں؟ ایسے لوگوں سے جومرتدین سے میل جول اور اکل وشرب وغیرہ تعلقات دکھتے ہیں۔ قصبہ کے عام مسلمان میل ملاب رکھیں یا اس غرض نے تعلقات منقطع کردیں کہ وہ مرتدین سے میل جول بھوڑ نے تصبہ کے عام مسلمان میل ملاب رکھیں یا اس غرض نے تعلقات منقطع کردیں کہ وہ مرتدین سے میل جول بھوڑ نے رمجبور ہو جا کہیں۔

نمبرا .... وہ لوگ جو مرتدین سے نفلقات اکل و شرب و مناکحت وغیرہ تو نہیں رکھتے نیکن نشست و برخاست گفت و شنید اور خلط ملط رکھتے ہیں وہ کس ورجہ ہیں گنگار ہیں ، عام گنبگاروں اور ان میں کیا فرق ہے اور اس کے ساتھ قصبہ کے دیکر مسلمان تعلق رکھیں مانہیں ؟

نمبرا ..... ایک فض جس کا داماد مرز ائی ہے، برادری کے انتظاع کو تعلقات کی دجہ سے متعدد بار توب کر چکا ہے اور حم کھا چکا ہے کہ بس اپنی بیٹی اور داماد ہے آئدہ کوئی تعلق نہ رکھوں گا حیمن برتو یہ کے بعد ہے ہوتا ہے کہ داماد اور بیٹی کے پاس آتا جاتا ہے اور ان سے برقتم کے تعلقات رکھا ہے، الیے فض کی توب پر کمب تک اسماد کیا جائے؟ نمبرا اسلاکی جس کا خاوند مرتد ہوگیا وہ برادری کے شور و تو قالی دید ہے اپنے دالد اور تابیا ہے کہتی ہے کہ اگر میرے نان نفقہ کا انتظام کر دو تو بس اسینہ خاوند کو جو مرتد ہوئے کی دید سے خاوی بھی شرعا تیس رہا جیوز دوں گ لیکن اس کا باپ اور تابیا باد جود تدرت رکھنے کے اس محکی نان نفقہ کی کھالت سے اٹکار کرتے ہیں، یہ دونوں کس درجہ کے تنہگار ہیں اور ان سے قصبہ کے عام مسلمان تعلقات رکھیں یا منقطع کر دیں اور اگر رکھیں تو کس حسم کے تعلقات رکھ بھتے ہیں۔ احتر یار محمد علی عند ، برائے تو ازش بغور مطابحہ قرماتے کے بعد تمام سوالات کا مفصل جواب علیمہ عليمة وتحريفرا كين حرآن وحديث كا حوالدتى الامكان وياجات مسلم يُحرِّل ثريث كي ليست غيرا كراچى الما الله تعالى ولا توكنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الناو الايه والركون الى الذين ظلموا فتمسكم الناو الايه والركون الى الشيء هو الركون اليه بالانس والمحبة فاقتطى ذاك النهى عن مجالسة الظالمين ومو انستهم والانصات اليه هو مثل قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين والكام الرآن تحريم المناب وقال تعالى يايها الذين امنو الا تتخذوا الذين اتخذو دينكم هذوا ولها (الماكده عنه) وقال تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحيواة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان وبك هو اعلم بعن صل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.

مرزائی توگ بھتوی علاءِ حق کافر و مرتد ہیں ان کے ساتھ رشتہ منا کحت قطعاً ناجائز ہے اور ایسا نکاح منعقد نیس ہوتا بلکہ وہ زنا کے تھم میں ہے جتنے لوگ ایسے نکاح میں شریک ہوں یا باوجود قدرت کے ایسے نکاح کو نہ روکیس وہ سب حسب حیثیت گنچار ہوں گے۔

مرقد کے ساتھ اکل وشرب دیجائست و فیرہ بھی ناجائز ہے بھی محبت بھی قطعاً ممنوع ہے جوسلم عورت کی مرزائی کے نکاح بی ہے ہام افل قدرت پر حسب قدرت اس کو چیزانا واجب ہے خاص کر جبکہ دہ خود بھی اس سے علیدہ بونے کی خواجش متد ہو جو محتم جس قدر صاحب اختیار ہے اور اس کے چیزانے بھی کوناتی کرے ای قدروہ کئیار ہے۔ اگر کوئی مرقد مدتی دل سے توب کرے اور تجدید ایران کرنے تو اس کی توبہ تبول ہو جائے گی۔ اگر ترک تعلقات کے ذریعہ ہے اس کی توقع ہے کہ کوئی مسلمان کی مرزائی سے تعلق نہیں درکھے گا تو ضرور ایسے فض سے ترک تعلقات کر دیا جائے۔ اگر یہ خیال ہے کہ کوئی مسلمان کی مرزائی سے تعلق نہیں درکھے گا تو ضرور ایسے فض سے ترک تعلقات کر دیا جائے۔ اگر می ضداور زیادہ ہوگی تو اس سے نری کا معاملہ کیا جائے۔ الفرض مرقد خدا کے باز آ جائے گا اور دئیا و آخرت بھی خدا کی دھت سے دور ہوگا۔ المعرہ مع من احب کے ماتحت میں اس کی حداور نیا و آخرت میں خدا کی دھت سے دور ہوگا۔ المعرہ مع من احب کے ماتحت اس جمل قدر کوئی ایسا محض خدائی باغیوں کا ہم پلے ہے ہے گا اور دیا و آخرت میں خدا کے دشتوں کا شریک و رفتی جما جائے گا اور سے باز قالی باغیوں کا ہم پلے ہے والعیاذ باللہ فقط واللہ میولئ باغیوں کا ہم پلے ہے والعیاذ باللہ فقط واللہ میولئ تعائی ہائم۔

حررهٔ العبد محبود مخلودی عقا الله عدمعین مفتی مدرسه مظاہر علوم سباریور ۹/ ۱۳۲۸۸ه مه

محج عبداللطف عدرسه مظاهرعلوم سهارنيور

الجواب صحيح: سعيد احمد غفر له مفتى مدرسه مظاہر علوم مهار نپور ( قادی محمودیہ ۱۳ تا ۱۹)

قاديانيول ہے تعلقات کا تھم

سوال ..... ایک مخص میمج العقیده ب، صوم و صلّاة کا بابند ہے لیکن اس کے دغوی تعلقات قادیاتی جماعت کے ساتھ ہیں کیا ساتھ ہیں کیا ایسے شخص سے مجد کے لیے چندہ لینا اور تعلقات رکھنا جائز ہے؟ ایسے شخص کو خزیر سے بدر کہنا اور مجمعنا کیسا ہے؟ مہریاتی فرما کر جواب ہے نوازیں۔

الجواب ..... ایسا محض جوموم دملوٰۃ کا پابند ہے لیکن اس کے تعلقات قادیانی جماعت کے ساتھ ہیں اگر وہ ول ہے بھی ان کواچھا مجھتا ہے تو وہ مرتد ہے ادر بلاشہ خزیر ہے بدتر ہے اس سے تعلقات رکھنا ناجا کز ہے۔ اس سے مجد کے لیے چندہ لینا بھی جا ترمنیں ہے اور اگر وہ قادیا تھوں کے عقائد ونظریات سے متن نہیں اور نہیں ان کو ام جا سے مجد کے لیے چندہ لینا بھی جا ترمنیں ہے اور اگر وہ قادیا تی حد تک ان سے تعلق رکھتا ہے تو اس بارے میں تفصیل ہے کہ وہ قادیا تی جس سے ان کے تجارتی تعلقات ہیں اگر پہلے مسلمان تھا بعد میں مرتد ہوایا اس کا باپ مرقد ہوا تو وہ قادیا تی چونکہ خود اپنے مال کا مالک تہیں ہے اور اس کا کوئی عقدہ سے تہیں ۔ اس لیے بیخض اگر ان سے تجارت کو اور آگر وہ قادیا تی مرقد یا مرقد کا بیٹا تمیس بلکہ باپ داد سے اس باطل تھندہ پر ہے تو ایسے قادیا تی ہے تو یہ تجارت کی موال کا مالک مرقد ہوجائے گا۔ ابتدا ایسے لوگوں سے تجارت کا موالمہ جائز تیں ۔ اس میں قادیا توں کو مسلمانوں کا ایک اس میں قادیا توں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ بھے تھیں۔ اس طرح تادیا تیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ بھے تیں۔ اس طرح تادیا تیوں کو مسلمانوں کو اپنا جال کی ہیا نے کہ مواقع ملتے ہیں۔ نیس قادیا تیوں کو مسلمانوں کو اپنا جال ملامت و گیر ہر حم کے معاملات میں قطع تعلق ضروری ہے۔ ان سے تعلقات رکھنے والا اگر چدان کو براسمجھتا ہو تا ہل ملامت سے ایسے خص کو مجمانا دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے۔ وانند رسولہ الخم بالصواب۔

(قادی تعلیم میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان سے تعلقات رکھنے والا اگر چدان کو براسمجھتا ہو تا ہل ملامت سے ایسے خص کو مجمانا دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے۔ وانند رسولہ الخم بالصواب۔

(قادی تعلیم میں میں کو میکھنا نا دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے۔ وانند رسولہ الخم بالصواب۔

نوٹ ..... ایبید بھی نوکی پہلے احس الفتاوی سے نقل ہوا۔ یہ فآدی مکیریہ نے ان کے فوق کا کوا بنا فوی خاہر کیا سے؟ افا للّٰہ و افا الیہ راجعون۔

قادیانیوں سے دوئی کا تھم

سوال ..... کلمه گومسلمان ادر کافر کوانی نشست و برخاست میں دوست مجھنا کیما ہے اور کافر کے کہتے ہیں کیا مسلمان کلمہ کوچھی کافر ہیں یا فائق و فاجر ہیں؟

الجواب سن کافر وشمن خدا ہے اور مسلمان کا دشمن۔ اسے دوست بنانا حرام، مسلمان کو صرف مسلمان ہی ہے دوست بنانا حرام، مسلمان کو صرف مسلمان ہی ہے دوست بنانا حرام، مسلمان کو صرف مسلمان ہی ہے دوست بنانا حرام، مسلمان کو صرف مسلمان ہی ہے دوست بنانا حرام اسلمان کو میں جو فراح ہے۔ اللہ یہ خوان المنطق میں فراح ہے۔ آلا یہ خوان المنطق میں فراح ہے۔ اللہ یہ خوان المنطق میں خوان المنطق میں اور انہا ہیں جو مشروریات دین میں ہے کسی مشروری ویلی کا مشر ہو، مجرو کلہ کوئی ہے موسی نہیں ہوسکتا جبکہ کسی مشروری ویلی کا مشروریات دین میں ہوسکتا جبکہ کسی مشروری ویلی کا مشروری واقعات ایمان، حتم نبوت کے مشر میں اور انہاء علیم المنطق والسلام کی توجین کرتے ہیں لہذا اس مشم کی کلم میں ہوئے کے لیے کافی نہیں اور ایسا کلم کو اگر چا ہے المسلوق والسلام کی توجین کرتے ہیں لہذا اس مشم کی کلم میں ہوئے کے لیے کافی نہیں اور ایسا کلم کو اگر چا ہے المسلوق والسلام کی توجین کرتے ہیں لہذا اس مشمل کا کم میں ہوئے کے لیے کافی نہیں اور ایسا کلم کو اگر ہے۔ واللہ تعالی المم

قادياني فتنه كأضرر

سوال ..... (۱) ..... جماعت لا بوری و قادیانی کے رشتہ دار اپنے رشتہ دار مرز ائیوں کو مسلمان اور مذہب حقی ہیں مسلمان تصور کرتے ہیں۔ حالاتکہ بروے شریعت و فتو کی بائے علماء وین ، مرز افی اور ان کے حالی و رشتہ دار اور جو ان کو مسلمان جائیں وہ سب خارج از اسلام و کافر ہیں اور یہ بھی ہم کو بخو بی معلوم ہے کہ ان کو معجد اٹل اسلام میں بھی داخل نہ بور خل معلوم ہے کہ ان کو معجد اٹل اسلام میں بھی داخل نہ بور خل نہ بھی داخل و کافر ہیں آئے ہے دو کئی ہیں تختہ بجور ہیں۔ اگر روکتے ہیں تو وہ آ مادہ نساد ہوتے ہیں اور محمد میں جنگ و جدالی کی فوجت ہو جاتی ہے۔ اب جماعت مرز ائی کے رشتہ دار ہماری محمد میں آئے ہیں۔ اور جس اور جس اور جس اور جس اور جس اور جس میں ہوتے ہیں اور محمد میں جنگ ہیں۔ اور جس اور جس اور جس اور جس میں ہوتے ہیں اور محمد میں جنگ ہیں ہوتے ہیں اور محمد میں جاتی ہماری معادی ہماری معادی ہماری ہماعت نماز شرائر کے نہیں ہوتے جو کہ مؤذل محمد ہیں جن گھڑوں سے ہم پائی ہماء ہیں وہ بھی ہے جی اور محمد میں مدید ہماری ہماعت نماز شرائر کے نہیں ہوتے جو کہ مؤذل محمد ہم ہیں جاتھ ہماری خداد کی خد یہ ہماری خداد محمد معمن اور کے خوالی میا حدید معمن اور ان کی خد یہ ہماری خداد معمد معمد معمد ہماری جماعت نماز شرائر کے نہیں ہوتے جو کہ مؤذل محمد ہم پڑھاتا ہے اور ان کی خد یہ ہماری کا محمد معمد معمد ہماری جماعت نماز شرائر کے نہیں ہوتے جو کہ مؤذل محمد معمد ہیں جو ان کی خد یہ ہماری خداد ہماری ہما عدت نماز شرائر کے نہیں ہوتے جو کہ مؤذل محمد معمد ہماری ہما عدت نماز شرائر کے نہیں ہوتے جو کہ مؤذل محمد ہماری کے دائر ان کی خدد ہے کہ اگر امام صاد حدید معمد ا

جماعت کرا کیں محم تو ہم بھی شریک جماعت ہوں محم کیونکہ جارا چندہ مشتر کہ ہے (یہ چندہ اس وقت کا ہے جبکہ یہ الل سنت والجماعت شار کیے جائے تھے) الیمی صورت میں اگر بیالوگ جاری جماعت فرض و واجب میں شامل ہو جائیں اور ہم ان کوعلیمدہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں تو نماز سب کی درست ہوجائے گی یانہیں۔ اور امام کی اماست کرانی درست ہے یا نہیں۔ (۲) .... جو لوگ باوجود واقف ہونے اس امر کے کہ ان کا معجد میں آٹا از رویے شریعت منع ہے اور وہ لوگ بوج کی خوف کے معد میں آئے سے ندروکیس یا بوجہ لحاظ ورشتہ واری کے چٹم ہوٹی کریں تو ایسے لوگ نمازی کسی جرم شرق سے مرتکب ہیں یانہیں۔ (س) ..... امام معین سجد نے قادی علاء الل اسلام کہ متعلق قادیاندں کے جاری تھے معجد میں محلّہ والول کو ستائے اور میر کہا کہ قادیانی یا ان کے رشتہ وار ان جو ان کے ساتھ شائل ہیں وہ حاری جماعت نماز بھی شریک ہوں گے تو بیس نماز تبیس پڑھاؤں گا۔ جن کوس کر اہل محلّہ نے مرزائیوں کے رشتہ داروں سے باوجود سمجمانے اور ان کا کہنا ند مانے کے تعلق ان سے کر دیا۔ ای وجہ سے مرزائیوں کے رشتہ دار امام صاحب بن کے مخالف او کے اور وہ جائے ہیں کدام معین کسی طرح امامت سے جدا ہو جا کیں۔اس واسطے جب امام صاحب جماعت کراتے ہیں تو مندا بیلوک شامل جماعت نماز ہوتے ہیں جیہا کہ سوال نمبرا سے دامنع ہے۔ادر اگر نائب اہام جومؤ ذن بھی ہے وہ جماعت کرائے یا دیگر مخص جماعت گرائے تو وہ شر یک جماعت نماز نہیں ہوتے۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ ذاتی تقصان تخواہ کا امام کو پہنیانا ہے۔ ہم اہل محلّمہ نے امام صاحب کوند امامت سے علیحدہ کیا ہے ندانھوں نے استعقادیا ہے بلکہ برنماز میں امام صاحب حاضر رہیے میں لیکن بیبے فساد کے ہم لوگ نائب اہام صاحب سے جماعت کرائے ہیں۔ ایک صورت بیں مسجد فنڈ سے جموّاہ اہام صاحب کود ی اورا مام صاحب کو لینی درست ہے یا تیں؟

المستعنى فبرا١١٤ عبد الرحن صاحب ( عالدنى جدك ) ٥ عادى ولكاني ١٣٥٥ و١٥٠ ومساح ١٩٠٠

جواب ...... تادیانی فتنہ بہت زیادہ معنر اور مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی بلکہ سیاسی حالت کے لیے بھی جاہ کن ہے۔ اگر مسلمان ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں تو اس میں وہ حق بجانب ہیں۔ باقی رہا لمام کا معاملہ تو اگر ائل معجد لمام ہے کئی شرق صفر درت کے ماتحت نماز نہ پڑھوا کیں تو مضا کقتہ نیس اور امام جب بک امام ہے جس کی معاملہ تو افران میں مضامندی ہے جب کہ اس کا کام انجام دیا رہتا ہے۔ فقا محمد کھایت اللہ کان اللہ لئا ہے۔ فقا محمد کی رضامندی ہے۔ اس کا کام انجام دیا رہتا ہے۔ فقا محمد کھایت اللہ کان اللہ لئا

## قاریائی سے مقاطعہ جائز ہے؟

سوال ..... زید نے کہا کہ ممنی بھوکو چیوڑ دیے محر قادیا نیوں کوئیں چیوڑ دن گا۔ اس وجہ سے ممنی نے زید سے ترک موالات کر لیا۔ ای باعث ممنی والے تقریب وغیرہ بٹل نہ زید کو بلاتے ہیں۔ نہ زید کے بہاں جاتے ہیں۔ مگر زید کے ساتھ تمنی والے ہمدردی ہی کرتے ہیں۔ زید کے ساتھ تشست اور خلا الما ( طاجلا) ہی ہے تو آ یا ترک موالات کائل ہے یا ناتھی۔ ترک موالات کی تعریف مشرح طور سے تحریفر مائی جاسے تا کہ اس پر عمل کیا جائے؟ جواب ..... زید کا ایسا کہنا بخت گناہ ہے اور کفر کا اندیشہ ہے۔ لیمن فقط آئی بات سے خارج نہیں ہوا۔ لبذا جوحتوق عام مسلمانوں کے ہیں ان کا وہ بھی حقدار ہے۔ مثلاً مل جائے تو سلام کرنا یا سلام کا جواب و بینا، بیار ہوتو عیادت کرنا وغیرہ یاگل قطع کر دیے جائیں اور اگر

یہ خیال ہو کہ کمل ترک موالات کرنے اور قطع تعلق کرنے سے وہ راہ راست پر آجائے تو اس میں بھی مضا مقتر میں کہ چند روز کے لیے یافکل قطع تعلقات کر دیا جائے۔ محراس صورت کو ہمیشہ ندر کھیں۔

وقد صوح العيني في شوح المنية بكواهة المعاشرة تاركب الصلوة فهذا اولي. والله تعالى اعلم!

## قادیانیوں ہے میل جول کی ممانعت

سوال ..... از کوه سری مرسله باشندگان کوه سری بذریعه تکیم عبدانخانق صاحب ۱۸ جمادی الاولی ۳۹ هه .

کیا قرماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ کوہ سری سے انتخاب میں دو امیددار ممبری جن میں سے
ایک احمدی ہے، جو سرزا غلام احمد قادیائی کو مجدد مانتا ہے اور دوسرا فری مشن یعنی جادوگر کا ممبر ہے، مسلمانان کو دسری
نے ہر دو کو حسب رسوخ پر جیاں دیں، اب احمدی لاہوری کے حق میں جن مسلمانان المسنت و جماعت نے پر جیاں
دی جیں ان کے برطلاف مشورہ کیا جا رہا ہے کہ بیامی سرزائی ہو مجھے جیں کیا صرف پر پی دیے ہے اور وہ بھی اس
لے کہ ایک تعلیم یافتہ اور مسلمانوں کے جمدرد کو دی جا کیں کوئی صفس سرزائی ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس کے عقائد المسنت
د جماعت کے بول؟ بینتو انو جو وا

جواب ...... اس میں شک نہیں کہ مرزا نلام احمر قادیانی نے انبیاء علیم السلام کی شخت سے سخت تو ہین کی ہے اور دمجو دمجو کی نبوت کیا۔ اس وجہ سے بھینا وہ محتص کا فر ہے ، اس کے اقوال پر مطلع ہو کر مجدوتو مجدد اسے مسلمان جاننا ہمی کفر ہے ، محرکسی فیر مسلم کومیری کی دائے دینا کفرنیس ، ندفقط اتی بات سے دائے وہندگان مرزائی ہوئے ۔ محر مرزائیوں سے میل جول رکھنا سخت و تی معترت کا سبب ہے ، صدیث میں ہے ۔ ایا تھم و ایا ہم لا یصلون تکم و لا یفتنونکم ۔ (میج مسلم ج اس ۱۰) واللّٰه تعالیٰ اعلم ۔ (نآوئی ایجہ بین ۳ س ۱۱۸۔۱۱۹)

## دین وایمان کے تحفظ کے لیے مرزائیوں سے قطع تعلق کیا جائے

سوال ..... (۱) .....نائل این اسادم مطابق شریعت مرزا غلام احمه قادیانی کو کیا سیحتے میں؟ (۲) .....ان کا پیرو کیسا ہوگا؟ (۳) . . . مسلمانوں کو مرزائیوں ہے قطع تعلق کرۃ ضروری ہے یانبیں ۔ (۴۰) . . . اور قطع تعلق کہاں تک ہے؟ المستفتی نبر۳۳ عمسلمانان بھدراول ۱۸ ذیقعدہ ۳۵۳ دے مطابق ۱۳ فروری ۱۹۳۴ء

جواب ...... (۱) ..... جمبور علمائے اسمام مرزا غلام احمد قادیانی کو بعیدان کے وقوائے نبوت اور تو بین انبیاء کے وائز واسلام سے خارج قرار دیتے جیں۔ (۲) .....ان کے بیروڈس اور ان کوسچا ماننے والوں کا بھی ہیں گئم ہے۔ (۳) .....ان کے بیروڈس اور ان کوسچا ماننے والوں کا بھی ہیں تھم ہے۔ (۳) .....ان سے رشتہ نا تا کرنا ان اگر دین کوفتنہ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہوں تو قطع تعلق کر لیمنا چاہیے۔ (۳) .....ان سے رشتہ نا تا کرنا ان کے ساتھ خلط ملط رکھنا جس کا دین اور عقائد پراٹر پڑے نا جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا ویکی اس ۱۳۱۹ )

#### قادیانیوں ہے اختلاط

سوال ..... مرزائوں کے دونوں فریق قادیانی ولاہوری بالیقین مرتد خارج عن الاسلام بیں یانیس۔ اگر بیں تو مرتد کا کیا تھم ہے۔ مرتدین کے ساتھ اختلاط برتاؤ کرنا عوام کوان کی باشی سننا، جلسوں بی شریک ہونا، ان ہے منا کت کرنا، ان کی شادی و گلی بی شریک ہوتا، ان کے ساتھ کھانا پینا، تجارتی تعلقات قائم رکھنا، ان کو ملازم رکھنا۔ بیدامور جائز بیں یانبیں؟

قادیا نیوں ہے میل جول کی حرمت

سوال ..... کیا فراتے ہیں علائے دین اس ستا ہیں کہ ایک قادیاتی خدہب ایک جگہ آباد ہوا جہاں بالکل قطعاً مسلمان رہتے ہیں وہ قادیاتی مسلمان رہتے ہیں وہ قادیاتی مسلمان کو بہانا چاہتا ہے، نیز ان کے یہاں کا اصول بھی بھی ہے کہ تا بھے مسلمانوں کو اخلاق دزی ہے اپی طرف سیخ کر بہکا لیتے ہیں اس فوف ہے جبح مسلمانوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور کسی نے اس ہے میل جول ندرکھا گرائی محلہ کا ایک مقد اس قادیاتی ہے مانوس ہوگیا اس کی بی بی نے اپ شوہر سقہ کو مندا اور رسول ہے کام بڑے گا۔ ایسے بدخی ہب سے علیحدہ رہواور پائی بھی اس شوہر سقہ کو مندا اور رسول ہے کام بڑے گا۔ ایسے بدخی ہب سے علیحدہ رہواور پائی بھی اس کے بہاں ند بھروایک روبیہ مہیند ند بی اس پر وہ سفہ اپنی کی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوگیا اور کہنے لگا تو میرے مکان سے نکل جا، شی تو اس قادیاتی ہے ایسا تی طوں گا اور پائی بھروں دی تو میں بھی جھوڑ دوں، جا کس کر میں اس کو تیس تو میں بھی جھوڑ دوں، جا کس کر میں اس کو تیس تو میں بھی جھوڑ دوں، ورث میں اس کو تیس جھوڑ دیں تو میں بھی جھوڑ دوں،

سوال یہ ہے کہ جن سلمانوں نے اس ہے ترک سلام و کلام کر دیا ہے ان کے واسلے از روئے شریعت کیا جزا لے گی اور سقہ کے واسطے شریعت پاک کا کیا تھم ہے۔ بیٹوا تو جروا ل

<u> الجواب .....</u> مسلمانوں کے لیے ثواب عظیم اور اس نقل سے اللہ ورسول کی رضا ہے اور وہ سقہ اشد تنہار وستحق

عذاب نار ب سقادن اور ان کے چودهری کو لازم من که اگر وہ اوب ندکرے تو اسے براوری سے تکال وی افتد عروجل قرباتا ہے۔ ولا تر کنو ا الی الذین ظلمو افتصلکم النار (حود۱۱۲) و الله تعالی اعلم. (احکام شرایت م عاد ۱۹۸۸)

### قاد یا نبول سے تعلقات

سوال ..... کیا فرمائے جی علاہ دین دریں مسئلہ کہ مرزائیوں سے لین دین انشست دیرخاست برادری کے تعلقات کھانا بینا جائز ہے یا تبیں؟ .

جواب ..... نخلع و نتوک من بغجوک کے تحت ان کے باطل اعتقادات ورسوات سے الگ تملگ رہنا ضروری ہے ان سے برادری اور ووستان تعلقات رکھنا درست نہیں۔ قتط واللہ تعالی اعلم ر (قاوی منتی محووج اس ٢٠٥) قاد بانعول کی تقریب بیل شریک ہونا

سوال ...... اگر چوں میں زیادہ البسنت جماعت رہے ہوں چند کھر قادیاتی فرقہ کے ہوں ان لوگوں سے بعجہ چوی ہونے کے شادی بیاہ میں کھانا میتا یا ویسے راہ ورسم رکھنا جائز ہے یانہیں۔

جواب ..... تادیانوں کا عم مرقدین کا ہے ان کو اپنی کمی تقریب میں شریک کرنا یا ان کی تقریب میں شریک بوار ہے۔ بونا جائز نبیں قیامت کے دن خدا اور رسول مالئے کے سامنے اس کی جوابدی کرنی ہوگی۔

(آب كے مسائل اور ان كاعل ج اس ٢٣١)

# مسلمان مون والے قادیانی کا اسے خاندان سے تعلق

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کردو حقیق ہما ہوں ہیں ہے ایک نے قادیاتی عقائد افتیار کر کے کفر وارقد اوقبول کرلیا ہے اور دومرا ہمائی اجمی تک اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے اور مسلک اہل سنت والجما عت فاہر کرتا ہے ہائی کے ہر چند سجعایا میں کہ مرزائی کافر اور وائزہ اسلام ہے خارج ہیں اپنے بھائی ہے ہرتم کا قطع تعلق کرے مر مراج ہوں اپنے بھائی ہے ہرتم کا قطع تعلق کرے مرج کر دو اپنی خواتی ہوائی ہے تھا ہوں کہ ہوتا رہتا ہے۔ اب اس تعمل کے بارے ہیں اس کی مسلمان ہراوری پریشان ہے۔ وریافت طلب امریہ ہے کیا ایسے آ دی ہے مسلمان ہراوری قطع تعلق کرے اور اس کو اپنی خوشی و فی میں شریک نہ کرے دیا ایسا کرنے کی شرع شریف میں اجازت ہے۔ بینوا تو جووا

جواب ...... مرزائیں کے ساتھ برادری کے تعلقات قائم کرنایا رشتہ کرنا ناجائز وجرام ہے۔ لہذا اس مخفی پر لازم ہے کہ وہ اس مرزائی کے ساتھ برقتم کے تعلقات فتم کر دے اور منخلع و منتوک من بفجوک پر تمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ناداش کر کے اس کے بندوں کی رضا مندی پچونہیں۔ لاطاعة المعخلوق فی معصیة المخال ق. (کنزاممال ج میں ۱۹۳۵ مدین نبر ۱۳۳۱) دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس فخص کو مزید سمجانے کی کوشش کریں تاکہ یہ مرزائی کے ساتھ تعلقات فتم کر دے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کوشش کریں اور اس فخص کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ مرزائی کے ساتھ تعلقات فتم کردے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کوشش کریں اور اس فضی کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ مرزائی کے ساتھ تعلقات فتم کردے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کوشش کریں اور اس فی کورن کے اس میں دیا

قادیانیوں ہے میل جول کا شرع تھم؟

چواب ...... صورت مسئولہ بیل تبلغ کنندہ کا پہلا رویہ درست تھا کہ ان کا کھاتا اہل اسلام کے لیے درست نہیں کہ ان کی کھاتا اہل اسلام کے لیے درست نہیں ابدا بعد بیل مرزائی کی دعوت کو قبول کر ابیل مول کھا تھا کہ ان مرزائی کی دعوت کو قبول کر لیما کھل ہوئی تغلق اور بے شرمی اور جیت اسلامیہ کے ظلاف ہے۔ نیز خاتم انہیں تھاتھ سے عدم محبت کا اظہار ہے۔ دعوت میں شرکت کرنے والے اور مرزائی کو دعوت وینے والے دونوں مجرم جیں۔ جلد از جلد توبہ کرتا الازم ہے۔ دائتے رہے کہ تمام سلمان ٹی کراس برائی کو دورکریں۔ فقط والشر تعالی اعلم۔

# مرزائیوں سے دوستی ممنوع ہے

روال ..... اگر کائی آ دی کی مرزائی ، قادیاتی یا عیمائی ہے دوق کرتا ہے تو کیا بیددرست ہے؟ اور آ دی مسلمان ہے لیکن اگر مسلمان اس نیت ہے دوئی کرے تا کہ اس مرزائی ، عیمائی یا تادیانی کی اصلاح ہو جائے تو کیا بید درست ہے؟ جواب ...... کفار الله تعالی کے وغمن میں موس الله تعالی کے دوست میں، الله تعالی کا دوست الله تعالی کے دوست میں الله تعالی کے دوست میں الله تعالی کا دوست الله تعالی کے دشمنوں سے ووق کی کوئر کرسکتا ہے؟ کفار کی دوئی سے ممالعت کی آیات کی میں ان میں سے آیک مندرجہ ذیل ہے۔ (یا تُنْهُ اللّٰهِ إِنْ الْمُنْوَا لَا تَنْهُ اللّٰهُ وَا الْکَافِرِ إِنْ اَوْلِيَا آءَ مِنْ ذَوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) (1 بید آل مران ۴۸) (مسلمانوں مومنوں کو چوڑ کرکافروں کو دوست نہ بناؤ) دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو تبلیج کرے۔ سم اللہ عامی اللہ میں دوست نہ بناؤ) دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو تبلیج کرے۔ سم اللہ میں دوست نہ بناؤ) دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو تبلیج کی دوست نہ بناؤ) دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو تبلیج کی دوست نہ بناؤ) دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو تبلیج کی دوست نہ بناؤ) دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو تبلیخ کرے۔ ان کو تبلیک کو دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو تبلیخ کی دوست نہ بناؤ کی دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو تبلیخ کی دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی اصلاح کرے دوست نہ بناؤ کی دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی اصلاح کرے دوست نہ بناؤ کی دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی اصلاح کرے دوست نہ بناؤ کی دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی اصلاح کرے دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی اصلاح کرے دوست نہ بناؤ کی دوست نہ بناؤ کی دوست کے بغیران کی دوست کر دوست کے بغیران کی دوست کے بغیران

# خوش اخلاقی قادیا نیول کا دام فریب ہے

سوال ..... قادیانیوں ہے میل جول اور عام زندگی ہیں تعلقات کی توعیت کیا ہونی جا ہیں۔ خاص طور پر جب وہ خوش اخلاق اور خدمت گار ہو؟ جبکہ خوش اخلاتی اچھی عادت ہے۔ محمد رشید چنیوٹ

**جواً ب ..... محترم محمر رشيد صاحب! السلام عليم و رحمته الله و بركاء!** 

قاویاتی علی العوم کفار و مرتدین جیں۔ ان سے سلام، کلام، کھانا، بینا، بیاہ شادی، لین دین کس سنسان کے لیے جائز نئیس، حرام خطعی حرام ہے۔ کوئی محض کسی لحاظ سے بہترین مغات کا عال ہو، اس کا اللہ، رسول اور قرآن، اسلام اور اہل اسلام کا دعمن ہونا اور ان سے بخادت کرنا اٹٹا بڑا جرم ہے کہ کوئی ذاتی خوبی، اس کا عداوانہیں کرسکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

لا تُجِدُ قُوَمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ يُؤادُونَ مَنْ حَادُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ابْاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَائَهُمْ اَوْ اِخُوَائَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اَوْلَيْكُمْ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيْمَانَ وَائِيَدُهُمْ بِرُوحٍ مَبْنَهُ وَيُدْخِلُهُمْ خِنْتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُلُ خَلِدِينَ فِيْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَصُوا عَنْهُ اَوْلَيْكَ حِزُبُ اللّهِ آلا إِنْ جِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقَلِحُونَ. (الإدلام:)

'' تم نہ پاؤے کے ان لوگوں کو یقین رکھتے ہیں اللہ اور ویچھلے ون پر کدودی کریں ان سے جھول نے اللہ اور ایکھلے ون پر کدودی کریں ان سے جھول نے اللہ اور اس کے رسول سے خالفت کی۔ اگر چہوہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کتب والے بیوں ۔ یہ ہیں جن کے ولوں ہیں اللہ سنہ ایمان فتش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدوکی اور اٹھیں یا غول ہیں سلے جایا جائے گا جن کے لینچ نہ یں ایمی ہیں اان میں ہمیشہ رہیں گے۔ انتہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لوگ اللہ کی جماعت ہے، سن لوگ اللہ کی جماعت ہے، سن لوگ اللہ کی جماعت ہے،

یہ ہے اش ایمان کا عمل، کہ وہ اللہ اور رسول پہلے کے دشتوں سے محبت نہیں کرتے۔خواہ باپ ہو، بینا ہو، بینا ہو، بینا یہ، بھائی ہو، دوست ہو اہذا آپ قادیائی ہے ہر قسم کی قطع تعلق کریں۔ وہ اتنا تل خوش اخلاق ہے تو کفر وارتداد کو جوؤٹ ، قادیائی مرتد پرافشات جیجے اور محمد رسول اللہ ملکے کی قسم نبوت پر ایمان لائے ، مرتد ہوہ اخلاق نیم بداخلاق ہو ہے۔ جو شخص خود جہم کا ایندھن بن جائے اور ووسروں کو بھی اپنی طرف کھینے۔ اس کی بہترین خدمات نیم ، بدترین محمد واللہ و صحبہ مبدکات ایس۔ واللہ البنادی و صلی اللہ علی خیر خلفہ و نور عوشہ فاسم رزقہ محمد واللہ و صحبہ وسلم . مجالة النادئ صحد واللہ و صحبہ وسلم . مجالة النادئ صحد واللہ و صحبہ وسلم .

تادیانیوں سے خاندانی و اخلاقی روابط حرام ہیں

سوال ..... میرے خالو کراچی جی طوعی عرصہ ہے ایک اعلی رہائتی علاقے میں مقیم ہیں۔ چھ سالوں ہے وہ

مرزائی (احری) ہو گئے ہیں ادرائی اولا دکو بھی ای راہ پر ڈال دیا ہے دولوک ہمارے کھر آتے جاتے ہیں۔ آیا ہم ان سے تعلقات منقطع کریں یا شکریں اور شادی بیاہ، اکٹھے کھانا دغیرہ کیما ہے؟ وضاحت فرما دی۔ ان مرقدین اسلام کی مزاکیا ہے اور کیا میں انفرادی طور پر ان کوکوئی مزاوے سکتا ہوں۔ تنعیلاً جواب مرحت فرما کیں۔ عامرا قبال، واہ کینٹ

آپ کے ٹائونعوز باللہ اگر احمدی یا قادیانی ہو گئے جس تو یقینا وہ اسلام سے خارج، مرتبر اور کافر ہو گئے۔ آپ کا اور ہر مسلمان کا ان سے ملنا جنناہ کھانا پینا اور کسی تھم کا تعلق رکھنا حرام ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں انھوں نے اسپینا حقیقی رشنہ واروں اور عزیز وں کو کس طرح عقیدے کی بناہ پر تزک کر دیا تھا۔ قرآن کریم جس ارشاء ہے:

لَا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَيُومِ الْآخِرِ يُوْ آڏُونَ مَنَ حَآدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓ ۖ الْآلَهُمُ أَوْ أَيْنَآنَهُمْ اَوْ اِخْوَالْهُمُ أَوْ عَشِيْرَتُهُمْ. (عادلہ٣٣)

"" تم الى قرم ند باؤ كے جو اللہ اور قيامت بر ايمان ركمتی ہوكہ اللہ اور اس سے رسول علی سے وثمنول سے محبت ر محصہ خواوان سے باب ہوں، سبتے ہوں یا بھائی اور قبيلہ واسلے ہوں۔"

بدرادراحد کی الا تول میں آ منے سامنے کون ہے؟ اپنے بی نہیں، حبی بھائی، باپ، بینے، ہمول، ہی الد زاد، مم زاد، دوست، عزیز ادر شخے دار دغیرہ۔ ہیں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دشتہ ایمان پر تمام رشتہ قربان کردیں۔ مرقدوں کا آپ ہے بنس کے بولنا اخلاق تیس، طنز ہے جو آپ کے خدا و رسول کا کھاٹا، پاس شرک میں ان سے نہ شرما میں۔ وہ آپ کے خرخواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے ایمان کا جوت دیں اور ان تمام لوگوں ہے، اللہ و رسول کھنٹے کی رضا کے لیے تعلقات خم کردیں۔ نہ دنیادی معاطلت میں نہ و نی معاطلت میں۔ ان کوس سے بیاہ شادی حرام، حرام تعلق حرام ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنا، بینیا، کھانا، بینا، رشتہ ناچہ رکھنا، تعلقات و کھنا، اس حرام ادر کھر ہے۔ ان می ساتھ اٹھنا، بینیا، کھانا، بینا، دشتہ ناچہ رکھنا، تعلقات و کہنا، دی ساتھ اٹھنا، بینیا، دشتہ ناچہ رکھنا، تعلقات و کہنا، دی ساتھ اٹھنا، بینیا، دی حرام ادر کھر ہے۔ ان مرتدین کی سرا شرعا کی کرتا ہے گر یہ سراصرف حکومت دے کئی ہے، عام آ دی خبیل ۔ دائنداعلی و رسولہ۔ عبدالقیوم خان (منہان العمادی جدائے مان

قاديانيول يسة ميل جول كانتقم

سوال ...... آن کل سے فیشن کے تعلیم یافتہ تو جوانوں کی حالت ہے ہے کہ ان کو اپنے ندہب و مقا کہ کی تو بہت کم خبر ہوتی ہے، بنا اوقات وہ لوگ آن کل کے عقائم باطلہ واقعال ممنوعہ کے مرتکب ہوجاتے ہیں چنانچہ فی زمانہ قاد باغوں کا سندند عام جو رہا ہے اور عوبا ان کولوگ کلہ کو کہ کر مسلمان تجھتے ہیں اور باوجود ان کے عقائمہ کفریہ عام ہو جائے کے بھر بھی ان کے بہتر اور اجتناب نہیں کرتے اور اگر ان ہے کہا جائے ان لوگوں ہے بچنا جائے کے تک ان فی صحبت کا ہرا اثر پڑتے ہزئے ایک روز ان کے عقائمہ کی خوابی کا دل میں احساس بھی باتی نہیں رہتا۔ لیکن سے ان فی میں رہتا۔ لیکن سے لوگ نہیں مائے اور ان کو برا بھی نہیں تھے بلکہ اپنی رشتہ داری یا ذاتی اخراض کی جو ہ سے خلاطا رکھتے ہیں اور تو بت کے بیاں سے زیادہ ان کے عقائمہ بال بھی باتی بھی ان سے زیادہ ان کے عقائمہ باطلہ کی تائید نہیں کر ان کے ساتھ جیستا انسا انسان اور ان کی اعانت و مدد کرنا کیا ہے جوان کو انہما سمجیس ان سے مسل جول رشتہ ناتہ کرنا ان کے ساتھ جیستا انسانا اور ان کی اعانت و مدد کرنا کیا ہے؟

(۲) ..... نیز جورشتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو مکتے ہیں ان کو باتی رکھنا بہتر ہے یا ان سے تعلق منقطع کر کے اچھے اور نیک دیندار مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بہتر ہے؟

(٣) .... اگرکوکی فخص باوجود مجھانے اور باوجود شرق علم پہنچانے اور باوجود قادیانی کے عقائد باطلہ کو جان لینے کے یعی ان کے ساتھ خلاط رکھے اور ان کو اچھا سمجھے اور ان سے ملیحد کی کو گوارا نہ کرے بلکہ سیجے کیے ویندار سلمانوں کو برا سمجھے، ایسے خص سے میل جول رکھنا جاہے یا نہیں؟

المستكتى نمبر ٢٨٥ معبدالرحن (رياست ميند) ١٠ بنادي الاول ١٣٥٣ مطابق ١١ أكست ١٩٣٥م

جواب ..... (۱) ..... قادیانی فرقہ جمہور علائے اسلام کے فقوے کے بموجب دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس لیے اس فرقہ کے ساتھ میل جول اور تعلقات رکھنا سخت ،معز اور وین کے لیے تباہ کن ہے۔ اس تھم میں قادیانی اور لاہوری دونوں برابر میں۔

(۲)..... اگر نادائنتگل ہے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہوتو معلوم ہونے پر اے منقطع کر دینا لازم ہے تا کہ خدا و رسول کی ناخوتی ادر آخرت کے وہال ہے نجات ہو۔

(٣) ..... جولوگ كه قادیانیوں سے عقا كد كفريہ ہے واقف ہوں اور پھر بھی ان كومسلمان مجمیں وہ كوبا خود بھی ان عقا كه كفريہ كے مشقد جیں۔ اس ليے وہ بھی اسلام سے فارج اور قادیانیوں سے زمرے بیں شار ہوں ہے۔ دیندار مسلمانوں كوان سے بھی عليمه كی اور بيزارى كاسلوك كرنا جاہيے۔فقا تحد كفايت اللہ كان اللہ لا

( شَائعُ شده اخبار الجمعية ٢٠ أنست ٣٥ ه)

بواب سن تادیان کے نی کے مقلد (دونوں لاہوری احمدی اور قادیانی) اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا غلام احمد خاریانی کے دہب کے خلاف کے۔
خاریانی نے نبوت کا دونوں کیا۔ میچ موجود ہونے کا دحویٰ کیا اور بہت سے کام مسلمانوں کے ندہب کے خلاف کے۔
ان وجوہ سے دو تمام علائے اسلام کے نزدیک اسلام سے خارج کچھ جاتے ہیں اور دونوں قرتے جو کہ یقین کرتے ہیں کرمرزا قادیانی ہادی تھے یا میں موجود تھے یا مبدی تھے یا امام وقت تھے اس لیے دہ لوگ اپنے متعدا کے مائے ہیں اور دونوں قربی تابل تھا ہے دہ مرزا غلام احمد قادیانی تابل تھا یہ تھے دہ مائے ہیں اور دونوں تابل تھا ہے دہ مرزا غلام احمد قادیانی تابل تھا یہ تھے دہ میں کافر ہیں۔ اور لاہوری جماعت بھی یقین کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تابل تھا یہ ہے دہ سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تابل تھا ہے دہ سے دو سے کہ تابل ہے دو اس میں دوروں ہوتے میں ہوت ہے کہ دوروں ان ہوتا ہے مائی تابل تاب ہوتا ہے۔

## مرزائیوں کے ساتھ تعلقات کے مفصل احکام

سوالی ..... کیا فرماتے ہیں علام کرام اس مسئلہ میں کہ فرقہ مرزائیے کا کفر و ارتداد جبکہ شرعاً، عقلاً ، تقلاً نصف النہار کی طرح روثن ادر واضح ہو چکا ہے تو اس صورت میں اٹل اسلام فرقہ مرزائیہ کے ساتھ صدود شرعیہ میں رہیے ہوئے کس حد تک معاملات و برتاؤ کر سکتے ہیں۔ مرزائیوں کی دعوتیں، ان کے ساتھ کھانا پیچا، کاروبار، لین وین حتیٰ کہ ان کے ساتھ نشست و برقامت تک کے مسائل پر روثتی ڈالیں۔

الجواب ..... واضح رہے کہ موالات یعنی و فی محبت و مؤوت کسی غیر مسلم سے کسی بھی حال جس بطعا جائز نہیں۔ لقوله تعالی بابیها اللّذین امنوا لا تشخفوا عددی و عدو کے اولیاء، (المتحدہ) البتہ مواسات بینی ہردی، خیر خواجی انٹع رسانی کی اجازت ہے۔ لیکن جو کفار زیر بر بڑے ہوں تو ان سکے ساتھ اس کی بھی اجازت تہیں۔ تعلقات کا تیمرا دردید مدارات بعنی ظاہری خوش خلتی اور 'دوستانہ برتاؤ ہے۔ یہ بھی غیرمسلموں کے ساتھ جائز ہے بشرطیکہ اس سے مقصود ان کو دیجی نفتع پہنچانا نہ ہو۔ یا وہ بحثیت مہمان آئے ہوں۔ یا ان کے شر اور مکنہ ہے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو۔ آخری درجہ معاملات ہے۔ بعنی کفار سے تجارت ، اجارات ، صنعت وحرفت کے معاملات۔ یہ بھی جائز جس ۔ بج الیک حالت کے کہ ان ہے عام مسلمانوں کونقصان پہنچا ہو۔ اگر انیا ہوتو ربھی جائز تبیس۔

ندکورہ بالا تو میں سے تنجہ یہ نظا کہ اگر مرزائیوں کے ساتھ نشست و برخاست، کھانا ہیا ، آ مد و رفت ، کیل جول، ولی مجتب اور دوئی کی بناء پر ہوتو نا جائز اور حرام ہے۔ اگر کسی و بی وشرقی غرض کے تحت ہوتو جائز ہے گر چونکہ عام طور پر اس متم کے تعلقات ولی دوئی کی بناء پر ہوتے ہیں اور ان تعلقات کی خاصیت بھی یہ ہے کہ یہ ولی قرب پیدا کرتے ہیں۔ مزید برآ سعوام التاس ہیں میچ تیت کا بھی ایتمام نیس ہوتا اس لیے اس تم کے تعلقات کو علی اللطلائی منع کیا جاتا ہے۔ لیفسد باب المعقاسد، قال الله تعالی و لا تو کنوا المی الذین ظلموا فصصحہ الناو.

تعلقات کی ہے تعمیل مخلف آ یاست قرآئی کا خلاصہ ہے۔ تاہم مرزائیوں کی تقریبات میں شمولیت اور ان کے ہم پیالہ وہم نوالہ بن کر رہنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کا انجام خود مرزائی بن جانا ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس لیے خت احتراز لازم ہے۔ فقط واللہ اعلم

محمد انورعفا الله عند ۴٠/ ١/ ١٣٩٨ه الجواب صحيح: بقده عبد المثنا الله عند (فيراتفتادي ١٥ ١ ١ ١٣٨ ـ ٢٨٧)

قاویانی غربب والول سے تعلقات کیے ہونے حامکیں؟

**جواب ..... محتر مه رفعت نذير صاحبه! انسلام نليكم و رحمته الله و بركانة!** 

آپ نے جو حالات کھیے ان سے کی لوگوں کو سابقہ ہے۔ آپ مبار کہا، کی سنجن بین کہ آپ نے پوری تفسیل سے وضاحت کی اور ایک نظیم وہی خلش کا اظہار اور اس کا عل دریافت کیا۔ امید ہے کہ دیگر حضرات مرو و خواتین بھی اس وضاحت ہے مستفید ہوں تے۔

آپ نے دونوں ہانوں کا احتیاط سے خیال رکھنا ہے۔ ایمان کی حفاظت اور ماں کی خدمت۔ عقیدہ اپنا رکھیں اور اس سلسلہ میں کی ہے بھی نری نہ کریں۔ مضبوطی ہے اس پر قائم رہیں۔

مال کا ادب اور غدمت کریں اور نرمی ہے اسے حق کی وعوت دیں۔ نہ مانے تو بھی اس کی خدمت کرتی

ر بیں اور عقیدہ و ایمان اپنا رکھیں۔اس سے وہ ناراض ہوں تو سو بار ہوں اس کی فکرنہ کریں۔حضرت اولیں قرنی \* نے مال کی خدمت کی ہے۔اس پر ایمان قربان نہیں کیا۔ آپ بھی بھی بھی کریں۔ اپنی ماازمت جاری رکھیں اور قرق کے لیے حرید محنت کریں۔مرزائی قرآن، صاحب قرآن اور اسلام کے باغی، وقمن اور بدخواہ ہیں۔ ان کا قرآن پڑھنا نرا دھوکہ اور فریب ہے۔وہ تو اس کتاب مقدس کو باتھ تک نہیں لگا سکتے۔

لا يَمَسُدُ إِلَّا الْمُطَهِّرُ وْنَ (الواقد ٥١) الى كوسرف إك لوك باتعولكا كير.

نماز تراور کی روزہ وغیرہ اس کا قبول ہے جو ایمان والا ہو۔ مرقدین اور کفار کی تو کوئی مبادت قبول بی شہیں جیسے ہندہ عیسائی ، یبودی کی نماز، روزہ نا تابل تبول ایسے بی مرزائی مرقدوں کا۔ آپ جا ہیں تو اس تمام کارروائی کو اسلام اور قرآن کی تو بین قرار وے کر ان لوگوں برکیس کر سکتے ہیں۔ وہ تالوئی طور پر شرسلمان کہلوا سکتے ہیں نہ اسلامی مبادات اوا کر سکتے ہیں۔ نہ اسلامی اصطلاعات استعال کر سکتے ہیں۔ محابہ کرائم اور دیگر مسلمانوں نے ایمان کی خاطر تمام دشتے تائے قربان کر کے اور غلامی رسول ملکتے کا رشتہ اختیار کر کے ہمارے لیے بہتر بین نمونہ چوڑا ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چانا جاہے۔ باقی سب رشتے بعد ہیں رسول اللہ تھا تھی غلامی کا رشتہ اسلام اور جواب میں ان کے نقش قدم پر چانا جاہیے۔ باقی سب رشتے بعد ہیں رسول اللہ تھا تھی غلامی کا رشتہ سب سے پہلے۔ وافد اسلام ورسول۔ عبدالقیوم خان (منہان التعادی جانی میں اور جواب

سوال ..... تادیانی لوگول کوملام کرنایا ان کےملام کا جواب دینا شرع شریف میں کیما ہے؟

الجواب ...... حامداً و مصلياً ان لوگوں كوسلام نيس كرنا جاہي اگر به لوگ سلام كريں تو جواب بيس فظ ہداك الله كهد دينا جاہيے۔ نظا واللہ بجانہ تعالى اعلم۔

حرره العبد محمود كنگوى عفا الله عند معين مفتى عدرسه مظاهرعلوم سبار نيود ۱۲ ـ 90 ه. الجواب منح : سعيد احد غغرله سنح : عبداللغيف ۱۲ دمضان ۵۵ ه. ( قاد ي محوديدج ۵ ص ۲۲۱ )

بیار قادیانی کی تیارداری

سوال ..... مرزائی مفلوح الجسم اورمفلس، تنگ وست رشته دار کی خدمت جسمانی یا امداد مالی (مثلُ ماموں ہے) کرنا اور کوئی اس کا رشتہ دار خدمت کرنے والا نہ ہو تھی تلوق خدا کا فراور پلید سمجھ کر جیسے کتے دنیرو کی خدمت ہے جائز ہے یانہیں ۔سائل صوفی علی محم معجد نور جالند عرشیرا ۳ مارچ ۴۵٪ م

الجواب ...... حدداً و مصلیاً. مرزائی صرف کافری نیمی بلکه مرتد میں، جو معامله دیگر کنار کے ساتھ کیا جاتا ہے، مرقد کے ساتھ شرعانیں کیا جاتا اس لیے مرقد کے ساتھ کوئی جدددی نیمیں چاہیے البتہ اگر یہ توقع ہو کہ وہ خوش اخلاقی اور تھارداری سے متاثر ہوکر ارقداد سے تائیب ہو جائے گا اور اسلام قبول کر لیے گا تو پھر یہ تھارداری مشغل تبلغ کا تھم رکمتی ہے۔ بشرطیکہ نیت بھی ہو۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرده العيديمحود ممتكون عفا الله عند، معين مفتى عدد سه مظاهر علوم سباد نيود الجواب منجح: صعيد المحدغ فرايامفتى عدد سه مظاهر علوم سبادان بود منجح: عبداللطيف عدد سه مظاهر علوم ٣٣٠ د بيج الثاني ٣٣٠ ١٣١ه (فادئ محود بيرج ٢٩٠ ٢٩٠) قادیانی کی تجہیز تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت

سوال ..... (۱) كسى قاديانى كى تجييز وتحفين من ديده ودانسته حصه لين والمسلمان كرحق من كما تحم ب؟

- (٢) ....قادیانی کی شادی می شریک ہونا اور اداد کر؟ کیما ہے؟
  - (۳).....وتوت قاویائی کی مسلمان کے لیے کیسی ہے؟
- ( س) . علائے دین کفتوی کو خلط تانے والا اور تو بین کرنے والے کے لیے کیا تھم ہے؟
- (۵).....عزیز و اقارب دوست آشنا نیز برادری کے بھائی اورمسلمانان قصبہ، قادیانیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں تا کہ دوعنداللہ ماخوذ نہ ہوں؟
  - (۲) .... قاد یانی کی شادی کرنا کیما ہے؟

جواب ..... (۱)....مرزا غلام احمد قادیانی کے قیام تبعین خواہ کسی پارٹی کے ہوں جمبور علائے اسلام کے اتفاق سے کافر و مرقد بین۔ ان کے جنازہ کی نماز پڑھتا یا شریک ہونا برگز جائز نہیں اور جو کوئی مسلمان شریک ہو وہ گناہگارے۔ توب کرنی چاہیے۔

(۲) ۔ بیبجی ناجائز ہے کونکہ اس سے لوگ ان کوسلمان سیحف مکتے ہیں اور ان کو اپنی کمرائی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: "فلا نقعد بعد الذکری (الانعام ۹۸) ولا تو کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. " (موسم)

- (m) ..... بركز نه كمانى جا بي- بالخصوص و يجدان كا بالكل مردار ب-اس سى يرميز ضرورى به-
- (٣) .... ایسائخص خت عمنایگار ہے بلکہ اندیشہ کفر ہے توبہ کرئی چاہیے۔ "صوح به فی کلمات الکفو من جامع الفصولین والبحر."
- ۔ (۵) .....مسلمانوں کو قادیا نیوں سے کسی قسم کا تعلق شرکت شادی وقلی وغیرہ کا ہرگز ندر کھنا جا ہے۔ اگر چدرشتہ داری و قرابت بھی ہو۔ رشتہ اسلام کے قطع کرنے والے کے ساتھ رشتہ قرابت کوئی چیز نہیں۔
- (١) ... قادياني مرديا عورت كاكس سے نكاح نيس بوسكا كيونك وه مرة جي اور مرقد كا نكاح كس سے منعقد نيس مو
- رد) \*\*\*\* قاريل طروي ورفت قا ال عند قال بين او عن يوفقون وقد الحدا من الناس مطلقاً. " حكا ـ "قال في الدر المختار و لا يصح ان ينكح مرتد او مرتدة احدا من الناس مطلقاً. "

(امراد الملتين ج م ١٠٢٣م ١٠٢٣)

# قادیانی کے گھر مسلمان کے لیے فاتحہ خوانی کا شرق تھم

سوال ..... عرض ہے کہ ایک قادیانی آ دمی کی مسلمان بہن فوت ہوگئی۔ ہارے محلّہ کے امام صاحب ادر کئی <sub>۔</sub> لوگوں نے ان کے گھر جا کر فاتحہ خوانی کی۔ آیا قادیانی کے گھر فاتحہ خوانی کے لیے جانا درست ہے۔ لوگ امام صاحب کو اس وجہ سے کافر کھہ رہے ہیں۔ شرقی مسئلہ واضح فرمائیں۔

<u> جواب .....</u> محترم ذيبان صاحب! السلام عليم ورحمته الله و بركانة!

تا دیانی کی بہن سلمان تقی اس کے لیے فاتحہ خوانی بالکل تھی ہے البتداس مرزائی کے مکمر نہ جاتا جا ہے تھا کوئکہ مرزائی سے سلام، کلام، کھانا ہینا، کیل ملاپ کی مسلمان کے لیے جائز تبیس۔ پس مسلمان مرحومہ کی فاتحہ خوالی کسی مسلمان عزیز کے کھر بھی ہوسکتی تھی۔ نیز کسی کے گھر جانا ممکن نہ تجا تو اپنی جگہہ یا اپنے گھر بیٹھ کر دعائے منفرت کی جا سکتی تھی۔ مرزائی سے ہرقتم کا تعلق فتم کرنا ضروری ہے۔ بہرحال امام مسجد اور جن دومرے مسلمانوں نے مرحومد کی فاتخہ خوانی کی جائز ہے۔ اس بین شربا کوئی قباصت نہیں۔ اس امام کو معاذ اللہ کا فرکینا یا اس قشم کی گفتگو کرنا ہیںودہ وحرم ہے۔مسلمان عام طور پر اور عالم ہے کرام خاص طور پر ایسے مواقع پر سخت احتیاط کریں کہ کسی قشم کا شک وشیہ پیدانہ ہواورلوگ کمی غلطانجی کا شکار نہ ہوں۔ واللہ اعلم ورسولیہ۔ شک وشیہ پیدانہ ہواورلوگ کمی غلطانجی کا شکار نہ ہوں۔ واللہ اعلم ورسولیہ۔

### قادیانیوں کے ساتھ اشتراک تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

سوال - ١٠٠٠ كيافر مات مين علماء كرام مندرجه ويل مئله مين!

قادیانی اپنی آیرنی کا دسوال حصہ اپنی جماعت کے مرکزی فنڈ میں جمع کرائے بیں جومسلمانوں کے فلائے بہلغ اور ارتدادی مہم پرخرچ ہوتا ہے چوکہ قادیانی مرتد کافرادر دائر داستام سے متفقہ طور پر خارج ہیں۔ تو کیا ایسے میں ان کے اشتراک سے مسلمانوں کا تجارت کرہایا ان کی دکانوں سے خرید وفروشت کرنایا ان ہے کسی قشم کے تعلقات یا راد درہم رکھنا از روئے اسلام جائز ہے؟

جواب ...... صورت مسئولہ میں ون وقت چونکہ قادیانی کافر کارب اور زندیق میں اور اپنے آپ کو غیر مسلم افلیت شیس مجھتے بلکہ عالم اسلام کے مسلم انواں کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تھارت کرنا فرید وفروفت کرنا ناجائز وحرام ہے، کیونکہ قادیائی اپنی آ بدنی کا دسوال حصد لوگوں کو قادیائی بنانے میں فرج کرتے ہیں۔ گویا وس صورت میں مسئمان بھی ساوہ لوح مسلمانوں کو مرتم بنانے میں ان کی عدد کر رہے ہیں لہٰذا کسی بھی دیشیت سے ان کے ساتھ مغاملات ہرگز جائز فہیں۔ ای طرح شادی، فی اکھانے چینے میں ان کوشر یک کرنا، عام مسلمانوں کا وقتلاط ان کی یا تھی سنا، جاسوں میں ان کوشر یک کرنا، ملازم رکھنا، ان کے بال ملازمت کرنا ہے سب بھر حرام بلکہ دین حیث سے خلاف ہے۔ فقط واللہ انعام

قادیانیوں سے لین دین کرنے کا تھم

سوال ..... مسلمانوں کے لیے قاویانیوں کے ساتھ ٹین دین یعنی تجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... اگرچہ غیر مسلموں سے دنیادی معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن قادیائی اینے آپ کو مسلمان کہ کرمسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بسا اوقات ان کے گفریہ عقائد تخفی رہ جاتے ہیں واس لیے یہ مرتدین کے تھم میں ہوکر ان سے کمی قتم کی تجادت کرنا جائز نہیں۔

قال العلامة بوهان الدين المرغينانيّ: ويزيل ملك الموقد عن امواله يوقده زوالا مواعي قان اسلم عادت الي حالها. (العدلية ٢٥م ٥٩١ كتاب البرمطع مجيل كانيور، فآديّ فالمرتفقاتين ٥٥ (٣٣٣.٣٣٣) سوال ..... ازبر لي تقرّ هم جعفر غلل مسئول قدرت صين صاحب ٥ رضان ١٣٣٩هـ

قاد بانیوں کے ہاتھ مال فرد شت کرنا کیا ہے؟ بینوا تو جروا۔

ا کجواب ...... اقادیائی مرتد میں ان کے باتھ نہ کچھ بیچا جائے نہ ان سے خریدا جائے ، ان سے بات کی کرنے کے الجازت نمیس نہ کی میٹھ فرمائے ہیں۔ ایا کیم و ایا ہم ان سے دور بھا گوانھیں اپنے سے دور رکھو۔ وانڈر تعالی اللم ۔ کی اجازت نمیس نہ ہی تھی فرمائے ہیں۔ ایا کیم و ایا ہم ان سے دور بھا گوانھیں اپنے سے دور رکھو۔ وانڈر تعالی اللم ہ (تاری رضوبہ ن ۲۳س م

# قادیانی کی زمین اجاره پر لینا

سوال ..... ایک مخص نقر بیا تمیں سال سے قادیانی ہوگیا ہے اور محف ندکور منع بیثادر میں مالک زمین و میاند جات ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس قادیانی کا زمین اجارہ پر لے یا نصف حصہ پر کاشت کر ہے تو بردئ شرع ا شریف وہ اجارہ گیرندہ یا کاشت کنندہ محض پر کوئی گناہ تو نہ ہوگا؟ ۔ ایستعنی نمبر ۵۷ کیسیم عبدالرؤف بیٹاور۔ ۲۵ دیتعدہ ۱۳۵۷ء وازوری ۱۹۳۱ء

جواب میں تادیانی کی زمین اجارے پر یاتقتیم ہیداوار پر لینے والا خارج از اسلام تو تہ ہوگا لیکن اگر قادیانی کی زمین نہ لے تو ایک مسلمان کے لیے بیامچھا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا دیلی ( کفایت اکمنتی ج 2س mm) مرز ا کے نام کی مشاہبت سے احتر از

سوال..... (الجميعة مورند ۱۸ جنوري ۱۹۲۷و)

میں نے اپنے تو مولود لڑکے کا نام غلام احمد رکھا ہے۔ چند بزرگ کہتے ہیں کہ یہ نام ندر کھو کیونکہ غلام احمد آنادیا نیوں کے سردار کا نام تھا۔

جواب ..... ایک نام کے ہزاروں آ دی ہوتے ہیں۔ بعض ان جس سے اچھے اور بعض برے ہوتے ہیں۔ یہ نام اس وجہ سے ناجا تزئیش ہوسکن کہ قادیاتی فرقہ کے چیٹوا کا نام تھا۔ تاہم اگر آپ بجائے نام احمہ کے محمہ احمہ نام بدل کر رکھ دیں تو بہتر ہے۔ مسلم کھایت اللہ غفرلہ ( کانت المنتی نے دس ۲۵۸)

قادیانیوں کے مرتب کروہ قاعدہ لیرٹا القرآن ہے احتراز کیا جائے

سوال ..... (الجميد مورند ١٣ دمبر ١٩٢٥ء)

ایک فخص پیرزادہ منظور محمد نام نے ایک طویل قاعدہ بچوں کی تعلیم کے لیے بنایا ہے جس کا نام قاعدہ بسرنا القرآن ہے۔ میشنمی تاویز فی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور صاحب وقی مانتا ہے۔ اس قاعدہ کو پڑھانا جائز ہے پائیس؟ اگر کوئی فنص قاعدہ تکھے اور قاعدہ کا نام بسرنا القرآن رکھ دے تو جائز ہے پائییں؟

### قاعدہ یسرنا القرآن کے اثرات

سوال ..... قاعدہ سرنا القرآن جو قادیاندل کا بنایا ہوا ہے جس میں کوئی عقیدہ قادیانی کی بات نہیں کہ جس سے فسادعقیدہ اور فساد عمل شرق ہوتا ہو بلکداس کی ترکیب و ترتیب اور جدایات بابت طریقہ تعلیم ایس ہے جس سے یاعث بچے مساوت بائج جد ماہ عمل بلکداس سے کم مدت میں ناظرہ ختم کر لیتا ہے۔ چنانچے راقم کا خود تجربہ ہے کہ

بہت سے پچوں کو تمن تمن چار جار ماہ میں ختم کرایا ہوں۔ تو دریا نت طلب امریہ ہے کہ کیا اس قاعدہ کا پڑھنا جائز ہے، ادر کیا کفار کی بنائی ہوئی چڑکواس کے کمال ادر کمی خونی ادر عمر گی کی وجہ سے عمدہ ادر اچھا کہنا جائز ہے پائیس۔ مثلاً بوں کہنا کہ تھر اکا بیڑا ادر بھگوان بور کا بیڑا بہت اچھا ہے اس لیے کہ اچھا مشہور ہے تو اچھا کہنا کیسا ہے کو کہ اس کے بنانے والے کافر بین، یا بول کہنا کہ امریکن لائین یا جرمنی کوئی چیز اچھی ہے تو اس کواچھا کہنا کیسا ہے؟

الجواب ..... حامداً و مصلية امريكن بالنين ادرقاعده يسرنا القرآن ش يهت فرق ب- اقال خالص دنيادي چیز ہے۔ اور ٹائی تعلیم قرآن اور دینیات کی ابتداء و اجراء ہے۔ اوّل کی تعربیف سے کنار کے دین کی تعزیف نہیں مولی ہے اور ٹانی کی تعریق سے ول میں ہے بات بیٹ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے بچوں کی تعلیم وتربیت کے لیے اتنا بہترین انتظام کیا ہے جس سے بچہ بہت جلد ناظرہ روال اور حفظ پڑھنے پر قادر ہو جاتا ہے اور اس کا وقت ضالع ہونے سے محفوظ رہتا ہے وقت جیسی فیتی چیز کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بھانا لوگ خوب جانے جيں۔ لامحالہ دين اصول وفروع ميں مهى بياوك ماہر موں سے ادر ان كاطريقة تعليم بهت اچما بي لبذا ان كوات مدارس میں مازم رکھنا جاہیے یا ان کے مدارس میں اپنے بچوں کو وافل کرنا جاہیے۔ علی بندا القیاس بچہ جو کد عقا کد قادیانی سے بالکل بے خبر ہے جب وہ الن کا عالیا ہوا قاعدہ راجے کا چرآ کندہ وہ دوسرے تواعد یا محتب میں وہ سهولت شد پائے گا اور بعد میں معلوم کرے گا کدوہ پہلا تاعدہ تاویانی کا تصنیف کروہ سب تو لامحالہ اس کی طبیعت یں قادیانی کی مدصرف تعربیب بلکہ قدر پیدا ہوگی اور بہخواہش کرے گا کہ میں ان کی ووسری تصانیف بھی پڑھوں، وہ بھی ای طرح سبل اور ول نشین طریق پر ہوں کی اور ان کی کمابیں پڑھنے سے جو تیجہ ہوگا وہ طاہر ہے۔ پھر آگر خراب میتیج سے والدین مع بھی کریں اور قادیانی کی برائی بھی سمجما کیں تب بھی بچد کے گا کہ سیمی عداوت تفسانی كى وجد كم منع كررت بين ورند واقعناً أكر قاوياني خراب بوتا تو اس كا بنايا بوا قاعده كيون برهات ؟ اور جب اس قاعدہ سے اس قدر نقع ہوا جس کا میں تجربہ کر چکا ہوں اور اس کی تعریف اسے ابتدائی استاذ صاحب قاری خدا پخش ے بن چکا ہوں تو لامحالہ دوسری کرا بیں بھی الی بی ہوں گی تلبیس کی بنام پر روحانی اور معنوی فیرمحسوس طریقت پر جواثر برتا ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے اہل تقوی کفار کی دوکانوں سے اشیاء خریدے سے احراز کرتے ہیں اورانال اسلام کی دوکانوں ہے خریدتے ہیں۔

پھر جب آپ اس قاعدہ بسرنا القرآن کو روائ دے کرسب جگدشائع کر دیں سے تو اس سے قادیا نیت کی بہت بڑی تبلیخ ہوگی اس لیے کہ یہ قاعدہ رجنر ذہبے کوئی دوسرا اس کوئیس چھوا سکتا اور لامحالہ قادیا نیوں سے خریدنا ہوگا اور وہ روپیہ سبغین کو دیا جائے گا کہ اٹل اسلام کی تردید کر کے قادیائی ندہب کو پھیلایا جائے۔ اور مسلمانوں سے جمع عام میں مناظرہ کیا جائے اور اٹل اسلام کے خلاف کتابیں چھوا کر شائع کی جا کیں ہز بغدادی قاعدہ اور نورانی قاعدہ جن کوئلمی دینداروں نے تعنیف کیا ہے وہ بیکار اور موقوف ہو جا کیں گے۔ آئ آپ کو سے قاعدہ پہند آیااس کے تائج یہ جیں۔ فقط والشربھاندہ تعالی اعلم

حرره العبد محمود مستكوبي عفا الله عند معين مفتى مدرسه مظاهر علوم مهارينور ( فناوي محرد يدج ٨٥ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠)

قادیانی قاعدہ کے پڑھانے کا حکم

سوال ..... از بائ تاگور مارواڑ مرسلہ مجہ خیات الدین کمہاردی ۴ صفر ۲۵ ہے۔ قادیاتی ضلع گرواسپور رخباب سے جُو

قاعد ديسرنا القرة ان حجب كرشاك مواب بجول كو يزهانا كيسا ب؟

<u>الجواب .....</u> نمریب قادیانی ریخنے والے یقیناً اجماعاً بلاشک وشید کفار مرقدین جیں۔ ایسے لوگول کی کما بیس بچول کو پڑھانا ناجائز ہے اگر چہ ان کما بول میں ان کی محرائی کی باتیں نہ ہول مگر مصنف کی عزت ول میں پیدا ہوگی اور ان کی باتیں تبول کرنے کا ماوہ پیدا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

قادیاتی مرزا غلام احمد قادیاتی کے بیروکو کہتے ہیں، بیٹیفن کھلا ہوا کافر و مرقد تھا۔ اس نے دمی نبوت کا دموئی کیا اور انبیاء کرام علیم السلام تصوصاً حضرت نبیٹی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی وافدہ ماجدہ طبیبہ طاہرہ حضرت مریم کی شان رفیع وطبیل میں طرح طرح کی ممتاخیاں، بیہوہ وکلمات استعال کیے، اس شخص نے اپنی نبوت کا وموئی کر کے مشروریات وین سے انگار کیا ہے، نیز انبیاء کرام کی تکذیب وتو بین کی اور قرآن عظیم کا بھی انگار کیا ہے۔ اگر یہ کے مختصر عقائد و اماط کیا ہے۔ جو سے (انداز اردام معترہ خزائن، جسامہ دور میں مرزا غلام احمد قادیاتی

اس کے مختصر عقائد و اباطیل ہے ہیں (ازالہ ادبام ص۵۳۷ فرائن جسم ۲۸۱) میں مرزا غلام احمد قادیا فی کھتا ہے۔

خدائے تعالیٰ بنے براہین احمد یہ میں اس عاجز کا نام امٹی بھی رکھا اور ٹی بھی ۔ اس ( کڑپ کے میں ۱۸۸۸ نزدئن جے میں ۲۷۰) میں ہے۔

''مطفرت رسول خدا مکالیتہ کے البام و وقی علائکی تھیں۔'' ملفھآ ای کے (من ۱۸،۶۲ فزائن ج سوس ۱۱۲،۱۱۵) میں لکھتا ہے۔

" قرآن شریف میں گندی گالیاں کبری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبان کے طریق کو استعال کررہا ہے۔" (۴) .... حضور افدی عظیقا کی شان اندس میں جوآیتی تھیں۔ سرزا قادیاتی نے اٹھیں اپنے اور جیہاں کر لیا۔ چانچے سرزا لکھتا ہے۔

"و ما اوسلنک الا رحمه للعالمین. " تھ کو (غلام احمرکو) تمام جہال کی رحمت کے واستے روائد کیا۔ (هیتہ الوق ص ۸۲ فزائن ن ۲۲ ص ۸۵) اور آیت کریمہ "و مبشراً بوسول یاتبی من بعد اسمه احمد" سے اس نے اپنی ذات مرادلی۔

(۵)۔ .... (اولیمین فہرام ۱۳ فزائن جے ۱۵ می ۳۰۰) پر لکھا '' کامل مبدی ندموی تھا برعینی' محفرت عیسی انظامین کی نیوت کا انگار کرتے ہوئے ، (انجاز احدی ہے مسالہ میں افرائن جو میں ۱۴۰) پر لکھا '' میبود تو محفرت عیسیٰ ہے محاملہ میں اور ان کی بیشین کوئیوں کے بارے میں ایسے تو کی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب ہیں حیران ہیں۔ یغیراس کے کہ یہ کہہ دیس کہ مضرور عیسیٰ تی ہے کوئکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے۔ اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سمتی بلکہ ابطال نبوت پر کی دلائل قائم ہیں۔' اس کر شراع میں کھٹے بالک نبوت کا انگار کرتے ہوئے کیکھٹا ہے'' اس کی خدائی کو دوئے ہیں۔ گر رہاں توت بھی ان کی خابت نہیں۔'

اس طرح کے قومین آ میز کلمات اور انکار ضروریات وین سے مرزا قادیانی کی کمائیں جمری ہیں۔اور مرزا غلام احمد قادیائی نے اپنی نبوت کا اعلان کر کے صفور الفائی کے بعد نیا نبی پیدا ہونے کو واقع تسلیم کرلیا۔ اس کے تبعین اے ملی الاعلان نبی باننے اور اس کی نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ قباد مرزا غلام احمد قادیائی اور اس کے تبعین (تادیائی کئے والے) ضروریات وین کا انکار کرنے ، انبیا ، کرام کی شان میں گستاخی کرنے ، اور قرآن کریم کا انکار کرنے کی وجہ سے یقیناً اجماعاً بلاشک و شبۂ کافر و مرقد ہیں۔ ایسے کہ مَنْ شکٹ فِنی نخفو ہو وَعَذَابِ وَقَفَدْ حَفَوْ جَو ان کی کفریات پر مطلع ہوکر ان کے کافر و مرتہ ہوئے اور عذاب دیے جے ٹی شک کرے وہ ہمی کافر ہے، ویسے عقیدہ والوں کی کتابیں بچوں کو پڑھانا ان کے عقیدہ وعمل کے نساد کا باعث ہے۔ معروف محدث امام ابن میرین علیہ الرحمہ کے پاس دو بد نہ بب سے آ کر موض کی کہ ہم آ ہے ہے آیک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں آ ہے نے منع فرمای ۔ انھوں نے کہا تو پھر آ ہو ہی کوئی حدیث بیان سے فرمای ہے فرمای ہے بیان سے فرمای ہے معنی ہیں کے معنی ہیں کوئی ہے فرمای ہے فرمای ہے معرکا ہے مال ہو ہم شاہر ہے ہے فرمای ہے معنی ہیں ہے ہے فرمای ہے معنی ہیں ہے ہے فرمای ہوئے ہے ہے فرمای ہوئے ہے ہے ہے فرمای ہوئے ہے ہے ہی کردی اور میرے دل میں وہ بات گھر کر جائے۔ جب ایک امام وقت اور محدث عمر کا بے حال تو ہم شال ان ہو ہم شال ان ہوئے ہیں کہوں کو پڑھانا جائز تبیس و داخل ہو ہم شال ان ہوئے ہیں کہوں کو پڑھانا جائز تبیس ۔ داخہ تعال آ ا

# قادیانی کوکسی اسلامی جلسه یا اداره بین شریک کار بنانا!

سوال ..... تادیانیوں، مرزائیوں احمدی ہو یا محمودی، میل جول رکھتا ان سے ساتھ کھانا، بیتا، انسنا، بیشنا، شادی بیاہ کرنا، ان سے مسلمانوں کو اپنی مساجد ادر قبرستانوں کے لیے چندہ لیتا یا ان کو اشاعت اسلام کی غرض ہے چندہ وینا جائز نے یانہیں؟

(۳).... وقتی مصلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی اعجمنوں مجلسوں وغیرو کا قادیانیوں کوممبر عام اس ہے کہ ووخصوصی ہوں یاعمومی بنا کر رکھنا جائز ہے وشیں؟

(۳) ... آلچو کھے پڑھے کہتے ہیں کہ قاویانی یہاں صرف ہیں ہی تو ہیں۔ اگر ان کوشان کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ مسلمانوں کی شان نہیں کہ وہ اس قلیل مقدار سے خوف زوہ ہو کر اس اشتراک عمل سے یاز رہیں۔ یہ ایک مولوی صاحب کا مقونہ ہے۔ نہذا ہم کو ٹایا جائے کہ میصولوی صاحب نمیک فرماتے ہیں یانیس ؟

سوال …… : نیک سلم پارٹی کا قادیانیوں ہے انتخابی اتحاد ہوا ہے، ایک متحدہ جماعت کو ووٹ دینا مسلمانوں کے لیے شرعاً جائز ہے یہ نہیں؟

<u> الجواب .....</u> قادیاتی چونکه سرمه اور خارج من الاسلام مین، ان سے اتحاد کرنے ہے اگر چہ کسی وقعی مصفحت کی

بناہ پر پھی معمولی فاکھ سے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ارتداد اور کفر کی دجہ سے ان کے جو نہ وم مقاصد ہیں اتحاد کی صورت میں دو متاثر ہوئے بغیر نہیں رو سکتے ، اس لیے قادیانوں سے اتحاد کرنے میں فاکدو کم اور نقصان کا اخمال زیادہ ہے۔ رسول اللہ علیجی نے ذکر جہ بہود یوں سے اتحاد کیا تعالیکن اس سے کوئی اسلامی شعائر مناثر نہیں ہوا تھا۔

تا ہم صورت مسئولہ کے مطابق اگر مسلمان کی تیک مقصد کی شخیل کے سلیے قادیا ہُوں سے اتحاد کر نیس تو اس میں کوئی حرج تمیں۔ بنیادی طور پر کفار اور مشرکین سے اتحاد کرنا ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: آلا بَشْجَدُ الْمُوْمِنُونَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیْآ ءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَمَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیٰ، اِلّٰ اَنْ تَشْفُوا مِنْهُمْ تُفَةً وَیُحَدِّرُ کُمُ اللّٰهِ نَفْسَه وَ إِلَی اللّٰهِ الْمُصِیْرِ ۵ (سرۃ آل عران آیت نم ۲۸)

لیکن جبال کہیں مسلمانوں کو کفار اور مشرکین سے دین اور دنیوی فائدہ ہوتو الی صورت بی ان سے اتحاد کرنا مرخص ہے۔

حضور نبی کریم علی سنے بھی مدیند منورہ میں آنے کے بعدہ یہود بول کے دومشہور قبائل بنوائسیر اور بنو قریظ سے اتن دکیا تھا، اور ملح حدیدیہ بھی ای قتم کے اتخاد اور معاہرہ کی ایک کڑی تھی۔ ای طرح آئ بھی دلات کو دیکھ جائے گا کہ اگر مسلمانوں اور اسلام کو کفار کے ساتھ اتخاد کرنے میں کوئی معقول فائدہ ہوتو ان سے اتحاد کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔

لما قال الامام شمس الدين السرخسيّ: ولان وسول الله عليّة صالح اهل مكة عام المحديبة على ان وضع المحرب بينه و بينهم عشرسنين فكان ذلك نظراً للمسلمين لمواطنة كانت بين اهل مكة واهل خبير وهي معروفة ولان الامام نصب ناظراً ومن النظر حفظ قوة المسلمين اولاً فوبما ذلك في الموادعة اذا كانت للمشركين شوكة. (المبسوط للسرخسي ١٠٥٠هـ ١٠٠١مـ مر)

وقال الامام ابوبكر جصاص في تفسير هذه الأية: "وَإِنْ تَجَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجَنَّحُ لَهَا" قال الوبكر قد كان النبي عَلَّ عاهد حين قدم المدينة اصنافًا مِّنَ المشركين منهم النضير و بنو قينقاع و قريظة وعاهد قياتل مِن المشركين. (اكام التران ٣٣٠/١٠٨٠ مورة الانتال)

: ( الْمَاوِيُّ تَفَانِيهِ فِي الْمِن ٢٠٨ ( ٢١٠ )

# قادیانی کسی اسلامی الجمن کے ممبر نہیں بن سکتے

سوال .... (۱) ... کسی اسلامی الجمن میں قادیا نوں کومبر بنانا شرعاً کیا تھم ہے۔ (۲) ... اگر کشرت رائے اور متفقہ رائے سے میتجویز منفور :و جائے کہ قادیا نیوں کو بھی ممبر بنایا جائے بھراس انجمن میں شریک :ونا یا اس کی الداد کرنا کہا ہے۔ استفتی نمبر ۲۳۲ احد صدیق (کراچی) سا رمضان ۲۵ ادام مطابق ۱۹ نومبر ۱۹۲۷ء۔

جواب ..... (۱) .... قادیا نیول کوکسی انجمن میں ممبر نہ بنایا جائے۔ (۲) ..... برگز نہیں۔ بلکہ اس انجمن کے علیمہ و جاتا جا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا دیلی (کفایت اللہ کان اللہ لا دیلی (کفایت اللہ کان اللہ لا دیلی (کفایت اللہ کان اللہ لا دیلی دوجاتا جا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا دیلی

قادياني نواز وكلاء كاحشر

سوال ..... کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان دین مثنین اس مسئلے ہیں کد گزشتہ دنوں مردان بی قادیاندل نے ربوہ کی ہدایت پر کلمہ طیبہ کے نتج ، نوائے ، بوشر ہوائے اور نتج اپنے بچوں کے سیٹوں پر لگائے اور بوشر ، کا لول پر لگا کر کلہ طیبہ کی تو بین کی اس حرکت پر وہاں کے علیاء کرام اور غیرت مند مسلمانوں نے عدالت میں ان پر مقدمہ وائز کر وہا اور فاضل جج نے مغانت کو مستر و کرتے ہوئے ان کو جیل بھیج وہا اب عرض ہے ہے کہ وہاں کے مسممان و کلاء صاحبان ان قادیا نیوں کی چیروی کر رہے ہیں اور چند چیموں کی خاطر ان کے ناجائز عقائد کو جائز کرنے کے لیے جدوجبد کر رہے ہیں اور چند چیموں کی خاطر ان کے ناجائز عقائد کو جائز کرنے کے لیے جدوجبد کر رہے ہیں ان و کلاء صاحبان میں ایک سید ہے۔ برائے کرم قرآن اور احادیث نہوی ترافتہ کی روشی میں تفصیل سے تحریر فرما کیں کہ شریعت محدی مرافتہ کی رد ہے ان و کلاء صاحبان کا کہا تھم ہے؟

جواب ...... قیامت کے دن ایک طرف محد رسول الله علی کا کیب ہوگا اور دوسری طرف مرزا غان ماحد قادیا فی کا ۔ یہ دکا اور دوسری طرف مرزا غان ماحد سکر کئیں۔ کا ۔ یہ دکا اور قادیا فی ان کو این محری علی کے خلاف قادیا نیوس کی دکانت کی ہے۔ واقع رہے کہ کس عام مقدے میں کسی قادیا فی میں ہول کے اور قادیا فی ان کو این ساتھ دوز نے میں لے کر جا کیں گے۔ دائتے رہے کہ کسی عام مقدے میں کسی قادیا فی دکانت کرنا اور بات ہے۔ لیکن شعار اسلامی کے مسئلہ پر قادیا نیوس کی دکانت کے معنی آ تخضرت تا گئے کے خلاف مقدم ان اور بات ہے۔ ایک طرف محمد رسول الله تا گئے کا دین ہے اور دوسری طرف قادیا فی جماعت ہے۔ جو شخص دین محمد کی مقابلہ میں قادیا نیوس کی جمایت و دکانت کرت ہے وہ قیامت کے دون آ تخضرت تا تھے گئے کی است میں شائل نہیں ہوگا خواہ دو دکیل ہویا کوئی سیاس ٹیڈر دیا جا کم دقت۔ (آپ کے مسائل اددان کاعل جا میں اس میں شائل میں اور ان کاعل جا میں ان کیڈر دیا جا کم دقت۔ (آپ کے مسائل اددان کاعل جا میں اسلامی کیڈر دیا جا کم دقت۔ (آپ کے مسائل اددان کاعل جا میں اور دیا نے کا دیا نی جماعت کو چندہ دیا ا

سوال .... مسمی فنڈ میں ہے کچھ رقوم تبلیغ اسلام کے لیے مندرجہ ذیل انجمن کو دیا جا سکتا ہے بانہیں؟ اگر دیا جائے تا جائز ہے یا ناجائز جبکدان کے اعتقادید ہیں۔فریق اول۔مونوی محدملی کی بارٹی جوالا مور ہیں 'احدید انجمن ا شاعت اسلام'' کے نام ہے موسوم ہے اور برلن ایشیا و افریقہ بیں اس مشن کے ذریعے تبلغ کا کام کر رہی ہے۔ فریق عالی ۔ خواجہ کمال الدین کی پارٹی جو لندن میں دو کتک مشن کی بنیاد قائم کر کے لندن اور اس کے قرب و جوار میں اشاعت اسلام کا کام انجام دے دہی ہے۔ ہرووٹریق مرزا غلام احمد قادیانی کے معتقد ہیں۔فریق اڈل مرزا غلام احمد قادیانی کو چودھویں صدی کا مجدد مائے ہیں، بی نیس مائے اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول الشعق کے بعد مجدد آئیں مے نی ٹیس آئیں مے۔ صدیثوں میں جونزول میں کا ذکر ہے اے وو درست مائے ہیں۔ اور کہتے ہیں كد چونكه قرة إن كرمم حضرت مسح كى وفات كا ذكر صاف الفاظ بين فرما تا باس ليه وه إس سن مراد ايك مجدد كا مثل سی جو کرظا ہر ہونا لیے ہیں اور مرزا غازم احرقاد یائی کو چادھویں صدی کا مجدد اور نزول سیح کی چیٹین گوئی کا معداق مانتے میں اور بیاشعار حسب ذیل مرزا غلام احمد قادیانی کی شان میں فرمائے میں۔ آس سیخا کہ برا فلاک مقامش کویند ۔ لطف کر دی کہ ازیں خاک نمایاں کر دی۔ فریق ٹانی قریب قریب یک عقیدو رکھتے ہیں۔ خود کو پکا سی حتل المند بہب کہتے ہیں۔ سیجے صورتوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کیا ان ہر دو فریقین میں ے کوئی اسلام کی تبلیغ کا کام میچ معنول وصورتوں ہیں انجام دے رہا ہے۔ کیا ان ہر دو فریقین بیں سے کمی بھی ایک فریق کوتبلغ کے لیے میکوروم اس فنڈ میں سے وی جائے تو کیا مسلمانان عالم وعلاے اسلام کے زویک فرجی تقطه أظرست خلاقب مجعا جائے گا۔ آستعی نبر ۱۳۵۵ متولیان ادقاف ماہی اسامیل ماہی ہوسٹ احرآ بادی۔ بیمن ایج پُشنل فرست فتذبهمين ٢٨ جرادي الاؤل ١٥٥٥ العرمطايق بدا أنست ١٩٣٦ء

جواب ...... یہ وہوں جماعتیں احدی قادیاتی فرقہ ہے تعلق رکھتی جی اور ایک ایے قض ہے مسلمانوں کو روشاس کراتی اور اس کے طقہ اراوت جی واض کرتی جین جس نے جمہور اسلام کے عم و تحقیق کے بموجب نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اس کے مرکزی مقام میں اس کے جانشین اور خافا اس کو نجی اور رسول بی مانتے جیں اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اپنا المریخ وعوائے نبوت میں اتنا صاف اور واضح اور روشن ہے کہ محم علی پارٹی یا فواجہ کمال الدین پارٹی کی تاویلات تحریف سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں اور یہ دونوں پارٹیال ممالک بورب میں احمدی تبلغ کرتی جیں۔ اسلامی تبلغ کا محض ہم مسلمانوں سے جندہ ولینے کے لیے ہے۔ ورندان کا ذاتی نصب اعین قادیاتی مشن کی تبلغ ہے۔ یہ سلمانوں سے جندہ ولین تنظیمی نظم کے بیار نام کی ان کو جندہ ویں۔ ایسا کرتے میں مسلمانوں کو ہرگز جائز نہیں کہ دو کسی قوی تعلیمی نظم سے بھی ان کو جندہ ویں۔ ایسا کرتے میں وہ قادیاتی نبوت کاذب کی اعانت واحداد کے گنبگاراور مواخذہ دار ہوں گے۔ جندہ ویک تختی کان اللہ کے در کان اللہ کو در کی ۔ ( کانوب اُلم کی نام کو در کان اللہ کارٹی کارٹی کی ۔

## مختلف غدامب كے لوگوں كا الحقے كھانا كھانا

سوال ..... اگرسو آدمی استے کوانا کواتے ہیں اور برتن سٹیل کے ہیں یا چینی کے اور ان کو صرف گرم پائی ہے وہویا جاتا ہے۔ سو آدمیوں میں جیسائی، ہندو، سکی، مرزائل ہیں۔ برتن ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر جیسائی، سکی، ہندو، مرزائل کا برتن کسی مسلم کے پاس آجائے تو کیا جائز ہے؟ اگر نہیں تو مسلح افواج میں ایسا ہوتا ہے۔ حکومت اس سے پر بہز کرتی ہے تو فوج میں اختیار پیدا ہوسکتا ہے یا فوجیوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات بین کئی ہے۔

جواب ..... قیرمسلم کے ہاتھ ہاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے اور اس کے استعالی شدہ برتنوں کو وہو کر استعالی شدہ برتنوں کو دوو کر استعالی کرنے میں بھی مضا لکہ تہیں۔ ہمارا دین اس معاملہ میں بنگی تہیں کرتا۔ البند غیر مسلسوں کے ساتھ زیادہ دوتی کرنے اور ان کیا عادات واطوار اپنانے سے منع کرتا ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کاعل ج اس 19)

مرزائيول سے خلط ملط ناجائز ب

موال ..... (اخبار الجميعة مورف ١٨ جون ١٩٠٥ء) كاديانول كرماته كمانا بيا جائز بي يانيس؟

جواب ...... کھانا ہینا تو جَبُد کوئی ناجائز اشیا اور ناجائز خریقے سے نہ ہو غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے۔ ہاں خلا ملا رکھنا اور ایک معاشرت جس سے عقائد و اعمال ندہید پر اثر پڑے ڈجائز ہے۔ جمہور علائے ہندوستان کے فتو کی کے بموجب تادیانی کافر جیں۔ ان کے ساتھ کھانا ہینا اگر احیانا اتفاقاً ہوتو مضا لَقة تبین ۔ لیکن ان کے ساتھ خلالا اور اسلامی تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ محمد کفایت اللہ غفرلا۔ (کفایت المفتی جام ۹۱)

# مرزائی کے گھر افطاری کرنا

سوال ..... ایک مرزائی رمضان الیبارک میں افطاری کا ابتمام کرتا ہے۔ اس کے ہاں اس کے تھر جا کر روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ جن لوگوں نے روزہ افطار کیا کیا ان کا روزہ ہو گیا یا وہ دوبارہ روزہ رکھیں جبکہ روزہ کھولئے والے لوگ مرزا قادیاتی اور مرزائیت سے پوری طرح واقف بھی ہوں۔ (ڈاکٹر حفیظ اللہ، وساویوالہ ۲۰/۳/۱۹۹۳) جواب ..... کوئی تصرائی عیمائی انھیں اپنے تھر بلا کر روزہ افغار کروائے تو دہ ایسا کرنے کو تیار بیں؟ نہیں ہر گزنہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (اَلْمُوْمَ اُحِلُ لَکُمُ الطَّیْمَاتُ) لاَ یہ (آج طال ہوئیں تم کوسب پاک چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کوطال ہے) اور مرزائی عیمائیوں سے بھی برتر ہیں۔ ۱۱/۱۰/۱۱ھ

قادیانی کی وعوت کھانا

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء کرام اگر کوئی مرزائی مسلمانوں کو کھانے کی دعوت دیے تو ان کے گھر کھانا جائز ہے یا نہ؟ اگر کوئی دعوت کھائے تو اس کے لیے کیا تھم ہے۔

قادیا نیوں کی دعوت کھاتا جائز نہیں

سوال ..... ، قادیانیوں کی وقوت کھا لینے ہے لکاح ٹوٹا ہے یا ٹیٹری؟ نیز ایسے انسان کے لیے حضور تھنگا کی شفاعت نصیب ہوسکتی ہے یانیس؟

جواب ...... اگر کوئی قادیانی کو کافر مجھ کر اس کی دعوت کھا تا ہے تو گناہ بھی ہے اور بے غیرتی بھی ، گر کفرنیس ، جو تخص حضور منطقے کے وشنوں سے دوئتی رکھے اس کوسوچنا جا ہے کہ حضور منطقے کو کیا منہ دکھائے گا۔ (آپ سے نسائل اور ان کاعل ن ام اس

دانستہ قادیانی کے گھر کھانا کھانے والے کا حکم

مستلم ١٣٣٢ .... اجاوي الاخرى ١٣٣٢ اهد

کیا قرائے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین ودمیان اس مسئلہ کے ذید خاتدان خادریہ و چشتہ ہیں خلیفہ ہے اور مولود خوال ہی ہے اور علم خاری ہیں وخل رکھتا ہے، علادہ ازیں کلام تعتیہ ہیں اس کی تصنیفات ہی موجود ہیں اور حاتی ہی ہے، اور یہ زیر کو علم تھا کہ برقادیائی ہے والسنۃ اس کے مکان پر واسطے کھانا کھائے گیا لہٰذا اس کی نسبت از رویے شریف کیا تھم ہے؟ اور زید سے مقال مولود شریف پڑھوانا کیسا ہے؟ بینوا تو جوزا الی نسبت از رویے شریف کیا تھم شریعت کے خلاف کیا، اس سے علائیہ تو یہ لی جائے ، اگر نہ مانے تو اس می مفل شریف نہ بڑھوائی جائے ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

واهايتمسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكواي مع القوم الظلمين. (الانعام آية ٢٨) واللَّه بالتي اعلم. بالتي اعلم.

قادیانی کی دعوت اور اسلامی غیرت

سوال ..... ایک ادارہ جس میں تقریباً ۲۵ افراد ملازم جیں ادران میں ایک قادیائی بھی شائل ہے ادراس قادیائی نے اپنے احمدی ( قادیائی) ہونے کا برملا اظہار بھی کیا ہوا ہے اب وہی قادیائی ملازم اپنے ہاں بچے کی پیدائش کی خوثی میں تمام اسٹاف کو دعوت دیتا جا ہتا ہے ادراسٹاف کے کئی ممبران اس کی دعوت میں شریک ہونے کو تیاد ہیں۔ جبکہ چندایک ملازمین اس کی دعوت قبول کرنے پر تیاد تھیں کیونکدان کے خیال میں جونکہ جملاتم کے مرزائی مرقہ، دائرہ اسلام سے خارج اور واجب اِنقتل ہیں اور اسلام کے غدار ہیں تو ایسے غدیب سے تعلق رکھنے والوں کی دعوت قبول کرنا درست نہیں ہے۔ آپ برائے مہریانی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں کہ کسی بھی قاویانی کی دعوت قبول کرنا ایک سلمان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے تا کہ آئندہ کے لیے اس کے مطابق لانح ممل تیار ہو سکے۔

قادیانیوں کے ساتھ کھانا بینا خطرناک ہے

موال ..... يهان قادياني لوگ بين رنگر بزے بياشم بين ـ ان كوكتنا جواب دين مگر وه لوگ نبيس ماين اور ان كه بان چوخش كهانا كها آياس كے ليے كياسزا موني جاہيے؟

السنتيني نبر ٧ - بهنتي مقول احد (چکون ) ١١ ذي الحبه ١٥٣ و مطابق ١٢ ماري ٢ ١٩٣٠ و

چواہے ۔۔۔۔۔ ہِ قادیا تیوں کے بیباں جس محض نے کھانا کھایا ہے اس سے توبہ کرا کی جائے کہ آئے تندہ ایسانہیں کرے گا اور قادیا نیوں کے ساتھ کھانا چیا رکھنا خطرناک ہے۔ ۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لا۔

( کفایت اُلغتی ج اص ۱۳۱۷ – ۲۱۷)

### مرزائی کی دعوت طعام قبول کرنا

سوال …… ہمارے محکے میں چند مرزائی رہتے ہیں، وہ بھی تبھی کسی خوٹی کے موقعہ پر دعوت کرتے ہیں اور اس میں ہم مسلمانوں کو بھی بلاتے ہیں، کہا مرزائیوں کی دعوت کو قبول کرنا شرعاً جائز ہے یائیبیں؟

الجواب ..... مرزائی مرتد ہو کر داجب القتل ہیں، اس لیے مرتد ہے کی تشم کے تعلقات رکھنا یا اس کے ہاں دموت کھانا جائز جیس۔

لما قال شيخ الاسلام محافظ الدين النسفيّ: يعرض الاسلام على المرتد و تكشف شبهة و يحبس ثلالة ايام فان اسلم والاقتل.

( كنزالد تاكن على بامش البحر الراكل ج هم ١٢٥ باب احكام الرندين) ( قا وى هذا يدج هم mrx)

۔ کس کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہو کہ وہ قادیانی تھا تو کیا کیا جائے

سوال . . . - ممسى فرد سے ساتھ کھانا کھا لینا بعد میں اس فرد کا بیمعلوم ہونا کہ دہ قادیاتی تھا مجر کیا تھم ہے؟

جواب ..... آئندواس سے تعلق ندر كها جائے۔ (آپ كے ممائل اوران كامل ن اص ١١٣)

قادیا نبوں کے ساتھ میل جول سے توبہ کے بعد الزام ند دیا جائے

مسئله ..... ازشبرعقب كونوالي مسئوله ولايت حسين وعبدالرحن ومحرم الحرام ١٣٣٩ هد.

علائے دین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ میں ایمان سے کہتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو پہلے تا دیاتی تھا اور نہ اب ہوں ، قادیائی پراھنت کرتا ہوں ، میں اہل مدت و جماعت ہوں اگر کو کی محتص ہجھ پر ہعد تو ہ کرنے کے الزام دیے تو وہ موافقہ وار ہوگا یا نہیں؟ یا اگر میرامیل کسی وقت ان لوگوں سے کوئی ثابت کرے تو میں سب لوگوں کا مواقفہ و دار ہوں گا، قاویانی کو کافر جانہا ہوں۔ العبد وفایت حسین

محوابان …… عبدازحن بقلم خود مسح الذبقلم خود، قادرحسین بقلم خوده امانت حسین بقلم خود مولوی محد دخیا خاص بقلم خوده صادق حسین بقلم خود، محرمحس بقلم خوده ایافت حسین بقلم خود مقیر محدحشت علی خال رضوی ،فقیر ایوب بلی رضوی بقلم خود، قناعت علی تا دری رضوی بقلم خود.

<u>الجواب .....</u> الشرتعالي توبه تبول فرما تا ہے اور بعد توبہ کے گناہ باقی نمیں رہنا۔ تبی ﷺ فرماتے ہیں۔ المنانب من المذنب محمن لاذنب له. (این ابرس ۳۳۳ باب الذكر التربة كتاب الرم مفوجة انتج ايم معيد كينى كراچي) دوم مرد سرية كري من مدر المدر المدر سريم مرد كري مدر نسور ال

"مناه سے توب كرنے والا اليها ہوتا ہے كد كويا كناه كيا كا نيس-"

قادیانیوں کے ساتھ میل جول سے انھوں نے پہلے بھی ایک جمع میں تو بہ کی تھی اور آئ میرایک جمع میں تو بہ کی تھی۔ چھر ایک مجمع کے ساتھ آئے جن کے وسخط اوپر جی اور دوبارہ تو بہ کی ، تو بہ کے بعدان پر بلاوجہ جوکوئی الزام رکھے گا وہ سخت گنبگار ہوگا اور تو بہ کے بعدا اگر چھر بیاسل جول کریں گے تو ان پر کمنا مطلع کا بار ہوگا مگر بلاوجہ تو بہ کے بعد الزام رکھنا سخت جرم ہے ، واللہ تعالی ایم ۔ (قادی رضویہ جام ۲۸۲۔۲۸۲)

محمعلى لامورى قادياني كي تفسير كانتكم

سوال ..... مولوی محمد علی بندی نے جو انگر بن تفسیر مکی کرشائع کی ہے اس پر اعتاد عمل کرنا جا کرنے یا تبیں؟
اس تغییر کا ترجمہ انگریزی سے ملاوی زبان بیس عابی عنان جو کروامینوٹو نے کیا ہے جس کی وجہ سے علماء جاوہ بیس سخت نزاع پیدہ ہوگیا ہے۔ اور اکثر علماء نے اس تغییر پر برلل اور معقول اعتراض کیے جیں لیکن جاری قرآن کے مترجم حاجی عنان کہتے ہیں کہ بھے اس تغییر میں کوئی غلطی نہیں معلوم ہوتی ہیں آپ کا فرض ہے کہ اس کے متعلق اپنی دائے کا اظہار قرما کیں۔

جواب ..... یہ بات مشہور ہے کہ مولوی تھ علی جو اس تغییر کے مصنف ہیں۔ قادیانی عقائد کے مبلغ ہیں اور اس میں جمی شک تھیں کہ تغییر کے مصنف ہیں۔ وہ آیات جن کا تعبال حضرت میں جمی شک تھیں کہ تغییر کے مصنف ہیں۔ وہ آیات جن کا تعبال حضرت میں مصحکہ خیز معنوی تحریف کی گئی ہے۔ وہ آیات جن کا تعبال حضرت کے مطل ہوا جوت ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر جاٹ از ہر کے شیوخ اور بیروت کے مفتی نے اس کا انگریزی ترجمہ کی مصر اور شام میں وافلہ کی ممانعت کروی ہے تاکہ توگ تحریف و تسویل سے مراہ نہ ہوں اور ان کے ملفی عقائد پر ذو مصر اور شام میں وافلہ کی ممانعت کروی ہے تاکہ توگ تحریف و تسویل سے مراہ نہ ہوں اور ان کے ملفی عقائد پر ذو مد پر ہے۔ قادیاتی بیشک وائر و اسلام ہے خارج ہیں کیونکہ وہ می وجوال کے جن میں وہی اور رسالت کے مجوز ہیں۔ ان کو قرآن کی معنوی تحریف و اور فاری کے خور میں وہی اور انہا کہ تعرار وہی الی آخر الزبان مخبلہ نکات و معادف زند ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ان کے نوو کی سورہ فاتحہ میں احتمار وہی الی آخر الزبان مخبلہ نکات و معادف قرآن ہے ہے۔ قادیاتی مدی کے فاسد عقائد اور جاہلانہ تعلو تولی کی ترویہ ہم نے اس کی زندگی میں بھی کی ہور اس کی موت کے بعد ہم اس امر سے نافل نہیں ہیں اور افتاء اللہ ہم باطل کا مقابلہ حق و افساف کے ساتھ اور اس کی موت کے بعد ہم اس امر سے نافل نہیں ہیں اور افتاء اللہ ہم باطل کا مقابلہ حق و افساف کے ساتھ تامقدور کرتے رہیں گے۔

میری تختیق میں اس ترجمہ پر برگز اعتبار نہ کرنا جائے اور شام کا کوئی خاکداور مل وسعی کا کوئی نقش اس کج اور ناہموارسٹھ پر تیار ہوسکا ہے رہا ہے امر کہ بیاتھیر نیر وقوام بیں اشاعت اسلام کے سلسلہ میں بہت مفعد سے سو حقیقت میں مید دی کہرسکتا ہے جس کومطالب قرآن پر عبور نہ ہواور نہ وہ لغت عربی اور اسالیب قرآن پر کوئی اوٹی می مجی واقعیت رکھتا ہوسلف کی تغییر سے واقف انسان مجمی اس لغو کوئی کا مرتکب نیس ہوسکتا۔

(السنار، صفر، ١٣٧٧ الدص ٢٨ مطبوعه مصر، احقر محد عثان فارقليط وبلوي - ونتر جمعية علاء بهدويلي)

ا ہلحد یت ...... مرزا تاویاتی ان کے نزویک سے موتود اور مجدو تھے جو طریق ترجمہ یا تغییر انھوں نے اختیار کیا ہے اس کے اتباع کا ای روش پر چلنا لاید وضروری ہے۔(عتبر ۱۹۲۸ء) (فآونی ٹنائیرج ۲ ص ۸۵۔۸۵)

#### فاوياني روزه

سوال …… اسلام میں روزے کی کمیا حدود ہیں۔ اگر کوئی شخص دوپہر کو روز و کھول لے اور کھانے کے بعد وہسرے روزے کی نیٹ کرے تو اس کے کننے روزے شار ہول محمہ ہمارے علاقے میں چھونے جھوٹے بیچے اس طرح ون میں کئی روزے رکھتے ہیں۔ وعوت کے ڈریعہ مطلع کریں کہ اس طرح کے روزے کن لوگوں کے نزدیک جائز ہیں؟ جائز ہیں؟

میں نے جماعت کو بدایت کروی ہے کدوہ ہر جعرات کوسات تفلی روزے رکھے۔

(اخبار الغضل رم وص ٢ كالم ١١١ مارچ ١٩٧٣ و)

کیایٹ لطف روزے ہیں، روزے کے روزے اور بچوں کا تھیل۔ شریعت ہوتو ایک ہو۔معاذ اللہ تم معاز اللہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

غيرمسلمون کوز کو ة دينا

سوال ..... کیا غیرمسلم (ہندو،سکو، عیسائی، قادیانی، پاری دفیرہ) کو زکوۃ دینا جائز ہے جبکہ سینکڑ دل مستحقین مسلمان موجود ہوں۔

حکومت بینکوں میں جمع شدہ رقوم سے معرف مسلمانوں کے اکاؤنٹوں سے زکوۃ منہا کرتی ہے جبکہ اس زکوۃ میں سے پچھے حصہ کالجز کے طلبہ کو بطور اعانت دیا جاتا ہے ان طلبہ میں مسلمان طلبہ کے علاوہ قادیاتی ، ہندو سمی شامل ہوتے ہیں آپ سے بید دریافت کرنا ہے کہ آیا زکوۃ کا بید معرف اسلام کے مین مطابق ہے یا اس میں اختیاف ہے۔

جواب ...... زکوٰۃ کامعرف صرف مسلمان ہیں کسی غیرمسلم کو زکوٰۃ وینا جائز نہیں اگر حکومت زکوٰۃ کی رقم غیر مسلموں کو دیتی ہے اور میچ معرف پرخرچ نہیں کرتی تو اہل ذکوٰۃ کی زکوٰۃ ادائیس ہوگی۔

(آب کے مسائل اور ان کامل ج ۲ مس ۱۹۸۸)

| -    | باب چهارم(قادیانیوں کا شرعی حکم)                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a۳   | <i>کافر کونا فرکہنا حق ہے</i>                                                                              |
| ۳د   | مرزائی کافرین                                                                                              |
| دد   | بالقال علماء عناديا ألى كافريس                                                                             |
| دد   | تادیانی اوراس کے بیرد کار کافریس                                                                           |
| 20   | قادیانیوں کا کفرقر آن وصدیث کی روشن میں                                                                    |
| ŞΥ   | مرزا قہ ویافی اوراس کے تبعین کے کفریس شہریں ہے                                                             |
| ےد   | مرزائیوں کالا ہوری فرقہ بھی کا فرہے                                                                        |
| غد   | قادیانی کافر بیل روافق میں تنصیل ہے                                                                        |
| ۵A   | قاویا فی ایل سمآب نبیس بین                                                                                 |
| ₹+   | نداہب - مرزانی ارافطی چکڑ الوی وغیرہ کافرین یانبیں؟<br>مداہب - مرزانی ارافطی چکڑ الوی وغیرہ کافرین یانبیں؟ |
| 41   | صیح العتیده مسلمان کو باهمحتین قادیانی کهتامیح نہیں ہے                                                     |
| 41   | اہل قبلہ کوکا فر کہنے کا مطلب                                                                              |
| ٦r   | ، الی قبلہ کی شخیرت کرنے کا مطلب                                                                           |
| 11"  | وارالملام مِن غُيرمسلمين وتبليغي اجتماع كي اجازت نبين                                                      |
| tr   | مذینهٔ متورد کے ملاوہ کمی دوسرے شہرکو( متورہ ) کہنا؟                                                       |
| 45   | حبویے نبی کاانجام<br>                                                                                      |
| 417  | جھو نے مدی مسیحیت کاشری حکم ''<br>سیسی                                                                     |
| A IA | تحكم قائل بوفات مسيح عليه السلام                                                                           |
|      | <sup>باب</sup> پِنجم (لاهوری مرزائیوں کے متعلق شرعی حکم)                                                   |
| ٩Þ   | مجد دلوما ننے والوں کا کیا حکم <sub>ہے</sub>                                                               |
| 45   | پودھو یں صدی کے مجد دحفزت موفا نا انٹر ف علی تقانو گی تھے                                                  |
| ۵r   | مرزا قادیالی کومجد دادرنیف بوت ہے مستنیض مجھنے والے بھی کافریس                                             |
| 77   | حی ٔ کشف دالها م کی تعریف مجد دورمهدی کی علامات                                                            |
| 14   | تحبر بيدو ين اورمرز ا قاويانى؟<br>محبر بيدو ين اورمرز ا                                                    |
| ۷٣   | رِزَا قَادِ بِالْي مِحِدِوَّيْنِ كَافْرِ وَمِرِيَّهِ فَهِ                                                  |
| تكم) | باب ششم ۔ (قادیانیوں کو مسلمان سمجھنے والوں کے بارے میں م                                                  |
| 4ائ  | ناه با نئول توسلمان <u>جھنے والے ک</u> اشر می حتم                                                          |
| ፈሞ   | رزائیوں کومسلمان <u>مجھن</u> وا لے کائقم<br>میر                                                            |
| ۲۴′  | ر ذا قادیانی کوسی ماینے : دیلے کا حکم                                                                      |

| ۷۴.          | مرزانی کوکا فرند بچھنے والے کاعظم                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>∠</b> \$  | مرزا قادیانی کے دعوی مسیحیت ومہدویت سے دانف ہونے کے باوجوداس کوسلمان کہتے والے کا تھم                                        |
| ` <b>∠</b> ¶ | مرزا قادیانی کی تعریف کرنے والے کا تھم                                                                                       |
| 41           | قادیا نیوں سنے تری کرنے واسلے کا تھم                                                                                         |
| 4٦           | مسلمان كومرزائي كينے والے كانتھم                                                                                             |
|              | باب هفتم (ظهور مهدي وفتنه دجال)                                                                                              |
| 22           | حفرت مبدیؒ کے بارے میں اٹل سنت کا عقبید ہ                                                                                    |
| - ZA         | حصرت مبدی کاظہور کے ہوگا اور د و کتنے دن رہیں گے                                                                             |
| ۷۸           | حضرت مبدئ كالزماند                                                                                                           |
| 44           | حصرت مبدیؓ کے ظہور کی کیا شانیاں ہیں؟                                                                                        |
| ۸+           | مرزا قادیانی کے علاو دیوری است نے مهدی اور سیح کوا لگ تر اروپ                                                                |
| A+           | فرقه مبدوميه كحقائد                                                                                                          |
| - A+         | الإمام المهدئ من نظريه                                                                                                       |
| AΔ           | کیاا ہام مبدئ کا درجہ بیٹیبروں کے برابر ہوگا                                                                                 |
| ۸۵           | كيا حضرت مهدئ وهيسي عليه السلام ا بك بى مين؟                                                                                 |
| ۸۵ ۱         | ظهورمبدئ أدرجودهو يرصدي                                                                                                      |
| ΑT           | میلی تماز کے علاو عواتی پر حضرت عیشی علیه السلام امام ہوں ہے<br>میلی تماز کے علاو عواتی پر حضرت عیشی علیه السلام امام ہوں ہے |
| <b>A</b> 4   | مهدي ادرسي عليه السلام دوا لك مجتمعيتين                                                                                      |
| AZ           | حصرت مہدی کے کاما ہے ۔                                                                                                       |
| ۸4           | بعد مي يداموية والول كوينيقى رضي الله عنه كها                                                                                |
| ΔÅ           | حفریت مهدی کی پیدائش کی سند؟                                                                                                 |
| ` <b>^^</b>  | نزول میج علیہ السلام کے ہاتھ ہی حضرت مہدیؑ کے مشن کی سمبل                                                                    |
| ۸۸           | امام مبدئ کے آئے کے منگر کا تھم                                                                                              |
| ۸٩           | المام مسدی کے بارے میں روایات کی محقیق                                                                                       |
| 1.49         | لمام مبدى عليه الرضوان                                                                                                       |
| 49           | على ما ستة ظهورم بدئ                                                                                                         |
| 91"          | ر قع مینی علیه المسلام وظهور مهدی علیه الرضوان کے دلائل                                                                      |
| 91-          | د <b>جال کی آ</b> ند                                                                                                         |
| ٩ì٣          | ایک قادیا کی کے برفریب سوالات کے جوابات<br>                                                                                  |
| ୍ୟନ          | ظہور میدی کے بعد د جال کا خروج اور اس کے فتنہ وفساد کی تفصیل                                                                 |

#### عسراقه الرحم الرحيما

#### مفصل فبرست فآوئ ختم نبوت جلداول المساب حرنے چنو كتاب العقائد -- باب اول! قادياني اور كلمه طيب كلمدشها دت اور قادياني مسلمان دورقا دیانی سے کلمہا درویمان میں بنیا دی فرق باب دوم....(قادیانیون کا انکار ختم نبوت) نبوبت سےمتعلق عقائد کی د مناحت بمعجو وكراصو فالتهميس معجو وكراوت اوسحريين فرق خاتم النهين كالتح مغبوم و وسيع جوقر آن وحديث مصالات ہے بختم نبوت يااجرائ نبوت فتم نبرت كروتت كيفين كالخفيل 13 للحميل نبوت قرآن اورتتم نبوت خاتم لنميين ہونا كمال جامعيت كى دليل ہے فتندا فكارفتم نبوت 19 نبوت تشريعي وغيرتشريعي ĮĢ. مرزاظلی و بروزی نبی ؟ M مهاتما مرہ کے متعلق مختیرہ نبوت درست نبیل ہے \*\* منكرين فتم نبوت كومسلمان مجمنا كغرب باب سوم....(قادياني عقائد) 70 قادیانی مختیده کے مطابق مرزا قادیانی (نعوذباللہ) محدرسول اللہ ہیں 7 ľΔ مرزا قادياني كادموي نبوت

قاديال عقائد

مرزا قادياني كالمعراج جسماني كاا تكارواقرار قاذباني عقائد قادياني كيحجمو نے خدا ۲۸ قادیانی ادراس کی کتابیں 19 مرزا کا قول کداللہ نے مجھ ہے بمبستری کی اور مجھے حل قرار پایا مرزا كافيض اوربجهه النبرتعاني كانطفه ٣. التدنعالي سے مسترى ( تعود باللہ ) 77 استقر الحمل بدوموی کد بحد میں رسول اللہ کی روح حلول محمق سے كفر ہے التدنون بيم كاري كارتوي كرة 20 مرزا قاديني كالبل عرب بأروين جومالهام مرزا قادياني كالمرير يبالاستعال مرزا قادياني كي عربير دوسرااستدلال مرزائيون ستيسوال: . قاويانی عقائد قادیانی شبهات! (مفتری الله کفائب بونے کامنبوم) 144 مرز اغلام اجمد قادیا فی اوراس کی امت کے تعریکے اسباب 🗇 72 چود عوي مدي اجري كي شريعت من كوئي اجميت نبين 14 کیلافتو یا تعدی آخری مدی ہے ٣A يتدرهوين مندى اورقاد ياني بدحواسيان 79 كيا آئخ ضرت عليه كالنكن يبني والى بيشكو كي غلوا بت بولى ؟ 774 مبابله اورخدانی فیصله ٥. تادياني تحريك كي بنياد مرزا قادیانی کی ترویه میسائیت کی غرض 1 علامه ا قبال ﴿ قَادِ بِانْو لِ كُومِلُهِم وا قليت قرار دين كَرِّم يك كُمِّم معراج نبوی ٔ میررد حانی تعایا جسمانی؟ ` mo. شماستيقض كي روايات كاجواب معران خواب ياحقيقي رؤيت ľ٨ خواب من زيارت نبوي المنطقة ادرمرزا قاريال

| 94     | کیا پاکستانی آئٹین کے مطابق کسی کومبدی مسلح یا مجدد ماننا کفرہے؟                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 94     | فرقة ذكريان                                                                     |
| 44     | مرزاغلام احمرقا دیائی کاوعوی مبدویت ونبوت جمونا ہے                              |
| 44     | باب هشتم … (مسیح موعود کی پهچان)                                                |
| 141    | حعنرے پیسٹی ہنیے السفام کا روح اللہ ہونا                                        |
| 1+1-   | حصرت يسنى عليه السلام كوكس طرح بيجانا جائے كا؟                                  |
| 1+2"   | معنرت عيى مليه السلام كالدفن كبال موكا؟                                         |
| i e ji | حصرت مرتیم کے بارے میں بختید ہ                                                  |
| 1414   | حضرت بيسي عليدالسلام كمتعلق جنوشبهرت كالزاله                                    |
| 14.4   | مسيح موعود مصيمين ابناس مرمج الحامراه بين                                       |
| 14.4   | حضرت ميسلى عليه السلام كامتش آدم عليه السلام ببويا                              |
| 1      | حديث أوكان موسى وعيسى حبين كأتحتل                                               |
| 1-1    | متحقیق استعلال بربطلان دعوی مرزا بآیت خلصا جهآء هغ!                             |
| 1+9    | د تع تر دوات بعض ماللمن موت قاد بانی                                            |
| 14     | مِرزاغلام احمد قاويا لُ حضرت ميسي عليه السلام كم مجز واحيز يموتى كالحيول سكرتف؟ |
| [4]    | منسيح موعو د كاوعوى كرنے والے كالحقم                                            |
| HF     | تلہوراہ ممہدی اورز ول بیسی علیہ السلام کے بارے میں فنویل<br>منتقد               |
| ПФ     | کیافتل فخز بر نبوت کے منانی ہے؟                                                 |
| 140    | نعيسي موعود كا دعوى كريء والسبة كالحقم                                          |
| 114    | ائیہ قاویانی کے چند سوالات مع جوابات                                            |
| PΖ     | مرزاغلام احمرقاد یائی جمعوء ہے                                                  |
|        | باب نهم(حيات عيسي عليه السلام)                                                  |
| 114    | معرت عيني عليدالسلام كي حيات ومزول قرآن دحديث كي روتني مين                      |
| Ira    | حيات ميسى عليه انسام برشبهات                                                    |
| UM.    | حيات يميني مايه السام                                                           |
| IFR    | حضرت ميني عليه السلام آسان يرزندوني                                             |
| 170    | سید، مسیح ملیدالسلام کی یغیر باب سے پیدائش                                      |
| 11-    | و کیک قادیا لی نو جوان کے جواب میں                                              |
| irt    | حفرت ميني عابيه السلام كامشن كميا بوگا؟                                         |
| 44     | حيات نبيلي بليه إلصنو ة والسلام                                                 |

|              | ar.                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ff'Z         | حضرت مسلى عليه السلام كي آسانوں برز كو ة ونماز كي ادا يَكِنَّى ؟  |
| IMA          | حیات سینی علیدانسلام کامقید دنص قر آ نی سے ثابت ہے                |
| 1 <b>°</b> A | فرقد مرزا تندیک آٹھا ہم اشکالات کے جوابات                         |
| MZ.          | التي مضمون كالبك اور خط اوراس كاجواب                              |
| HYq          | حعزت عيسي عليبالسلام آسان برزنده بيل                              |
| 10+          | حضرت میسی علیہ المسلام کی حیات کیسی ہے؟                           |
| 101          | رفع کے کیامتی ہیں؟                                                |
| Iውሮ          | حيات عيسى علىيدالسلام ي حقيق                                      |
| ۵۵۱          | حیات میسی کے متعلق اشکال کا جواب                                  |
| 100          | لوكان موسى وعيسي حيين كأمخيل                                      |
| Yol          | حيات محيني عليه السلام يرشيه كاجواب                               |
| IòZ          | ايضاً السوال                                                      |
| 194          | حيات عيسى وادر نيس عليجاالسلام                                    |
|              | باب دهم(حضرت عيسي عليه السلام كا رفع جسماني)                      |
| P@1          | حطرت بيسي غليه السلام كادفع جسراني اورقرآن                        |
| IΔ٩          | رفع عینی علیه السلام کا قرآن سے ثبوت                              |
| I¥•          | قاد <u>ما ن</u> ول سے سوال                                        |
| I¥I          | مفق إعظم استاذ ولعلها وينج حسنين مجمر مخلوف كاعلمي وتخقيق ثتوك    |
| HT           | حعرت ميسني عليهالسلام كارفع آساني اور كغريات مرزاغلام احمدة وياني |
| ME           | حيات ورفع الى السما م يراشكال كاجواب .                            |
| Iተሮ          | ر نفع الی السماء کے وقت عمر میسلی پراهیکال کا جواب                |
| ar i         | رفع وزول سيح عليه السلامي قادياني تظريات                          |
|              | بائ يازدهم …(نزول حضرت عبسي عليه السلام)                          |
| 144          | نزول من المسماء كانتيين                                           |
| 14+          | ا حادیث طبیب کی روشن میں مز ول عیسی علیہ السلام کے حالات          |
| IΖI          | شبهات                                                             |
| 141          | رزول میسی علیه السلام کے دفت ان کی بیجیان کیونکر ہوگی؟            |
| ı∠r          | حضرت میسی علیه السلام سم عمر میں مازل ہوں ہے؟                     |
| 145          | قادیانی عقیدہ میں سیج کی روحانیت کے متعد دنزول                    |
| IZE          | ا حادیث اور نز ول مسیح علیه انسلام                                |

| 144                                                                  | تحكست نزول حضرت بيسلي عليه السلام بلحا فافحتم نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                                                                  | تحكست نزول سيح عليدالسلام بلحاظفتن عالمي واصلاح عمومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 424                                                                  | نزول سيح عليدالسلام قرآن وسنت كى روشى مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44                                                                   | نزول عيسى علىيالسلام پراجهاع امت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IZA                                                                  | قرآ نن اور حيات مسيح عليدالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iΔA                                                                  | لقظاتوني كي تغيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (ZX                                                                  | حفربت عيسى عليه السلام برلفظ تونى كاستعمال كي عكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14                                                                   | یبودی محاصرہ کے وقت حضرت میشن علید السلام کی بریشانی کی دجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IA+                                                                  | آ يت كے چندامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IAF                                                                  | حضرت میسی علیدالسلام کا قیامت کی علامت ہوئے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IAE                                                                  | نز دل عینی علیدالسلام کا تیوت قواتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAC                                                                  | نزول روحانی کی تبین جسانی کی ضرورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAM                                                                  | نزول عیسی علیدالسلام کے متعلق قرآن و حدیث کی و ضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAΔ                                                                  | كياب مقيده بيوديا شيعد كفل موكر جارب بإلى أعميائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IAA:                                                                 | خروج د حال دمز ول ميسيٰ عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | ۔۔ باب دوازدهم(بعد نزول عیسیﷺ کی خیثیت نبی کی یا امتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کی)                                                                  | ﴿ بَابِ دُوارْدُهُمْ ﴿ بَعْدَ نُزُولِ عَيْسَى ﴿ يَكُ خَيْنِتَ نَبِي كَيْ يَا امْتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کی)<br>۱۹۳                                                           | باب دوازدهم (بعد نزول عیسی انگیم کی حبثیت نبی کی یا اهتی<br>عین علی السلام بختیت نی کانٹریف لا کم کے یا بختیت اتی کے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کی)<br>۱۹۳<br>۱۹۳                                                    | باب دوازدهم (بعد نزول عیسی انگیما کی حبثیت نبی کی یا احتی<br>عینی علی السلام بختیت نی کانشریف لا کم هے یا بختیت اتی ہے؟<br>حفرت میسی علی السلام بعد مزول می بول عملے یا ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کی)<br>۱۹۳<br>۱۹۳                                                    | باب دوازدهم (بعد نزول عیسی انتین کی حبیثیت نبی کی یا اهتی عیسی انتین کی یا اهتی عیسی کی یا اهتی عیسی علی<br>عین علی السلام بحثیت نی کرنشریف لا کم کے یا بحثیت استی کے؟<br>حعرت میسی علی السلام یعدز ول نی بول کے یا اس<br>بعدز ول حعرت میسی علی السلام کی نبوت کی حبیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کی)<br>۱۹۳<br>۱۹۳<br>۱۹۳                                             | باب دوازدهم (بعد نزول عبسى الله کی حبیت نبیت نبی کی یا اهتی اعتیاد اسلام بحثیت نبی کی یا اهتی علی یا اهتی عبدی میلیالیام بحثیت نبی کرتشریف لا کس کے یا بحثیت استی کی؟ حضرت بسیلی علیه السلام بعد زول بی بول کے یا اس بعد زول معترت میلی علیه السلام کی نبوت کی حبیت معترت بسیلی علیه السلام وقت نزول بی بول کے یا استی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کی)<br>۱۹۳<br>۱۹۳<br>۱۹۳<br>۱۹۵                                      | باب دوازدهم سواید نزول عبسی النامی کی حیثیت نبی کی امتی المامی کی حیثیت نبی کی یا اهتی عبد عبد المام بحثیت نبی کی یا اهتی دخترت میسی علی المام بحثیت ای کی تشریت استی کی ایمی استی کی ایمی حضرت میسی علی السام بعد زول می بول کے یا استی بعد زول معرت میسی علیه السلام کی نبوت کی حیثیت معرف نبی علیه السلام وقت زول نبی بول کے یا استی ارفع وزول می علیه السلام تم نبوت کے منافی جو زول می توت کے منافی جو زول می علیه السلام تم نبوت کے منافی جو ترول می علیه السلام کا زول تم نبوت کے منافی تیں ترب قیامت می حضرت میسی علیه السلام کا زول تم نبوت کے منافی تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کی)<br>۱۹۳<br>۱۹۳<br>۱۹۵<br>۱۹۵<br>۱۹۲                               | باب دوازد هم سور بعد نزول عبسى الله کى حبثیت لیبى کى حبثیت لیبى کى با اهتى كى با اهتى كى با اهتى مى با اهتى مى با اهتى مى با اهتى مى با الهتى مى با الهتى مى با الهتى با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1911<br>1911<br>1911<br>192<br>194<br>192                            | باب دوازدهم سواید نزول عبسی النامی کی حیثیت نبی کی امتی المامی کی حیثیت نبی کی یا اهتی عبد عبد المام بحثیت نبی کی یا اهتی دخترت میسی علی المام بحثیت ای کی تشریت استی کی ایمی استی کی ایمی حضرت میسی علی السام بعد زول می بول کے یا استی بعد زول معرت میسی علیه السلام کی نبوت کی حیثیت معرف نبی علیه السلام وقت زول نبی بول کے یا استی ارفع وزول می علیه السلام تم نبوت کے منافی جو زول می توت کے منافی جو زول می علیه السلام تم نبوت کے منافی جو ترول می علیه السلام کا زول تم نبوت کے منافی تیں ترب قیامت می حضرت میسی علیه السلام کا زول تم نبوت کے منافی تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1911<br>1907<br>1907<br>1908<br>1909<br>1919<br>1914                 | باب دوازد هم سور ابعد نزول عبسى الملكة كى حبثيت ليبى كى المتى المسلمة المبار ا |
| 1917<br>1947<br>1940<br>1947<br>1942<br>1941<br>1941                 | باب دوازد هم (بعد نزول عبسى الله کی حبثیت نبی کی امتی عید اله المتی کی حبثیت نبی کی یا احتی عیدی علی المتی عبدی الله می کی با المتی دخرت میسی علی السام بعد زول بی بول کے یا آئی معرز ول معرز ول بی بول کے یا آئی معرز ول معرز میسی علیه السلام کی نبوت کی حبثیت معرز ول معرف می با المتی المتی المتی المتی نبید السلام استون ول بی بول کے یا آئی ؟  دفعرت میں ناید السلام تم نبوت کے منانی نبیر نزول می معلی السلام کا زول تم نبوت کے منانی نبیر قرب قیامت کی منافی نبیر معرف میں کرنا ؟  معرزت میں ملیه السلام کا بعد از زول تعلیم عامل کرنا ؟  واب سیود هم (قادیانی شبهات کے جوابات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1917<br>1947<br>1940<br>1947<br>1942<br>1941<br>1941                 | باب دوازد هم (بعد نزول عبسى الله کی حبثیت نبی کی امتی عین اله استی کی یا احتی عین با احتی عین بلیدالیام بحثیت نبی کرشریف لا کس کے یا بخشیت اس کے یا بخشیت اس کے یا بخشیت اس کے یا بخشیت اس کے یا بخشیت بعد زول معرت میں علیہ السلام کی نبوت کی حبثیت معرف میں بارتی بالیا المام وقت زول نبی بول کے یا اس بی ورزول میں بالی المام ختم نبوت کے منانی ؟  رفع وزول میں ختم نبوت کے منانی نبیر نزول میں علیہ المام کا زول ختم نبوت کے منانی نبیر ختم نبوت کے منانی نبیر معرف میں منازول کی دھوک دول بات کے جوابات )  علاے ختر کی کتب ہے تحریف کرکے قاد بانول کی دھوک دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1917<br>1917<br>1940<br>1941<br>1941<br>1941<br>1941<br>1941<br>1941 | باب دوازدهم المستان المعتبر المعد نؤول عبسى الملكة كى حبيثيت نبي كى يا اهتى عبسي عليها المبلام بحثيت نبي كرتشريف لا تم كريا بحثيت التى ك؟  حطرت بيسى عليه السلام بعدزول في بول مح يامتى بعدزول معرت ميلى عليه السلام كى نبوت كى حبثيت معرت بيلى عليه السلام وقت نزول في بول مح يامتى؟ منعرت بيلى عليه السلام فتم نبوت كرمنانى؟ منزول بي فتم نبوت كرمنانى تبيس منزت بيسى مليه السلام كالزول فتم نبوت كرمنانى تبيل معرت بيسى عليه السلام كالزول فتم نبوت كرمنانى تبيل معرت بيسى عليه السلام كالزول فتم نبوت كرمنانى تبيل مليه السلام كالزول فتام عاصل كرنا؟ معرت بيسى عليه السلام كالبعد از زول تعليم عاصل كرنا؟ معرت بيسى عليه السلام كالبعد از زول تعليم عاصل كرنا؟ معرت بيسى عليه السلام كالبعد از زول تعليم عاصل كرنا؟ معرت بيسى عليه السلام كالبعد از زول تعليم عاصل كرنا؟ معرت بيسى عليه السلام كالبعد از زول تعليم عاصل كرنا؟ معرت بيسى عليه السلام كالبعد از زول تعليم عاصل كرنا؟ معرت بيسى عليه السلام كالبعد از زول تعليم عاصل كرنا؟ معرت بيسى عليه السلام كالبعد از زول تعليم عاصل كرنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       | and the second s |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F+1   | قادیا نیوں کے دلائل اوران کے جوابات<br>میں میں میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+4   | لفظ ماتم كالغوي مختفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ri-   | غلام احمد تأديانى كوسوسول كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FII   | مسئلة فتم نبوت برائيك دلجيب مناظره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *11*  | حضور ہیں۔<br>حضور بیانیہ کے خاتم انہین ہونے پراشکال اوراس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ria:  | عقبيد واجرائ نبوت ادر فيخ ابن عربي كاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rim   | و قع شبهقاه بالى تغسيراً يت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rea   | مرزا قادیائی کاولو تقول علینا بعض الاقاویل سے استدلال باطل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ria   | ازالة اوهام عن ختم النبوة والرسالة ومعنى الوحي والالهام!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| re    | قر <b>ت</b> قادیا نی <i>یک اقوال کی تر دیویی</i> ں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrY   | دفع شبهقاد ياك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PPY   | دعویٰ نیوست کے بعد زئد ورہتے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MP4   | نبوسته تشریعی اورغیرتشریعی میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrA   | نبوسته تشريعي وغيرتشريعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PPA   | کیا ٹیوت جاری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra . | فتم نبوت کے متحلق چند شکوک کاا زالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tr-   | حمعونا مدعى تبويت اورطوالت ممر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr-   | حیات عسیٰ علیه السلام کاعقبیروابل سنت کاعقبیرو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FFI   | نزول کی حکومت ساتھ آئے والے فرشتوں کی بہون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrt   | د تقع شَبْهَ قاديا في امتعلقه وعويل علامت مسبح ورخود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrr   | نزول تعسن ادرورا فعك برمطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr   | حاتم النبيين اور <i>حفر ب</i> يبيثي عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr - | حصرت مسل عليه السلام أسال رثماز وزكوي كيدا كرح مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . rro | معرت مینی مایدالهام کانزول حدیث لائی بعدی کے منافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rry   | ز دل سے اور مسلمانوں کے خت فقرہ فاقد اور مال وزر کی کثرے پر تعارض کا شکال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rm.t  | حيات من اورتونى كمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rrz   | حيات ومزول تيمني بريار واشكالات وجوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***4  | حصرت میں ماریونسازم کے لئے تھی سے الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FFF . | بحشاتو فياميني عليه الساام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tr'_  | و فات تسلیٰ علیه السمّام پرچندا شکالات اور ان کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### apt

| fζA          | صديث عاش ماثته وعشرين سننته ستوفات سنح كاشبذاوداك كاجواب                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| tt'A         | ٣ تخضرت المنطقة كور سان يركيون شاخليا كيا؟<br>٣ تخضرت المنطقة كور سان يركيون شاخليا كيا؟ |
| rai          | شبه و فات میسی ملیدالسلام کی حقیقت<br>مسبود فات میسی ملیدالسلام کی حقیقت                 |
| tát.         | لعض شبهات قادمانی<br>ا                                                                   |
| יינין        | ر جور محموتی پرشیکا جواب                                                                 |
| ror          | وفع شيه قادياني متعلقه وفات مسيح عليه السلام                                             |
| tor          | و لغ شيه عدم حيات نبيسوي از هديث از واقعه فات نبينا عليه السلام                          |
| ron          | د فغ شیباز آیت بروفات میسنی علیدالسلام                                                   |
| ran          | کیا قادیانیوں کو جبر أقوی آمبلی نے غیر سلم برنایا ہے؟                                    |
| ren          | قدخلت من قبله الرسل كالمجي منهوم                                                         |
| ron          | معفرت بسئي عليه السلام كماشبادت كاعقيده ركهنا كغرب                                       |
|              | باب چهاردهم (کلمات کفر وارتداد)                                                          |
| ron          | آ تخضرت تلطيق كي شان مي فنش كلمات كيني والامرتدب                                         |
| ron          | ا نبیا پلیم السلام کی شان میں سب وشتم کرنے والا کافر ہے                                  |
| ťΔA          | حسنو مالينة کي او ئي گستاخي بھي گفر ہے '                                                 |
| ran          | شان اقد ر بيلية مير كمثا في                                                              |
| PQ1          | حضو ملائق کی تو بین کرنا ارتداد ہے                                                       |
| F09          | شائم رسول مرتد ومباح اللدم سيج                                                           |
| F3/*         | رسول النسطينية كوكالي دييناوا كالمتكم                                                    |
| ert          | وججوارتك اد                                                                              |
| FNZ          | نبوت کاکسی کہنا گفر ہے                                                                   |
| r14          | آ نخضر <del>سنایی</del> کے بعد دعویٰ نیوت کفر ہے                                         |
| †∠ •         | آ تحضرت اللحظية كے بعد دعوى نبوت كفر دار مداد ہے                                         |
| <b>!</b> ∠ • | حضور بالنافي كم مكر كاكيا تكم ب                                                          |
| <u>14 - </u> | شاخم رسول کی قوبی قبول ہے؟                                                               |
| <b>7</b> 41  | ر الماليطينية كالشان من كمتاخي كرية والمساكي توبه؟                                       |
| 147          | بالامبياتو تين رسالت كے بارے ميں موال بھي تو ہين ہے                                      |
| ı∠r          | كيا مختاخ رسول كوتراي كبيه يحتصح بين؟                                                    |
| 辽广           | وجرائے نبوت کے قائل کا تھکم؟                                                             |
|              |                                                                                          |

|               | باب پنج دهم(موجبات کفر' وجوه کفر)                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 724           | ضرور یات دین جن کاا تکارکفر ہے                                     |
| 72.2          | كافر كى قىتمىيى اورمرزائيو <b>ں كو كيوں اقليت قر</b> ار ديا عميا ؟ |
| 124           | تا يالى تغريات                                                     |
| FA+ 1         | كاقر بودن بيروان مرزاغلام وحمرقا ديافي                             |
| FΛ1           | قاديا في كمى خيرمسلم كى سند سے مسلمان نبيس ہو سكتے                 |
| FAF           | وعوى نبوت داقوال كفرية قاديا في تحرير كي تنسيل                     |
| ξΑ (°         | مسے مونے کا دعوی                                                   |
| <b>F</b> A (* | حضرت عسى عليه السلام برنسيات كادعوى                                |
| PA IT         | حضرت يسلى عليدالسلام كن توجين                                      |
| FAO           | حضرت عيس عليه انسلام كم بجزات كي نبست مرة اقاد ياني كي خيالات      |
| ran .         | حضرت يوسف مليدا اسلام برفضيات كادعوني                              |
| ተለዝ           | (مرزا) على سب يجي يون                                              |
| Mt ·          | معجزات كى كثرت                                                     |
| fA 1          | احادیث کے متعلق مرزا قادیانی کاخیال                                |
| th4           | فرق قاديا ويده مرذا تي                                             |
| TAA           | علىليند                                                            |
| PA4           | قادياني اورانا موري دوتون كافرا قاديا نيوب كتفصيلي احكام           |
| rqr .         | نماز کا تکارکرنے والا انسان کا فرہے                                |
| rar           | میروشلم کے زمرے میں کون اوگ آئے ہیں                                |
| 191           | معاش کے لئے گفرا تھیا دکرنا                                        |
| 796           | شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو کا ترکھوا :                           |
| rqr           | مرتدى توبيتول ہے؟                                                  |
| 19A           | こばど                                                                |
|               | باب شش دھم (مرند وارنداد کے احکام)                                 |
| 141           | كافراز ندين مرتد كافرق                                             |
| r92 ·         | مر تداورز تدیق می فرق                                              |
| r4Z           | ا ہے کو خدا در رسول کینے وال کافر و مرتبہ وقلمہ ہے                 |
| ran .         | مرة و نے کے لئے شرائط                                              |

| raa -                                                | آ تحضرت عليظة كے بعد جولوگ مربد ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRA                                                  | م مذہب بھویۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>199</b>                                           | مرزائيت سياقو به كياضروري شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F**                                                  | مرقد کی توبہ کے شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | باب هفت دهم …(ارتداد کی سزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F+1                                                  | منز ین ختم نبوت کے لئے اصل شرق فیصلہ کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r•i                                                  | جنَّ بِمار مسلِم كذاب كے دمویٰ نبوت كي وجہ ہے <b>ت</b> ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳•۳                                                  | سمتاخ رسول واجب التعل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m+0.                                                 | کیا گنتا خاند کام میں تا ویل کی مخواکش ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r•a                                                  | كيا حميًا أن ندكام عن نبيت كالقربار بوكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F•4                                                  | گتاخ رسول کے داجب القثل ہونے کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Γ•</b> Λ                                          | مرزالک مرتد بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| f*A                                                  | تتحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ra.                                                  | مرزا قادیا کی کاکلید پڑھنے پرسز اکا گمراوکن پرو بیگنڈہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P"14                                                 | و فا قی شرگ عدالت یا کشان کاختم شرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rız İ                                                | آ ئىن پاكستان بىر گستاخى رسول ا بكٹ بىن ترميم كائقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | آ نمین پاکستان میں گستاخی رسول ایکٹ میں ترمیم کاھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r <sub>'</sub> Z                                     | آ شين پاکتان شرگتافى رسول كيك من ترميم كاهم<br>کتاب الصلوده باب اول (مرزانى اور تعمير هسجد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rie,                                                 | آئین پاکتان شرگتائی رمول ایک می زمیم کاتکم<br>کتاب الصلون باب اول (موزانی اور تعمیر هسجد)<br>مهرسلمانوں کی عبادت گاه کانام ہے<br>مهراسلام کاشعارہ<br>فیرم میرم باوت ہے کافراس کانگ ٹیس                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ric<br>ris<br>rr                                     | آ کین پاکتان کی گنتائی رمول ایک می ترمیم کاتھم<br>کتاب الصلوة باب اول (مرز انبی اور تعمیر هـجد)<br>مجدسلمانوں کی عبادت گاه کانام ہے<br>مجداسلام کاشعار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ris,<br>ris,<br>rr.                                  | آئین پاکتان شرگتائی رمول ایک می زمیم کاتکم<br>کتاب الصلون باب اول (موزانی اور تعمیر هسجد)<br>مهرسلمانوں کی عبادت گاه کانام ہے<br>مهراسلام کاشعارہ<br>فیرم میرم باوت ہے کافراس کانگ ٹیس                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ris,<br>ris,<br>ris-<br>ris-                         | آئين پاکتان شي گتائي رسول ايک مي زميم کاهم<br>کتاب الصلون باب اول (هرزاني اور تعهير هسجد)<br>مسجد سلمانون کي عبادت گاه کانام ب<br>مسجد اسلام کاشعار ب<br>هير مسجد عبادت ب کافراس کانل نيس<br>تغير مسجد مرف مسلمانون کافق ب                                                                                                                                                                                                                                                |
| ris,<br>ris,<br>ris<br>ris                           | آئین پاکستان شر گستائی رسول ایک می ترمیم کاتکم<br>سجد سلمانوں کی عمودت گاہ کانام ہے<br>مسجد اسلام کاشعار ہے<br>تھیر مسجد عمودت ہے کافراس کا افل ٹیم<br>تغیر مسلموں کی تعمیر کردہ مسجد "مسجد مراد" ہے<br>غیر مسلموں کی تعمیر کردہ مسجد "مسجد مراد" ہے<br>کافر: پاک ادر مسجدوں میں ان کا داخل ممنوع<br>منافقوں کو مسجد دل ہے نکال دیا جائے                                                                                                                                  |
| ris,<br>ris,<br>ris-<br>ris-<br>ris-<br>ris-         | آئین پاکستان شی گستانی رسول ایک می ترمیم کاتھم<br>سخد سلمانوں کی عمودت گاہ کانام ہے<br>مسجد اسلام کا شعار ہے<br>تغییر مسجد عمودت ہے' کا فراس کا افل ٹیس<br>تغییر مسجد صفران کا حق ہے<br>غیر مسلموں کی قبیر کردہ مسجد'' مسجد منزار'' ہے<br>غیر مسلموں کی قبیر کردہ مسجد'' مسجد منزار'' ہے<br>گافر : پاک ادر مسجدوں میں ان کا داخل ممنوع                                                                                                                                    |
| ria,<br>ria,<br>ria<br>ria<br>ria<br>ria             | آئین پاکستان شر گستائی رسول ایک می ترمیم کاتکم<br>سجد سلمانوں کی عمودت گاہ کانام ہے<br>مسجد اسلام کاشعار ہے<br>تھیر مسجد عمودت ہے کافراس کا افل ٹیم<br>تغیر مسلموں کی تعمیر کردہ مسجد "مسجد مراد" ہے<br>غیر مسلموں کی تعمیر کردہ مسجد "مسجد مراد" ہے<br>کافر: پاک ادر مسجدوں میں ان کا داخل ممنوع<br>منافقوں کو مسجد دل ہے نکال دیا جائے                                                                                                                                  |
| ria,<br>ris,<br>ris<br>ris<br>ris<br>ris<br>ris      | آئین پاکستان شی گمتانی رسول ایک می ترمیم کاتیم<br>سختاب الصلواة باب الول استان اول (موزانی اور تعهیو هسجد)<br>مسجد اسلام کاشعار ب<br>همیر مسجد عبادت به کافراس کانگل نیس<br>تغییر مسجد صرف مسلمانوں کاخل بیس<br>تغییر مسلموں کی تعیر کرد و مسجد "مسجد فراز" ب<br>کافراپاک ادر مسجدوں بیل ان کاداخل ممنوع<br>منافقوں کو مسجد دل سے نگال دیا جائے<br>منافقوں کے مسلمان ہونے کی شرط<br>منافقوں کے مسلمان ہونے کی شرط                                                         |
| ris, ris, ris ris ris ris ris ris ris ris ris        | آئین پاکستان میں گفتائی رسول ایک میں ترمیم کاتھم<br>مجر سلمانوں کی عرادت گاہ کانام ہے<br>مجر اسلام کا شعار ہے<br>تھیر مجر عرادت ہے کا فراس کا اٹل ٹین<br>تغیر مجر عرف سلمانوں کاحق ہے<br>نغیر مسلموں کی تغیر کردہ میجر '' مسجو خرار'' ہے<br>کافر نا پاک اور میجوں میں ان کا داخل منوع<br>منافقوں کو میجر دوں سے نکال دیا جائے<br>منافقوں کو میجر نہیں<br>منافقوں کے میٹا برعیادت گاہ دیا تا<br>میر کا قبل درخ بونااسلام کا شعاد ہے<br>میر کا قبل درخ بونااسلام کا شعاد ہے |
| riz<br>ris<br>ris<br>ris<br>ris<br>ris<br>ris<br>ris | آئین پاکستان شی گمتانی رسول ایک می ترمیم کاتیم<br>سختاب الصلواة باب الول استان اول (موزانی اور تعهیو هسجد)<br>مسجد اسلام کاشعار ب<br>همیر مسجد عبادت به کافراس کانگل نیس<br>تغییر مسجد صرف مسلمانوں کاخل بیس<br>تغییر مسلموں کی تعیر کرد و مسجد "مسجد فراز" ب<br>کافراپاک ادر مسجدوں بیل ان کاداخل ممنوع<br>منافقوں کو مسجد دل سے نگال دیا جائے<br>منافقوں کے مسلمان ہونے کی شرط<br>منافقوں کے مسلمان ہونے کی شرط                                                         |

| rr          | متحدے مینار                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| rry         | قادیانیوں کومسجد بنانے ہے جر آود کتا کیسا ہے؟                     |
| rrr         | قادیانی کی بنائی ہوئی مسجد کے بارے میں تھم                        |
| FFF         | قادیا نیوں کامسجد کے نام سے عمباوت گا ہونا تا                     |
| ۳۳۳         | مسلما توں کے چندہ ہے بنائی گئی مجد پر تا دیا نیوں کا کوئی حن نہیں |
| ppo         | ة ويانيون كاشعارًا سلام كااستهال كرنا                             |
| rr <u>z</u> | مرزانی کی همیر کرده مسجد میں نماز کی ادائیگی                      |
| rr_         | سجد کی بیل سے قادیانی کوئششن و بنا                                |
| rr2         | قادیانی کامسجہ کے لئے جائیدادولغٹ کرنا                            |
| PPA         | لا ہوری مرزائی کامبجد کے لئے چندہ                                 |
| ሥፖአ         | قاد مانی کاچنده سحد عمل لگانا                                     |
| rrq         | معجد ب ك قاديال مع ينده ليها                                      |
| 224         | مسيد ڪ ڪناچيءَ وَلَي چندو کا تعلم                                 |
| rrq         | مرتدون بومساجد بالكالت كالمحم                                     |
| F1"+        | دارالساام میں غیرمسلمین کوئی عمادت کا مہتانے کی اجازت میں         |
| 1-1-        | اسلامی مملکت نی چرمسلموں کی تی عبادت کا انتمبر کرنے کا تھم        |
| الملاحة     | مترو که اراضی پرمسلمان معجد بنا تمین توه و شرعاً مسجد ب           |
|             | باب دوم(امامت اور جماعت کے متعلق احکام)                           |
|             | منكر رسافت كي نجات كاعقيد ور يكني والسيكي الامت كاعتم             |
| المالية     | ابیج کومرز الی تحضوا لے کی اہامت                                  |
| pro         | قاد یانی کی امامت ورست تبیس ہے                                    |
| ٣٢٥         | قاویانی کی امامت درست ہے مانہیں                                   |
| ۳۳۵         | قادياني کي امامت                                                  |
| ۲۳۵         | وین دارا مجمن کا امام کافر مرتد ہے اس کے چھیے نماز تبیس ہوتی      |
| PT/Y        | مرزائيون كوكا فرنسي يحضوا ليفي كالماست كالتم                      |
| rm.         | قادیا کی کومسلمان کینے دائے کی امامت                              |
| PYY         | تاویاتی سے لڑکی کی شادی کرنے والے                                 |
| ****        | لا بودى مرزال كى امامت كانتكم                                     |
| rrz.        | مرزائی سے تخواہ نے کراما مت کرانا                                 |
| FFA         | مرزانی کا نکاح پڑھائے والے کی امامت کا تھم؟                       |
|             |                                                                   |

| مرز انی متولی کی دلایت میں امامت درست جیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرز انی <u>سے تعلق رکھنے</u> والے کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرزائیوں ہے میل ملاپ والے کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مرز ائیوں ہے تعلقات رکھنے والے کی اوست کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مرز ائیوں کے دیکھے ہوئے امام کے بیچھے ٹما ڈکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مرزائیوں کے خلاف تحریک میں جیل جانے کے بعد معالی پرر ہائی حاصل کرنے والے کی اماست کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرزائیوں کے لئے امام بنے کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مرزائی کا جناز و پرُ حانے والے کی امامت کا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مرز الی کا جناز و پڑھانے وا کے کیا مامت کا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قادياتی كاجناز دير هانے والے امام كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرزائی کے لئے دعائے مفخرت کرنے والے کی اذائن کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مرزانی اگریتهاعت میں شر کیک ہوجائے تو تماز کمرہ وقہیں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیانی کامسجدیس نماز کے لئے آتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جعدے خطبہ میں منکرین فتم نبوت کی تر دید کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایک بی مسجد میں مسلمانوں اور قادیانیوں کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·                                 كتاب الجنائز باب اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O3 + 1 3 14 1 + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بناره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بقادياني جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قادیانی جنازه<br>قادیانیون کاجنازه جائز نمیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قادیانی جنازه<br>قادیانیون کاجنازه جائز نیش<br>مرزائیون کے کھیراندعقا کرحسب ڈمیل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قادیانی جنازه<br>قادیانیون کاجنازه جا کزئین<br>مرزائیون کے فحدان مقا کم حسب زمل میں<br>قادیانی کاجنازه پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قادیانی جنازہ<br>قادیانیوں کا جنازہ جائزئیں<br>مرزائیوں کے فحدانہ عقا کہ حسب ڈیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پڑھنا<br>کافر کی صرف تعزیت جائزے جنازہ پڑھناں جانا جائزئییں<br>اپنے کلے پڑھنے کا امتبازئیں<br>مرز دل کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان کو قو بکرنا ضروری ہے                                                                                                                                                                             |
| قادیانی جنازہ<br>قادیانیوں کا جنازہ جائزئیں<br>مرزائیوں کے فحدانہ عقائد حسب ڈمیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پڑھنا<br>کافر کی صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پڑھنایا قبر ستان جانا جائز نہیں<br>ایسے کے پڑھنے کا استبارٹیس                                                                                                                                                                                                                           |
| قادیانی جنازہ<br>قادیانیوں کا جنازہ جائز تیں<br>مرزائیوں کے فیرانہ عقائد حسب ڈیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پر حنا<br>کافر کی صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پر حنایا تبرستان جانا جائز نہیں<br>ایسے کے پر ھنے کا اشہارٹیس<br>مرزائی کا جنازہ پر ھنے والے مسلمان کوفو بکر نا ضروری ہے<br>میں مرزائی کا جنازہ پر حالے والا فود گواہ ہے کہ متو فی مرزائیت سے تائیب ہوگیا تھا<br>جنازہ پر حالے والا فود گواہ ہے کہ متو فی مرزائیت سے تائیب ہوگیا تھا   |
| قادیانی جنازہ<br>قادیانیوں کا جنازہ جائز تیں<br>مرزائیوں کے فیرانہ عقائد حسب ڈیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پر حنا<br>کافر کی صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پر حنایا تبرستان جانا جائز تیں<br>ایسے کے پر ھنے کا اشہارٹیس<br>مرزائی کا جنازہ پر ھنے والے مسلمان کوقو بکر تا ضروری ہے<br>جنازہ پر حالے والا خود گواہ ہے کر متو تی مرزائیت سے تائیب ہوگیا تھا<br>مرزائی کے جنازہ کا تھم                                                               |
| قادیانی بنازه<br>قادیانی کا بنازه جا کرنین<br>مرزائیوں کے فیران عقائد حسب زمل ہیں<br>قادیانی کا بنازہ پڑھنا<br>کافری صرف تعزیت جائزے جنازہ پڑھنایا تبرستان جانا جائز نہیں<br>ایسے کے پڑھنے کا اشہارٹیس<br>مرزائی کا بنازہ پڑھنے والے مسلمان کو قو برگرنا ضروری ہے<br>کسی مرزائی کے قبول اسلام کے تی میں گواہیوں کے سب جنازہ پڑھانے کا تھم<br>جنازہ پڑھانے والا فود گواہ ہے کرمتو فی مرزائیت سے تا ئی ہو گیا تھا<br>مرزائی کے بنازہ کا تحم |
| قادیانی جنازہ<br>قادیانیوں کا جنازہ جائز تیں<br>مرزائیوں کے فیرانہ عقائد حسب ڈیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پر حنا<br>کافر کی صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پر حنایا تبرستان جانا جائز تیں<br>ایسے کے پر ھنے کا اشہارٹیس<br>مرزائی کا جنازہ پر ھنے والے مسلمان کوقو بکر تا ضروری ہے<br>جنازہ پر حالے والا خود گواہ ہے کر متو تی مرزائیت سے تائیب ہوگیا تھا<br>مرزائی کے جنازہ کا تھم                                                               |
| قادیانی بنازه<br>قادیانی کا بنازه جا کرنین<br>مرزائیوں کے فیران عقائد حسب زمل ہیں<br>قادیانی کا بنازہ پڑھنا<br>کافری صرف تعزیت جائزے جنازہ پڑھنایا تبرستان جانا جائز نہیں<br>ایسے کے پڑھنے کا اشہارٹیس<br>مرزائی کا بنازہ پڑھنے والے مسلمان کو قو برگرنا ضروری ہے<br>کسی مرزائی کے قبول اسلام کے تی میں گواہیوں کے سب جنازہ پڑھانے کا تھم<br>جنازہ پڑھانے والا فود گواہ ہے کرمتو فی مرزائیت سے تا ئی ہو گیا تھا<br>مرزائی کے بنازہ کا تحم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ሥነለ          | ا جا دیا نیون کا جناز و پڑھنے والوں کا علم                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 274          | بدعقیدہ ہے میل جول اور تماز جناز ہ پڑھنے کاشر کی تھم                                    |
| <b>F</b> Z+  | تاه ياني كي نماز جنازه پر چنه كانتهم                                                    |
| F21          | قادیانی کے ساتھ تعلقات اور اس کا جناز ویز ہے کا تھم                                     |
| <b>1721</b>  | تادیانی کے جنازہ کی تماز                                                                |
| ቸረተ          | تا دیالی کی ثما ز جناز و کاختیم                                                         |
| 741          | سرزال کوسلمان بیجنے والا نکاح کی تجدید کرے                                              |
| rzr          | جس کی نماز جناز وغیر سلم نے پڑھائی اس پر دوبار و نماز جو ٹی جا ہے                       |
| <b>የ</b> ሂተ  | لا ہوری مرزانی کی اقتداء میں جناز ورٹر سے کاتھم                                         |
|              | باب دوم (قادیانی مردے کا حکم)                                                           |
| 120          | تا دیا ٹی مرد ہے کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کرنا اور فاتحدد عاد استیفنار کرنا حرام ہے |
| r20          | قادیا فی مرد ومسلمانوں کے قبرستان میں و <sup>ف</sup> ن کرماتا جائز ہے                   |
| <i>F</i> Z1  | قته شنی                                                                                 |
| <b>17</b> 22 | نتہ باکی                                                                                |
| <b>F</b> 44  | فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
| <b>7</b> 2A  | فغضلي                                                                                   |
| MAK          | وین دارا مجمن کے پیرد کارمر تد ہیں ان کامر رہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن ندکیا جائے     |
| PAF          | مرزائی میت کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا                                           |
| FAF          | مرزانی کاجنازه پرمعناا درمسلماتوں کے قبرستان ثیل دفنا نا جائز نمیں                      |
| rar          | ۔ قادیا نیوں کوسلما ٹوں کے قبرستان <u>ھی وٹن کرنے کا تھ</u> م                           |
|              | باب سوم (قادیانی وراثت کے احکام)                                                        |
| የአሰ          | ا المراد کی وجہ سے مال ملک ہے نکل جاتا ہے                                               |
| ተለሰ          | الآدیا فی مسلمانوں کے ترکدے وارٹ نہیں بن <u>تحت</u>                                     |
| <b>የ</b> የለሰ | مرتدمسلمانوں کے مزکر کے بکادارث نہیں                                                    |
| TAG          | تادياني مسلمان كاوارث شيس بن سكنا                                                       |
| rap          | تاد یانی کی ورا ثرے کا تنعم                                                             |
|              | كتاب الذبائحباب اول(قادياني كا حكم ذبيحه)                                               |
| PA4          | مرزال کا : چدرام ہے                                                                     |
| የአነ          | قادیا نیول کا کیاتھم ہے؟ اوران کا ذبحہ حلال ہے یا حرام؟                                 |
| ra4          | قادیا نیوں کو تربال کے جاتور میں شریک کرنا اور اس کا ذبیح                               |
|              |                                                                                         |

| يَ هَالَ إِنْ كَارِدِهِمِ زَامُنِتُ كَيْ كَمَا بِينِ مُنْكُوانًا ١٩٠                                           | قربانی کَ            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| باب دوم(قادیانی کا ذبیحه)                                                                                      |                      |
| ب القتل ہے                                                                                                     | مرتد وا ډ            |
| 1P"                                                                                                            | فغدتني               |
| r                                                                                                              | فتدشأنعي             |
| ar .                                                                                                           | فقه للحل             |
| ar e                                                                                                           | فقد بألكى            |
| · ·                                                                                                            | فتدنغي               |
| c.                                                                                                             | فقد شأنع             |
| 97                                                                                                             | فقه منبل             |
| 94                                                                                                             | فضر مالكي            |
| ولا د كاتتكم                                                                                                   | مرید کیا             |
| ولادكاذ يجي                                                                                                    |                      |
| ق ۸۸                                                                                                           | <sup>س</sup> ىغرز ئە |
| دهريق بين 🔸                                                                                                    | <u></u>              |
| وتتكم ٥٠                                                                                                       | زند لِلَّ            |
| ں کے محامد جیں اٹھ کال کی وجہ                                                                                  | _                    |
| کتاب النکاح۔ باب اول۔ (قادیانی کا مسلمان سے نکاح)                                                              |                      |
| لتر سے مسلمان لاڑئی کا تکات جائز شیں                                                                           | قاد يا ل<br>قاد يا ل |
| نَ مَعْنَى لَ مَعْنَا فَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال | قاديا <del>ل</del> ى |
| ورئي مين سن تحت كاتكم                                                                                          | مرزائىا              |
| ز فكاح زن مسلمه يا قاديا تي                                                                                    | عدم جوا              |
| كامسلمان مورت عنكاح جائز شيس                                                                                   | تقادياني             |
| ن اور ک سے نکاح اور اس سے تعلقا ہے کا کیا تھم ہے؟                                                              | مرزائی               |
| ال كى كا تاديا ئى سنكاح                                                                                        | مسلمان               |
| اخاتون کی قادیانی کے نکاح میں نہیں روکتی                                                                       | مسلمان               |
| اڑ کی کا قادیانی سے نکاح خبیں ہوسکت                                                                            | مسلمان               |
| و بيني كارشته و يينه وال كانتخم                                                                                | مرزال                |
| ہے سلید کا نگا نے درست نہیں ہے                                                                                 | مرزالً               |
| بيت بينة ويا في نكات كاتسم                                                                                     | - سنم يو             |

| W.F.                                                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ر ذائی کے ساتھ تکاح بالا تغال تا جائز ہے                                            | 719              |
| رزائی دائز واسلام سے خارج ہے متا کت جائز تہیں ہے                                    | P*F*             |
| ر قد کسی ہے تکا بی ٹیر مک آ                                                         | f*f*•            |
| قاد یا نی با تفاق است کا فرخین ان کے ساتھ منا کحت تا جائز ہے                        | וזיין            |
| رزائی اورمسلمان کا باہم نگاح حرام ہیے                                               | řři              |
| رزائی سے نکارح کی بختم                                                              | arei             |
| ومورى مرزان سے تكان كائتم                                                           | rr               |
| فا دیانیوں سے دشتہ قائم کرنے والے کا تعلم                                           | rer              |
| سلمان لزى كا قاميانى سعتكاح كرف والعلا كاليمان ولكاح كالمحم                         | ۳۲۳              |
| قاد پائی عورت سے فکاح حرام ہے                                                       | ere.             |
| قادیال مورت سے نکاح کرنے والے سے تعلقات کا تھم                                      | rro              |
| سلمان کا قادیانی لڑکی سے تکاح جائز نہیں شرکا وقویہ کریں                             | rra              |
| کرکوئی جائے ہوئے قادیانی مورت سے نکاح کر لے قواس کا شرق تھم                         | Pry              |
| فادياني مورت ہے تکاح جائز ميں                                                       | MEA              |
| فادیانی عورت سے مسلمان مرد کا تکاح باطل ہے                                          | <b>የ</b> የነ      |
| سلمان لاکے کا مرزانی کی لاک سے تکاح                                                 | C477             |
| با حد واورز نا دقه بسته نظاح کانتم                                                  | 6°1 <u>4</u>     |
| رزائی مرقدین کائمی سے فکاح نمیں موسکنا                                              | MYA              |
| قادیانی سے نکاح کا تھم                                                              | mrA <sub>i</sub> |
| قادیا سے سے تائب مسلمان از کی کا قادیاتی ہے تکام                                    | 779              |
| ب کی رضامندی برقامنی (مرزائی) کابر حالیهوانکات میج ب                                | 4اب              |
| ہ بین رسالت کرنے والے کے فکاح کا محکم                                               | eri.             |
| رزائی کی مسلمان اولاد ہے دشتہ کرتا                                                  | (ME)             |
| شتبهرزانی کی پہلے محقیق                                                             | r'i''i           |
| رز ائی کے بیڑ صائے تکاح کا تھم                                                      | rrr              |
| کار خوال کا کر ہوتا تکار کے منے معزلیس                                              | ۲۳۲              |
| ا بالغ اولا و قد مب مِن باب کی تالع موتی ہے مرز ائی باپ کالا کے ہے منا کحت جا ترخیں | PFF              |
| کیا قاریانی نکاح کا وکیل موسکتا ہے                                                  | FFF              |
| ة دياني كياد كالت سے نكاح                                                           | የት <u>የ</u>      |

|                 | مرزائی پاپ تاپالغه کاولی تبیس موسکیا                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| به المبالية     | • • • •                                                                                                       |
| ŕra             | قاویانی <u>سے پچ</u> شرااورمنا کوے کا حکم<br>م                                                                |
| دري             | وين داراجمن اورميزان الجمن والعالقاد باغدل كم بكرى موفى جماعت بين كافر دمرة بينان سندكسي مسلمان كافكاح حرام ب |
|                 | باب دوم (قادیانی فسخ نکاح کے احکام)                                                                           |
| //f/Z           | شادی کے ذریعے مسلم نو جوانوں کومر تد بنانے کا جان                                                             |
| /YPA            | خاد تدمر زائل موگریا تو فوراً نکاح جا تار م                                                                   |
| řFq             | مرزائی کادھو کددے کری مورے سے نکاج کرنا                                                                       |
| وسوا            | اہے کوسلمان فا ہرکر کے مسلمان لڑکی ہے قادیانی کا نکاح کرتا                                                    |
| • مرابره        | شو ہرمرزالَ او گیا تو نکاح فنخ ہوگیا یانہیں؟                                                                  |
| مهاییا          | تکاح کے بعد شو ہرقا دیانی ہوجائے کیا تھم ہے؟                                                                  |
| ኒኒ <sub>ት</sub> | عورت مرزانی موجائ تو نکاح فنځ موگایاتیں؟                                                                      |
| rr•             | سی از کی کا نکاح قادیانی ہے درست نہیں شو ہراگر بعد نکاح قادیا نی سو تبیاتہ بیاتے ب <sup>ط</sup> ل: و تبیا     |
| ሮድ፥             | شوہر کے قادیا ٹی ہوئے ہے گئے نکائے                                                                            |
| י ויייו         | ، قادیانی ہے جس مورت نے نقال کیاہ و بغیر طابی و مرے سلمان سے شادی کر سکتی ہے یانہیں                           |
| የግግ             | المدالزومين كارتداد بالأنوث جاءب                                                                              |
| rer             | او تداد ہے زمان نئے ہو جاتا ہے                                                                                |
| · rrr           | قادیانی ہو جائے پرنکائ کا تھم                                                                                 |
| ~~~             | مرزائی ہے تکاح                                                                                                |
| بابابا          | جار بجول کے بعد معلوم ہوا کہ شو ہرقا دیا نی ہے کیا کرویں؟                                                     |
| الراداد         | قادیا نے س کیار کی دینانا جائز ہے                                                                             |
| ماماما          | سنسی قادیانی کا بناغدہب جمیا کرمسلمان اڑی ہے تکاح کرنا                                                        |
| ሾሾኌ             | قادیانی ہے مسلمان لڑ کی کا نکاح تا جائز ہے تفریق لازم ہے شرکت کرنے والے کئیگار ہیں                            |
| ومام            | شو ہر سے خلم ہے جومورے قادیا کی ہوئی مجمر مسلماناس کی شادی                                                    |
| ሾሾዕ             | مرز الی شو ہرے نئے نکار کے بعد عدت ومہر کا کمیا تھم ہے                                                        |
| ሮሮዝ             | قادی <u>ا</u> ٹی کی بیوی کامسلمان رہنے کادعوی غلف ہے                                                          |
| <i>የ</i> የ      | تادیانی ہونے سے نکار حمع ہوجاتا ہے                                                                            |
| . rr*           | مرزائی کا نکاح مسلمان مورت ہے جائز نبیس                                                                       |
| :               |                                                                                                               |
|                 |                                                                                                               |

.

-

.

:

|              | ۵۳۲                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr4          | مرتد ہونے اور پھرتجدیدا سلام کرنے والے کے نکاح کا تکم                                              |
| <b>ሶ</b> ዮአ  | شو ہر کے قادیاتی ہونے سے نکاح فتح موجاتا ہے                                                        |
| <u> </u>     | قاد یالی ہو جانے سے تکان فنغ ہو حمی                                                                |
| ተግላ          | شو ہرمرز الک یا عیسائی ہو جائے تو عورت پرعدت داجب ہے؟                                              |
|              | العلمي ميس قادياني سے نكات كائتم                                                                   |
| Pres         | خادند کے قادیانی ہوجانے سے نکاح کا تھم                                                             |
| M.d.         | جو مخص قادیانی ہوجائے اس کا تکاح برقر ارکیس رہتا                                                   |
| ra•          | قادیا نیت ہے جو قربہ کر چکا اس سے نکاح جائز ہے                                                     |
| <b>™</b>     | مِرْدَانَی کے ساتھو نکاح نہیں ہوتا                                                                 |
| ra•          | مس کوفاد یا لی سہنے والے کے اکا ت کا تکا کا تکا کا تکا تا                                          |
| <b>انې</b> ا | مرزائی اڑے ہے مسلمان تورت کا بجاج حرامادور باطل ہے                                                 |
| ror          | مسلمان قام یا کی سائر پیرم ملکان نوجائے تواس کے نکاح کا حکم                                        |
| ריסור        | بوک تازیانی موکی قادیانی سے شادی کرلی اب اس کی از کی سے تکاح کرسکتا ہے مائیس ؟                     |
| ሾልሾ          | مرزاغلام احمد قلادیانی کوجو پینجبر مانے و دھر تدہیاں سے نکاح درست نہیں                             |
| ror          | قاد یانی کامسکمان عورت نے نکاح                                                                     |
| roo '        | قادیانی میاں بوی ایک ساتھ مسلمان ہوئے تو نکاح یا تی رہے گا؟                                        |
| rgrerod      | بیان درعدالت و مره غازی غان حضرت مولا نامفتی کفایت النّدّ                                          |
| ام).         | باب سوم ﴿ ﴿قَادِيَانِي سِے ثَبُوتِ نَسَبِ كَ احْكَا                                                |
| rqr          | قادیاتی ہے فکاح اور ثیوت نب                                                                        |
| 747          | قادیانی ہے نگاح درست نہیں اور نداس سے بیچے کانسب ٹابت ہوگا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 687          | مرز ائیے ہے تکاح کر ہے تو اولا دیےنسب کا تھم                                                       |
| r40          | مرزائی ہے تکان کیا تو اولا وٹا بت اللسب نے ہوگی                                                    |
| ماڻز)        | كتاب الحظر والاباحتهباب اوَل(جائز ونا-                                                             |
| <b>L44</b>   | قاديا ندل مت مسل جول ركعنا                                                                         |
| ۳۹۲          | مرتد کے ساتھ تعنقات قائم کرنا                                                                      |
| <b>~9</b> Z  | قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں جیسے تعلقات قائم کرنا نا جائز ہے                                        |
| r92          | مرزائيوں كيمهاتموتغلقات ركھنے دالامسلمان                                                           |
| •            |                                                                                                    |

|              | <del>**</del> · ·                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳۹ <u>۴</u>  | قادیاتیوں کے ساتھ تعلقات                                          |
| MA           | تاویانیوں سے کسی متم کاتعلق رکھنا تا جائز ہے                      |
| MAA          | فاديانيول سے تعلقات رکھنے کا حکم                                  |
| <b>~99</b>   | قادیا نیوں ہے تعلق                                                |
| ۵۰۰          | قاديا نبول يست تعلقات كأتمكم                                      |
| A+1          | قادیا نیوں ہے دوئی کا تھم                                         |
| Ď÷i          | قادياني فتشكا مغرر                                                |
| 5+r ·        | قادياني سے مقاطعہ جائز ہے؟                                        |
| 0.r          | قاد یا نیوں ہے میل جول کی ممانعت                                  |
| 5.F          | دین وایمان کے تحفظ کے لئے مرزائیوں <b>نے قطع تعلق کیا جا</b> ئے   |
| ۵۰۶          | قاد یا نبول سے اختلاط                                             |
| <b>△</b> +6″ | قادیا نیوں سے میل جول کی حرمت                                     |
| ۵۰۵          | قاريانون كعلقات                                                   |
| ۵۰۵          | قادیا نیوں کی تقریب میں شریک ہونا                                 |
| ۵۰۵          | مسلمان ہوئے والے قاد بالی کا اپنے خانمان ہے <del>تعلق</del>       |
| 4+1          | قادیا نیوں ہے میل جول کا شرق تھم؟                                 |
| 4.0          | مرزائیوں سے دوئی ممنوع ہے                                         |
| 0+4          | خوش الملاقی قادیا نبور کادام فریب ہے                              |
| ۵•۷          | قادیانوں سے خاعد افی دواط اور |
| <b>∆•</b> ∧  | تادیانیوں سے میل جول کانتم                                        |
| <b>△•</b> 4  | مرزائیوں کے ساتھ تعلقات منصل احکام                                |
| <b>∆</b> (+  | قادیانی ند بهبدالوں سے تعلقات کسے بوے جائیں؟                      |
| ΔU           | قاديا نمون كوسمنام اورجواب                                        |
| ΔII          | یارقاد یانی کی تارداری                                            |
| oir          | قادیانی کی جمبیرو چھفین اوران کے نکاح میں شرکت                    |
| <u> </u>     | قادیانی کے گھر میں مسلمان کے لیے فاتحہ ثوانی کاشر تی تھم          |
| ٦١١٥         | قادیانیوں کے مماتھ اشتراک تجارت اور کمیل لماپ حرام ہے             |

| 3IF         | قاد یا نیول سے لین دین کرنے کا تعلم                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۳         | قادیا کی زین اجاره مرابینا                                             |
| ۳۱۵         | مرزالی تام کی مشابہت ہے احتراز                                         |
| ۵۱۴         | قادیا نعاں کےمرتب کروہ قاعد ہ بسر تا القر آ ن ہے!حتر از کیا جائے       |
| ماد         | قاعدہ میسر ناالقرآن کے اثر ات                                          |
| داد         | قادیانی قاعدوکے پڑھانے کا تھم                                          |
| 214         | قاذیانی کوکسی اسلامی جلسه یاادار و مین شریک کارینا ؟                   |
| ۵۱۷         | مسلمانوں اور مرزائیوں کی متحد و جماعت کوووٹ دینے کی شرق حیثیت          |
| ΔIA         | قادیانی کسی اسلای المجمن سے ممبرٹیوں بن سکتے                           |
| ۵۱۸         | قادی فی نواز و کلا کا حشر                                              |
| ۹۱۵         | قاديال جماعت كوچند دوية                                                |
| ۵۲۰         | مختلف غدا ہب کے لوگوں کا استحماما کا کھانا                             |
| 44.         | مرزائیوں سے خلفہ ملط نا جا کڑے                                         |
| ar.         | مرزال کے محرافطاری کرنا؟                                               |
| ٥٢١         | قاديا ني کي وقوت کمان ؟                                                |
| ۵۲۱         | قاد یا نیوں کی دعوست کھانا جا تزنبیں                                   |
| an          | دانسته قادیالی کے گھر کھا تا کھا ۔نے دا لے کا تھم                      |
| <b>4</b> 1) | قلعیانی کی دعوت اورا سلامی غیرت                                        |
| orr         | قادیا نیوں کے ساتھ کھانا چینا خطر ناک ہے                               |
| . AFF       | مرزانی کی دعوت طعام تبول کرنا                                          |
| 277         | سمی کے ساتھ کھا تا کھانے کے بعد معلوم ہوگ وقادیاتی تھا تو کیا کیاجائے؟ |
| arr         | قادیا نیون کے ماتھ کیل جول ہے تو یہ کے بعدالرام نہ دیا جائے            |
| 3rm         | محمر على لا بهوري قاديا ني كي تغسير كالتلم                             |
| arm         | قاديا لَى روز و؟                                                       |
| orm.        | غيرمسلسول کوذکو ₹ دينا؟                                                |

بسم الله الرحس الرحيم! فآوي فحتم نيوت جلداؤل حضرت مولا نامفتي سعيداحمه جلالبوري مدظله ترتب وتبويب جن 2005ج 250/-أصغر برليل لا جور وفتر مركزيه عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت حضوري باغ روذ ملتان باشرو ملنے کا پیت فون نبر 061-4514122 فيكس نبر 4542277 كتبرلد ميانوى مجدباب الرحت يرانى فمائش ايم اعد جنار ادولاكرا يى ان نبر 2780337-201 فيل نبر 2780380-021 مكتبرختم نبوت/اواره كاليفات قتم نبوت غزلى سرعث اردوباز ارزا جور فون قبر: 042-7232936